

مر و المالية المالية وشرع أدو

i

ف<del>اتر ونظيلع</del> مُفتى عبدام قائمي تبوي نين خقر الإوروب.

تسهيل عنوانات وتعنويج مولاناصه پيب اشفاق صاحب



ازبابعتق احرالعبدين

تا باب قطع الطريي

إقرأسنش غزل ستريث الدُوباذال لاهود فود: 37224228-37221395

مسوف الهيرابير ترجه وشيع اردو بالمرابع بالمرابع

2.

| (*)  |   |
|------|---|
|      |   |
|      |   |
|      |   |
|      |   |
| . ** |   |
| ·    |   |
|      |   |
|      | • |
|      | • |
|      |   |
| ž .  |   |





نام كتاب: ----- حسن الهداب (جلد چهاردم)

مصنف: والمستعلى ابر المهادية المستعلى ابر المهادية المستعلى المستع

ناشر: ----- كنتب جمايت

نطبع: ..... لطل شار برنشرز لا هور

#### ضرؤرى وضاحت

ایک مسلمان جان ہو جھ کر قرآن مجید، احادیث رسول مُنَافِیْمُ اور دیگر دینی کتابوں میں غلطی کرنے کا تصور بھی نہیں کرسکتا بھول کر ہونے والی غلطیوں کی تقیحے واصلاح کے لیے بھی ہمارے ادارہ میں مستقل شعبہ قائم ہاور کسی بھی کتاب کی طباعت کے دوران اغلاط کی تقیح پرسب سے زیادہ توجہ اور عرق ریزی کی جاتی ہے۔ تاہم چونکہ بیسب کام انسانوں کے ہاتھوں ہوتا ہے اس لیے بھر بھی غلطی کے رہ جانے کا امکان ہے۔ لہذا قارئین کرام سے گزارش ہے کہ اگر ایسی کوئی غلطی نظر آئے تو ادارہ کومطلع فر ما دیں تا کہ آئندہ ایڈیشن میں اس کی راصلاح ہوسکے۔ نیکی کے اس کام میں آپ کا تعاون صدقہ جاریہ ہوگا۔ (ادارہ)





## ر آن الهداية جلدا على المستراس من المستراس المست

## فهرست مضامين

| صفحه       | مضامين                                                   | صفحه       | مضامين                                                                                                   |
|------------|----------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٣         | دوسرا کنوال کھودنے سے پہلے کا پانی خشک ہوجانے کا حکم     |            |                                                                                                          |
| ۳۳         | کاریز کا کریم                                            |            | الله كِتَابُ إِخْيَاءِ الْمَوَاتِ اللهُ                                                                  |
| <b>7</b> 0 | ورخت کاحریم                                              |            | یہ بیتن بین بخرزمینوں کی آباد کاری کے احکام کی ایکاری کے احکام کی گئی گئی گئی گئی گئی گئی گئی گئی گئی گئ |
| ٣٦         | دریاؤں کے متر و کہ راستوں کا احیاء                       |            |                                                                                                          |
| ۳2         | ندی اور نهر کاحریم                                       |            | ماقبل <u>سے ربط</u><br>سرید                                                                              |
| ٣9         | مذكوره بالامسئلے كى دوسرى تخريج                          | ۱۳         | ارض موات کی تعریف<br>ب                                                                                   |
| ۴۰         | صاحبین کی دلیس کا جواب                                   | 11         | موات حکمی کابیان                                                                                         |
| ایما       | نہر کے بنداور پٹڑ کی کی ملکیت                            | 10         | تعریف کی عبارت میں قیودات کی تو صیح                                                                      |
| ۲۳         | ابينأ                                                    | 14         | احیائے موات میں اِ ذن امام کا کردار                                                                      |
| יאיא       | فصول في مسائل الشرب                                      | 19         | محصول موات عشر ہوگا                                                                                      |
| <b>۳۵</b>  | فضل في المياه                                            | <b>7</b> • | ذى كاما لك بننا                                                                                          |
| 11         | حق شرب كاحكم                                             | 44         | ز مین الاٹ کر دانے کے بعد آ باد کرنے کی مہلت<br>حریب                                                     |
| ٣٧         | ا پانی کی اقسام                                          | ۳          | محجیر کی چندمکنہ صورتیں<br>سرے                                                                           |
| <b>۲</b> ۷ | پانی کی دوسری قشم                                        | 44         | ''اِحیاء'' کس عمل سے ثابت ہوجائے گا                                                                      |
| M          | تيبري شم                                                 | ra         | آبادی کے قریب کی زمین کااحیاء<br>پر سر                                                                   |
| ۹۳         | چونفی قشم                                                | 74         | کنوال کھودنے سے حریم کی ملکیت<br>۔                                                                       |
| ۵۰         | مملو کہ زمین کے کنویں اور نہر وغیر ہے شرب کاحق           | 11         | کنویں کا حریم کتنا ہوتا ہے                                                                               |
| ۱۵         | پیاہے: وربازوپانی لینے کاحق                              |            | صاحبین کی دلیل<br>سر ا                                                                                   |
| ۵۲         | پانی ختم ہونے کے اندیشے کے پیش نظر پینے سے منع کرنا<br>۔ | M          | امام صاحب کی دلیل                                                                                        |
| ٥٣         | سمی دوسرے کے پانی سے گھڑے بھرکے لے جانا                  | ۳٠         | چشے کا حریم                                                                                              |
| ۵۵         | فصُل في كرى الأنهار                                      | ۳1         | کسی کی حریم میں دوسرا کنواں کھود نا<br>سریں سریار                                                        |
| 11         | نهروں کی اقسام                                           | A 1        | دوسرے کنویں کو پاشنے کی ذمہ داری<br>پر سرے سے بیات                                                       |
| 44         | نہریں کس سے کھدوائی جائیں                                | ٣٢         | ندکورہ بالا کنووں میں کسی کے گر کر مرجانے کا مسئلہ                                                       |

| <u></u>   | المحالي المحالي المرست مفامين                         | 1 )     | ر آن الهداية جدر الله المالية جدر الله                                                                         |
|-----------|-------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۷۸        | بالطوا مروغيره كاختلاف                                | ۵۸ اصح  | دوسری قشم کی نهریں                                                                                             |
| ۷9        | نِف خمر کی قطعی حرمت پر حنفنیه کی دلیل                | ۵۹ صر   | تيسرى قتم كى نېرول كى كھدائى                                                                                   |
| 11        | ق مخالفت کے استدلال کا جواب                           | رر فرا  | الينا                                                                                                          |
| ۸۰        | ب كب بن كى؟ امام صاحب اور صاحبين كااختلاف             | ۲۰ اشرا | مشترک نهری کهدائی                                                                                              |
| ۸۱        | م صاحب کی دلیل                                        | Į.      | آ دى كہاں تك كھدائى كاخرچ دےگا؟                                                                                |
| ۸۲        | ری بحث-خمر کی ذات حرام اورنجس ہے                      | ۲۲ تیہ  | الينا                                                                                                          |
| ۸۳        | اورد يكرنشهآ ورمشر وبات مين فرق                       | خمر     | فَصُل في الدعوى والاختلاف                                                                                      |
| ۸۴        | نجاست غليظه ہے                                        | ۱۳ خمر  | والتصرف فيه                                                                                                    |
| ۸۵        | اشراب مال متقوم ہے؟                                   | // کی   | زمین کے بغیرحق شرب کا دعویٰ                                                                                    |
| 11        | ب سے حاصل شدہ پیپون کا حکم                            | ۲۴ شرا  | ا پنی زمین ہے دوسرے کی نہر کورو کنا                                                                            |
| ۸۷        | ب نوشی کی حداورشرعی سزا                               | ۲۵ اشرا | مشترک نهر میں حق شرب کا فیصلہ                                                                                  |
| ۸۸        | ) ہو کی شراب کا تھم                                   | 42 کی   | مشترک نهر کا کنارا تو ژنا                                                                                      |
| 11        | ب کوسر کے میں تبدیل کرنا                              | ۸۸ اشرا | ایک آ دمی کامشتر ک نهر پر بل بنانا                                                                             |
| <b>19</b> | ق اورمنصف کا حکم                                      | ۲۹ اباد | نهر کاد بانه کشاده کرنا                                                                                        |
| 11        | ماوزاعی اور بشر مر کی کا ختلاف                        | 11      | ايضا                                                                                                           |
| 9+        | رى شراب-نقیع تمر کا حکم اورا ختلاف                    | N       | نهرسےاپنے رائے کو ہٹانا                                                                                        |
| 16        | ى شراب-نقيع الزبيب اوراس كاسمكم                       | ii .    | مشترك نهرسے غير متعلقه زيين كوسيراب كرنا                                                                       |
| 95        | کےعلاوہ دیگر تین شرابوں کی بیچ وغیرہ کا حکم ادراختلاف | H       | دوسرے شریک کے پانی کاراستہ بند کرنا                                                                            |
| ۹۳        | یشرا بوں کے علاوہ دیگر شرابوں کا حکم                  | • 11    | حق شرب میں وراثت وغیرہ کے احکام                                                                                |
| 90        | م ابو پوسف رایشیا کاایک قول اوراس سے رجوع<br>دار      | ااد     | مفلس مقروض کے قرض کی ادائیگی کے لیے شرب کی ہیچ                                                                 |
| 94        | نمش اور کھجور کی نبیذ<br>پر ہم                        | li .    | £ ,5,                                                                                                          |
| 92        | بوراورکشکش کے مخلو ط <sup>مش</sup> روب کا حکم<br>س    | 41      | الأُشْرِبَةِ الْأَشْرِبَةِ الْأَشْرِبَةِ الْأَسْرِبَةِ الْأَسْرِبَةِ الْأَسْرِبَةِ الْأَسْرِبَةِ الْأَسْرِبَةِ |
| 91        | ف نبیز ول کانحکم اورحلت<br>پریس                       | ll l    | لی سے تاب پینے والی اشیاء کے بیان میں ہے م                                                                     |
| 99        | رم جودغیره کی شراب کے نشه پرحد لگے گی یانہیں؟<br>م    | H .     |                                                                                                                |
| 1+1       | ہوئے انگور کے مثلث (۱/۳) شیرے کا حکم                  | * .     | ما قبل سے ربط                                                                                                  |
| 107       | ره مشروب میں اختلاف اور دلائل<br>نبید بر              | 3)      | چارحرام شرابوں کابیان<br>نه متها : آذه به                                                                      |
| 109"      | ہشافعی روایشکیله کی مشدل حدیثوں کا جواب               | 11 ZA   | خمرہ معلق تفصیل                                                                                                |

| L_     | و المرست مضامین فهرست مضامین                            |      | ر أن البداية جلد الله الله الله الله الله الله الله ال |
|--------|---------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------|
| 114    | شکار کارخمی ہونا ضروری ہے                               |      | بانی مطے شیرے کا حکم                                   |
| 1111   | شکاری جانورا گرشکار میں ہے کچھ کھالے تو کیا حکم ہے؟     | 1•2  | کی ہوئی انگور کی شراب                                  |
| 184    | بکڑے ہوئے شکار کی تین صورتیں                            | 11   | انگور کے ساتھ کھجوروغیرہ کوملا کر پکایا جائے           |
| ۱۳۳    | حضرات صاحبين كاموقف اور دلاكل                           | 1+4  | کیج مخصوص برتنوں میں نبیذ بنانے کا حکم                 |
| الملطا | بھگوڑ ہے شکاری جانو رکا حکم                             | 1+/\ | ندكوره بالا برتنول كي طبهارت كاطريقه                   |
| 100    | کنااگر صرف خون کی لے تو کیا حکم ہے؟                     | 1+9  | شراب کوسر کے میں تبدیل کرنے کا حکم اور اختلاف          |
| 11     | شکارلا کردیئے کے بعد کھائے تواس کا حکم                  | 111  | سرکہ بن جانے کے بعد برتنوں کی طہارت کا مسکلہ           |
| 124    | شکار حرام ہونے کی ایک صورت                              | 11   | شراب کی در داور تلجیت کاحکم                            |
| 1172   | كتاشكارلانے كے بعد باقى بچاہوا كھائے تواس كاحكم         | 111  | شراب کی تلچھٹ پینے پرحدوغیرہ کاحکم                     |
| 15%    | زندہ شکارل جائے تواہے ذبح کرنا ضروری ہے                 | 119~ | شراب كوبطور علاج استعال كرنا                           |
|        | اگر جانور میں صرف مذبوح جانور جتنی رمق باتی ہوتواس      | 1100 | فصُل في طبخ العصير                                     |
| 1174   | كأحكم                                                   | 11   | مخصوص مقدارتک یک جانے کے بعد شیرہ کا حلال ہونا         |
| IM     | ذ بح كرنے سے بہر طور حلال ہوجائے گا                     | 110  | شیرے میں یانی ملانے کے بعد پکانے کا تھم                |
| ١٣٣    | اگرا تناوقت ہو کہ ذ بح کر سکے تو ذبح ضروری ہوگا         | 11   | مسئلے کی مثال ہے وضاحت                                 |
| الدلد  | شکاری جانور کے ہدف کو پانے میں غلطی کا حکم              | IIA  | مسئلے کی مثال سے وضاحت                                 |
| ira    | ایک بسم اللہ سے متعدد شکار حلال ہونے کا حکم             | IIA  | يكايا بوالتجح شيره كرجائے توباتی كاحكم                 |
| 11     | شکار پکڑنے میں تاخیر کا تھم                             |      | <b>AC</b> - 3                                          |
| ١٣٦    | وقفه كيے بغير دوشكاروں كاحكم                            | ,,,, | ا ﴿ كِتَابُ الصَّيْدِ ۗ ﴿ إِ                           |
| 11     | و قفے کی صورت کا حکم                                    |      | یہ کی اب احکام شکار کے بیان میں ہے رکھا                |
| IMZ    | معمولی وقفہ قابل مخمل ہے                                |      |                                                        |
| 11     | نامعلوم مالک کے پالتوشکاری جانورکاشکارکھانا             | 114  | شکار کی تعریف اوراس کی شرعی حیثتیت                     |
| 164    | گلاگھونٹنے سے مرنے والے شکار کا حکم                     | 177  | فصُل في الجوارح                                        |
| 1179   | شکاری کتے کے ساتھ دوسرا کتامل جائے تو شکار کا تھم       | 150  | جانوروں کے ذریعے شکار کرنے کا حکم<br>سرق سر            |
| 10+    | دوسرا کتااگرزخی نه کریے تو شکارحلال مگرمکروہ ہے         | 170  | شکاری جانوروں کی تعلیم کی صورت                         |
|        | ا گرعملی طور سے دوسرا کتاکسی در ہے میں بھی شریک نہ ہوتو | 124  | شکاری جانور کی تعلیم کے ایک اصول کاپس منظر<br>         |
| 101    | اس کا حکم                                               | 174  | تیسری دفعهٔ تعلیم کا حصه ہے یاعملی کام کا؟             |
| "      | ا یک اہم اصولی ضابطہ                                    | 149  | شکاری جانور چھوڑتے وقت بسم اللّٰد کافی ہے              |

| £    | م المستحدث المستدمضامين المستدمضامين                                                                         |      | ر أن البدايه جلد شير الشير التي التي التي التي التي التي التي التي    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------|
| 141  | لأشمى وغيره سيه شكار كاحكم                                                                                   | 155  | اگرارسال مجوی کرےاور ہنگار مسلمان توشکار جائز نہیں                    |
| 11   | ان مسائل میں اصل اہم ضابطہ                                                                                   |      | کتے کی روانگی صرف مسلمان کی ہنکار کے باعث ہوتو اس                     |
| 127  | حهری یا تلوار پھینک کرشکار کرنا                                                                              | 157  | كاحكم                                                                 |
| 124  | کیاشکارکے زخم سےخون بہنا ضروری ہے؟                                                                           | 11   | صورت مسئله                                                            |
| 120  | شكارے كٹ كرعليحدہ ہونے والے عضو كا حكم                                                                       | 100  | دو مختلف آ دمی کتابهیجین تو شکار کس کا ہوگا؟                          |
| 11   | حنفیه کی دلیل                                                                                                |      | فضُل في الرمي                                                         |
| 122  | ندكوره مسئليكي مزيدوضاحت اورتفصيل                                                                            | 11   | اگرشکار کے گمان ہے تیر مارا ہوتو شکار حلال ہے                         |
| 11   | ایک سوال کا جواب                                                                                             | 101  | ُ ظاہرالروایت کی عقلی تو جی <sub>ہ</sub>                              |
| ۱۷۸  | اگر بکری کی پوری گردن دفعتهٔ کاٹ دی                                                                          | 104  | اگرآ ہٹ غیرشکار کی ہوتو پھر <b>ہ</b> لنہیں ہوگا<br>س                  |
| IΛI  | دوشکاری کیے بعدد مگرے شکارزخی کریں                                                                           | 101  | جنگلی اور پالتو جانور                                                 |
| "    | ایک وضاحت                                                                                                    | "    | اصل ہدف کے شکار ہونے یا نہ ہونے کی تفصیل<br>پر                        |
| IAY  | امام ابو یوسف اورامام محمد کا اختلاف                                                                         | 109  | اگراصل مدف محجلی یا ندی ہوتو اس کا حکم<br>حید در در ا                 |
| "    | دوسرے شکاری برضان آنے کی صورت                                                                                | 11   | ترجیح تعل کوہوگی                                                      |
| IAM  | ضان دا لےمسئلے کی مزید تفصیل                                                                                 |      | تیرچلاتے وقت کیم اللّٰد پڑھنا                                         |
| ۱۸۵  | ندکوره مسئلے کی دلیل اور عقلی تو جیبہ<br>س                                                                   | H    | اگرزندہ مل جائے توبا قاعدہ ذرجے ضروری ہے<br>پر                        |
| //   | دو ہرا تیرا مارنے سے شکار کا حکم                                                                             | 171  | اگرشکارنظروں سے اوجھل ہوجائے تو اس کا حکم                             |
| PAL  | شکار صرف حلال جانوروں کے ساتھ خاص نہیں ہے                                                                    | 144  | ایک اشکال اوراس کا جواب                                               |
|      | 2 2 11 2 12 2                                                                                                |      | جب شکار میں موت کے دوسرے سبب کا احمال ہوتو                            |
| 11/4 | الله الرَّمْنِ الرَّمْنِ الرَّمْنِ الرَّمْنِ الرَّمْنِ اللَّهِ الرَّمْنِ اللَّهُ الرَّمْنِ اللَّهُ الرَّمْنِ | 145  | علال نبین ہوگا<br>۔                                                   |
|      | رہن اور گروی کے احکام ومسائل سے                                                                              | וארי | شکارکے تیر لگنے کے بعد پانی وغیرہ میں گرنے کا تھم<br>سریز نہ میں ساتھ |
|      |                                                                                                              | arı  | شکار کے فوراز مین پرگرجانے کا حکم<br>ویاں سے مصد                      |
| IAA  | ر بن کے معنی اور شرعی حیثیت<br>میں سب نہ میں سیاعیا                                                          | 177  | اصل ضا <u>بطے</u> کی مزید توضیح<br>ہتا ہے۔ ب                          |
| 1/4  | رہن کے منعقد ہونے کے عمل                                                                                     | 1    | پھر پر گرنے کی صورت میں مزید تفصیل<br>ندیں ہے۔                        |
| 19+  | مر ہونہ شے پر قبضے کی صورت<br>تا سرور میں میں میں                                                            | "    | سرهسی کی طرف سے توجیہ                                                 |
| 191  | قضه کے بغیرر بن لا زم ہیں ہوتا                                                                               | 1    | صورت ِمسُله<br>• غلا : برج                                            |
| 197  | ربن کے ضائع ہونے کا حکم اورامام شافعی ولٹیٹیاڈ کا اختلاف                                                     | 179  | بندوق اوغلیل وغیرہ سے شکار کا حکم<br>سیست سیست میں مرکب               |
|      | احناف کی طرف سے اپنے موقف پر تین دلاکل اور امام                                                              | 14.  | دھار دار پھر سے شکار کا تھم                                           |

| <u> </u>    | و المستامنان فرست مفايين                                | _}          | ر آن الهداية جدر على المستهد                      |
|-------------|---------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|
| PIY         | رہن کے اخراجات کس پر ہوں گے؟                            | 192         | شافعی رایشیلهٔ کا جواب                            |
| <b>71</b> ∠ | أكيضاً                                                  | 192         | ربهن كانضوراوراس كأعملي فائده                     |
| MA          | رئن کی حفاظت کے خریچاورامام ابویوسف کا اختلاف           | 194         | رئن پر قبضها پے دین پر یک گونہ قبضہ ہے            |
| 119         | اگر رہن اور دین کی قیمت میں تفاوت ہوتو جعل کا کیا ہوگا؟ | 194         | ندكوره بالانظريئے پرایک اشكال ادراس كاجواب        |
| <b>**</b> * | ربمن کےعلاج معالجے وغیرہ کے اخراجات                     | 11          | امام شافعی رایشهٔ کی دلیل کاعقلی جواب             |
| 777         | رئن بركسى ايك كى طرف سے غيرواجب اخراجات كا حكم          | 19/         | اختلا فات كابنيارى نكته                           |
|             | باب ما يجوز ارتهانه والارتهان به وما                    | 199         | ر ہن کون سے دین کے بدلے میں صحیح ہے؟              |
| 777         | لا يجوز                                                 |             | اگر رہن ہلاک ہو جائے تو دین کا قیمت کے ساتھ کیے   |
| 227         | مشاع كاربن اورامام شافعى وليشكيه كااختلاف               | 141         | موازنه کیاجائے گا؟                                |
| rra         | مشاع کے ہبہ کا حکم اور وجہ                              | <b>7</b> •7 | امام ز فرختاطنه کا مسلک اوران کی دلیل             |
| "           | شریک کے پاس رہن رکھوانا                                 | 701         | ند کوره مسئلے پر تفریع                            |
| 777         | عارضی شیوع کا حکم                                       | 4+14        | دین کے مطالبے کے بعد پہلے رہن پیش کی جائے گ       |
| :٢٢٧        | ندکوره مسئلے کی وضاحت اور وجہ                           | r•0         | مطالبے کی صورت میں رئن کہاں پیش کیا جائے گا؟      |
| 774         | کسی چیز کوجز وی طور سے رامن رکھنا                       | 7.4         | ر ہن کی فروفتگی                                   |
| 44.         | مشاع کی بیج اور رہن میں فرق                             | Y•Z         | ربهن کی فروختگی اور دین کی وصولیا بی              |
| "           | المنمني ربن                                             | <b>r</b> +9 | رہن دوسری جگہ بطورا مانت جانے کی صورت             |
| 1711        | اگر بعض رہن کسی اور کا نکل آئے تواس کا حکم              | 11          | ندکوره مسئلے پرتفریع                              |
| ۲۳۲         | ربهن اگر مشغول ہوتو درست نہیں                           |             | اگرامین منکر ہوجائے تو کیا کیا جائے؟              |
| ٣٣٣         | امانات اورودائع کے عوض رہن درست نہیں                    | 11          | ر ہن کوفر وخت نہیں کیا جائے گا                    |
| ۳۳۳         | مضمون لعینداشیاء کے بدلے رئن درست ہے                    | rii         | ر بن کی واپسی کے لیے بورادین واپس کرنا ضروری ہے   |
| //          | ربمن بالدرك كاعدم جواز                                  | 717         | عقدر بن نفخ ہونے کی صورت میں بھی یہی تھم ہے       |
| rra         | مال موعود کے عوض رہن جائز ہے                            | ۳۱۳         | رئن سے فائد واٹھانا درست نہیں                     |
| 727         | بيجسلم اورصرف ميں ربن كا حكم                            | "           | ر ہن کی حفاظت کا حق کس کو حاصل ہے                 |
| 172         | مبع کے عوض ربمن درست نہیں                               | بهالا       | مرتبن کی کوتا ہی ہے رہن ہلاک ہو گیا<br>میرو       |
| ۲۳۸         | صرف وسلم کے رائن کے ہلاک ہونے کابیان                    | 710         | انگوشی اور چا در کے رہن کا استعال                 |
| "           | مزيدوضاحت                                               | 11          | دوکی بجائے تین تلواریں لٹکا نا تعدی ہے<br>میں میں |
| 7379        | سلم کے فتح ہونے کی صورت میں                             | <b>۲</b>  4 | اگر دوانگوخیبول کی عادت ہو                        |

| A   | ا کی کی ایست مضامین                                        | _}           | ر آن الهداية جلد سي المسلم |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 740 | تیسری صورت کی وضاحت                                        |              | الله من الملاك موجائے اللہ الله الله الله الله الله الله الله                                                  |
| 777 | دوسری صورت کابیان اورا مام صاحب کی رائے                    | i I          | آ زاد،مد بر،مکا تب اورام ولد کار بن درست نبین                                                                  |
| 742 | دوسری وجهدے متعلق امام ابو پوسف رایشملهٔ کا قول            | 11           | كفالت بالنفس اورقصاص ميں رہن درست نہيں                                                                         |
| 11  | صاحب بنايي كابتايا بهواطريقه                               | rrr          | شراب کار بهن لینادینادرست نهیس                                                                                 |
| rya | الله بشرط الربهن                                           | 1 1          | مردارکار ہن کسی کے لیے بھی درست نہیں                                                                           |
| 749 | ندكورة مسئليكي مزيتغصيل                                    |              | ا گرمر ہون غلام آ زاد ثابت ہو گیا تو کیا حکم ہے                                                                |
| 14. | امام زفررطیتیمیهٔ کااخبلاف اور دلیل                        | rra          | یج کے مال کور ہن رکھنا                                                                                         |
|     | ربن کی ایک صورت میں امام زفر وابو بوسف عِیسَیْما کا        | <b>۲</b> /۲4 | یے کارکھا ہوار بن ہلاک ہوجائے تو اس کا حکم                                                                     |
| 727 | اختلاف                                                     | 40Z          | صغیرکار ہن خودولی رکھلے                                                                                        |
| 121 | فصُل                                                       | rm           | وصی کے لیے ایسار ہن خو در کھنا درست نہیں                                                                       |
| 11  | دو چیزیں رہن رکھنے کی صورت                                 | 449          | ینتم کے لیے قرض کے بدلے رہن رکھنا                                                                              |
| 121 | ر ہن میں رکھی چیزوں کی علیحدہ حیثیت متعین کرنا             | 100          | صغیرکار ہن کیسے چھوٹے گا؟                                                                                      |
| 124 | ایک رہن دومر تہنوں کے پاس                                  | 101          | اگرباپ صغیر کا مال اپنے قرضے کے بدلے رہن رکھے                                                                  |
| 144 | ایسے رہن کے ہلاک ہونے کامسکہ                               |              | باپ اورصغیر دونوں کے مشتر کہ قرض کے عوض رہن                                                                    |
| 11  | دومیں ہے ایک کے دین ادا کردینے کی صورت                     | ror          | اگروصی کارکھا ہوار ہن ہلاک ہوجائے                                                                              |
| 12A | دورا بن اورا یک مرتهن                                      | rar          | مزيد وضاحت                                                                                                     |
| 129 | ایک چیز کے متعلق رہن کے دومتضاد دعوے                       |              | ندکورہ صورت میں وصی نے اگر رہن کو خصب کیا ہوتو اس                                                              |
| r^• | ان دعووں کو سیح قرار دینے کا سوال                          | ror          | كانتكم                                                                                                         |
| PAI | ایسے معلق رہن کے ہلاک ہونے کا مسئلہ                        | .roo         | ماقبل کے مسئلے کی وضاحت                                                                                        |
| Mr  | غلام کی موت کی صورت میں آ دھے آ دھے کا فیصلہ ہوگا          | 104          | غصب کے بعد اگر صبی کی ضروریات میں ہی استعال کیا                                                                |
| 11  | استحسان اور طرفین کی دلیل                                  | 102          | دراہم ودنا نیر کارئن درست ہے                                                                                   |
| rar | بابِ الرهنِ الذي يوضع على يدالعدل                          | //           | اگر مذکوره چیزیں ہلاک ہوجا ئیں توان کا حکم                                                                     |
|     | رہن کسی تیسر مے خص کے ہاں رکھنا اور امام مالک رالیٹھایا کا | ran          | گذشته ضابطے پرمتفرع ہونے والا ایک مسکله                                                                        |
| MO  | اختلاف                                                     |              | اختلاف میں فریقین کے دلائل                                                                                     |
| PAY | 1                                                          |              | رہن کامسئلمستقل ہے یا تفریع ؟                                                                                  |
| 11  | ا گر مذکورہ رہین ہلاک ہوجائے                               | 446-         | '                                                                                                              |
| MZ  | رہن کا ضان کس کے باس رہے گا؟                               | ۲۲۳          | ا ما محمد طِلتُنْمِينُهُ کی دلیل کا جواب                                                                       |

ر آن البعابية جلدا ي من المسترس المسترس المسترس فيرست مفايين ع

|              | <i>y</i> • • • • • • • • • • • • • • • • • • •           |             | w- 9/4 'Q                                           |
|--------------|----------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|
| سالم         | مرہون غلام کوآ زاد کرنے میں امام شافعی طیعیائہ کا اختلاف | MA          | ال دوران إگررېن ادا ہو چکا ہوتو رئن کا حکم          |
| r10          | غلام کی آزادی کے اثرات ونتائج                            | 11/19       | رمهن کی فروختگی کاو کیل بنانا                       |
| 717          | را ہن کے آسودہ حال ہونے کی صورت                          | 190         | مطلق وكالت كومقيد كرنا                              |
| <b>171</b> 2 | را ہن کے تنگدست ہونے کی صورت                             | 191         | را ہن کی موت کا و کالت پراڑ                         |
| 1719         | مشتر كه غلام كى جزوى آ زادى ميں امام صاحب كانقط ُ نظر    | 797         | ورثاء کی عدم موجود گی میں رہن کا فروخت کرنا         |
| ۱۲۳          | غلام کے رہن ہونے کا اقرارا ورامام زفر راٹیلیڈ کا مسلک    | 11          | وکیل کی مویت کا وکالت پراثر                         |
| mrr          | مر ہون غلام کو مد براوراً م ولد بنا نا                   | 191         | رہن کی فروختگی کا حکم                               |
| 222          | ندکوره صورت میں را بن کی تنگدتی کامسئله                  | 4914        | دین کاونت آجائے اوررا بن موجودنہ موتو کیا کیا جائے؟ |
| ٣٢٨          | بعض حفرات کی دوسری رائے                                  | 190         | وکالت مشروط نه ہونے کی صورت                         |
| rro          | را بن کی طرف سے رہن کو ہلاک کرنے کا مسئلہ                | 794         | تين مختلف مسائل                                     |
| 777          | رہن کوکوئی اجنبی ہلاک کردے تواس کا حکم                   | <b>79</b> ∠ | ر ہن فروختگی کے بعد کسی اور کا نکل آنے کی صورت      |
| mr2          | دین مؤجل ہواورخود مرتبن ربن کو ہلاک کردیے                | <b>19</b> 1 | جس ہے بھی صنان لے تیج نا فذہوجائے گ                 |
| 771          | مزيدوضاحت اورتفريع                                       | <b>199</b>  | عادل صان کے بعد کس سے رجوع کرے؟                     |
| 779          | مرتهن کی طرف ہے رہن کو عاریت پر دینے کا حکم              | ۳.,         | مبع مرہون مشتری کے پا <i>س ہونے کا حکم</i>          |
| 44.          | ندکوردعو کے دلیل                                         | P+1         | من کی وصولیا بی کے لیے عادل کے پاس دواختیار         |
| 1            | کسی تیسرے آ دمی کوربمن عاریت یا اجارے وغیرہ پر           | ۳۰۲         | عادل کی بجائے مرتبن کے ثمن وصول کرنے کی صورت        |
| 441          | دینے کے مسائل                                            | ۳۰۳         | توکیل کے مشروط نہ ہونے کی صورت کا حکم               |
|              | مرتهن کاربمن کوعاریت پر لینے کا مسئلہ                    | ا ۱۳۰۸      | مرہون غلام کے مرنے کے بعدالتحقاق ٹابت ہوا           |
| ٣٣٣          | عاریت پر لی ہوئی چیز کور بمن ر تھوادینا                  | r.s         | ندكوره مسئلے پرایک اشكال اوراس كاجواب               |
| 222          | متعین کرده قیت سے زیادہ پررکھوانے کا حکم                 |             | باب التصرف في الرهن والجناية                        |
| rro          | عاریت پردینے والا دیگر متعدد شرا بطا کا پابند کرسکتا ہے  | ٣٠٧         | علیه و جنایته علی خیره                              |
| <b>77</b> 2  | عاریت کاسامان عیب زدہ ہونے کا حکم                        | "           | ماقبل سے ربط                                        |
| ۳۳۸          | مستعیر کی بجائے براوراست معیر کے رہن چھڑانے کا حکم       | ۳٠٨         | مرتہن کی اجازت کے بغیرر ہن کوفر وخت کرنا<br>مرتب    |
| 11           | عاریت کا کپڑ اہلاک ہونے کا حکم                           | <b>749</b>  | مرتبن کی اجازت سے فروختگی کے نتائج<br>م             |
| 779          | باجم اختلاف کی صورت                                      | ۳1۰         | مرتهن کی طرف سے بع کوفنخ کرنے کا تھم                |
| ۴۳۰          | قرض کے اجراء سے پہلے رہن کی ہلاکت کا مسئلہ               | <b>P</b> 11 | ر ہن کی دوسری بیچ کابھی مرتهن کی اجازت پرموقوف ہونا |
| 11           | عاریت پردینے والے کا غلام کوآ زاد کرنا                   | ۳۱۲         | دونوں صورتوں میں فرق کی وضاحت                       |

| <u></u>     | ال المحتال الم |              | ر أن البداية جلدال ١٥٠٠ البداية                           |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|
| malu        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                                           |
| 740         | را من کی وفات کی صورت کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | "            | مستغير كابية كمنهبيل هو گا                                |
|             | میت کے کئی قرضخوا ہوں میں سے ایک کے پاس رہن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ٣٣٣          | رائن کی طرف سے مرہون پر جنایت کا تھم                      |
| 777         | ر محوایا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1            | مرتهن کی جنایت کا حکم                                     |
| <b>77</b> 2 | میت کی طرف سے بطور وصی رہن رکھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | خودر ہن کی جنایت کے مسائل                                 |
|             | فَصُل أي هذا فَصُل في بيان المسائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۲۳۶          | ندکورہ مسئلے میں حضرات صاحبین اورامام صاحب کے دلاکل       |
| ٨٢٣         | المتفرقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | قیمت زیادہ ہونے کی صورت میں امام صاحب طِیشید کی           |
| 11          | مرہونہ شے کا تبدیل ہوجانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>۳</b> %2  | دوروايتي                                                  |
| 749         | مر ہونہ جانور کا مرجانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | mma          | رہن پرر کھے غلام کی قیمت گرجانے کی صورت میں حکم           |
| r2.         | شےمرہونہ میں اضافہ اور افزائش ہونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>70</b> +  | ندکورہ صورت میں رہن کے قبل ہوجانے کامسکلہ                 |
| 141         | شے مرہونہ ہلاک ہوجائے اورا فزائش باقی ہوتو؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1</b> 201 | ر ہن کی قیت ہے دین کی وصولی                               |
| rzr         | م بهونه جانور کا دود هاستعال کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 'I           | مر ہون غلام کا قاتل بھی غلام ہوتو اس کا حکم               |
| r2r         | مذكوره بالاصورت ميس جانور كي موت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ror          | ا مام محمد رطیشفیذ کی دلیل                                |
| 727         | مرہون اور دین میں اضافے کی بحث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | rar          | حضرات سيخين مشيعا کي دليل<br>عشرات سيخين ميشاندها کي دليل |
| r20         | فدكوره بالامتلے میں ائمہ کے دلائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | roo          | ا گرعبدمر ہون کسی کو خطاقتل کردیے تو دیت کا کیا ہوگا؟     |
| 722         | ندكوره بالامسئله مين ائمه كے دلائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | مرتبن دیت ہے انکار کریے تو را ہن کیا کرے گا؟              |
| "           | مر ہونہ باندی کا بچہ جننا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>70</b> 2  | مرہونہ باندی کے بچے کا علم برعکس ہے                       |
| MZA         | مر ہون تبدیل کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | عبدمر ہون اپنے برابر مال ہلاک کر دیے تواس کا حکم          |
| r29         | مسئله بالامین تجدیدِ تبضه کی شرط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1604</b>  | غلام کا دین کم ہونے کی صورت                               |
| PAI         | قرضخواه کارا بن کوقرض حپھوڑ دینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>m4</b> •  | غلام جائی مرہون کی قیمت زیادہ ہونے کی صورت                |
| MAR         | دین کی وصولی کے بعد مر ہون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۳۲۲          | مرہون کی اولا دکی جنایت کا فدیہ                           |
| MAT         | عقدر ہن میں دین کا حوالہ کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٣٧٣          | عبدمر ہون کی جنایت کا فدید دینے سے انکار کرتا             |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                                           |
| 1           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                                           |
|             | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                                           |
|             | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                                           |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                                           |

## ر آن البدايه جلد سي رسي المستخصر الله المستخصر بخرزمينون كي آباد كارى كے احكام ي



### اقبل سے ربط:

صاحب ہدایہ نے اس سے پہلے کتاب الکراہیت کو بیان کیا ہے اور اب یہاں سے کتاب احیاء الموات کو بیان فر مارہ ہیں،
ان دونوں کو یکے بعدد گرے بیان کرنے کے متعلق صاحب بنایہ نے اکثر شارعین کی بیرائن کی ہے کہ جس طرح کتاب الکراہیة میں کروہ کے احکام ومسائل بیان کیے گئے ہیں ای طرح اس کتاب میں بھی بہت سے مسائل کروہ یہ کو بیان کیا گیا ہے، لیکن پھرخوون ی صاحب بنایہ اس کی تر دید کرتے ہوئے فرماتے ہیں و ھذا لیس بشی کہ یہ توجیہ نا قابل توجہ ہے، کیونکہ ہر کتاب میں کروہ اور غیر کروہ کے احکام ومسائل کا بیان ورج رہتا ہے اس سے بہتر توجیہ یہ کہ اس میں موات کا بیان ہے اور موات نا قابلِ انتفاء ہوتے ہیں اور کتاب الکراہیت میں سونے اور چاندی اور ریشم وغیرہ کا بیان ہے اور ظاہر ہے کہ زیورات کے علاوہ سونا چاندی بھی نا قابلِ انتفاع ہی ہوتے ہیں اس لیے عدم انتفاع کے حوالے سے مسائل کراہیت اور مسائلِ احیاء موات میں مناسبت ہے، لہذا دونوں کو یکے بعدد یگر سے بیان کردیا گیا ہے۔ (بنایہ ۱۱/۱۳ و بکذا نی العنایة )

احیاء باب افعال کا مصدر ہے جس کے معنی جیں زندہ کرنا، حیات بخشا، یہاں اس سے مراد زمین وغیرہ کو کاشت کاری اور کھیتی کے قابل بنانا ہے۔

موات میم کے فتہ کے ساتھ: اس کے لغوی معنی ہیں مالا روح فید، لیعنی وہ چیز جس میں روح اور جان نہ ہو یہاں اس کے شرق معنی سے ہیں پانی کی قلت یا کثرت کی وجہ سے جوز مین زراعت کے قابل نہ ہواور نہ ہی کوئی اس کا مالک ہوا ہے موات کہا جاتا ہے۔

احیاء موات ایک ثابت شدہ امر ہے چنانچے صدیث پاک میں ہے "من احییٰ اُرضاً میتة فھی له" یعنی جس شخص نے کس مردہ زمین کوزندہ کیا (زراعت کے لائق بنایا)وہ اس کی مملوک ہے۔

## ر آن البعابية جلد الله يوسي المستحدث الماسي المستحدث الماسي المستحدث الماسي المستحدث الماسي المستحدث الماسي المستحدث الماسي المستحدث المس

قَالَ الْمَوَاتُ مَالَايُنْتَفَعُ بِهِ مِنْ أَرَاضِي لِإِنْقِطَاعِ الْمَاءِ عَنْهُ أَوْلِغَلَبَةِ الْمَاءِ عَلَيْهِ أَوْمَا أَشْبَهَ ذَٰلِكَ مِمَّا يَمْنَعُ الزَّرَاعَةَ، سُيِّى بِذَٰلِكَ لِبُطْلَانِ الْإِنْتِفَاعِ بِهِ.

توجیل: فرماتے ہیں کہ موات وہ زمین ہے جس سے انفاع نہ کیا جاسکتا ہو، یا تو پانی کے اس سے منقطع ہونے کی وجہ سے یا پانی کے اس پر غالب ہونے کی وجہ سے بیا اس وجہ سے جواس کے مشابہ ہوان چیزوں میں سے جوزراعت سے مانع ہوں، بطلانِ انتفاع کی وجہ سے ہی اس کا موات نام رکھا گیا ہے۔

### اللغاث:

﴿ ينتفع ﴾ فاكده الله الله الصي ﴾ زمينيس وانقطاع ﴾ كثنا جتم بونا وغلبة الماء ﴾ ياني كازياده بوج نا

### ارض موات کی تعریف:

اس عبارت میں موات کی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ اگر کسی زمین سے پانی منقطع ہوجائے اوراس کی سینچائی وغیرہ کا کوئی نظم نہ ہو یا سیلاب آ جائے اور زمین میں پانی ہی پانی ہو یا زمین میں ریت بھر جائے یا وہ اتن سخت ہوجائے کہ اس کو جو تنا اور ہموار کرنا مشکل ہوجائے غرضیکہ کسی بھی طرح سے وہ زمین پیداوار اور کاشت کاری کے لائق نہ رہے تو اسے موات کہا جہ تا ہے اور موات کوموات کہنے کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح حیوانِ میت سے انتقاع ممکن نہیں رہتا اس طرح ارضِ میتہ سے بھی انتقاع ممکن نہیں رہتا اس طرح ارضِ میتہ سے بھی انتقاع ممکن نہیں رہتا اور اسی حوالے سے اسے موات کہا جاتا ہے۔

فَمَا كَانَ مِنْهَا عَادِيًا لَامَالِكَ لَهُ أَوْ كَانَ مَمْلُوْكًا فِي الْإِسْلَامِ لَايُغْرَفُ لَهُ مَالِكٌ بِعَيْنِهٖ وَهُوَ بَعِيْدٌ بِحَيْثُ اِذَا وَقَفَ انْسَانٌ مِنْ أَقْطَى الْعَامِرِ فَصَاحَ لَايُسْمَعُ الصَّوْتُ فِيْهِ فَهُوَ مَوَاتٌ.

تنوج جملے: فرماتے ہیں کہ جوزمین عادی ہواوراس کا کوئی ما لک نہ ہو یا وہ دارالاسلام میں مملوک ہواوراس کا کوئی متعین ما لک معلوم نہ ہواوروہ بستی سے اتن دور ہو کہ اگر آبادی کے اخیر سے کوئی انسان چیخ کر پکارے تو اس میں آ واز سنائی نہ دے تو وہ موات ہے۔

### اللغاث:

﴿عادی ﴾ بخر \_ ﴿بعید ﴾ دور \_ ﴿أقصٰی ﴾ آخری ، کنارے کا \_ ﴿عامر ﴾ آبادی \_ ﴿صاح ﴾ چلائے ، پکارے۔ موات حکمی کا بیان:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہا گر کوئی زمین عادی ہولیعن وریان اور بنجر ہوا وراس کا کوئی مالک نہ ہوا وروہ زمین دارالاسلام میں کسی کی مملوک ہولیکن اس کا کوئی متعین وارث نہ ہمواور وہ زمین بستی اور آبادی سے اتن دور ہو کہ اگر آبادی کے اخیر میں کوئی شخص چیخ کر پکارے اور چلائے تو اس جگہ تک آواز نہ پنچے تو وہ زمین موات کے حکم میں ہوگی اوراس کا احیاء بھی درست ہوگا۔ قَالَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ هِكَذَا ذَكَرَةُ الْقُدُورِيُّ، وَمَعْنَى الْعَادِيِ مَاقَدِمَ خَرَابُهُ، وَالْمَرُورِيُّ عَنْ مُحَمَّدٍ وَمَا الْكُهُ اللّٰهُ عَنْهُ هَكُونَ مَمْلُو كَا لِمُسْلِمِ أَوْ ذِهِي مَعَ الْقِطَاعِ الْإِرْتِفَاقِ بِهَا لِتَكُونَ مَمْلُو كَا لِمُسْلِمِ أَوْ ذِهِي مَعَ الْقِطَاعِ الْإِرْتِفَاقِ بِهَا لِتَكُونَ مَمْلُو كَا لِمُسْلِمِ أَوْ ذِهِي لَاتَكُونَ مَوَاتًا، وَإِذَا لَمْ يُعْرَفُ مَالِكُهُ يَكُونُ لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِ أَوْ ذِهِي لَاتَكُونَ مَوَاتًا، وَإِذَا لَمْ يُعْرَفُ مَالِكُهُ يَكُونُ لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ، وَلَوْظَهَرَ لَهُ مَالِكُ مَمْلُوكَةً لِمُسْلِمِ أَوْ ذِهِي لَاتَكُونَ مَوَاتًا، وَإِذَا لَمْ يُعْرَفُ مَالِكُهُ يَكُونُ لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ، وَلَوْظَهَرَ لَهُ مَالِكُ مَمْلُوكَةً لِمُسْلِمِ أَوْ ذِهِي لَاتَكُونُ مَوَاتًا، وَإِذَا لَمْ يُعْرَفُ مَالِكُ مَالِكُ مَالِكُ مَالِكُ مَالِكُ وَيَضْمَنُ الزَّرَاعُ نُقُطَهَ وَ الْمُعْدُونَ عَنِي الْقَرْيَةِ عَلَى مَا قَالَ شَرَطَةُ أَبُويُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ وَمُحَمَّدٌ وَمِاللَّهُمْ وَالْمَامُ الْمَعْرُوفُ بِخَوَاهَرُوادَةً وَ إِنْ كَانَ قَوِينًا مِنَ الْقَرْيَةِ مَالِكُ مَا الْمَعْرُوفُ بِخَوَاهَرُوادَةً وَ الْمُعْرَالُ اللَّهُ مُعَلِمُ الْآئِيقِ الْمُعْرَوفُ بِخَوَاهُ وَالْمَامُ الْمُعُولُونَ الْمَامُ الْمُعُولُونُ الْمَعْرُوفُ بِخَوَاهُ وَالْمَامُ اللَّهُ مُولُولًا عَلَى مَا الْحَتَارَةُ أَبُولُولُولُ الْمُعَامُ الْمُعْرُوفُ بِخَواهُ وَالْمَامُ اللَّامِمُ الْآئِيمَةِ السَّرَحُسِيُّ إِعْتَمَدَ عَلَى مَا اخْتَارَهُ أَبُولُولُولُ اللَّهُ مِنَ الْقَوْلِي اللّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مُولُولُ الْمُعَامُ اللَّهُ الْمُعَامُ الْمُعَامُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الْمُعْرُوفُ اللّهُ عَلَى مَا الْمُعَامِلُ اللّهُ اللّهُ الْمُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَامِ اللْمُعْرُولُ اللّهُ الْمُعَامُ اللْمُعَامِلُولُ الْمُعْرِقُ اللْمُعْرِقُ اللْمُعَامُ الْمُعَامُ الْمُعَامِلُولُ اللْمُعُولُ اللْمُعُولُ اللْمُعَامُ الْمُعَامُ الْمُعُولُولُ اللّهُ الْمُعْرِقُ اللْمُعُولُ اللْمُعُولُولُ اللْمُعُولُ اللْمُعُولُولُ اللْمُعُولُولُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرَالُولُ اللْمُعُولُولُ اللْمُعُولُولُ الْمُولُولُ الْمُولِي الْمُعَامُ الْمُعَامُ الْمُعْولُولُ الل

ترجملہ: صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ امام قدوری طِلَیْمینئے نے اس طرح بیان کیا ہے ادرعادی کے معنی ہیں جس کا ویران ہونا قدیم ہو اور امام محمد طِلَیْمینئے سے مروی ہے کہ انقطاع ارتفاق کے ساتھ ساتھ اس کا کسی مسلمان یا ذمی کامملوک ہونا شرط ہے تا کہ وہ مطلقا مردار ہوجائے، رہی وہ زمین جو کسی مسلمان یا ذمی کی مملوک ہووہ موات نہیں ہوگی، اور اگر اس کے مالک کا پید نہ ہوتو وہ جماعت اسلمین کے لیے ہوگی اور اگر اس کے فاصل کا ضام رہوجائے تو اس کو واپس کردی جائے گی اور کاشت کار اس کے نقصان کا ضامن ہوگا۔

اورامام قدوری پرلیٹیڈ نے آبادی سے دور ہونے کی جوبات کہی ہے وہ امام ابو یوسف پرلیٹیڈ کی لگائی ہوئی شرط ہے، اس لیے کہ ظاہر یہی ہے کہ جوز مین بستی سے قریب ہوگی اس زمین سے اہلِ بستی کا انتفاع منقطع نہیں ہوگا، لہذا قرب ہی پرحکم کا مدار ہوگا، اور امام محمد پرلیٹیڈ نے اس زمین سے حقیقتا اہلِ بستی کے انتفاع کا انقطاع معتبر مانا ہے ہر چند کہ وہ زمین بستی کے قریب ہوا ہے ہی اسے امام خواہرزادہ نے بیان کیا ہے، کیکن مٹس الائمہ سرحتی نے امام ابو یوسف پرلیٹیڈ کے اختیار کردہ قول پراعماد کا اظہار کیا ہے۔

### اللغات

### تعريف كي عبارت مين قيودات كي توضيح:

صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ موات کی جو تعریف ماقبل میں بیان کی گئی ہے اس کو امام قدوری ورائٹیڈ نے بھی بیان کیا ہے البتہ اس میں فلما کان منھا عادیا کی جوعبارت ہے اس میں عادی کا مفہوم ومعنی یہ ہے کہ وہ زمین جس کا ویران اور بنجر ہونا قدیم ہو چکا ہوں میں فلم معنی ہے کہ جس کی جرحیاں قدوری میں تو موات کی ہو کا ایہ میں ہے کہ جس چیز پر لمباز مانہ گذرجائے اسے عاد اور عادی کے ساتھ متصف کرتے ہیں، بہر حال قدوری میں تو موات کی وہ کی انسیار کی گئی کہ کی اس میں اس شرط کا بھی اضافہ کیا ہے کہ موات وہ زمین ہے جو اس سے پہلے والی عبارت کے تحت بیان کی گئی کی سلمان یا ذمی کی مملوک نہ ہو، تا کہ وہ مدینہ مطلقہ ہوجائے اور موات وہ زمین ہے جس سے لوگوں کا انتفاع منقطع ہواور وہ زمین کی مسلمان یا ذمی کی مملوک نہ ہو، تا کہ وہ مدینہ مطلقہ ہوجائے اور چونکہ حدیث "من أحیی أدضا میتہ المخ" میں مدینہ کو مطلق بیان کیا گیا ہے اس لیے المطلق إذا أطلق یو اد به الفود الکا مل

## ا ر آن البدایه جلد کا می کا می کا ایک کا نامی کا آباد کاری کا ایک کا نامی کا آباد کاری کے ادکاری کے ادکاری کے

۔ والے ضابطے کے پیشِ نظراس سے میعۃ کا فردِ کامل مراد ہوگا اور میعۃ کا فردِ کامل یہی ہے کہ دہ کسی مسلمان یا ذمی کی مملوک نہ ہو، اسی لیے امام محمد راتیٹیلائے نے موات کی تغییر میں اس شرط کا اضافہ کیا ہے، چنانچہ اگروہ زمین مسلمان یا ذمی میں سے کسی کی مملوک ہوگی تو اس پر میعۃ ۔ کا مفہوم صادق نہیں آئے گا اور اس کا احیاء درست نہیں ہوگا۔

و ماذا النح فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ویران زمین ایسی ہو کہ اس کے مالک کا پیتہ ہی نہ ہواور نہ ہی کوئی اس کا مدی ہوتو اس صورت میں وہ زمین جماعت اسلمین کے لیے ہوگی اور اگر کسی شخص نے اس زمین میں کاشت کاری کی اس کے بعد اس زمین کا کوئی وارث ظاہر ہوا تو وہ زمین اسے دے دی جائے گی اور کاشت کارنے اس زمین سے جو پچھ نفع اٹھایا ہوگا اس کے بقدر مالک ارض کو تاوان دے گاتا کہ علی وجدالکمال وہ زمین مالک کے پاس واپس کردی جائے۔

والبعد عن النح اس کا عاصل ہے ہے کہ اس سے پہلمتن میں جو و ھو بعید عن القویة کا تھم بیان کیا گیا ہے وہ دراصل امام ابو پوسف را تھا یہ کی شرط ہے جو انھوں نے موات کی توضیح و تشریح کے ساتھ لگائی ہے اور اس شرط کی علت یہ بیان کی ہے کہ موات کی اصل علت انقطاع ارتفاق وانقاع ہے اور آبادی سے دور ہونے یا قریب ہونے پر ہی انتقاع کے انقطاع اور عدم انقطاع کا فیصلہ ہوگا ، کیونکہ ظاہراً تو یہی سمجھ میں آرہا ہے کہ جو زمین بستی اور آبادی سے قریب ہوگی اس سے المل بستی کا انتقاع منقطع نہیں ہوگا ، البتہ جو زمین آبادی سے دور ہوگی اس سے انتقاع منقطع ہوجائے گا، اس لیے ہم نے (امام ابو پوسف والیمین) قرب اور بعد کوعلت موات قرار دیا ہونے یا نہ ہونے کا مدار ہوگا ، اس کے بر ظلاف امام محمد والیمین نے انتقاع کے انقطاع اور عدم و نیان موات نہیں ہوگی اس سے انتقاع میں نہیں ہوگی زمین بستی سے دور ہولیکن اس سے المل بستی کا انتقاع متعلق ہوتو تریب ہونے کے باوجود و میں موات نہلائے گی اس سے معلوم ہوا کہ اصل علت انتقاع اور عدم انتقاع ہوتو تریب ہونے کے باوجود و دو نمین موات کہلائے گی اس سے معلوم ہوا کہ اصل علت انتقاع اور عدم انتقاع ہوتی انتقاع متعلق ہوتو تریب ہونے کے باوجود و دو نمین موات کہلائے گی اس سے معلوم ہوا کہ اصل علت انتقاع اور عدم انتقاع ہے اور یہی امام محمد بن الحسین خوام رزادہ کی بھی دائے و دور ہوئے کی باور کری مفتی ہوئے ہوئے اور نہی مفتی ہوئے ہوئے اور ایکی مفتی ہوئے ہوئے اور ایکی مفتی ہوئے جب کہ امام ابو یوسف والیمی کا انتقاع ہوئے گا کہ اور مدی افتقار کیا ہے۔

ثُمَّ مَنْ أَحْيَاهُ بِإِذُنِ الْإِمَامِ مَلَكَهُ، وَإِنْ أَحْيَاهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ لَمْ يَمْلِكُهُ عِنْدَ أَبِى حَنِيْفَةَ رَمَانُا عَيْنَةً وَقَالَا يَمْلِكُهُ فِقَوْلِهِ الْطَيْنَةُ الْمَا وَلَا يَمُلِكُهُ وَلَا الْمُسْلِمِيْنَ يَدُهُ اللّهِ فَيَمْلِكُهُ كَمَا فِي الْحَطِبِ وَالصَّيْدِ، وَلَا بِي ((مَنُ أَحْيِلُ أَنْ عَلَى الْحَطِبِ وَالصَّيْدِ، وَلَا بِي وَمَا رَوَيَاهُ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ اَذِنَ لِقَوْمٍ حَنِيْفَةَ رَحَالُهُ الطَيْنَةُ فَوْلُهُ الطَيْنِيُةُ اللّهُ وَلَهُ المَّالِمِيْنَ بِإِيْجَافِ الْحَيْلِ وَالرِّكَابِ فَلَيْسَ لِلْمَرْءِ إِلَّا مَاطَابَتُ بِهِ نَفْسُ إِمَامِهِ)) وَمَا رَوَيَاهُ يَحْتَمِلُ أَنَّةً آذِنَ لِقَوْمِ حَنِيْفَةً وَوْلُهُ الطَيْنِيِّةُ الْمُ اللّهُ الْمُسْلِمِيْنَ بِإِيْجَافِ الْخَيْلِ وَالرِّكَابِ فَلَيْسَ لِلْحَدْ أَنْ يَخْتَصَّ لَا يَعْرَفُهُ إِلَى يَدِ الْمُسْلِمِيْنَ بِإِيْجَافِ الْخَيْلِ وَالرِّكَابِ فَلَيْسَ لِلْحَدْ أَنْ يَخْتَصَّ لَا يَعْرَفُهُ إِلَى اللّهُ الْمُسْلِمِيْنَ بِإِيْجَافِ الْخَيْلِ وَالرِّكَابِ فَلَيْسَ لِلْحَدْ أَنْ يَخْتَصَّ لَا الْمُسْلِمِيْنَ بِإِيْجَافِ الْخَيْلِ وَالرِّكَابِ فَلَيْسَ لِلْحَدْ أَنْ يَخْتَصَّ وَالْمُ كَافِهُ مِنْ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ الْمُ الْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُلْمِي الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُعْلِمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ ا

ترجیما: پھرجس مخص نے امام کی اجازت ہے موات کو قابلِ انتفاع بنایا وہ اس کا مالک ہوجائے گا، کیکن اگر امام کی اجازت کے بغیر کسی نے موات کو زندہ کیا تو امام ابوحنیفہ رطانے ہیں کہ وہ مالک نہیں ہوگا حضرات صاحبین میں تو امام ابوحنیفہ رطانے ہیں کہ وہ مالک ہوجائے گا، اس لیے کہ آپ من کا خات ہے جس نے کسی مردہ زمین کو آباد کیا تو وہ اس کی ہے اور اس لیے بھی کہ وہ مالِ مباح ہے ہوجائے گا، اس لیے کہ آپ مناز ہے جس نے کسی مردہ زمین کو آباد کیا تو وہ اس کی ہے اور اس لیے بھی کہ وہ مالِ مباح ہے

### ر أن الهداية جلدا ي من المسلك المسلك المسلك المسلك المسلك الما المسلك المسلك المالي المالي المالي المالي المالي

جس کی طرف اس کے ہاتھ نے پہل کی ہے لہذا وہ اس کا مالک ہوگا جیسے لکڑی اور شکار میں ہے، حضرت امام ابوحنیفہ روائیٹیڈ کی دلیل
آپ منافیڈ کا بیار شاد مقدس ہے انسان کے لیے وہی ہے جسے اس کے امام کانفس پبند کرے، اور وہ حدیث جسے حضرات صاحبین میں النہ میں اسلام کے اور اس کے امام کانفس پبند کرے، اور وہ حدیث جسے حضرات صاحبین میں اسلام کی اجازت ہوا ور شریعت کا تقرر نہ ہو، اور اس لیے بھی کہ بیہ مال غنیمت ہے کیونکہ محکور وں اور اونٹوں کو دوڑ انے کے نتیج میں بیز مین مسلمانوں کے ہاتھ لگی ہے لہذا امام کی اجازت کے بغیر کسی بھی صفحض کے لیے اس کے ساتھ مختص ہونے کاحق نہیں ہے جیسے کہ تمام غنائم میں بہی تھم ہے۔

### اللغات:

﴿ احداه ﴾ اس كوزنده كيا، قابل انفاع بنايا۔ ﴿إذن ﴾ اجازت۔ ﴿ سبقت ﴾ پہلے پہنچا ہے۔ ﴿ حطب ﴾ ايندهن كى لكرى۔ ﴿ صيد ﴾ شكار۔ ﴿ طابت ﴾ خوش ولى سے ہو۔ ﴿ إيجاف ﴾ مشقت وينا، تمكانا۔ ﴿ خيل ﴾ كورُا۔

### تخريج

- واه الهيثمى فى مجمع الزوائد ١٥٧/٤. والبخارى فى الحرث والمزارعة والنسائى في السنن الكبرى،
   رقم الحديث: ٥٧٥٧.
  - وواه الطبراني في المعجم الكبير ٢٠/٤ برقم ٣٥٣٣ و في الأوسط ٢٣/٧ برقم ٦٧٣٩ عن معاذ ألى الله المعادم الكام المعادم الكام المعادم الكام المعادم الكام المعادم الكام المعادم المعادم

### احيائے موات ميں إذن امام كاكردار:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے امام کی اجازت اور اس کے تھم ہے کسی ویران اور بنجر زمین کوزراعت وغیرہ کے قابل بنایا تب توبالا تفاق وہ شخص اس کا مالک ہوجائے گا، کیکن اگرامام کی اجازت کے بغیر کسی شخص نے ارضِ مدید کا احدیاء کیا تو امام اعظم ویشیائی کے بہاں اس صورت میں بھی محی اس کا مالک ہوجائے گا، ان حضرات کی دلیل یہ ہے کہ آپ مالی تی مورہ اور بنجر زمین کو حضرات کی دلیل یہ ہے کہ آپ مالی تی ایک موقع پر فرمایا مین اُحدی اُر ضا مدیدہ فہی لله کہ جس شخص نے کسی مردہ اور بنجر زمین کو قابل انتفاع بنایا وہ اس کی مملوک ہے، اس حدیث سے ان حضرات کی وجہ استدلال اس طور پر ہے کہ اس حدیث میں مطلقا احیاء کرنے والے کوزمین کا مالک بنایا گیا ہے اور امام کی اجازت اور اس کے تھم کی کوئی صراحت نہیں ہے اس لیے کہ امام کی اجازت کے بغیر بھی اگر کسی شخص نے موات کا احیاء کیا تو بھی وہ اس کا مالک ہوجائے گا۔

ان حضرات کی عقلی دلیل میہ ہے کہ ارضِ میتہ ایک مالِ مباح ہے اور مالِ مباح کے متعلق ضابطہ ہے کہ جو مخص پہلے اس پر قبضہ کر لے وہ اس کا مملوک ہوجا تا ہے جیسے اگر کوئی مخص جنگل میں لکڑی اور شکار پر قبضہ کر لے تو امام کی اجازت کے بغیر بھی وہ اس کا مالک ہوجا تا ہے اس طرح صورت مسئلہ میں بھی امام کی اجازت کے بغیر بھی ارضِ میتہ کا احیاء کرنے والا اس کا مالک ہوجائے گا۔

و لأبى حنيفة حفرت امام اعظم وليشيئه كى دليل به حديث بے ليس للموء إلا ماطابت به نفسه يعنى انسان كے ليے وجى مال لينے كاحق ہے جے اس كا امام اسے پسند كركے دے دے، اس حدیث سے وجه استدلال اس طرح سے ہے كه اس ميں استحقاقِ مال كے ليے امام كى پسنداوراس كے اختيار كولازمى قرار ديا گيا ہے اور اختيار اذن سے او نيچ در جے كى چيز ہے، لہٰذا اگر امام

## 

کی اجازت کے بغیر کوئی شخص موات کا احیاء کرتا ہے تو وہ اس کا ما لک نہیں ہوگا۔

۔ اس سلسلے کی عقلی دلیل میہ ہے کہ موات کا احیاء مالِ غنیمت ہے، کیونکہ بیز مین پہلے مشرکین کے قبضے میں تھی پھر ان سے مسلمانوں نے جنگ کر کے اور گھوڑوں کو دوڑا کر حاصل کرلیا لہذا میہ مالی غنیمت بن گئی اور مالِ غنیمت کے متعلق ضابطہ میہ ہے کہ امام کی تقسیم اور اس کے بیٹوار سے بہلے کوئی شخص اس کا مالک نہیں ہوسکتا اسی طرح صورت مسئلہ میں بھی امام کی اجازت اور اس کے تعلم کے بغیر کوئی شخص موات کا مالک نہیں ہوسکتا۔

و مارویاہ النے فرماتے ہیں کہ حضرات صاحبین بُیّاتیا نے جس صدیث سے اسدلال کیا ہے اس میں کی اختال ہیں اور جس طرح اس صدیث سے مطلقاً ملک کا مفہوم نکل رہا ہے اس طرح ہے مفہوم بھی نکل رہا ہے کہ بیا جازت عام نہ ہو بلکہ کی فاص قوم کے لیے ہوا در شریعت میں کئی جگہ اس طرح کا حکم وارد ہے چنا نچا کیہ موقع پر آپ مُن اللہ اللہ اللہ فلہ سلبہ " یعنی جس نے کسی کا فرکو ماردیا اس کا سامان مارنے والے کا ہے ہے حکم عام نہیں ہے، بلکہ ایک مخصوص قوم کے لیے ہاسی طرح صورت مسئلہ میں بھی مین أحیا أرضاً متية فھی للہ کے حکم کا کسی مخصوص قوم کے لیے ہونے کا احتال ہے اور جب بیصد بیٹ مجتمل ہے تو پھر اس سے استدلال نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ضابطہ ہے إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، اس طرح حضرات صاحبین بُرِیَّ اور نہ مسئلہ کو حطب اور حشیش میں بھی بھی اجازت امام کی ضرورت نہیں پڑتی اور نہ مسئلہ کو حطب اور حشیش میں بھی بھی اجازت امام کی ضرورت نہیں پڑتی اور نہ ہی ان میں امام کے لیے کسی خاص محفی کو مالک بنانے کا حق ہے، یہی وجہ ہے کہ اگر امام نے کسی کو حطب اور حشیش این میں موقع کی اجازت دار کی ہی ہوگی، البندا ان میں امام کے لیے کسی خاص محفی کو مالک بنانے کا حق ہے، یہی وجہ ہے کہ اگر امام نے کسی کو حطب اور حشیش این میں موقع کی ہوگی، البندا ان دونوں پر صورت مسئلہ کو قیاس کرنا درست نہیں ہے۔

وَيَجِبُ فِيهِ الْعُشُرُ لِأَنَّ الْبَدَاءَ تَوْظِيْفِ الْجِرَاجِ عَلَى الْمُسْلِمِ لَا يَجُوزُ إِلَّا إِذَا سَقَاهُ بِمَآءِ الْمِحَرَاجِ، لِأَنَّهُ حِيْنَيْدٍ يَكُونُ اِبْقَاءَ الْجَرَاجِ عَلَى اعْتِبَارِ الْمَاءِ، فَلَوْ أَحْيَاهَا ثُمَّ تَرَكَهَا وَزَرَعَهَا غَيْرُهُ فَقَدُ قِيْلَ النَّانِيُ أَحَقُ بِهَا، لِأَنَّ لِلَاقَانِيُ الْعَانِيُ الْعَانِيُ الْعَانِيُ الْعَانِيُ النَّانِيُ الْعَلَىٰ النَّانِيُ النَّوْلَ مَلَكَ السِيغُلَالَةُ لَارَقَبَتَهَا فَإِذَا تَرَكَهَا كَانَ النَّانِيُ أَحَقَّ بِهَا، وَالْأَصَحُ أَنَّ الْأَوْلَ يَنْزِعُهَا مِنَ النَّانِيُ لِلَّنَّةُ اللَّهِ الْمُعْتَلِقِ إِلَا النَّوْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَعْقِيقِهِ الْمُحَدِيْثُ، إِذِالْإِضَافَةُ فِيْهِ بِلَامِ التَّمْلِيْكِ، وَمِلْكُة لَا يَرُولُ بِالتَّرْكِ، وَمَنْ أَحْيى مَلَكُهَا بِالْإِحْمَاقِةُ بِهِ الْمُحَدِيْثُ، إِذِالْإِضَافَةُ فِيْهِ بِلَامِ التَّمْلِيْكِ، وَمِلْكُة لَا يَرُولُ بِالتَّرْكِ، وَمَنْ أَخْيى مَانَطَقَ بِهِ الْحَدِيْثُ، إِذِالْإِضَافَةُ فِيْهِ بِلَامِ التَّمْلِيْكِ، وَمِلْكُة لَا يَرُولُ بِالتَّرْكِ، وَمَنْ أَخْيى اللَّامِ عَلَى اللَّهُ الْمُسْلِمِ التَّعَاقُبِ فَعَنْ مُحَمَّدٍ وَمَنْ أَخْيى اللَّامِ عَلَى اللَّهُ فِي الْأَرْضِ الرَّابِعَةِ لِتَعَيَّنِهَا لِتَطَرُّ فِهِ وَقَصَدَالرَّابِعُ إِبْطَالَ حَقِّهِ.

ترجمه: ادراس میں عشر واجب ہوگا اس لیے کہ مسلمان پراہتدا ۽ خراج مقرر کرنا جائز نہیں ہے،الاً یہ کہ جب اسے خراجی پانی سے سینچا ہو،اس لیے کہ اس وقت خراج کو باقی رکھنا پانی کے اعتبار پر ہوگا، پھراگرز مین کا احیاء کرنے کے بعد اسے چھوڑ دیا اور دوسرے نے اس میں کھیتی کرلی تو کہا گیا ہے کہ دوسراشخص اس کا زیادہ حقدار ہے اس لیے کہ پہلاشخص اس زمین کی پیداوار کا مالک ہے نہ کہ اس ک

### ر آن البداية جلدا ي المحالة المحالة المحالة على المحالة المحال

ذات كاللذا جب اس نے جھوڑ دیا تو دوسرا شخص اس كاحق دار ہوگا، ليكن اصح بيہ كه پبلاشخص اسے دوسرے سے چھين لے كيونكه احياء كى وجہ سے وہ اس كامالك ہو چكا ہے جسيا كەحدىث ِ پاك نے اسے بيان كيا ہے اس ليے كداس ميں لام تمليك كے ساتھ اضافت ، ہے اور چھوڑ دینے سے محى كى ملكيت زائل نہيں ہوتى ۔

جس شخص نے کسی مردہ زمین کا احیاء کیا پھراحیاء نے اس کے چاروں کونوں کو بیکے بعد دیگرے چارلوگوں کی طرف سے گھیرلیا تو امام محمد والٹینڈ سے مروی ہے کہ پہلے شخص کا راستہ چوتھی زمین میں ہوگا کیونکہ بیز مین اس کے راستے کے لیے متعین ہے حالاں کہ چوشے شخص نے اس کے حق کو باطل کرنے کا ارادہ کیا ہے۔

### اللغاث:

﴿عشر ﴾ دسوال حصد ﴿تو ظیف ﴾ مقرر کرنا ، لازم کرنا۔ ﴿سقاه ﴾ اس کوسیراب کیا ہو۔ ﴿استغلال ﴾ پیداوار ، غلہ ، آمدن ۔ ﴿تطرّق ﴾ راستہ بنانا۔

### محصول موات عشر موكا:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ جب کسی مسلمان نے ارض میتہ کا احیاء کیا تو اس زمین کی حاصلات میں ہے مسلمان پرعشر واجب ہوگا اگر چہ اس سے پہلے اس کا وظیفہ خراج مقررتھا، اس لیے کہ مسلمان پر ابتداء کسی زمین میں خراج مقرد کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے اس میں عشر ہی واجب ہوگا، البتہ اگر اس زمین کی سینچائی خراجی پانی سے کی گئی ہوتو پھر اس میں ابتداء بھی خراج واجب کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس صورت میں خراج مقرر کرنا پانی کے حساب سے ہوگا اور اراضی کی مؤنت پانی پر منحصر ہوتی ہے، اس لیے فقہائے کرام نے بارش کے پانی، دریا کے پانی اور سمندروغیرہ کے پانی کے اعتبار سے زمینوں کی پیداوار میں الگ الگ مؤنت قائم کی ہے، اس طرح صورتِ

فلو أحياها المنح اس كا عاصل يه ہے كه اگر كسى شخص نے ارضِ مبية كا احياء كرنے كے بعدا سے جھوڑ ديا اوراس ميں كاشت كارى وغيرہ نہيں كى ، پھركسى دوسرے نے اس ميں كھيتى كرلى تو اب اس زمين كامستحق كون ہوگا؟ بېلاشخص يا دوسرا؟ صاحبِ كتاب فرماتے ہيں كماس ميں دوقول ہيں۔

(۱) پہلاقول جوفقیہ ابوالقاسم بلخی رطینٹیڈ کا ہے ہیہ ہے کہ دوسراشخص اس زمین کا زیادہ حقدار ہوگا، کیونکہ پہلاشخص اس زمین کی حاصلات کا مالک ہے نہ کہ اس کے عین اور ذات کا،لہذا جب اس نے اس زمین کوچھوڑ دیا اور اس میں کاشت کاری نہیں کی تو ظاہر ہے کہ جس نے کاشت کاری کی وہی اس کا مالک بھی ہوگا۔

(۲) دوسرا قول جو عامة المشائخ اورا كثر فقهاء كا ہے وہ يہ ہے كہ جس نے اس كا احياء كيا ہے وہی شخص اس كا مالك بھى ہوگا اور اسے يہ يہ تو كہ ہوگا اور اسے يہ تو كہ ہوگا كہ وہ دوسرے شخص سے اس زمين كوچين لے، كيونكه اى نے اس كا احياء كيا ہے اور حديث "من أحيى أرضا مينة فهى له" ميس لام تمليك كے ذريعه محى كى طرف اس كى اضافت كى گئى ہے اس تيني وہى اس كا مالك بھى ہوگا اور ايك مرتبہ جب كوئى شخص كسى چيز كا مالك بن جاتا ہے تو اسے چھوڑ نے سے وہ چيز اس كى ملكيت سے تفار جنہيں ہوتى ،اس ليے چھوڑ نے كى وجہ سے دوسرا

## ر آن البيداية جلدا ي المال المالية ال

و من أحيى النح فرماتے ہیں كەاكيە فخص نے كسى زمين كا احياء كيا اس كے بعد حيكے بعد ديگرے چارلوگوں نے اس زمين كے چاروں كونوں كا احياء كركے اس كا احاط كرليا تو اس سلسلے ميں امام محمد رئيس كا سے مروى ہے كہ پہلے فخص كا راستہ جو تھے كى زمين ميں ہوگيا، ميں ہوگا، كيونكہ جب پہلے تينوں كناروں كے احياء كے وقت وہ خاموش رہا تو اب چوتھا كنارہ اس كراستة كے ليے متعين ہوگيا، ليكن چوتھے فض نے اس كونے كا احياء كركے اس كا راستہ بندكرنا چاہا ہے اس ليے اس كى بيہ چاہت بسود ہوگى اور اس كى احياء كردہ زمين ميں پہلے فض كا راستہ نكلے گا اس ليے كہ اس كى زمين پہلے فض كے راستة كے ليے متعين ہے۔

قَالَ وَيَمْلِكُهُ الذِّمِّيُّ بِالْإِحْيَاءِ كَمَا يَمْلِكُهُ الْمُسْلِمُ، لِأَنَّ الْإِحْيَاءَ سَبَبُ الْمِلْكِ إِلَّا أَنَّ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَ<sup>الْ</sup>أَعَلَيْهُ إِذْنُ الْإِمَامِ مِنْ شَرْطِهِ فَيَسْتَوِيَانِ فِيهِ كَمَا فِي سَائِرِ أَسْبَابِ الْمِلْكِ حَتَّى الْإِسْتِيْلَآءِ عَلَى أَصْلِنَا.

ترجیمی: فرماتے ہیں کہ جس طرح مسلمان موات کا مالک ہوجاتا ہے اس طرح ذمی بھی احیاء کر کے اس کا مالک ہوجائے گا کیونکہ احیاء ملکیت کا سبب ہے، لیکن امام ابوحنیفہ والشیلائے کے یہاں امام کی اجازت اس کی شرط ہے، لہذا مسلمان اور ذمی دونوں ملک میں مساوی ہوں گے جیسے دیگر اسباب ملک میں ہوتے ہیں یہاں تک کہ استیلاء بھی ہماری اصل کے مطابق (مساوات ہے)

#### اللغاث:

﴿يستويان ﴾ دونول برابر بوت بير - ﴿استيلاء ﴾ قبضه

### ذمي كاما لك بنتا:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح ارضِ مینے کا احیاء کر کے مسلمان اس کا مالکہ ہوجاتا ہے اس طرح اگر کوئی ذمی کسی خراب اور ویران زمین کو قابلِ انتفاع بنالے تو وہ بھی اس کا مالکہ ہوجائے گا، کیونکہ احیاء ملکیت کا سب ہوگا، اور ایک ذمی بھی احیاء دونوں برابر ہیں لہٰذا جب احیاء مسلم کے حق میں ملکیت کا سب ہوگا، اور ایک ذمی بھی احیاء موات سے اس کا مالکہ ہوجائے گا، البتہ ملکیت کا سب ہوگا، اور ایک ذمی بھی احیاء موات سے اس کا مالکہ ہوجائے گا، البتہ ملکیت کے لیے امام صاحب رات گائے کہ یہاں جس طرح مسلم کے حق میں امام کی اجازت شرط ہوگی اور اجازتِ امام کے بغیر احیاء کرنے سے ذمی بھی ارضِ مینے کا مالک نہیں ہوگا، البتہ اگر امام کی اجازت سے احیاء کرتا ہے تو وہ مالکہ ہوجائے گا، کیونکہ اس کے حق میں بھی سببِ ملک پایا گیا، اس لیے ہماری اور البتہ اگر امام کی اجازت استیلاء میں بھی ہے لینی جس طرح اگر مسلم ان کا مرح اگر ذمی اور کا فر ہمارے اموال پر غالب آجا میں تو وہ ان کے مالکہ ہوجا میں گے کیونکہ سبب ملک یعنی استیلاء میں مسلم اور کا فر دونوں برابر ہیں۔

قَالَ وَمَنْ حَجَرَ أَرْضًا وَلَمْ يَعْمُرُهَا ثَلَاكَ سِنِيْنَ أَخَذَهَا الْإِمَامُ وَدَفَعَهَا إِلَى غَيْرِهِ، لِأَنَّ الدَّفُعَ إِلَى الْأَوَّلِ كَانَ لِيَعْمُرَهَا فَتَحْصُلُ الْمَنْفَعَةُ لِلْمُسْلِمِيْنَ مِنْ حَيْثُ الْعُشْرِ وَالْخِرَاجِ، فَإِذَا لَمْ يَحْصُلْ يَدْفَعُهُ إِلَى غَيْرِهِ تَحْصِيْلًا

## ر أن البدايه جلد الم ي المحال الم يحق الم يحق الم يخرز مينول كا آبادكارى كا احكام كم

لِلْمَقْصُودِ، وَلَأَنَّ التَّحْجِيْرُ لَيْسَ بِاحْيَاءٍ لِيَمْلِكُهُ بِهِ لِأَنَّ الْإِحْيَاءَ إِنَّمَا هُوَ الْعِمَارَةُ، وَالتَّحْجِيْرُ لِلْإِعْلَامِ، سُمِّيَ.

بِهِ لِأَنَّهُمْ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَهُ بِوَضْعِ الْأَحْجَارِ حَوْلَة، أَوْيَعْمَلُوْنَةً لِحَجْرِ عَيْرِهِمْ عَنُ إِحْيَاتِهِ فَيَبْقَى غَيْرُ مَمْلُوكِ كَمَا كَانَ هُوَ الصَّحِيْحُ، وَإِنَّمَا شُوطَ تَرُكُ ثَلَاثِ سِنِيْنَ لِقُولِ 

عَمَرَ عَلَيْهِ لَمُ لَيْمَ لِمُتَحَجِّمٍ بَعْدَ قَلَاثِ سِنِيْنَ لِقُولِ 

عَمَرَ عَلَيْهُ لَيْسَ لِمُتَحَجِّمٍ بَعْدَ قَلَاثِ سِنِيْنَ حَقْ، وَلَانَّهُ إِذَا أَعْلَمَهُ لَابُدَّ مِنْ زَمَانِ يَرْجِعُ فِيْهِ إلى وَطْنِهِ وَزَمَانِ يُحَصِّى أُمُورَةً فِيْهِ ثُمَّ زَمَانٍ يَرْجِعُ إلى مَايحُجُرَةً وَلَانَةً إِذَا أَعْلَمَهُ لَابُدَّ مِنْ زَمَانِ يَرْجِعُ فِيْهِ إلى وَطْنِهِ وَزَمَانٍ يُحَصِّى أُمُورَةً فِيْهِ ثُمَّ زَمَانٍ يَرْجِعُ فِيْهِ إلى وَطْنِهِ وَزَمَانٍ يُحَصِّى أُمُورَةً فِيْهِ ثُمَّ زَمَانٍ يَرْجِعُ إلى مَايحُجُرَةً فَقَدَرْنَاهُ بِثَلَاثِ سِنِيْنَ، لِأَنَّ مَادُونَهَا مِنَ السَّاعَاتِ وَالْأَيَّامِ وَالشَّهُودِ لَايَفِي بِالْلِكَ، وَإِذَا لَمُ يَحْشُرُهُ بَعْدَ اللهُ يَعْمَلُونَهُ اللهُ اللهُ وَالْمُ الْمُلَدِ عِاللَهُ مَا اللَّاهُ وَلَا الْمُقَالِقَاعُ اللَّهُ اللهُ الْمُلَاقِ مَا اللَّالَةُ وَيَانَةً وَالْمُ الْمَالَةُ عَلَى اللَّهُ الْمُقَالِةَ عَلَى الْمُقَالِقَ مَلَكُمَا لِتَحَقَّقِ الْمُقَالِعُ مِنْهُ دُونَ الْآوَلِ فَصَارَ كَالْاسُتِيَامِ فَإِنَّهُ يُكُوهُ وَلَوْ فَعَلَ يَجُوزُ الْمُقَدِّدُ الْقَلَلُونَ الْمُولِ فَصَارَ كَالْاسُتِيَامِ فَإِنَّهُ فَعَلَ يَجُوزُ الْمُقَلِدُ وَالْمُولُونَ الْآوَقِلَ الْمَالِقُلُوا الْمُؤْدِةُ وَلَوْمَا الْمُؤْمِ الْمُؤْدِةُ الْمُؤْمِ الْمَالِقُولُ وَلَى الْمُؤْمِ الْهُ وَلَوْمُ وَلَوْمُ الْمُولِ وَلَا اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُولِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّالِمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللْمُؤْ

ترجیمان: فرماتے ہیں کہ جس مخص نے زمین میں پھر لگایا اور نمین سال تک اے آباد نہیں کیا تو امام اس مخص سے زمین لے کر دوسرے کودے دے، کیونکہ پہلے مخص کوآباد کرنے کے لیے ہی دیا گیا تھا تا کہ سلمانوں کوعشر اور خراج کی منفعت حاصل ہو، لیکن جب بیمنفعت حاصل ہو، لیکن جب بیمنفعت حاصل نہ ہو تکی تو تحصیل مقصود کے لیے امام اسلمین اسے دوسرے کودے دے، اور اس لیے کہ تجیر احیاء نہیں ہے کہ اس کے ذریعے مالک ہوا جائے کیونکہ احیاء تو آباد کاری کا نام ہے اور تجیر اطلاع کے لیے ہوتی ہے، اور اعلام کا تجر اس لیے نام رکھا گیا ہے کیونکہ اہل عرب موات کے اردگر دپھر رکھا کرتے تھے، لہذا وہ موات کے ایما کرتے تھے، لہذا وہ موات غیر مملوک ہی رہا جیسا کہ پہلے تھا بہی صحیح ہے۔

اورا مام قدوری ولای نے تین سال چھوڑنے کی شرط حضرت عمر کے اس فرمان کی وجہ سے لگائی ہے کہ پھر لگانے والے کے لیے تین سال کے بعد کوئی حق نہیں ہے، اور اس لیے کہ جب اس نے اس پر نشان لگادیا تو ایک زمانے کا ہونا منروری ہے جس میں وہ اس نے اس پر نشان لگادیا تو ایک زمانے کا ہونا منروری ہے جس میں وہ اس نے وطن لوٹ سکے اور ایک ایبا زمانہ در کا رہے جس میں وہ اسور احیاء کی تیاری کر سکے، پھر وہ زمانہ جس میں مجمر اپنی حجر کردہ زمین میں واپس آسکے ہمارے اندازے سے تین سال ہے، کیونکہ اس سے کم جوساعتیں ہیں اور ایام ومہینے ہیں وہ اس کام کے لیے کائی نہیں ہیں، لیکن جب تین سال پورا ہونے کے بعد بھی وہ خص حاضر نہ ہوا تو ظاہر یہی ہے کہ اس نے اسے چھوڑ دیا ہے۔

حضرات مشائخ نے فرمایا کہ بید دیاہتا ہے،لیکن اگر اس مدت (تین سال) کے گذرنے سے پہلے کسی مخض نے اس زمین کا احیاء کرلیا تو وہ اس کا مالک ہوجائے گا،اس لیے کہ اس طرف سے احیاء تحقق ہے نہ کہ پہلے کی طرف سے لہٰذا یہ بھاؤ پر بھاؤ کرنے کی طرح ہوگیا، کیونکہ یہ بھی مکروہ ہے تاہم اگر کسی نے کرلیا تو عقد جائز ہوجائے گا۔

### اللّغاث:

﴿ حجو ﴾ پھروں سے نشان لگایا۔ ﴿ لم یعمو ہا ﴾ اس کو آبادنہیں کیا۔ ﴿ إعلام ﴾ اطلاع دینا۔ ﴿ يعطش ﴾ شارِ کرے، متعین کرے۔ ﴿ لایفی ﴾ ناکافی ہوتا ہے۔ ﴿ انقضاء ﴾ گزرجانا، فتم ہونا۔ ﴿ استیام ﴾ ریث لگانا، بھاؤدینا۔

## ر آن البدایه جلد سی که هم المستور ۲۲ کی کی اولان کے اوکاری کے اوکاری کے اوکاری کے اوکاری کے اوکاری کے اوکاری کے

### تخريج:

• رواه ابويوسف في كتاب الخراج باب احياء الموات.

### زمین الاث کروانے کے بعد آباد کرنے کی مہلت:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی محف نے ارض میں کے اردگر دپھر اور اینٹ وغیرہ لگادیئے اور تین سال تک اس میں بھی اور
کاشت کاری نہیں کی تو تین سال گذرنے کے بعد امام اسلمین اس زمین کو فذکورہ محف سے لے کر دوسرے کو دے دے، کیونکہ ابل
طرح کی زمین اسی لیے کسی کو دی جاتی ہے تا کہ وہ اس کا احیاء کر کے اس میں بھیتی وغیرہ کرے اور اس کی پیداوار سے عشر اور خراج
وغیرہ اداء کرے اور اس سے دیگر مسلمانوں کو فائدہ حاصل ہو، لیکن جب اس نے صرف چہار دیواری بنوا کر زمین کو چھوڑ دیا اور اس
میں بھیتی وغیرہ نہیں کی تو ظاہر ہے کہ اس زمین سے مسلمانوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، اس لیے امام اسلمین کو جا ہے کہ منفعت توم مسلم کی
خاطر اس آ دی سے وہ زمین لیے کر دوسرے کسان کو دے دے اور وہ اس میں کاشت کاری کر کے غلہ وغیرہ پیدا کر ے اور اس سے خو
دہمی کھائے اور مسلمانوں کو بھی عشر وغیرہ دے کر کھلائے۔
"

رہا مسئلہ پہلے محض کا تو چونکہ اس نے صرف پھر لگایا تھا اور پھر یا اینٹ لگانا احیاء نہیں ہے کہ اس سے ملکیت ثابت ہو، کیونکہ احیاء تو آباد کرنے کا نام ہے جب کہ تجر ایک طرح کی علامت اور نشانی ہے اور لوگ اس لیے پھر وغیرہ لگاتے ہیں تا کہ دوسروں کو موات کے احیاء کا علم ہوجائے اور وہ اس زمین کے احیاء کے متعلق نہ سوچ شکیں، لہذا اس سے انسان کا اپنا مقصود تو حاصل ہوگا، لیکن امام اسلمین اور تو مسلم کا مقصود حاصل نہیں ہوگا اس لیے وہ زمین جیسے تجیر سے پہلے غیر مملوک تھی اسی طرح تجیر کے بعد بھی غیر مملوک میں اور دوسرے محض کے لیے اس کا احیاء کرنا درست اور جائز ہوگا۔

وانما شوط النح اس كا حاصل به ہے كه امام قدورى ولينظي نے متن ميں جو تين سال تك چھوڑنے كى شرط لگائى ہے وہ دراصل حفزت فاروق اعظم کے اس فرمان گرامی سے ماخوذ ہے جس ميں آپ نے به ارشاد فرمایا ہے كه ليس لمنحجو بعد ثلاث سنين حق يعنی تجرر نے والے کے ليے تين سال کے بعد كوئى حق نہيں ہے، اس ليے تجرر کے بعد تين سال تك تو امام تجر كا انتظار كرے گا اگر تين سال کے اندراندروہ آكر اسے آباد كرليتا ہے تو ٹھيك ہے ورنہ امام المسلمين اس زمين كودوسرے كے حوالے كردے گا۔

و لاند المنح فرماتے ہیں کہ تین سال تک انظار کرنے کی عقلی دلیل ہے ہے کہ ہوسکتا ہے دارالاسلام کا رقبہ بڑا ہواوراس کاوطن ارض موات سے کافی دور دوسرے کنارے پر ہوتو ظاہر ہے کہ نشان لگانے کے بعد ایک ایسی مدت درکار ہوگی، کہ جس میں وہ شخص اپنے وطن جا کرواپس آسکے اور احیاء و آبادکاری کی تیاریاں کرسکے اور ممکن ہے کہ اسے اپنے وطن جانے میں ایک سال لگ جائے اور وطن سے پیدل چل کر آنے میں ایک سال لگ جائے اور ایک سال احیاء اور امور احیاء کے نظم وانتظام میں لگ جائے ،اس لیے کل تین سال کی مدت درکار ہوگی اور اس سے کم کا زمانہ احیاء کے لیے ناکافی ہوگا لہٰذا اگر تین سال کے اندر اندر وہ آکر احیاء کر لیتا ہے تین سال کی مدت درکار ہوگی اور اس ہے گم کا زمانہ احیاء کے لیے ناکافی ہوگا لہٰذا اگر تین سال کے اندر اندر وہ آکر احیاء کر لیتا ہے تب تو اس زمین پر اس کا حق بر قرار رہے گا لیکن اگر تین سال تک وہ نہیں آتا ہے تو پھر امام اسلمین کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ جسے چاہے

## ر آن البدايه جدر بدار المراد ا

اس زمین کلما لک بنادے، کیونکہ تین سال میں اس شخص کانہ آنا اس کے اعراض اور عدم دلچیسی کی دلیل ہوگ۔

قالوا ہذا النج صاحب ہدایہ فرمارہ ہیں کہ تین سال مجم کا انتظار کرنا بھی دیانات کے باب سے ہورنہ کم ظاہریہی ہے کہ اگر مجم کی تجدر کے بعد تین سال سے پہلے پہلے کوئی شخص اسے آباد کر کے اس میں کاشت کاری کر لے تو وہ اس کی مملوک ہوجائے گی، کیونکہ اس شخص کی طرف سے احیاء پایا گیا ہے اور حدیث ''من احیی اُرضا میتہ فہی لہ'' کے فرمان سے محی کو ارض میتہ کا الک قرار دیا گیا ہے لہذا جو بھی ارض میتہ کا احیاء کر ہے گا وہی اس کا مالک ہوگا اور چونکہ تجیر سے احیاء کا تحقق نہیں ہوتا اس لیے تجیر مانع احیاء بھی نہیں ہوتا اس لیے تجیر کی اور جھاؤ پہلی الی خص کے بھاؤ پر دوسرے کے بھاؤ کرنے کی طرح ہے اور بھاؤ پہ بھاؤلگانا اگر چہ مکروہ ہے تا ہم اگر کوئی شخص ایسا کر کے عقد کر لیتا ہے تو عقد جائز اور درست ہاں طرح صورت مسئلہ میں بھی اگر چہ کی کی تجیر کے بعد تین سال سے پہلے احیاء کرنا مکروہ ہے تا ہم الی کوئی شخص ایسا کرنے سے محلی ارض مجرہ کا مالک ضرور ہوجائے گا۔

ثُمَّ التَّحْجِيْرُ قَدْيَكُونُ بِغَيْرِ الْحَجْرِ بِآنُ غَرَزَ حَوْلَهَا أَغْصَانًا يَابِسَةً أَوْ نَقَى الْأَرْضَ وَأَحْرَقَ مَافِيْهَا مِنَ الشَّوْكِ أَوْ خَصَدَ مَا فِيْهَا مِنَ الْحَشِيْشِ أَوِالشَّوْكِ وَجَعَلَهَا حَوْلَهَا وَجَعَلَ التَّرَابَ عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِأَنْ يُتِمَّ الْمُسَنَّاةَ لِيَمْتَنَعَ النَّاسُ مِنَ الدُّحُولِ أَوْ حَفَرَ مِنْ بِيْرٍ ذِرَاعًا أَوْ ذِرَاعَيْنِ، وَفِي الْأَخِيْرِ وَرَدَ الْخَبَرُ.

**توجملہ**: پھرتجیکھی پھر کے بغیر بھی ہوتی ہے بایں طور کہ زمین کے اردگر دسوکھی لکڑیاں گاڑ دیے یا زمین کوصاف کر کے اس میں جو کانٹے ہوں انھیں جلادے یا زمین کے گھاس یا کانٹے کاٹ دے اور انھیں زمین کے اردگر دڈال دیے لیکن بند کو کمل نہ کرے تاکہ لوگ اس میں داخل ہونے سے بازر ہیں یا ایک دو ہاتھ کنواں کھود دے ، اور آخری صورت کے متعلق حدیث وارد ہوئی ہے۔

### اللغاث:

﴿تحجیر ﴾ بَنگ، ریزرویش، نثان زده کرنا۔ ﴿غوز ﴾ گاڑ دے۔ ﴿أغصان ﴾ ثبنیاں۔ ﴿بابسة ﴾ ختک۔ ﴿نقی ﴾ صاف کردے۔ ﴿أحوق ﴾ کوددے۔ ﴿نقی ﴾ صاف کردے۔ ﴿خاصون ﴾ کوددے۔ خاصون ﴾ کوددے۔ خیک کانٹے۔ ﴿حشیش ﴾ جڑی بوٹیاں۔ ﴿حفو ﴾ کوددے۔ خیک کی چند مکنے صورتیں:

صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ تجیر کاعمل صرف پھر کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ اگر کسی شخص نے ارضِ میں ہے اردگر دسو کھی لکڑیاں گاڑدیں یا زمین کو صاف کر کے اس میں جو کا نئے سے انھیں جلادیا یا زمین کی گھاس پھوس اور کا نئے کاٹ کر اسے چاروں کناروں پر ڈال دی اور پھراس کے اوپر مٹی ڈال دی تا کہ لوگ اس زمین میں داخل نہ ہوں تو یہ بھی تجیر ہے، لیکن واضح رہے کہ اس صورت میں مٹی ڈالنے پر اکتفاء کرے، اس کے علاوہ زمین کے کناروں کو بہت زیادہ مضبوط نہ کرے اور جو میڑ اور بند ہوا سے پختہ نہ کرے ورنہ یہ احیاء ہوجائے گا، تجیر کی ایک شکل میہ ہے کہ زمین میں ایک یا دوہاتھ کنواں کھود دے تو ان تمام صورتوں میں تجیر متحقق ہوجائے گا اور دی کے لیے اس زین کا احیاء درست نہیں ہوگا۔

وفی الأحير النع فرماتے ہیں كمورت مسكلم من جو تجير كي شكلين بيان كي كئي ہيں ان ميں سے آخرى شكل يعني كوال

### 

کود نے کے متعلق حدیث وارد ہوئی ہے چنانچہ حدیث شریف کامضمون ہے "من حفر من بئو ذراعا فہو متحجو" یعنی جس نے ایک ذراع کوال کوداوہ تجر ہے، اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ تجیر کاعمل صرف اتجار کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ حفر بئر وغیرہ سے بھی تجیر کا عمل صرف اتجار کے ساتھ خاص نہیں ہے چنانچہ الدرایہ میں ہے بھی تجیر کا شوت اور وقوع ہوجائے گا، لیکن اس حدیث کے متعلق علمائے محدثین کی رائے اچھی نہیں ہے چنانچہ الدرایہ میں سے لاوجو دله فی شی من کتب الحدیث، اس طرح علامہ زیلعیؓ نے لکھا ہے ھذا الحدیث مار أیته و لا أعرفه ولم أد من ذكرہ، ليني نہ تواسے میں نے كہیں دیکھا ہے، نہ اسے جانا ہول اور نہ ہی كی ایسے آدی كود یكھا ہے جس نے اس حدیث كو بیان كیا ہے۔ (بنایہ ۱۱۱۱/۳۱۹)

وَلَوْكُوبَهَا وَسَقَاهَا فَعَنُ مُحَمَّدٍ وَمَ الْأَعَلَيْمَ أَنَّهُ إِخْيَاءٌ، وَلَوْ فَعَلَ أَحَدَهُمَا يَكُوْنُ تَحْجِيْرًا وَلَوْ حَفَرَ أَنْهَارَهَا وَلَمْ يَسْقِهَا يَكُونُ تَحْجِيْرًا وَإِنْ كَانَ سَقَاهَا مَعَ حَفْرِ الْآنُهَارِ كَانَ إِخْيَاءً لِوُجُوْدِ الْفِعْلَيْنِ، وَلَوْحَوَّطَهَا أَوْسَمَّهَا بِحَيْثُ يَعْصِمُ الْمَاءَ يَكُونُ إِخْيَاءً، لِأَنَّهُ مِنْ جُمُلَةِ الْبِنَاءِ، وَكَذَا إِذَا بَذَرَهَا.

تروج کے: اور اگراس نے زمیں کو جوت دیا اور سیراب کردیا تو امام محر رہ اٹھائے ہے مردی ہے کہ بیا حیاء ہے اور اگران میں سے ایک کام کیا تو تمجیر ہوگی ، اور اگر الیاں کھود نے کے ساتھ ساتھ در مین کی سینچائی بھی کردی تو احیاء ہوگا، کیونکہ دوفعل موجود ہیں ، اور اگر اس کی چہارد یواری کرادی یا اس پر بند بنا دیا اس طرح کہ بیانی سے حفاظت ہوجائے تو بیا حیاء ہوگا، کیونکہ ریتھیر کے تم میں ہے اور ایسے ہی جب اس میں جے وال دیا۔

### اللَّعَاتُ:

### "إحياء"كسعمل سة ابت موجائكا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی مختص نے ارض موات کو جوت کر اس کی سینچائی کردی تو امام محمد والٹی اللہ سے مروی روایت کے مطابق یم ملاق یم ملاق یم ملاق یا کہ محمد والٹی نالیاں مطابق یم ملاق یم ملا اگر الرزمین کی نالیاں کھودیں اور اس کی سینچائی نہیں کی تو یہ بھی تجیر ہوگی، ہاں اگر نالیاں کھود نے کے ساتھ ساتھ سینچائی بھی کردی تو اب یم اس ایم الیاں کھود نے کے ساتھ ساتھ سینچائی بھی کردی تو اب یم احیاء ہوگا، کیونکہ اب دو مل جمع ہوگئے، اسی طرح اگر اس نے زمین کی چہار دیواری کردی یا اس پر مضبوط بند بنادی اور اسے اتنا پختہ کردیا کہ وہ زمین پانی سے محفوظ ہوگئی تو یہ بھی احیاء ہوگا، کیونکہ محارت اور تعمیر کا نام احیاء ہوار چہار دیواری بنانا یابند بنانا بھی بناء کے درج میں ہے اور چونکہ بناء احیاء ہے الہذا چہار دیواری کرنا اور کرانا بھی احیاء ہوگا۔

<sup>`</sup> قَالَ وَلَايَجُوْزُ اِحْيَاءُ مَا قَرُبَ مِنَ الْعَامِرِ وَيُتْرَكُ مَرْعًى لِأَهْلِ الْقَرْيَةِ وَمَطْرَحًا لِحَصَائِدِهِمْ لِتَحَقُّقِ حَاجَتِهِمْ

## ر آن البداية جلدا ي محالة المورد من المحالة الموردينون كي آباد كارى كي اعلى المحالية الموردينون كي آباد كارى كي احكامي

اِلَيْهَا حَقِيْقَتُهَا أَوْ دَلِيْلُهَا عَلَى مَابَيَّنَاهُ فَلَايَكُونُ مَوَاتًا لِتَعَلَّقِ حَقِّهِمْ بِهَا بِمَنْزِلَةِ الطَّرِيْقِ وَالنَّهُرِ، وَعَلَى هذَا قَالُوا لَا يَعُونُ أَنْ يُقُطِعَ الْإِمَامُ مَالَاغِنَى بِالْمُسْلِمِيْنَ عَنْهُ كَالْمِلْحِ وَالْآبَارِ الَّتِي يَسْتَقِي النَّاسُ مِنْهَا لِمَا ذَكَرْنَا.

ترجی این کری ہیں کہ جوز مین آبادی سے قریب ہوتو اس کا احیاء جائز نہیں ہے بلکدا سے بہتی والوں کی چراگاہ کے طور پر چھوڑ دیا جائے اور ان کی کی ہوئی تھیتوں کے ڈالنے کے لیے چھوڑ دیا جائے ، اس لیے کہ اس کی طرف اٹل قرید کی حاجت حقیق یا دلیل حاجت کے تقت ہے جیسا کہ ہم بیان کر چکے جیں ، الہذا بیدموات نہیں ہوگی اس لیے کہ راستہ اور نہر کی طرح اس سے بھی اٹل قرید کا حق متعلق بے ، اس لیے حضرات مشارکے جیستی کے اس جیزکو جا گیر بنانا جائز نہیں جس سے مسلمانوں کو بے نیازی نہ ہوجیسے نمک کے کان اور وہ کنویں جن سے لوگ سیر ابی حاصل کرتے ہیں اس دلیل کی وجہ سے جو ہم ذکر کر چکے ہیں۔

### اللغات:

وعامر ﴾ آبادی۔ همرعی ﴾ چراگاه۔ همطرح ﴾ والنے کی جگد۔ همصائد ﴾ کی ہوئی کھییاں۔ ﴿طریق ﴾ راستد۔ ﴿غنی ﴾ بے پرواہی۔ ﴿ملح ﴾ نمک۔ ﴿آبار ﴾ واحد بٹر، کنویں۔

### آبادی کے قریب کی زمین کا احیاء:

صورت مسلدیہ ہے کہ وہ زمین جوبتی اور آبادی سے قریب ہواس کا احیاء جائز نہیں ہے بلکہ اسے مسلمانوں کی منفعت اور مصلحت کی خاطر جراگاہ یا کھلیان وغیرہ کے طور پر چھوڑ دیا جانا چاہئے ، کیونکہ ان دونوں چیزوں سے ان کی ضرورت متعلق ہے یا تو حقیقتا حاجت متعلق ہوجیسا کہ امام محمد ولیٹیلئے حقیقت حاجت کا اعتبار کرتے ہیں یا دلیل حاجت متعلق ہوجیسا کہ امام ابولوحف ولیٹیلئے قرب آبادی کا اعتبار کرتے ہیں لہذا ہے زمین موات ہی نہیں ہوگی اور نہ ہی اس کا حیاء ہوسکتا ہے اس طرح نہ کورہ زمین کا بھی احیاء نہیں ہوسکتا، کیونکہ اس سے بھی مسلمانوں کا حق محقق ہوتا ہے۔

اس لیے حضرات مشائخ کا فیصلہ یہ ہے کہ امام اسملین کے لیے نمک کے کان، پانی کے کنویں اور سایہ دار مقامات وغیرہ کوکس کے لیے جا گیر بنانا اور جا گیر کے طور پر دینا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ ان چیزوں سے بھی مسلمانوں کی ضرورت وابستہ رہتی ہے اور ہر وہ چیز جس سے مسلمانوں کی ضرورت وابستہ رہے اس کا احیاء اور اقطاع درست نہیں ہے۔

قَالَ مَنْ حَفَرَ بِثُرًا فِي بَرِيَّةٍ فَلَهُ حَرِيْمُهَا وَمَعْنَاهُ إِذَا حَفَرَ فِي أَرُضٍ مَوَاتٍ بِإِذُنِ الْإِمَامِ عِنْدَهُ أَوْ بِإِذُنِهِ أَوْبِعَيْرِ إِذْنِهِ عِنْدَهُمَا، لِأَنَّ حَفْرَ الْبِيْرِ إِحْيَاءٌ.

تر جملے: فرماتے ہیں کہ جس نے کسی جنگل میں کواں کھودا تو کویں کا حریم اس کے لیے ہوگا اور اس کا مطلب سے ہے کہ جب ارض موات میں امام کی اجازت سے کھودا امام صاحب ولیٹھیا کے یہاں ،اور صاحبین عمولیا کے یہاں امام کی اجازت ہویا نہو، کیونکہ کنواں کھودنا احیاء ہے۔

## 

### اللغاث:

﴿حفر ﴾ كودا - ﴿بنر ﴾ كوال - ﴿برية ﴾ جنكل، بإبان - ﴿حريم ﴾ اردكردكى جكد

### كوال كهودنے سے تريم كى مليت:

حلِ عبارت سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھئے کہ کنویں کا حریم اس کے اردگرد وہ جگہ کہلاتی ہے جو کنویں کے حقوق ومنافع سے متعلق ہواور چونکداس جگہ دوسرے آدمی کے لیے کنوال کھود ناحرام ہوتا ہے، اس لیے اس کو حریم کہتے ہیں، صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے ارضِ موات میں کوئی کنوال کھودا تو اس کا حریم بھی اس کھود نے والے کو ملے گالیکن امام اعظم جائے ہے کہاں شرط یہ ہے کہ حفرامام المسلمین کی اجازت سے ہو جب کہ صاحبین کے یہاں اجازت اور عدمِ اجازت دونوں برابر ہیں، اور کھود نے والے کو حریم ملنے کی وجہ یہ ہے کہ کنوال کھودنا موات کا احیاء ہے اور احیاء سبب ملک ہے لہذا جو کھود ہے گا وہی اس زمین کا مالک ہوگا اور جب پوری زمین کا مالک ہوگا ۔

قَالَ فَإِنْ كَانَتُ لِلْعَطَنِ فَحَرِيْمُهَا أَرْبَعُوْنَ ذِرَاعًا لِقَوْلِهِ ﴿ الْطَلِيَٰثُالِهَا مَنْ حَفَرَ بِيْرًا فَلَهُ مِمَّا حَوْلَهُ أَرْبَعُوْنَ ذِرَاعًا فَوَلِهِ ﴿ الطَّلِيَٰثُالِهَا مَنْ كُلِّ جَانِبٍ، لِأَنَّ فِى الْأَرَاضِيُ رِخُوةً عَطْنًا لِمَاشِتَيْهِ، ثُمَّ قِيْلَ أَرْبَعُوْنَ مِنْ كُلِّ الْجَوَانِبِ، وَالصَّحِيْحُ أَنَّهُ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ، لِأَنَّ فِى الْآرَاضِيُ رِخُوةً وَيَنَدَ أَبِي عَلَى اللَّوْمِ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّاضِحِ فَحَرِيْمُهَا سِتُّوْنَ ذِرَاعًا وَ هَذَا عِنْدَهُمَا، وَعِنْدَ أَبِي وَلِيْعَانَ وَرَاعًا وَهَذَا عِنْدَهُمَا، وَعِنْدَ أَبِي عَنْدَهُمَا وَعِنْدَ أَبِي مَا كُولَ ذَرَاعًا .

ترجیمہ: فرماتے ہیں کہ پھراگر کنواں پانی بلانے کے لیے ہوتو اس کا حریم چالیس ذراع ہوگا،اس لیے کہ آپ مُلَّا ﷺ کا ارشادگرای ہے جس نے کنواں کھودا تو اس کے لیے اردگرد جالیس ذراع ہے جو اس کے چو پایوں کے پانی چینے کے لیے ہے، پھر کہا گیا ہے کہ ہر جانب سے چالیس نے اس لیے کہ زمینوں میں زمی ہوتی ہے اور پانی اس کنویں کی جانب سے چالیس ہے اس لیے کہ زمینوں میں زمی ہوتی ہے اور پانی اس کنویں کی طرف لوٹ جائے گا جو اس سے کم کھودا گیا ہوگا، اور اگر کنواں مینچائی کے لیے ہوتو اس کا حریم ساٹھ ذراع ہے اور میہ حضرات صاحبین میں ہوتی ہے اور امام ابوضیفہ رات ہے یہاں چالیس ذراع ہے۔

### اللغاث:

﴿عطن ﴾ جانوروں کو پانی پلانا۔ ﴿ماشية ﴾ چو پائے۔ ﴿رخوة ﴾ نرى۔ ﴿ناضح ﴾ سينچائى، زمين كى سرابي۔

### تخريج

وواه ابن ماجه عن عبدالله بن مغفّل رضى الله عنه في سننم ٨٣١/٢ برقم ٢٤٨٦.

### کنویں کا حریم کتنا ہوتا ہے:

عَطَن عين اورطاء كے فتح كے ساتھ وہ كنوال جومويشيوں اور جانوروں كو پانى بلانے كے ليے بنايا جائے ، مَاضع وہ كنواِں

## ر أن البعابية جلدا ي من المنظار على المنظار على المنظار على المنظار على المنظار المنظا

جو کھیت کی سیرانی کے لیے کھودا اور بنایا جائے ،صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کنواں جانوروں کو پانی پلانے کے لیے ہوتو اس کا حریم چالیس ذراع ہوگا، کیونکہ صدیث پاک میں ہے من حفو بنوا مما حولھا اُدبعون ذراعا عطنا لماشیته، لینی اگر جانوروں کو پانی پلانے کے لیے کنواں کھودا جائے تو اس کا حریم چالیس ذراع ہوگا اب یہ چالیس ذراع کس طرف سے ہوگا؟ اس میں اختلاف ہوا کی پلانے کے لیے کنوں طور پر چالیس ذراع ہوگا کیاں میں مرایت کر جانب سے چالیس چالیس ذراع ہوگا، کیونکہ اگر اس سے کم حریم ہوگا تو ایک کے کنویں کا پانی دوسرے کے کنویں میں سرایت کرجائے گا، اس لیے کہ زمین نرم ہوتی ہے اور قلت ذراع کی صورت میں پانی کے سرایت کرنے کا قوی اندیشر ہتا ہے اس لیے ہر ہر طرف سے چالیس ذراع حریم متعین کیا جانا بہتر ہے۔

وان کانت النع فرماتے ہیں کہ اگر کنوال کھیتی کی سینچائی اور سیرانی کے لیے کھودا جائے تو حضرات صاحبین عُراسَت کے یہاں اس کا حریم ساٹھ ذراع ہوگا ،اورامام اعظم مِلِیْٹ کے یہاں اس کا حریم جالیس ذراع ہوگا۔

لَهُمَا قَوْلُهُ ۗ الطَّيْنِةُ إِلَى الْعَيْنِ خَمْسُ مِائَةِ ذِرَاعٍ وَحَرِيْمُ بِيْرِ الْعَطْنِ أَرْبَعُوْنَ ذِرَاعًا وَحَرِيْمُ بِيْرِ النَّاضِحِ سِتُّوْنَ ذِرَاعًا، وَلِأَنَّهُ يَخْتَاجُ فِيْهِ إِلَى أَنْ يَسِيْرَ دَابَّتُهُ لِلْإِسْتِقَاءِ وَقَدْ يَطُولُ الرَّمُنَاءُ، وَبِنُو الْعَطْنِ لِلْإِسْتِقَاءِ مِنْهُ بِيدِهِ فَقَلَّتِ الْحَاجَةُ فَلَا بُدَّ مِنَ التَّفَاوُتِ.

ترجمل: حضرات صاحبین عَنَائِدًا کی دلیل آپ تَلْظِیَّا کابدارشادگرای ہے جشے کا حریم پانچ سو (۵۰۰) ذراع ہے، بیرعطن کا حریم چالیس ذراع ہے اور بیر ناضح کا حریم ساٹھ ذراع ہے، اور اس لیے کہ اس میں بھی بھی سیرانی کے لیے چو پایہ کو چلانے کی ضرورت پڑتی ہے اور رسی بھی بھی بہی ہوجاتی ہے اور بیرعطن ہاتھ سے پانی پلانے کے لیے ہاس لیے حاجت کم ہوگی، لہذا تفاوت ضروری ہے۔
درسی م

﴿عین ﴾ چشمہ۔ ﴿بیر ﴾ کنوال۔ ﴿عطن ﴾ جانورول کو پانی پلانا۔ ﴿ناضح ﴾ زمین کی سرابی۔ ﴿يسير ﴾ چل آئے۔ ﴿رمضاء ﴾ ری۔

### تخريج:

اخرجه ابوداؤد فی مراسیله.

### صاحبين كى دليل:

حضرات صاحبین عُرِیَ اللَّهِ کے یہاں ہیرناضح کا حریم ساٹھ ذراع ہے اور اس پرآپ مُن اللَّهُ کُم کا یہ ارشادگرای دلیل ہے کہ چشے کا حریم پانچ سو(۵۰۰) ذراع ہے، ہیرعطن کا چالیس ذراع ہے اور ہیرناضح کا حریم ساٹھ ذراع ہے، اس حدیث ہے ان کی وجہ استدلال اس طرح ہے کہ اس میں واضح طور پرناضح کے لیے ساٹھ ذراع مقرر کیا گیا ہے لہٰذاہم نے بھی ہیرناضح کے لیے ساٹھ ذراع مقرد کردیا، اس سلسلے کی عقلی دلیل ہیہے کہ بھی بھی سینچائی اور سیرانی کے لیے جانور کو چلانا پڑتا ہے اور رسی بھی بھی بوجاتی ہواتی ہواتی ہواتی مقرد کردیا، اس سلسلے کی عقلی دلیل ہیہے کہ بھی بھی مقدر کردیا، اس اٹھ ذراع حریم رہے گا تو یہ مقصدا تھی طرح حاصل ہوجائے گا اس لیے ہیرناضح کا حریم ساٹھ ذراع ہی ہوگا، اس

# ر آئ الہدایہ جلدا سے حلال کے احکام کے برخلاف بیرعطن میں ہاتھ کے بیرون کی آباد کاری کے احکام کے برخلاف بیرعطن میں ہاتھ سے ڈول تھینچ کر پانی پلایا جاتا ہے اور اس میں چوپا یہ کو چلانے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، لہذا اس میں حاجت کم ہوگی اس لیے اس کا حریم چالیس ذراع ہوگا تا کہ بیرعطن اور بیر ناضح میں فرق واضح ہوجائے۔

وَلَهُ مَا رَوَيْنَاهُ مِنْ غَيْرِ فَصُلٍ، وَالْعَامُّ الْمُتَّفَقُ عَلَى قُبُولِهٖ وَالْعَمَلُ بِهِ أُولِى عِنْدَهُ مِنَ الْخَاصِّ الْمُخْتَلَفِ فِي قَبُولِهٖ وَالْعَمَلِ بِهِ، وَلِأَنَّ الْفَيَاسَ يَأْبَى اِسْتِحْقَاقَ الْحَرِيْمِ، لِأَنَّ عَمَلَهُ فِي مَوْضِعِ الْحَفْرِ وَالْإِسْتِحْقَاقِ بِهِ، فَفِيْمَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ الْعَمْلِ بِهِ، وَفِيْمَا تَعَارَضَا فِيْهِ حَفِظْنَاهُ، وَ لِأَنَّهُ قَدْ يُسْتَظَى مِنَ الْعَطْنِ بِالنَّاضِحُ وَمِنْ بِيْرِ النَّاضِحِ عَلَيْهِ الْحَدِيْقَانِ النَّاضِحُ وَمِنْ بِيْرِ النَّاضِحِ بِالنَّاضِحُ وَمِنْ بِيْرِ النَّاضِحِ بِالنَّاضِحُ وَمِنْ بِيْرِ النَّاضِحِ الْحَدِيْقَانِ الْحَاجَةُ فِيْهِمَا وَيُمْكِنُهُ أَنْ يُدِيْرَ الْبَعِيْرَ حَوْلَ الْبِيْرِ فَلَا يَحْتَاجُ اللَّي زِيَادَةِ مَسَافَةٍ.

ترجمله: اورامام ابوطنیفہ والنظائد کی دلیل وہ حدیث ہے جسے ہم روایت کر چکے (اور بیحدیث) بغیر کمی تفصیل کے ہے، اور وہ عام جس کے تبول کرنے پر اور جس پر علی کرنے پر اتفاق ہوا مام اعظم والنظائد کے یہاں اس خاص سے بہتر ہے جس کی قبولیت میں اور جس پر عمل کرنے میں اختلاف ہو، اور اس لیے بھی کہ قیاس حریم کے استحقاق سے مانع ہے کیونکہ کھود نے والے کاعمل کھود نے کی جگہ میں ہے اور استحقاق عمل ہی کی وجہ سے ہوتا ہے لہذا جس مقدار میں دونوں حدیثیں متعارض ہیں وہاں ہم نے قیاس کو ترک کردیا اور جس مقدار میں دونوں حدیثیں باہم متعارض ہیں وہاں ہم نے قیاس کو تحفوظ رکھا ہے اور اس لیے کہ بھی بیرعظن سے اونٹ کے ذریعہ پانی مقدار میں دونوں حدیثیں باہم متعارض ہیں وہاں ہم نے قیاس کو تحفوظ رکھا ہے اور اس لیے کہ بھی بیرعظن سے اونٹ کے ذریعہ پانی مقدار میں حاجت برابر ہے اور اونٹ کو کویں کے اردگرد گھمانا ممکن ہے اس لیے زیادہ مسافت کی حاجت نہیں ہے۔

### اللغاث:

\_\_\_\_\_\_ ﴿ فصل ﴾ تفصیل، اضافہ۔ ﴿ یابی ﴾ انکار کرتا ہے، مخالف ہے۔ ﴿ حفو ﴾ کھودتا۔ ﴿ یدیو ﴾ گھماۓ۔ ﴿ بعیو ﴾ اونٹ۔ امام صاحب کی دلیل:

یہاں سے امام اعظم مرات کے لیاں بیان کی گئی ہے جس کا حاصل ہے ہے کہ امام اعظم مرات کے لیے اس کے اردگر دچالیس ذراع ہے، اس ہمن حفو بنوا فلہ مماحولہ اربعون ذراعا یعنی جس نے کواں کھودا اس کے لیے اس کے اردگر دچالیس ذراع ہے، اس حدیث سے امام اعظم مرات کی وجاستدلال اس طور پر ہے کہ اس کے اردگر دکھود نے والے کے لیے مطلقا چالیس ذراع حریم مقرر کیا گیا ہے اور بیرعطن اور بیرناضح کی کوئی تقیید نہیں ہے بلکہ یہ تھم عام ہے اور منق علیہ ہے اور حضرات صاحبین بی آرات کی پیش کردہ صدیث خاص ہے اور حضرات صاحبین بی آرائی بیش کردہ صدیث خاص ہے اور حضرات صاحبین بی آرائی بیش کردہ کہ عند ہے اور حضرات صاحبین بی آرائی بیش کردہ صدیث خاص ہے اور حضرات صاحبین بی آرائی بیش کردہ کی ضابطہ بیہ ہے کہ وہ عام جس کی قبولیت پر اور جس پر عمل کرنے پر انفاق ہووہ خاص مختلف القبول والمعمول سے اولی اور افضل ہوتا ہے، اس سلسلے کی عقلی دلیل ہے ہے کہ استحقاق بھتر عمل ہوتا ہے اس لیے از رویے قباس حریم کا استحقاق بی نہیں ہوتا چا ہے ، کیونکہ کواں کھود نے والے کا عمل موضع حفر میں ہوتا ہے اہذا اس کا استحقاق بھی موضع حفر تک محدود رہے گا گر چونکہ حد بیث پاک میں حدیم کا استحقاق بی سے اور بیا سلطے میں حدیثیں شفق ہیں استحقاق بی سے اور بیا سے اور بیا ستحقاق بیابس اور ساٹھ ذراع کے مابین دائر ہے البذا جہاں مقدار کے سلسلے میں حدیثیں شفق ہیں استحقاق بی سے اور بیا سیا کے اور بیا سیاسی کو ایس اور ساٹھ ذراع کے مابین دائر ہے البذا جہاں مقدار کے سلسلے میں حدیثیں شفق ہیں استحقاق بیاب دائر ہے البذا جہاں مقدار کے سلسلے میں حدیثیں شفق ہیں

## ر أن الهداية جلد ال ي المال المالية علد الله المالية على المالية على المالية على المالية على المالية على المالي

وہاں تو ہم نے قیاس کوترک کردیا ہے اور چونکہ چالیس ذراع میں احادیث متفق ہیں اس لیے چالیس ذراع ہر کنویں کا حریم مقرر کیا جائے گا اور جہاں احادیث مختلف اور متعارض ہیں وہاں ہم قیاس پڑمل کریں گے اور چونکہ ساٹھ ذراع کے سلسلے میں احادیث باہم متعارض ہیں اس لیے وہاں قیاس پڑمل کریں گے اور ساٹھ ذراع حریم کا ثبوت نہیں ہوگا۔

دوسری عقلی دلیل میہ کے کہ حریم کی قلت وکٹرت کا دارومدار جاجت کی قلت وکٹرت پر ہے اور یہاں یعنی بیرعطن اور بیرناضح
کی جاجت برابر ہے، کیونکیہ بیرناضح سے ہاتھ کے ذریعہ پانی نکالا جاتا ہے اور بھی بیرعطن سے اونٹ کے ذریعہ پانی کی نکاسی ہوتی ہے
اس لیے جب اخراج ماء کے حوالے سے دونوں میں مساوات ہے تو مقدار حریم کے حوالے سے بھی دونوں میں مساوات ہوگی اور دونوں
کا حریم چالیس ذراع ہوگا، اور چالیس گرخطیم والے کئویں کے اردگر دبھی اونٹ گھما کر پانی نکالناممکن ہے اس لیے کٹرت ذراع اور
کٹرت مسافت کی ضرورت نہیں رہے گئی د

ترجملہ: فرماتے ہیں کہ اگر کوئی چشمہ ہوتو اس کا حریم پانچ سو (۵۰۰) ذراع ہاں حدیث کی وجہ جوہم روایت کر بچکہ، اور
اس لیے بھی کہ اس میں زیادہ مسافت کی ضرورت ہے، اس لیے کہ چشمہ زراعت کے لیے نکالا جاتا ہے لہذا ایک ایسی جگہ کا ہونا
ضروری ہے، جس میں پانی بہے اور ایک حوض کا ہونا ضروری ہے، جس میں پانی جمع ہو سکے اور ایک اور جگہ کا ہونا ضروری ہے، جس میں ہو
کر پانی بھیتی کی طرف بہے، اسی لیے اس کو زیادتی کے ساتھ مقدر کیا گیا ہے اور پانچ سو (۵۰۰) ذراع کی تقدیر توقیق ہے اور اضح یہ
ہے کہ ہر طرف سے یہ پانچ سو ذراع ہے جیسا کہ ہیر عطن کے متعلق ہم بیان کر بچکے ہیں، اور ذراع وہ مکسرہ ہے جے ہم اس سے پہلے
بیان کر بچکے ہیں اور ایک قول ہے ہے کہ چشمے اور کنویں کے متعلق ہماری بیان کر دہ تقدیر اہلِ عرب کی زمینوں سے متعلق ہے، کیونکہ ان
میں تخق ہوتی ہے لیکن ہماری زمینوں میں نرمی ہوتی ہے اس لیے ان میں ذراع کا اضافہ ہوگا تا کہ دوسرے کی طرف پانی متعل نہ ہواور
میں خطل ہوکررہ جائے۔

### اللغات:

﴿عين﴾ چشمه۔ ﴿ يجرى ﴾ چلما مو۔ ﴿ توقيف ﴾ شارع كابتانا عقلى يا قياسى نه مونا۔ ﴿ صلابة ﴾ يختى۔ ﴿ رخاوة ﴾ نرى \_

## ر آن البعالية جلدا ي المالي المالية جلدا ي المالية ال

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کم شخص نے پانی کا چشمہ کھودا تو اس کا حریم پانچ سو (۵۰۰) ذراع ہوگا کیونکہ حدیث پاک میں ہے حریم العین حمس مائلة ذراع بعنی چشے کا حریم پانچ سو (۵۰۰) ذراع ہے، چشے کے حریم کی مقدار کے پانچ سو (۵۰۰) ذراع ہونے کی عقلی دلیل یہ ہے کہ چشے سے جیتی سیراب کی جاتی ہے لہٰذااس کے لیے زیادہ حریم کی ضرورت ہوگی تا کہ پانی کے بہنے اس کے جمع ہونے کے مقامات بنائے جا کیں اور یہ پورا کام اس کے جمع ہونے اور جمع ہونے کے بعدایک جگہ سے دوسری جگہ یعنی کھیتی کی طرف پہنچنے کے مقامات بنائے جا کیں اور یہ پورا کام اپنے حریم میں انجام دیا جائے اور ظاہر ہے کہ ان امور کی انجام دہی اسی وقت ممکن ہوگی جب چشے کا حریم زیادہ ہواسی لیے ہم نے چشے کا حریم پانچ سوذراع متعین کی ہے اور حدیث پاک سے ہیت ہونے جو دراع متعین کی ہے اور حدیث پاک سے ہیت ہونے ہونے ہونے ہی جا در جہار جانب سے جالیس ذراع ہے اسی طرح اصح قول کے مطابق ہیر عین بھی ہر طرف سے پانچ سوذراع ہے۔

والذراع هو المكسرة النع فرماتے ہیں كه ذراع مكسره كو كہتے ہیں جس كی تفصیل يہ ہے كه عرب میں دوشم كے ذراع ستعمل ہے:

(۱) ذراع كرباس جس سے كيڑے وغيرہ ناپے جاتے تھے۔

(۲) ذراع مساحت جس سے زمین وغیرہ کی پیائش ہوتی تھی اور فقہائے کرام کے کلام میں جہاں ذراع کا بیان ہے وہاں اس سے عموماً ذراع کرباس ہی مراد ہوتا ہے اور اس کو مکسرہ بھی کہا جا تا ہے بید ذراع جھے تھی یا چوبیں (۲۳) انگلیوں کا ہوتا ہے اور آج کل کے حساب سے اس کی مقدار نصف گزیعنی اٹھارہ (۱۸) اِنچ ہے۔

و قبل إن النبخ فرماتے ہیں کہ عین اور پیر کے متعلق حریم کی جومقدار فدکور ہے وہ اہل عرب کی زمین سے متعلق ہے کیونکہ ان
کی زمینیں بخت ہوتی تھیں اور پانچ سو (۵۰۰) ذراع کی تحریم سے پانی محفوظ ہوجا تا تھا اس کے برخلاف ہمارے علاقہ کی زمین ( یعنی
مرغینان وغیرہ کی زمین) چونکہ فرم ہوتی ہے اور ایک زمین سے دوسری زمین تک پانی کے بہنے اور رسنے کا قوی اندیشہ رہتا ہے اس
لیے فرم زمینوں میں حریم کی مقدار ذراع سے زیادہ ہوگی، تا کہ ایک آدمی کا پانی دوسرے کی زمین اور اس کے کھیت میں نہ جائے اور
کسی کوکوئی پریشانی لاحق نہ ہو۔

قَالَ فَمَنُ أَرَادَ أَنْ يَحُفِرَ فِي حَرِيْمِهَا مُنعَ مِنْهُ كَيْ لَايُؤَدِّىَ إِلَى تَفُوِيْتِ حَقِّهِ وَالْإِخْلَالِ بِهِ، وَهَذَا لِأَنَّهُ بِالْحَفُرِ مَلَكَ الْحَرِيْمَ ضَرُّوْرَةَ تَمَكُّنِهِ مِنَ الْإِنْتِفَاعِ بِهِ فَلَيْسَ لِغَيْرِهِ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مِلْكِهِ.

ترجملہ: فرماتے ہیں کہ جو شخص کنویں کے تریم میں کنواں کھودنا چاہے اسے اس فعل سے روکا جائے گاتا کہ یہ پہلے کے تن کوفوت کرنے اور اس میں خلل ڈالنے کا سبب نہ بنے اور بیتکم اس وجہ سے کہ پیشخص کنواں کھودنے کی وجہ سے تریم کا بھی مالک ہوگیا ہے اس لیے کہ اسے اس حریم سے فائدہ حاصل کرنے کی قدرت ضروری ہے، للبذا دوسرے شخص کو اس کی ملک میں تصرف کا اختیار نہیں ہوگا۔

#### 

#### اللغات:

﴿يحفر ﴾ كود \_\_ ﴿تفويت ﴾ فوت كرنا \_ ﴿إخلال ﴾ خلل والنا

### كسى كى حريم مين دوسرا كنوال كھودنا:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ زید نے ارضِ موات میں کنوال کھودا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ کنویں کے ساتھ ساتھ اس کے حریم کا بھی مالکہ ہوگا کیونکہ حریم کے بغیر کنویں سے استفادہ ناممکن ہے، لہذا حریم کا مالکہ ہونا حفر ہیر کی ضرورت میں سے ہے اب جب زید کنویں اور حریم دونوں کا مالک ہے تو پھر بکر کے لیے اس حریم میں دوسرا کنواں کھودنا جائز نہیں ہے اور اگر وہ اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو اسے اس سے بازر کھا جائے گا، کیونکہ ایسا کرنے سے پہلے حافر یعنی زید کا حق فوت ہوگا اور کنویں سے استفادہ کرنے میں اسے خلل اور حرج ہوگا، اس لیے بکرکواس کی ملکیت میں تصرف کرنے سے روکا جائے گا، اور پھر المنصر ف فی ملك الغیو باطل کا فقہی ضابط بھی اس کی ممانعت ہی کا اعلان کر رہا ہے۔

فَانِ احْتَفَرَ آخَرُ بِيْرًا فِي حَدِّ حَرِيْمِ الْأُولَى، لِلْأُوَّلِ أَنْ يُصْلِحَهُ وَيَكْسِبَهُ تَبَرُّعًا، وَلَوْ أَرَادَ أَخُذَ الثَّانِي فِيْهِ فِيْلَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ بِكَسْبِهِ، لِأَنَّ إِزَالَةَ جِنَايَةِ حَفْرِهِ كَمَا فِي الْكَنَاسَةِ يُلْقِيْهَا فِي دَارِ غَيْرِهِ فَإِنَّهُ يُوْخَذُ بَرَفْعِها، وَقِيْلَ يَضْمَنُهُ النَّقُصَانَ ثُمَّ يَكْسِبُهُ بِنَفْسِهِ كَمَا إِذَا هَدَمَ خِدَارَ غَيْرِهِ، وَهَذَا هُوَالصَّحِيْحُ، ذَكَرَهُ فِي أَدَبِ الْقَاضِي لِلْحَصَّافِ رَحَالًا عُيْرِهِ، وَهَذَا هُوَالصَّحِيْحُ، ذَكَرَهُ فِي أَدَبِ الْقَاضِي لِلْحَصَّافِ رَحَالنَّا عَيْدِهُ وَدَكُرَ طَوِيْقَ مَعُوفَةِ النَّقُصَانِ.

ترجملہ: پھراگرکسی دوسرے نے پہلے کنویں کے حریم میں کنواں کھودا تو پہلے تحص کو بیت ہے کہ وہ ازراہ تبرع اے پاٹ دے اور اگر وہ اس سلسلے میں دوسرے سے مواخذہ کرنا چاہت تو کہا گیا ہے کہ پہلے حافر کوائی بات کاحق حاصل ہے کہ وہ دوسرے تحص کو پائے اگر وہ اس سلسلے میں دوسرے سے مواخذہ کرنا چاہت تو کہا گیا ہے کہ جرم کا ازالہ بھی ائی تحص سے جوگا ایسے کوڑے میں ہوتا ہے جب اسے کوئی دوسرے کے لیے ماخوذ کرے، اس لیے کہ اس کے کہ دوسرے حافر سے دوسرے کے گھر میں ڈال دے تو ڈالنے والے کوائی کے اٹھانے میں ماخوذ کیا جائے گا، اور دوسرا قول یہ ہے کہ دوسرے حافر سے نقصان کا ضان کے لیے پھر ازخود اسے پاٹ دے جیسے اگر کوئی دوسرے کی دیوارگرادے، یہی تھے ہے، امام خصاف ؓ نے اسے ادب القاضی میں بیان کیا ہے اور نقصان پہنچانے کا طریقہ بھی بیان کیا ہے۔

### اللغات:

واحتفر ﴾ كودا ـ وتبرع ، بلامعاوضه والكناسة ﴾ كور ا فيؤخذ ، كرفت كى جائے گى ـ دهدم ، تو ر دى ، كرادى ـ

### دوسرے كنوس كو ياشنے كى ذمددارى:

صورتِ مسئلہ بیہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی کے کنویں کی حریم میں دوسرا کنواں کھود دیا تو ان سے پہلے کنویں کا جو مالک ہو اسے جاہئے کہ بات چیت کے ذریعہ معاملہ رفع وفع کردے اور دوسرے کا کھودا ہوا کنواں مل جل کریاٹ لے، کیکن اگر وہ مصالحت

## ر آن البدايه جلدال يه المسال ا

اوراحسان پرراضی نہ ہواور دوسرے خافر کواس کے کیے کا مزہ چکھانے کے لیے تیار ہوتو پھراس سلسلے میں دوقول ہیں۔

ا۔ پہلاقول بیہ ہے کہ دہ دوسر ہے خص ہے ہی اس کنویں کو پلٹنے کا مطالبہ کرے، کیونکہ جب کنواں ای نے کھودا ہے تو اس کو پلٹنے کا کام بھی دہی انجام دے گا جیسے اگر کوئی شخص کسی کے گھر میں کوڑا کر کٹ کھینیک دے تو کھینئنے والے پر ہی وہ کوڑا اٹھانے اور صاف کرنے کا دباؤ ہوگا،اس طرح صورت مسئلہ میں بھی جس نے کنواں کھودا ہے وہی اس کو یائے گا بھی۔

۲- اس سلسلے میں دوسرا قول میہ ہے کہ حافر اول حافر خانی سے اپنے کویں کے نقصان کا ضان لے لے جس کی صورت میہ ہوگی کہ دوسرا کنوال کھود نے سے پہلے اور بعد میں اس کی قیمت میں جوفرق ہو وہ اس سے وصول کر لے مثلاً دوسرا کنوال کھود نے جانے سے پہلے اگر پہلے کنویں کی قیمت دوسرہ وسرا کنوال کھود نے کے بعد وہ قیمت ڈیڑھ سورہ جائے تو اب حافر اول دوسرے حافر سے پہلی اگر پہلے کنویں کی قیمت دوسرے حافر سے پہلی روپیہ کا صان لے لے اور پھر ازخود اس کے کھود ہے ہوئے کنویں کو پائ دے جیسے اگر کوئی شخص کس کی دیوارگراد نے صاحب جدار کو بیحق ملتا ہے کہ وہ گرانے والے سے اس کا صان لے لے اور پھر خود اسے درست کرائے ، اس طرح صورت مسئلہ میں ہمی حافر اول حافر خانی سے حنمان لے کراز خود کنویں کو پائ دے۔

ماحبِ ہدایہ فرماتے ہیں ان دونوں قولوں میں سے پہلاقول صحیح ہےاورامام خصاف ؓ نے اسے اپنی کتاب''ادب القاضی'' میں بیان کیا ہےاوراسی کتاب میں انھوں نے نقصان کی شناخت اور ضان لینے کا ندکورہ طریقہ بھی بیان کیا ہے۔

وَمَاعَطَبَ فِي الْأُولَىٰ فَلَاضَمَانَ فِيْهِ، لِأَنَّهُ غَيْرُ مُتَعَدِّ، إِنْ كَانَ بَاِذُنِ الْإِمَامِ فَظَاهِرٌ، وَكَذَا إِنْ كَانَ بِغَيْرِاذُنِهِ عِنْدَهُمَا، وَالْعُذُرُ لِأَبِىْ حَنِيْفَةَ رَحَى الْكَانِيَةِ أَنَّهُ يَجْعَلُ الْحَفْرَ تَحْجِيْرًا وَهُوَ بِسَبِيْلٍ مِنْهُ بِغَيْرِ اِذُنِ الْإِمَامِ وَمَا كَانَ لَا يَمُنْلِكُهُ بِدُوْنِهِ وَمَاعَطَبَ فِي الثَّانِيَةِ فَفِيْهِ الطَّمَانُ، لِأَنَّهُ مُتَعَدِّ فِيْهِ حَيْثُ حَفَرَ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ.

ترویجی اور پہلے کویں میں کوئی چیز ہلاک ہوجائے تو اس میں ضان نہیں ہے، کیونکہ حافر اول زیادتی کرنے والانہیں اوراگرید هفر امام کی اجازت سے ہوتو ظاہر ہے اور ایسے ہی اگر امام کی اجازت کے بغیر ہو حضرات صاحبین عِیالی اور امام ابوصنیفہ والیم کی اجازت کے بغیر وہ تحجیر کے حق پر ہے اگر چہ حافر اجازت امام والیم کی اجازت کے بغیر وہ تحجیر کے حق پر ہے اگر چہ حافر اجازت امام کے بغیر اس کا ما لک نہیں ہوگا ، اور دوسرے کنویں میں جو چیز ہلاک ہوجائے اس میں ضان واجب ہے، کیونکہ دوسرا حافر اس میں ظالم ہے اس لیے کہ اس نے دوسرے کی ملک میں کنوال کھودا ہے۔

### اللغاث:

\_\_\_\_\_\_\_ ﴿عطب ﴾ ہلاک ہوگیا۔ ﴿حفر ﴾ کھودنا، کنوال بنانا۔ ﴿تحجیر ﴾ اپنے لیے مخصوص کرنا، نشان زدہ کرنا۔ ﴿متعدّی ﴾ ظالم، حدود سے تجاوز کرنے والا۔

### مذكوره بالاكنوول ميس كسي كركر مرجان كاستله:

صاحب بدار فرماتے ہیں کہ یہاں جودوکنویں کھودنے کی صورت بیان کی گئی ہان میں سے پہلے کنویں میں اگر کوئی آدی یا

ر أن البدايه جلدا ي المال المساكل المالية على المادي كا المادي كا المادي كا المادي كا المادي كا المادي كا المادي

جانوروفیرہ گرکر ہلاک ہوجائے تو اس پر کوئی ضان نہیں واجب ہوگا، کیونکہ اس کنویں کے کھود نے میں حافر اول کا کوئی جرم نہیں ہے، الہذا اور اس لیے کہ اس نے ارضِ موات میں بیکام انجام دیا ہے لہذا وہ اس کا مالک ہے اور اپنی ملکیت میں کنواں کھود نا جرم نہیں ہے، الہذا اس میں کسی کے گر نے اور مرنے سے ضان بھی واجب نہیں ہوگا، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ عدم وجوب ضان کا معاملہ اس وقت ظاہر اور بے جب حافر اول نے امام کی اجازت سے کنواں کھود اجو اس کی اجازت کے بغیر کنواں کھود اتھا تو حضرات میں بھی اس پرضان نہیں ہوگا، اس لیے کہ ان حضرات کے بہاں موات کے احیاء کے لیے اذن صاحبین می آئی امام ترطنہیں ہے، لیکن امام اعظم والی کی کیاں احیائے موات کے لیے اذنِ امام شرط ہے اس لیے ان کے بہاں تو اس پرضان نہیں ہوگا، اس لیے کہ امام اعظم والی کی کنواں کھود نے کواحیاء واجب ہونا چاہئے ، لیکن امام اعظم والی کی نیواں کھود نے کواحیاء موات کے لیے شرط ہے نہ کہ تجمیر تر ارد دیتے ہیں اور امام کی اجازت احیاء کے لیے شرط ہے نہ کہ تجمیر تر ارد دیتے ہیں اور امام کی اجازت احیاء کے لیے شرط ہے نہ کہ تجمیر کے لیے، چنانچہ امام کی اجازت کے بغیر بھی تجمیر خواں کھود نے کواں کھود نے میں وہ متعدی نہیں ہوا اور جب جائز اور درست ہے، لہذا جب اس تو جیہ کی بنیاد پر وہ فعل حافر کے لیے درست ہے تو کنواں کھود نے میں وہ متعدی نہیں ہوا اور جب متعدی نہیں ہوا تو اس پرضان بھی نہیں واجب ہوگا۔

وما عطب فی الثانیة النح اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر دوسرے کنویں میں گر کرکوئی چیز ہلاک ہوجاتی ہے تو دوسرے حافر پر ضان واجب ہوگا، کیونکہ دوسرا حافر از سرتا پیر ظالم اور متعدی ہے اور اس کا سب سے بڑا جرم یہی ہے کہ اس نے دوسرے کے حریم اور اس کی ملکیت میں کنواں کھودا ہے۔

وَإِنْ حَفَرَ الثَّانِيْ بِيْرًا وَرَآءَ حَرِيْمِ الْأُولِي فَلَهَبَ مَاءُ الْبِيْرِ الْأُولِي، لَاشَيْءَ عَلَيْهِ، لِأَنَّا غَيْرُ مُتَعَدِّ فِي حَفْرِهَا، وَإِنْ حَفَرِ الْمُؤْنِيِ الْمُؤْنِي الْمُعَلِّ فِي حَفْرِهَا، وَلِلثَّانِي الْحَرِيْمُ مِنَ الْجَوَانِبِ الثَّلَاثَةِ دُوْنَ الْجَانِبِ الْأَوَّلِ بِسَبْقِ مِلْكِ الْحَافِرِ الْأَوَّلِ فِيْهِ.

ترجیک: اوراگر پہلے کنویں کے حریم کے پیچے کی دوسرے خص نے کنوال کھودااور پھر پہلے کنویں کا پانی ختم ہوگیا تو حافر ٹانی پرکوئی صفان نہیں ہوگا، اس لیے کہ کنوال کھود نے میں وہ سرکش نہیں ہے، اور دوسرے حافر کو پہلے جانب کوچھوڑ کر بقیہ جانب سے حریم ملے گا، کیونکہ پہلے کنارے میں حافر اول کی ملکیت مقدم ہے۔

### اللكات:

وتحافر ﴾ كودن والا ووراء ﴾ ييجي، يهلي بونا \_

### دومرا كنوال كعودنے سے بہلے كا يانى خشك بوجانے كاحكم:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ آگر می مخص نے پہلے حافر کے کئویں کے حریم سے الگ اور باہر دوسرا کنواں کھودالیکن اس دوسرے کئویں کی کھدائی سے پہلے کئویں کا پانی ہی سو کھ کرختم ہوگیا تو اب دوسرے حافر پر کوئی صان نہیں واجب ہوگا کیونکہ جب دوسرے حافر نے حافر اول کے حریم سے باہر کنواں کھودا تو اس نے کوئی تعدی نہیں کی اور جب اس کی طرف سے تعدی نہیں پائی گئی تو پھر اس پر صان کیوں کر واجب ہوگا، رہا مسئلہ پانی کے ختم ہونے کا تو یہ زمینی اور اندرونی چیز ہے اور اس میں حافرِ ٹانی کاکوئی عمل دخل نہیں ہے، اس لیے اس پر

## ر آن البدايه جلدا ي المحالية ا

صنان واجب ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، البتہ اس حافرِ ٹانی کا جو تریم ہوگا وہ صرف تین طرف سے ہوگا چوتھی طرف سے جو پہلے کنویں کی تریم سے متصل ہواس طرف سے اسے تریم نہیں ملے گا کیونکہ اس حصہ کی طرف حافرِ اول کی ملکیت مقدم ہے، لہذا اس سے چھیڑ خانی نہیں کی جائے گی، اور سے بالکل ایسے ہی ہے جیسے کس نے مارکیٹ میں کیڑے کی دوکان کی تھی اور اس کے بغل میں دوسرے نے بھی کیڑے ہی کی دوکان کو تقول دی اور دوسرے کی دکان زیادہ چلئے گی اور پہلے کی تجارت ماند پڑگئی تو اب دوسرے دکاندار پرکوئی صنان نہیں واجب ہوگا، کیونکہ وہ متعدی نہیں ہے، وہ تو اپنی قسمت کا کھا کمار ہا ہے اس طرح صورت مسئلہ میں حافر پر بھی کوئی صنان نہیں واجب ہوگا، کیونکہ وہ متعدی نہیں ہے۔

وَالْقَنَاةُ لَهَا حَرِيْمٌ بِقَدْرِ مَايُصْلِحُهَا، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ وَمِ اللَّامَاءُ اللَّهِ وَمَ اللَّهُ عِمَنْزِلَةِ الْبِيْرِ فِي اسْتِحْقَاقِ الْحَرِيْمِ وَقِيْلَ هُوَ عِنْدَهُمَا، وَعِنْدَهُ لَا حَرِيْمَ لَهَا مَالَمْ يَظُهُرِ الْمَاءُ عَلَى الْأَرْضِ، لِأَنَّهُ نَهُرٌّ فِي التَّحْقِيْقِ فَيُعْتَبَرُ بِالنَّهُرِ الظَّاهِرِ، قَالُوا وَعِنْدَ ظُهُوْرِ الْمَاءِ عَلَى الْأَرْضِ هُوَ بِمَنْزِلَةِ عَيْنِ فَوَّارَةٍ فَيُقَدَّرُ حَرِيْمُهُ بِحَمْسِ مِاثَةٍ ذِرَاعٍ.

ترجہ ہے: ادر کاریز کا حریم اس مقدار میں ہوگا جواس کے لیے مناسب ہو، امام محمد برلیٹی سے مردی ہے کہ استحقاقِ حریم میں کاریز کنویں کی طرح ہے، ایک قول ہے ہے کہ بیصاحبین مُؤرِ اللہ اللہ ہے، اور امام اعظم برلیٹی نے یہاں جب تک پانی زمین پر ظاہر نہ ہو اس وقت تک اسے حریم نہیں ملے گا، اس لیے کہ کاریز بھی در حقیقت نہر ہی ہے، لہذا اسے نہر ظاہر پر قیاس کیا جائے گا، مشائخ نے فر مایا کہ پانی کے درجے میں ہوگا اور اس کا حریم پانچ سوذراع کے کہ پانی سوذراع کے ساتھ مقدر ہوگا۔

### اللغاث:

﴿قناة ﴾ نالى، زيرز مين ندى، كاريز وعين ﴾ چشمه ﴿فوارة ﴾ أبلنے والا، ألم نے والا ﴿يقدّر ﴾ اندازه كيا جائے گا،مقرركيا جائے گا۔

### كاريز كاحريم:

عل عبارت سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھئے کہ قناۃ اس نہر کو کہتے ہیں جس کے اوپر سے پلاسٹر چڑ ھادیا گیا ہواور اسے کسی
چیز سے پاٹ دیا گیا ہواور اس کا اوپری حصہ کھلا ہو، صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ صحیح اور معتد تول کے مطابق کاریز اور قناۃ کواس مقدار میں
حریم ملے گاجتنی اس کو ضرورت ہوگی اور یہ مسئلہ امام کی صواب دید پر موقو ف ہوگا، امام جس مقدار کو مناسب سمجھے گا اسے قناۃ کے لیے
تبویز کردے گا، امام محمد طِیشیڈ سے اس سلسلے میں ایک روایت سے ہے کہ استحقاق حریم کے حوالے سے کاریز کا حکم میر کی طرح ہے لہذا جو
حریم ہیر کا ہے وہی اس کا بھی ہوگا، لیکن میصاحبین مجھے آتھ کا قول ہے، ورنہ امام اعظم چیشیئلہ کا فرمان میہ ہے کہ جب تک قناۃ کا پانی ظاہر
نہیں ہوگا اس وقت تک اسے حریم نہیں ملے گا کیونکہ پانی ظاہر نہ ہونے کی صورت میں اس سے استفادہ ناممکن ہے اور جب قناۃ سے استفادہ نہیں ہوگا تو پھر اس کے لیے حریم کی بھی ضرورت نہیں ہوگا ، تاب میں بیان کردہ دلیل کا حاصل میہ ہے کہ کاریز در حقیقت نہر

## ر آن البدايه جلد سي رهي المستخدمة من المستخدمة المستخدمة الماري كارى كاركامي

ہے لہذا اسے نہرِ طاہر پر قیاس کیا جائے گا ،اور حریم کی جومقدار نہرِ طاہر کی ہے وہی اس کی بھی ہوگی بشرطیکہ اس کا پانی زمین پر طاہر ہو۔ قالو اللح فرماتے ہیں مشائخ کی رائے تو یہ ہے کہ اگر قناۃ کا پانی زمین پر ظاہر ہوجائے تو پھروہ جوش مارتے ہوئے چشم کے تھم میں ہوگا اور چشمے کا حریم پانچ <del>آتو</del> فرراع ہے،لہذا اس کا حریم بھی پانچ <del>آتو</del> فرراع ہوگا۔

وَالشَّجَرَةُ تُغْرَسُ فِي أَرْضٍ مَوَاتٍ لَهَا حَرِيْمٌ أَيْضًا حَتَّى لَمْ يَكُنُ لِغَيْرِهِ أَنْ يَغْرِسَ شَجَرًا فِي حَرِيْمِهَا، لِأَنَّهُ يَحُنَا جُ اللهِ حَرِيْمٍ لَهُ يَجِدُ فِيْهِ فَمَرَةً وَيَضَعُهُ فِيْهِ وَهُوَ مُقَدَّرٌ بِحَمْسَةِ أَذْرُعٍ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ، بِهِ وَرَدَ الْحَدِيْثُ.

تروجیل: اوروہ درخت جوارض موات میں لگایا جائے اس کے لیے بھی حریم ہوگا یہاں تک کہ دوسرے کے لیے اس درخت کے حریم میں درخت لگانے والے اور حریم میں درخت لگانے والے کو ایک ایسے حریم میں درخت لگانے والے کو ایک ایسے حریم میں درخت لگانے درخت لگانے والے کو ایک ایسے حریم میں مرطرف سے پانچ ذراع کے ساتھ مقدر ہے، اس کے ساتھ صدیث وارد ہوئی ہے۔

### اللغات:

﴿تغرس ﴾ لگايا جائے، بويا جائے۔ ﴿ثمرة ﴾ پيل.

#### درخت کاحریم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح کویں، چشے اور نہر وغیرہ کا تریم ہوتا ہے ای طرح اگر کوئی شخص ارض موات میں درخت کے لگائے تو اس کا بھی تریم ہوگا اور دوسرے شخص کے لیے پہلے درخت کے تریم میں درخت لگانے کی اجازت نہیں ہوگی، درخت کے لیے تریم ہونے کی دلیاں یہ ہوگا اور دوسرے شخص کے لیے پہلے درخت کے تریم میں ان شاخوں پر پھل لگ کر اسی جگہ کہرتے ہیں اب ظاہر ہے کہ درخت کا تریم نہیں ہوگا تو اس کی شاخیں دوسرے کی زمین میں ہول گی اور ان کا پھل بھی وہیں گرے گرتے ہیں اب ظاہر ہے کہ اگر درخت کا تریم نہیں ہوگا تو اس کی شاخیں دوسرے کی زمین میں ہول گی اور ان کا پھل بھی وہیں گر کے گا جو فقند وفساد کا سب بے گا اس لیے شریعت نے ہر درخت کے لیے ہر چہار جانب سے پانچ پانچ ذراع تریم مقرر کیا ہے اور یہ نقذیر وتقریعت نے ہر درخت کے لیے ہر چہار جانب سے پانچ پانچ ذراع تریم مقرر کیا ہے اور یہ نقذیر وتقریعت نے ہیں خات ہے چہاں گا جو فقت کے درخت کے تریم کی خدیث ہے جس کا مضمون یہ ہوں کہ اللین اللہ کی شاخی کی خدمت میں پنچ اس پر آپ میں شاخی نے اس کی پیائش کا تھم دیا کھور کے درخت کے تریم کی خدمت میں پنچ اس پر آپ میں شاخی نے اس کی پیائش کا تھم دیا چین نچہ جب میں نے نا پا تو وہ تریم پانچ ذراع نگا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ درخت کا تریم پانچ ذراع میں اپنے خراع نگا اس کے درخت کے درخت کا تریم پانچ ذراع میں نے ذراع نگا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ درخت کا تریم پانچ ذراع ہو دراع تکا اس کی پیائش کا تھم دیا ہوں کے درخت کا تریم پانچ ذراع نگا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ درخت کا تریم پانچ ذراع ہو درخت کا تریم پانچ ذراع نگا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ درخت کا تریم پانچ ذراع میں ہوگا کہ درخت کا تریم پانچ ذراع نگا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ درخت کا تریم پانچ ذراع کو دراع نگا اس کے درخت کی تریم پانچ ذراع نگا اس کا درخت کا تریم پانچ ذراع نگا اس کے درخت کے درخت کا تریم پانچ ذراع نگا اس کے درخت کی تریم کو درخت کا تریم پانچ ذراع نگا اس کے درخت کے درخت کا تریم پانچ خوالوں کی درخت کا تریم پانچ خوالوں کی درخت کی درخت کا تریم پانچ خوالوں کی درخت کی درخت کا تریم پانچ خوالوں کی درخت کی تریم کی درخت کی

قَالَ وَمَاتَرَكَ الْفُرَاتُ آوِ الدَّجُلَةُ وَعَدَلَ عَنْهُ الْمَاءُ وَيَجُوْزُ عَوْدُهُ اِلَيْهِ لَمْ يَجُوْ اِخْيَاوُهُ لِحَاجَةِ الْعَامَّةِ اِلَى كَوْنِهِ لَهُ وَانْ كَانَ لَايَجُوْزُ أَنْ يَعُوْدَ اِلَيْهِ فَهُوَ كَالْمَوَاتِ اِذَا لَمْ يَكُنْ حَرِيْمًا لِعَامِرٍ، لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي مِلْكِ أَحَدٍ، لِأَنَّ فَهُرًا الْمَاءِ يَدُفَعُ قَهُرَ خَيْرِهِ وَهُوَ الْيَوْمَ فِي يَدِ الْإِمَام.

ترجیلہ: دریائے فرات اور د جلہ نے جوجگہ چھوڑ دی ہے اور اس سے پانی بھی ہٹ گیا ہولیکن اس کی طرف پانی کا لوٹنا ممکن ہوتو

## ر آن البدايه جلد ال من المال المالية جلد الله المالية على المالية على المالية على المالية على المالية على المالية على المالية المالية

اس کا احیاء جائز نہیں ہے، کیونکہ عام لوگوں کو اس کے نہر ہونے کی ضرورت ہے، اور اگر اس طرف پانی کا لوٹناممکن نہ ہوتو وہ موات کے مثل ہے بشرطیکہ وہ کسی عامر کا حریم نہ ہو، اس لیے کہ اب وہ کسی کی ملکیت میں نہیں ہے، کیونکہ پانی کا غلبہ دوسرے کے غلبہ کو دور کردیتا ہے اور اب تو وہ امام کے قبضے میں ہے۔

#### اللغات:

﴿عدل ﴾ پيركيا بو ـ ﴿عود ﴾ والين آنا ﴿عامر ﴾ آبادي - ﴿قهر ﴾ فلبـ

#### دریاؤں کے متروکہ راستوں کا احیاء:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ دریائے وجلہ وفرات اور کوئی بڑا دریا اگر کسی جھے اور کنارے کوچھوڑ دے اور وہاں سے پانی بھی ختم ہوجائے تو وہ موات ہوگا یا نہیں؟ اور اس کا احیاء بھی جائز ہے یا نہیں؟ اس سلسلے میں تفصیل یہ ہے کہ اگر اس جگہ دوبارہ پانی کا لوٹنا اور دریا کا اس جگہ کو گھیرنا ممکن ہوتو اس صورت میں وہ موات نہیں ہے اور اس کا احیاء جائز نہیں ہے، کیونکہ جب وہاں پانی کے لوٹے کا اس جگہ کو گھیرنا ممکن ہوتو اس صورت میں ہوگا جو دریا کا ہے اور دریا میں عامة المسلمین کا حق ہے، لہذا اس میں بھی سب کا حق ہوگا اور کسی خاص آ دمی کے لیے اس کا احیاء جائز نہیں ہوگا۔

اوراگر دوسری شکل ہولیتی اس جگہ پانی لوٹے کا امکان نہ ہوتو پھرید دیکھا جائے گا کہ وہ جگہ کسی آبادی کا حریم ہے یانہیں ، اگر کسی آبادی کا حریم ہوگا تو بھی اس کا احیاء جائز نہیں ہوگا، کین اگر وہ جگہ یونہی خالی ہواور کسی آبادی کا حریم نہ ہوتو اس صورت میں اس کا احیاء جائز ہوگا ، کیونکہ اب وہ موات کے تھم میں ہے اور موات کا احیاء جائز ہے اور اب وہ کسی کی ملکیت میں نہیں ہے اور اس سے پہلے بھی وہ کسی کی ملکیت میں نہیں تھی ، کیونکہ اس سے پہلے پانی اس پر غالب تھا اور پانی کا غلبہ ہر طرح کے تسلط ، تصرف اور غلبہ کوختم کر دیتا ہے ، معلوم ہوا کہ زمانہ تد یم سے وہ جگہ غیر مملوک تھی اور اب ام المسلمین کے قبضہ میں ہے ، اس لیے اس کی اجازت سے اس کا احیاء جائز ہے جب کہ حضرات صاحبین تھے آتھا کے یہاں تو اجازت کی بھی ضرورت نہیں ہے۔

قَالَ وَمَنُ كَانَ لَهُ نَهُرٌ فِى أَرْضِ غَيْرِهٖ فَلَهُسَ لَهُ حَرِيْمٌ عِنْدَ أَبِى حَنِيْفَةَ وَثَلِظُّانِيهُ إِلَّا أَنْ يُقِيْمَ بَيِّنَةً عَلَى ذَلِكَ، وَقَالَا لَهُ مَسَنَّاةُ النَّهُرِ يَمُشِى عَلَيْهَا وَيُلْقِى عَلَيْهَا طِيْنَهُ، قِيْلَ هَذِالْمَسْئَلَةُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ مَنْ حَفَرَ نَهُرًا فِى أَرْضٍ مَوَاتٍ بِإِذُنِ الْإِمَامِ لَا يَسْتَحِقُّ الْحَرِيْمِ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا يَسْتَحِقُّهُ، لِأَنَّ النَّهُرَ لَا يُنْتَفَعَ بِهِ إِلاَّ بِالْحَرِيْمِ لِحَاجَتِهِ مَوَاتٍ بِإِذُنِ الْإِمَامِ لَا يَسْتَحِقُّ الْحَرِيْمِ عِنْدَةً فِى بَطْنِ النَّهُرِ وَالى النَّهُرَ لَا يُنْتَفَعَ بِهِ اللَّا بِالْحَرِيْمِ لِحَاجَتِهِ إِلَى الْمَشْعِيلِ الْمَاءِ وَلَا يُمْكِنُهُ الْمَشْعُ عَادَةً فِى بَطْنِ النَّهُرِ وَالى الْقَاءِ الطِّيْنِ وَلَايُمُكِنَّهُ النَّقُلُ اللَّى مَكَانٍ بَعْرَجٍ فَيكُونُ لَهُ الْحَرِيْمُ الْحَيْمُ الْمِيْسِ وَلَهُ أَنْ يَابُاهُ عَلَى مَاذَكُونَاهَ وَفِى الْبِيْرِ عَرَفْنَاهُ بِالْأَثْوِ، وَلَهُ أَنْ يَابُاهُ عَلَى مَاذَكُونَاهَ وَفِى الْبِيْرِ عَرَفْنَاهُ بِالْأَثُورِ، وَلَهُ أَنْ يَابُهُ عَلَى مَاذَكُونَاهَ وَفِى الْبِيْرِ عَرَفْنَاهُ بِالْأَثُورِ وَالْحَاقُ فِي النَّهُرِ مُنْ اللَّهُ وَلَقَاءً اللَّهُ لِعْرَامُ وَلَى الْمُورِيْمِ وَيَعْمَلُونَ الْمُلْعِقَاء اللَّهُ فِى النَّهُورِ الْمُورِيْمِ وَلَهُ اللَّهُ عَلَى النَّهُ وَالْمَاءِ اللَّهُ فِى النَّهُ وَلَى النَّهُ وَلَوْلَهُ اللَّهُ وَلَى الْمَورِيْمِ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا الْمَاتِهُ وَلَا الْمُعْرِيْمِ فَلَعُلُوا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُورِيْمِ فَتَعَلَّمُ الْمُؤْلِقُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُولِيْمِ اللْمُورِيْمِ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤِلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ

## ر آن الهداية جلدا ي المحالة ال

الْيَدُ عَلَيْهِ اِعْتِبَارًا تَبْعًا لِلنَّهْرِ، وَالْقَوْلُ لِصَاحِبِ الْيَدِ وَبِعَدَمِ اسْتِحْقَاقِهِ تَنْعَدِمُ الْيَدُ، وَالظَّاهِرُ يَشْهَدُ لِصَاحِبِ الْآرُض عَلَى مَانَذُكُرُهُ اِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

تروج کے: فرماتے ہیں کہ جس محض کی دوسرے کی زمین میں نہر ہوتو امام ابوصنیفہ روایٹھائے کے یہاں اسے حریم نہیں ملے گا الا یہ کہ وہ اس پر بینہ قائم کردے، حضرات صاحبین عِیمَ اَلیّا فرماتے ہیں اسے نہر کی پڑی ملے گی جس پر وہ چلے گا اور اس پر نہر کی مٹی ڈالے گا، کہا گیا کہ یہ مسئلہ اس بات پر بنی ہے کہ جس نے امام کی اجازت سے ارضِ موات میں نہر کھودی تو امام اعظم روایٹھائے کے یہاں وہ مستحق حریم کی ساتھ بی نفع اٹھایا جاتا ہے اس لیے کہ پانی نہیں ہوگا اور حضرات صاحبین عِیمَ اَلیْ اِلیّا نہر کے اندر چانامکن نہیں ہے، اور وہ شخص مٹی ڈالنے کا بھی مختاج ہے اور حرج کے بہانے کے لیے اس کے لیے کہ پانی بغیر دور جگہ مٹی منتقل کرناممکن نہیں ہے، تو کویں پر قیاس کرتے ہوئے اس کے لیے حریم ہوگا۔

امام ابوصنیفہ ولیٹیل کی دلیل میہ ہے کہ قیاس ثبوت حریم کا انکار کرتا ہے جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں اور کنویں میں ہم نے اثر کے ذریعہ اسے پہچانا ہے اور کنویں میں جم کے فرریعہ کے ذریعہ اسے پہچانا ہے اور کنویں میں حریم کی حاجت نہر میں حریم کی حاجت سے بردھ کر ہے، کیونکہ نہر میں حریم کے بغیر بھی پانی سے انفاع ممکن نہیں ہے اور حریم کے بغیر پانی کھینچا ممکن نہیں ہے، اس لیے نہر کو کنویں کے ساتھ لاحق کرنا مشکل ہے۔

اور بناء کی دلیل میہ ہے کہ حریم کے استحقاق سے اس پر قبضہ ثابت ہوگا نہر کی تبعیت پر اعتبار کرتے ہوئے اور قبضہ والے ہی کا قول معتبر ہوتا ہے اور حریم کے عدم استحقاق سے قبضہ معدوم ہوجاتا ہے اور ظاہرِ حال صاحبِ ارض کا شاہد ہے اس تفصیل کے مطابق جیے ہم ان شاء اللّٰد بیان کریں گے۔

#### اللغات:

﴿مسناۃ﴾ کنارے کی دونوں پگڈنڈیاں۔ ﴿تسییل ﴾ بہانا۔ ﴿مشی ﴾ چانا۔ ﴿بطن ﴾ پیٹ، پاٹ، اندرونی حصہ۔ ﴿طین ﴾ کیچڑ،گارا۔ ﴿یأباہ ﴾ اس کاا نکار کرتا ہے۔

#### ندى اور نهر كاحريم:

صورت مسکدیہ ہے کداگر دوسرے کی زمین میں کی خص کی نہر ہوتو امام اعظم ویڈیلئے کے بہاں جب تک صاحب نہراس زمین کی ملکیت پر بینہ نہیں قائم کردیتا اس وقت تک اسے حریم نہیں ملے گا جب کہ حضرات صاحبین می اللہ فرماتے ہیں کہ پوراحریم تو اس کے لیے نہیں ہوگا، لیکن کم از کم نہر کی پی ضرور ملے گی تا کہ وہ اس پر چل سکے اور نہر کی کھدائی وغیرہ کرتے وقت اس کی مٹی اس پر ڈال سکے اور نہر کی کھدائی وغیرہ کرتے وقت اس کی مٹی اس پر ڈال سکے مصاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ بیمسئلہ دراصل ایک دوسرے مسئلے پر ٹن ہے جس کا حاصل ہدہ کداگر کی شخص نے ارض موات میں نہر کھودی تو امام اعظم ویلٹی لئے کہاں اسے حریم نہیں ملے گا اگر چہاس نے امام کی اجازت سے نہر کھودی ہواور صاحبین می آئی اس مسللے کیاں ہر حال میں اسے حریم ملے گا خواہ اس کے حفر میں امام کی اجازت شامل ہویا نہ ہو، لہذا امام اعظم کے یہاں جس طرح اس مسئلے میں حریم نہیں موگا اور حضرات صاحبین می میں حریم نہیں موگا اور حضرات صاحبین می میں حریم نہیں میں کا میں حریم نہیں میں کا اسی طرح صورت مسئلہ میں بھی ان کے یہاں حریم نہیں ہوگا اور حضرات صاحبین می میں جس میں جس میں جس میں بھی ان کے یہاں حریم نہیں ہوگا اور حضرات صاحبین میں میں جس میں بین سے گا اسی طرح صورت مسئلہ میں بھی ان کے یہاں حریم نہیں ہوگا اور حضرات صاحبین میں میں جس میں میں جس میں میں جس میں میں جس میں جس میں جس میں جس میں جس میں جس میں جس

## ر تن الهداية جلدا ي المحالة ال

یہاں حافر کو حریم ملے گا اس طرح صورتِ مسئلہ میں بھی اے حریم ملے گا، حضرات صاحبین میں ایک دلیل یہ ہے کہ حریم کے بغیر نہر سے فائدہ اٹھاناممکن نہیں ہے کیونکہ پانی بہانے کے لیے صاحب نہر کو چلنے کی ضرورت پیش آئے گی اور نہر کے اندر چلنا مشکل ہے اور پیش آئے گی اور نہر کے اندر چلنا مشکل ہے اور پیش آئے گی اور کرمٹی ڈالنے کی بھی ضرورت پیش آئے گی اور خاہر ہے کہ دور مٹی بھی تنظم میں حرج اور مشقت ہے اس لیے جس طرح ضرورت کے پیش نظر کنویں کے لیے حریم ثابت کیا جائے گا اور حریم کے بغیر اس سے انتفاع ممکن نہیں ہوگا۔

وله أن القياس المنع حفرت امام أعظم وليشيئ كى دليل بيب كداس سے پہلے ہى بيہ بات آچى ہے كہ قياس جوت حريم كا انكار كرتا ہے، كيونكہ حافر كاعمل صرف موضع حفر بيں ہوتا ہے نہ كہ حريم ميں لبذا ازروئ قياس حافر كوحريم نہيں ملنا چاہئے، گر حديث "من حفو بشوا فله أوبعون ذراعا" كے پيشِ نظر خلاف قياس ہم نے بير كے ليے حريم ثابت كيا ہے لبذا اسے نہر كے ليے ثابت نہيں كيا جائے گا، كيونكہ ضابطہ بيہ كہ ماثبت على خلاف القياس فغيره لايقاس عليه يعنى جو چيز خلاف قياس ثابت ہوتى ہے اس يردوسرى چيز كوقياس نہيں كيا جاسكتا ہے۔

امام صاحب والشيط كی عقلی دلیل مد به كه كنوی میں حریم كی حاجت نهر میں حریم كی حاجت سے برد هر به كونكه نهر میں حریم كے بغیر بھی پانی سے انتقاع ممكن ہے اور كویں میں پانی كھنچ بغیرا نقاع ممكن نہیں ہے، اور حریم كے بغیر پانی كونبيں كھنچا جا سكتا كيونكه كنویں سے پانی نكالنے كے ليے تعوری بہت جگہ دركار ہے خواہ انسان پانی نكالے يا بيل اور اونٹ وغیرہ سے نكلوائے ، اس ليے اس حوالے سے نہزاور بیر میں فرق ہے لہذا كے كے ساتھ دوسرے كولاحق نہيں كيا جائے گا۔

ووجه البناء المنع اس كا حاصل بير به كديد مسئله جس مسئلے پر بنی ہاس مسئلے ميں حضرات صاحبين رئي آلية كى دليل بير به كه جب ارض موات ميں امام كى اجازت سے نهر كھودنے پر حريم ثابت ہوتا ہے تو جس طرح صاحب نهر نهر پر قابض ہوتا ہے اس طرح نهر كے واسطے سے حريم پر بھى اس كا قبصد رہتا ہے اور ضابط بير بح بحث كا قبضہ ہوتا ہے اس كى بات بھى معتبر ہوتى ہے اس ليے صاحب نهرى كى بات بھى معتبر ہوگى اور اسے نهركى پئى ملے گى۔

وبعدم استحقاقه النع بیامام صاحب کی دلیل ہے کہ جس کا حاصل بیہ ہے کہ اگر صاحب نہر حریم کا مستحق نہیں ہوگا تو اس پر اس کا قبصہ بھی نہیں ہوگا تو اس کے حق میں اس کا قبصہ بھی نہیں ہوگا اور جب حریم پر اس کا قبضہ بوگا اور خلام حال اس کے حق میں اس بات کی شہادت دے گا کہ بیرز مین صاحب ارض کی ہے نہ کہ صاحب نہر کی اور ضابطہ بیہ ہے کہ من ساعدہ المظاہر فالقول قوللہ یعنی ظام رِحال جس کے لیے معاون اور شاہد ہواس کا قول معتبر ہوتا ہے اور صورت مسئلہ میں چونکہ ظام رِحال صاحب ارض کے حق میں شاہد ہے اس لیے اس کا قول معتبر ہوگا۔

وَإِنْ كَانَتُ مَسْأَلَةً مُبْتَدِأَةً فَلَهُمَا أَنَّ الْحَرِيْمَ فِى يَدِ صَاحِبِ النَّهُرِ بِاسْتِمْسَاكِهِ الْمَاءَ بِهِ، وَلِهِلَـَا لَايَمْلِكُ صَاحِبُ الْأَرْضِ نَقْضَهُ، وَلَهُ أَنَّهُ أَشْبَهُ بِالْأَرْضِ صُوْرَتًا وَمَعْنَى أَمَّا صُوْرَتًا لِاسْتِوَائِهِمَا وَمَعْنَى مِنْ حَيْثُ صَلاحِيَّتِهِ الْغَرْسَ وَالزَّرَاعَةَ وَالظَّاهِرُ شَاهِدٌ لِمَنْ فِي يَدِهِ مَاهُوَ أَشْبَهُ بِهِ كَاثُنَيْنِ تَنَازَعَا فِي مِصْرَاعِ بَابٍ لَيْسَ

## ر آن الهداية جلدا ي المال المالية المال المالية على المالية المالية على المالية المالي

فِيْ يَدِهِمَا وَالْمِصْرَاعُ الْآخَرُ مُعَلَّقٌ عَلَى بَابِ أَحَدِهِمَا يَقُضِيْ لِلَّذِيْ فِيْ يَدِهِ مَاهُوَ أَشْبَهُ بِالْمُتَنَازَعِ فِيْهِ، وَالْقَضَاءُ فِيْ مَوْضِعِ الْجِلَافِ قَضَاءُ تَرْكٍ.

ترجیجہ اوراگرید سکدابتدائی ہوتو حضرات صاحبین بڑے ہیں کے دلیں یہ ہے کہ تریم صاحب نہر کے قبضے میں ہے،اس لیے کہ اس نے حریم کے ذریعہ پانی کوروک رکھا ہے اس لیے تو صاحب ارض اسے توڑنے کا مالک نہیں ہے، حضرت امام اعظم والٹیل کی دلیل یہ ہے کہ حریم صورت اور معنی دونوں اعتبار سے زمین کے مشابہ ہے، دہا صورت کے اعتبار سے تو ان دونوں کے برابر ہونے کی وجہ ہے اور معنا مشابہت اس لیے ہے کہ حریم غرس اور ذراعت کی صلاحیت رکھتا ہے اور ظاہرِ حال اس شخص کے لیے شاہد ہے جس کے قبضے میں وہ چیز ہوجو حریم کے مشابہ ہو، جیسے دوشخص درواز ہے کے ایسے کواڑ کے بارے میں جھگڑا کریں کہ جوان کے قبضے میں نہ ہواور دوسرا کواڑ ان میں سے کی ایک کے درواز بے پر لگا ہوتو اس شخص کے لیے فیصلہ کیا جائے گا جس کے قبضے میں وہ چیز ہوگی جو متنازع فیہ چیز کے دیا دوسرا کواڑ میں ہوگی اور موضع اختلاف میں جو قضاء ہے وہ قضائے ترک ہے۔

#### اللغاث:

﴿استمساك ﴾ روكنا۔ ﴿نقض ﴾ تو ژنا۔ ﴿غرس ﴾ بودالگانا ، درخت لگانا۔ ﴿زراعة ﴾ كاشت كارى۔ ﴿مصواع ﴾ دروازے كاايك بيث۔

#### مذكوره بالامسئليك دوسرى تخريج:

فرماتے ہیں کہ ماقبل میں بیان کردہ امام صاحب اور حضرات صاحبین کے اختلاف کو اگر کسی مسئلے پر بیٹی نہ مانیں بلکہ اسے ابتدائی اور نیا مسئلہ مانیں تو اس صورت میں حضرات صاحبین بھی اللہ ایک دلیل یہ ہوگ کہ صاحب نہر نہرکی پٹری کے ذریعہ نہر کا پانی روکے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے کہ دلیل ہے اسی لیے تو صاحب ارض اس پٹری کو نہ تو کاٹ سکتا ہے اور نہ ہی تو ٹرسکتا ہے اور نہ بی تو ٹرسکتا ہے تو ٹرسکتا ہے اور نہ بی تو ٹرسکتا ہے تو ٹرسکتا ہے اور نہ بی تو ٹرسکتا ہے تو ٹرسکا ہے تو ٹرسک

ولہ النع حضرت امام اعظم ملا اللہ یہ کہ مذکورہ پی اور حریم صورت اور معنی دونوں اعتبار سے زمین کے زیادہ مشابہ ہے، صورت کے اعتبار سے تو اس طرح کہ جیسے زمین ہموار ہوتی ہے اور اس میں اونچ نی نہیں ہوتا اس طرح حریم بھی ہموار اور برابر ہوتا ہے اور معنا اس طرح مشابہت ہے کہ جیسے زمین میں پیڑ بودے لگائے اور اگائے جاتے ہیں اس طرح حریم اور پی میں بھی ان چیزوں کو اگانے اور بیدا کرنے کی صلاحیت ہے، لہذا ان حوالوں سے حریم زمین کے مشابہ ہے اور زمین پر صاحب ارض کا قبضہ ہے لہذا حریم کی قبصہ ہوگا اور پھر ظاہرِ حال صاحب ارض کے لیے شاہر بھی ہاس لیے حریم کا فیصلہ بھی اس کے حق میں ہوگا شدکہ مساحب میں کوئکہ نہر کسی بھی طرح حریم کے مشابہ بیں ہے۔

والقضاء النع فرماتے ہیں کہ یہال مختلف فیداور متازع فید مسئلے میں جو فیصلہ اور قضاء سنایا گیا ہے وہ قضائے ترک ہے اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ قضاء کی دوشمیں ہیں: (۱) قضائے ترک (۲) قضائے ملک واستحقاق۔

اوران دونوں میں فرق یہ ہے کہ اگر کسی واقعہ میں کسی مخص کے لیے کوئی فیصلہ کردیا گیا تو قضائے ترک میں اس فیصلہ میں رو
ویدل ہوسکتا ہے اور دوسرے کا بینہ قبول کر لیا جاتا ہے لیکن اگر میہ قضاء قضائے ملک واستحقاق ہو (جس کا دوسرا نام الزام بھی ہے) تو
پھراس میں نہتو ردو بدل ہوسکتا ہے اور نہ بی اس میں دوسرے کا بینہ قبول کیا جاسکتا ہے اور صورتِ مسئلہ میں جب یہ قضاء قضائے ترک
ہے تو اگر صاحب نہر پی کی اپنی ملکیت ہونے پر بینہ قائم کردے تو اس کا بینہ قبول کرلیا جائے گا اور اگر وہ بینہ نہیں پیش کرسکتا تو امام
صاحب کے یہاں صاحب ارض کے لیے فیصلہ ہوگا اور حضرات صاحبین میں ایک بیاں صاحب نہرے جن میں فیصلہ ہوگا۔

وَلَانِزَاعَ فِيْمَا بِهِ اِسْتِمْسَاكُ الْمَاءِ، اِنَّمَا النِّزَاعُ فِيْمَا وَرَأَهُ مِمَّا يَصْلُحُ لِلْغَرْسِ عَلَى أَنَّهُ إِنْ كَانَ مُسْتَمْسِكًا بِهِ مَاءَ نَهْرِهِ فَالْآخَرُ دَافِعٌ بِهِ الْمَاءَ عَنْ أَرْضِهِ، وَالْمَانِعُ مِنْ نَقْضِهِ تَعَلُّقُ حَقِّ صَاحِبِ النَّهْرِ لَامِلْكُهُ كَالْحَائِطِ لِرَجُلٍ وَ لِآخَرَ عَلَيْهِ جُذُوعٌ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ نَقْضِهِ وَ إِنْ كَانَ مِلْكُهُ.

تروج بھلہ: اور اس مقدار میں کوئی نزاع نہیں ہے جس کی وجہ ہے پانی کی رکاوٹ ہے، نزاع تو اس کے علاوہ میں ہے جو پودالگانے کی صلاحیت رکھتا ہے، علاوہ ازیں اگر صاحب نہر حریم کے ذریعہ اپنی نہر کا پانی روک رہا ہے تو دوسرا آ دمی اپنی زمین سے پانی کو ہٹارہا ہے اور اس حریم کو تو ڑنے سے صاحب نہر کے حق کا تعلق ہونا ہے نہ کہ اس کی ملکیت ہے جیسے ایک آ دمی کی دیوار ہواور اس پر دوسر سے کی کڑی ہوتو مالک دیوار اسے تو ڑنے کا مالک نہیں ہے اگر چہ وہ اس کی ملک ہے۔

#### اللغاث

﴿ نزاع ﴾ جَمَّرُا۔ ﴿ استمساك ﴾ روكنا۔ ﴿ غرس ﴾ بودالكانا۔ ﴿ حائط ﴾ ديوار۔ ﴿ جذوع ﴾ همتر ۔ ﴿ نقض ﴾ تو ژنا۔ صاحبين كى ديل كا جواب:

یدر حقیقت حفرات صاحبین بی این اولی کا جواب ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ صاحبین بی ایک کہنا کہ صاحب نہر حریم اور پٹی کے ذریعہ پٹی نہر کا پانی روکتا ہے اس حوالے سے اس حریم پر اس کا قبضہ برقر ار ہے اور جس کا قبضہ ہوتا ہے اس کی ملکت بھی ہوتی ہے ، یہ ہمیں تسلیم نہیں ہے کیونکہ ہمارا اور صاحبین بی آئی گا بھڑا اپنی کے اس حصہ میں نہیں ہے جس سے پانی رکتا ہے بلکہ یہ زاع اس کے علاوہ اس حصہ میں ہیں ہے اس لیے وہ حصہ اس کے علاوہ اس حصہ میں ہوگا ، اور اگر کی اور پودالگانے کے قابل ہے اور اس جصے پر صاحب نہر کا قبضہ نہیں ہوا ، اور اگر ہم یہ تسلیم بھی کر لیس کہ پورے حریم اور پوری پٹی میں نزاع ہے تو پھر اس کا جواب یہ ہے کہ کی ملکیت میں وافل نہیں ہوگا ، اور اگر ہم یہ تسلیم بھی کر لیس کہ پورے حریم اور پوری پٹی میں نزاع ہے تو پھر اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں کھینچا تانی ہے بینی اگر ایک طرف صاحب نہر اس کے ذریعہ ابنا پانی روک رہا ہے تو دوسری طرف صاحب ارض اپنی زمین میں پانی آنے سے روک رہا ہے اور دونوں کے دونوں اس پر اپناحق حزار ہے ہیں اس لیے اس صورت میں بھی کسی کی ملکیت اس پر

## ر جن البدايه جلدا ي محال المسلم المس

اوررہا صاحب ارض کے لیے اس پی کونہ تو ڑنا تو یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ پی صاحب نہر کی ملکت ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ اس پی سے صاحب نہر کا حق تعلق ہوا ہے بھی تو ڑنا ورست نہیں ہے کہ اس پی صاحب نہر کا حق تعلق ہوا ہے بھی تو ڑنا ورست نہیں ہے، اس کی مثال اسی ہے جیسے ایک محف کی دیوار پر دوسرے آدمی کے کھر کی کڑی ہوتو وہ دیوار اگر چہ دوسرے کی ملکیت ہے اور کڑی دوسرے کی مگر دیوار والے کے لیے اس کڑی کو ہٹانا اور تو ڑنا درست نہیں ہے، اس طرح صورت مسئلہ میں بھی صاحب ارض کے لیے اس حریم کو تو ڑنا درست نہیں ہورہی ہے، اس لیے اس حریم کو تو ڑنا درست نہیں ہورہی ہے، اس لیے دوسرے کم کی کا مالک نہیں ہوگا اور حریم کا فیصلہ بھی اس کے لیے نہیں کیا جائے گا۔

وَفِى الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ نَهُرٌ لِرَجُلٍ إِلَى جَنْبِهِ مُسَنَّاةٌ وَ لِآخَرَ خَلْفَ الْمَسَنَّاةِ أَرُضُ تَلْزَقُهَا وَلَيْسَتِ الْمَسَنَّاةُ فِي لَيَدِ أَحَدِهِمَا فَهِى لِصَاحِبِ النَّهُرِ حَرِيْمًا لِمُلْقَى طِيْبِهِ يَدِ أَحَدِهِمَا فَهِى لِصَاحِبِ النَّهُرِ حَرِيْمًا لِمُلْقَى طِيْبِهِ وَغَيْرُ ذَلِكَ، وَقُولُ مُحَمَّدٍ وَلَيْسَتِ الْمَسَنَّاةُ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا مَعْنَاهُ لَيْسَ لِآحَدِهِمَا عَلَيْهِ غَرْسٌ وَلَاطِيْنُ مُلْقًى فَيُنَكَّيْفُ بِهِذَا اللَّهُظِ مَوْضِعُ الْجِلَافِ.

تروجہ لئے: جامع صغیر میں ہے کہ کس آدمی کی نہر ہے اور اس کے برابر میں بند ہے اور بند کے پیچھے کس آدمی کی زمین ہے جواس بند ہے مصل ہے اور بندان میں سے کسی کے قبضے میں نہیں ہے تو امام ابوصنیفہ والٹیمیز کے یہاں وہ بند صاحب ارض کی ہوگ ، اور حضرات صاحبین میکھ اندان میں سے کسی کسی ہوگ ، اور امام محمد والٹیمیز کے قول ساحبین میکھ اندان میں سے کسی کا بودا اور پھینکی ہوگی ، اور امام محمد والٹیمیز کے قول ولیست المسناة فی یدا حدهما کا مطلب رہ ہے کہ اس پران میں سے کسی کا بودا اور پھینکی ہوئی مٹی نہ ہواور اس لفظ سے موضع اختلاف واضح ہور ہا ہے۔

#### اللّغاث:

﴿مسناۃ ﴾ پروی، پگڈیڈی۔ ﴿تلزقها ﴾ اس سے لی ہوئی ہے۔ ﴿ملقی ﴾ وُالنے کی جگر۔ ﴿طین ﴾ کیچر۔ ﴿غوس ﴾ ورخت لگانا۔

#### نہر کے بنداور پڑوی کی ملکیت:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ آیک محض کی نہر ہے اور نہر کے برابر میں ایک بند ہے پھراس بند کے پیچے دوسرے آومی کی زمین ہے جو بند ہے متصل ہے اور بند کی قضہ میں نہیں ہے خذہ صاحب نہر کے اور نہ ہی صاحب ارض کے قواس صورت میں امام اعظم روائٹیا کے یہاں ما حب نہر کی اور وہ اسے مٹی ڈالنے اور چلنے کے یہاں وہ بندصا حب ارض کی ہوگی اور جھڑات صاحبین می اور اس عارت کے یہاں صاحب نہر کی ہوگی اور وہ اسے مٹی ڈالنے اور چلنے کے لیے بطور جریم استعمال کرے گا، صاحب بنایہ نے کھھا ہے کہ اس عبارت کو یہاں پیش کرنے سے صاحب بدایہ کا مقصد یہ ہے کہ امام صاحب اور حضرات صاحب نے کہ اس صورت میں ہے جب اس پرکسی کا قبضہ اور کسی کی ملکیت کی کوئی علامت نہ ہوائی

### ر آن البدايه جلدا ي المالي المالية المالية علدا المالية المالية على المالية ال

لے صاحب ہدایہ آگے چل کرولیست المسناۃ النح کی تفییر لیس باحدهما علیہ غوس وغیرہ سے کررہے ہیں اور بیروضاحت فرمارہ ہیں کہ اگر حریم اور پٹی پرصاحب نہریا صاحب ارض میں سے کسی کا قبضہ ہوگا یا ان میں سے کسی کا پیڑ پودا ہوگا تو پھر بیصورت اختلاف سے خارج ہوگی اور جس کا قبضہ یا پودا ہوگا اس کا حریم بھی ہوگا جیسا کہ آگئی عبارت میں اس کا بیان ہے۔

أَمَّا إِذَا كَانَ لِأَحَدِهِمَا عَلَيْهِ ذَلِكَ فَصَاحِبُ الشَّغْلِ أَوْلَى، لِأَنَّهُ صَاحِبُ يَدٍ، وَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ غَرْسٌ لَا يُدُرك مَنْ غَرَسَهُ فَهُو مِنْ مَوَاضِعِ الْحَكَافِ أَيْضًا، وَنَمَرَةُ الْإِخْتِلَافِ أَنَّ وِلَا يَةَ الْغَرْسِ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُمَا غَرَسَهُ فَهُو مِنْ مَوَاضِعِ الْحَلَافِ أَيْضًا، وَنَمَرَةُ الْإِخْتِلَافِ أَنَّ وِلَا يَةَ الْغَرْسِ لِصَاحِبِ النَّهُ وِ ذَلِكَ مَالَمُ يَفْحَشُ، لِصَاحِبِ النَّهُ وِلْكَ مَالَمُ يَفْحَشُ، لِصَاحِبِ النَّهُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَى الْحِلَافِ، وَقِيْلَ اللَّهُ وَقِيلًا إِنَّ لِصَاحِبِ النَّهُ وَلَاكَ مَالَمُ يَفْحَشُ، وَأَمَّا الْمُووْرُ وَهَ قَلْ الْفَقِيْهُ أَبُوجَعْفَو وَمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَقَلْلُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَاللَّالِ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَلَوْ اللَّهُ وَلَهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّوْقُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَال

ترجیلی: بہرحال جب ان میں سے کسی ایک کا حریم پرغرس وغیرہ ہوتو شغل والا اس کا زیادہ حقدار ہوگا، کیونکہ وہ قبضہ والا ہے، اور اگر حیم پر بواد ہولیکن بید نہ معلوم ہو کہ کس نے اسے لگایا ہے تو بی ہی مواضع اختلاف میں سے ہے، اور ثمر و اختلاف بیہ ہے کہ امام صاحب کے یہاں بودا لگانے کی ولایت صاحب ارض کو ہوگی اور حضرات صاحبین می اللہ اللہ علی اسلام اللہ تول بیہ ہے کہ ایک تول بیہ ہے کہ ایک تول بیہ ہے کہ بیہ می محتلف فیہ ہے اور دوسرا قول بیہ ہے کہ اگر وہ بہت زیادہ نہ ہوتو صاحب نہر ہی کو مٹی و النے کا حق ہے، رہا مسئلہ گذرنے کا توایک قول بیہ ہے کہ صاحب نہر کو مرور سے روکا جائے گا لیکن دوسرا قول بیہ ہے کہ اسے نہیں روکا جائے گا اس لیے کہ اسے اس کی ضرورت ہے۔

فقیہ ابوجعفر رایشید فرماتے ہیں میں غرس کے سلسلے میں امام اعظم رایشید کے قول کو اختیار کرتا ہوں اور مٹی ڈالنے کے متعلق حضرات صاحبین کے قول پر عمل کرتا ہوں، پھرامام ابو یوسف رایشید سے مردی ہے کہ نہر کا حریم نہر کے اندرونی جھے کی نصف مقدار ہے ہر جانب سے نہر کے پورے اندور نی جھے کی مقدار ہے اور بیلوگوں کے لیے باعث راحت ہے۔

#### اللغاث:

﴿ شغل ﴾ مصروفيت - ﴿ بد ﴾ قبضه - ﴿ غرسه ﴾ اس كوبويا ہے - ﴿ موود ﴾ گزرنا - ﴿ أَرفق ﴾ زياده فائد بوالا -

#### الضأ:

صورت مسکدیہ ہے کہ اگر حریم پرصاحب ارض یا صاحب نہر میں سے کس ایک کا قبضہ ہویا قبضہ کی علامت مثلاً پیڑ پودا ہوتواس صورت میں جس کا غرس وغیرہ ہوگا وہ حریم بھی اس کا ہوگا، کیونکہ پیڑ پودالگانا اور دوسرے کا خاموش رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ

### ر آن البدايه جلدا ي من المراكز ١٠٠٠ ي احكام المراكز ١٠٠٠ المراكز ١٠٠ المراكز ١٠٠ المراكز ١٠٠٠ المراكز ١٠٠٠ المراكز ١٠٠٠ ال

زمین پیڑ پودالگانے والے کی بی ہے، ایک شکل میہ ہے کہ حریم پر درخت وغیرہ تو ہوں کیکن میہ نہ معلوم ہو کہ کس نے لگایا ہے تو میصورت بھی مختلف فیہ ہے یعنی امام اعظم واللہ نے یہاں اس صورت میں وہ حریم صاحب ارض کی ہوگی اور حضرات صاحبین میڈائٹیا کے یہاں صاحب نیر کی ہوگی اور شر کا اختلاف ہوگا کہ امام صاحب واللہ کا اختیار ساحب نیر کی ہوگی اور شر کہ اختلاف ہوگا کہ امام صاحب واللہ کا اختیار ہوگا اور حضرات صاحبین میڈائٹا کے یہاں میرف اور صرف صاحب نیم کو ہوگا۔

و أما إلقاء الطين المنح رہا بيہ سئله كه اس جگه صاحب نهر كومٹی ڈالنے كاحق ہوگا يانہيں تو اس سلسلے ميں دوتول ہيں۔ بيہ مسئلہ بھی مختلف فيہ ہے چنانچہ اما صاحب وليٹيلا كے يہاں صاحب نهر كوحريم ميں مٹی ڈالنے كاحق نہيں ہوگا اور صاحبين وَجُوَالِيَا كے يہاں ہوگا۔

دوسرا قول یہ ہے کہ اگرمٹی بہت زیادہ نہ ہوتو پھرامام صاحب اور صاحبین کے یہاں صاحب نہرکومٹی ڈالنے کاحق ہوگا۔ وأما المعرود النح اس کا حاصل یہ ہے کہ حریم پر چلنے اور گذرنے کے متعلق بھی دوقول ہیں۔

پہلے قول کے مطابق مرور میں بھی اختلاف ہے چنانچہ امام اعظم والٹیلا کے یہاں صاحب نہر کو گذرنے کا حق نہیں ہوگا اور حضرات صاحبین وَجُواللَیْا کے یہاں ہوگا۔

دوسرا قول میہ ہے کہ امام صاحب رایشیاد اور صاحبین دونوں فریق کے یہاں صاحب نہر کو گذرنے کاحق ملے گا اس لیے کہ اسے اس چنر کی ضرورت ہے۔

فقیہ ابوجعفر فرماتے ہیں کہ درخت لگانے کے متعلق میں نے امام صاحب راتی کے قول کو اختیار کیا اور بید حق صرف صاحب ارض کو دیا ہے لیکن مٹی ڈالنے کے متعلق میں حضرات صاحبین مجھ النہ کا ہم خیال ہوں اور صاحب نہر کو اس کی اجازت مرحمت کرتا ہوں۔

ٹم عن أبی یوسف ولیکھی فرماتے ہیں کہ امام ابو یوسف ولیٹھیئے کے یہاں حریم کی مقدار ہر جانب سے نہر کے اندرونی جھے کی مقدار کا نصر کے اندرونی جھے کی مقدار کا نصف حصہ ہوگی، جب کہ امام محمد ولیٹھیئ کا نظریہ ہے کہ حمدار کا نصف حصہ ہوگی، جب کہ امام محمد ولیٹھیئ کا نظریہ ہے کہ حریم کی مقدار ہو طرف سے نہر کے اندورنی جھے کی مجموعی مقدار ہوگی، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ امام محمد ولیٹھیئ کا قول اور ان کا بیان کردہ نظریہ نہروالوں کوراحت اور آسانی فراہم کررہا ہے۔ فقط و الله اعلم و علمه أتم





## فصول في مسائل الشرب فصلي مسائل شرب كے بيان ميں ہيں

صاحبِ بنایہ نے لکھا ہے کہ یہ فصلیں نہ تو بدایۃ المبتدی میں نہ کور ہیں نہ جامع صغیر میں اور نہ ہی مخضر القدوری میں، ہاں شخ الاسلام خواہر زادہ والشیلائے نے کتاب الشرب کی اپنی شرح میں آھیں بیان کیا ہے، اور احیاء موات کے بعد مسائلِ شرب کو بیان ہے، کیونکہ احیاء موات میں شرب کی سب سے زیادہ ضرورت پیش آتی ہے، اور پھر ان فصلوں میں بھی فصل فی المیاہ کومقدم کیا گیا ہے، اس لیے کہ یانی مقصود ہوتا ہے اور یانی کی ضرورت زیادہ پڑتی ہے۔ (بنایہ ۱۱/۳۵۲)

واضح رہے کہ شرب بکسر الشین کا لغوی معنی ہے النصیب من الماء پانی کا حصد اور شرب کے اصطلاحی معنی ہیں نوبة الانتفاع بالمماء سقیا للمزادع والدواب لینی کھیتوں کو سینچنے اور جانوروں کو پانی پلانے کے لیے باری باری پانی لینے کا نام اصطلاح شرع میں شرب ہے اور شرب بضم الشین کا معنی ہے پینا۔





وَإِذَا كَانَ لِرَجُلٍ نَهُو ۚ أَوْ بِيْرٌ أَوْ قَنَاهٌ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَمْنَعَ شَيْئًا مِنَ الشَّفَةِ، وَالشَّفَةُ الشُّرْبُ لِبَنِي آدَمَ وَالْبَهَائِمِ.

تر جمل: اورا گر کسی کے پاس نہر ہو یا کنواں یا کاریز ہوتو اس کو ہفہ سے منع کرنے کا حق نہیں ہے اور ہفہ انسانوں اور چو پایوں کا یانی پینا ہے۔

#### اللغاث:

﴿بير ﴾ كوال \_ ﴿قناة ﴾ كاريز ـ ﴿شفة ﴾ بينا ـ ﴿بهائم ﴾ جو بات، جانور ـ

#### حق شرب كانتكم:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کی ملکیت میں کوئی نہر ہو یا کنوال ہو یا قنات اور کاریز ہو اور لوگوں کو اس سے پانی چینے کی ضرورت ہوتو مالک کو چاہئے کہ وہ نہ تو انسانوں کو پانی چینے سے روکے اور نہ ہی حیوانوں اور چو پایوں کو، اس لیے کہ چینے کے پانی سے روکنانہایت گھٹیا کام ہے اور بیانسان کی بداخلاقی ہے۔

اِعْلَمْ أَنَّ الْمِيَاةَ أَنْوَاعٌ مِنْهَا مَاءُ الْبِحَارِ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ النَّاسِ فِيْهَا حَقُّ الشَّفَةِ وَسَقَى الْأَرَاضِي حَتَّى أَنَّ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُكُرِى نَهْرًا مِنْهَا اللَّي أَرْضِه لَمْ يُمْنَعُ مِنْ وْلِكَ، وَالْإِنْتِفَاعُ بِمَآءِ الْبَحْرِ كَالْإِنْتِفَاعِ بِالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَالْهَوَاءِ فَلَا يَمْنَعُ مِنَ الْإِنْتِفَاعِ بِهِ عَلَى أَيِّ وَجْهِ شَاءَ.

تروج بھلہ: تم جان لو کہ پانی کی کئ قسمیں ہیں، دریا کا پانی اور اس میں تمام لوگوں کو پینے اور زمینوں کو بینچے کا حق ہے یہاں تک کہ اگر کوئی شخص دریا ہے اپنی زمین میں نہر کھودتا جا ہے تو اسے اس سے روکا نہیں جائے گا اور دریا کے پانی سے فائدہ حاصل کرنا سورج، چانداور ہوا سے فائدہ حاصل کرنے سے کسی کو بھی نہیں روکا جائے گا خواہ وہ کسی بھی طرح جائے۔ طرح جائے گا خواہ وہ کسی بھی طرح جائے۔

# ر آن الهداية جلدال يه المحالية جلدال يه المحالية المحالي

-﴿مياه ﴾ واحد ماء مختلف پانى ـ ﴿ يكرى ﴾ كھود \_ \_

#### ياني كالسام:

صورت مئلہ یہ ہے بڑے بڑے سمندروں اور دریاؤں کا پانی سدا بہار ہوتا ہے اور ہرانسان کے لیے اس پانی سے ہرطرح کا نفع اٹھانا جائز ہے خواہ چینے کے ذریعہ استفادہ کیا جائے یا اس سمندراور دریائی اضانا جائز ہے خواہ چینے کے ذریعہ استفادہ کیا جائے یا اس سمندراور دریا سے کوئی شخص نہر اور نالی کھود کرا پے کھیت میں لے جائے بہرصورت کس بھی انسان کو اس پانی سے استفادہ کرنے سے منع نہیں کیا جائے گا اور جو جس طرح چاہے اس سے استفادہ کرسکتا ہے، کیونکہ بڑے دریا کا پانی خدا کی نعمت عام میں داخل ہے اور جس طرح چاند، سورج اور ہوا اللہ کی نعمتیں ہیں اور ان کا فیض ہر ہر جاندار کو عام ہے خواہ وہ انسان ہویا حیوان اس طرح دریاؤں کے پانی کا فیض بھی سب کو عام اور تام ہوگا اور اس کے لینے یا استعال کرنے پرکوئی بنداؤرروک نہیں ہوگی۔

وَالنَّانِى مَاءُ الْأُودِيَةِ الْعِظَامِ كَجَيْحُونَ وَسَيْحُونَ وَدِجُلَةَ وَالْفُرَاتِ، لِلنَّاسِ فِيهِ حَقُّ الشُّفَةِ عَلَى الْإِطْلَاقِ وَحَقُّ سَقْيِ الْأَرَاضِيِ بِأَنَّ أَحْلِى وَاحِدٌ أَرْضًا مِيْتَةً وَكَرَىٰ مِنْهُ نَهْرًا لِيَسْقِيَهَا إِنْ كَانَ لَايَضُرُّ بِالْعَامَّةِ وَلَا يَكُونُ النَّهُرُ فِي مِلْكِ أَحَدٍ، لِأَنَّهَا مُبَاحَةٌ فِى الْأَصْلِ، إِذْ قَهْرُ الْمَاءِ غَيْرُهُ، وَإِنْ كَانَ يَضُرُّ بِالْعَامَّةِ فَلَيْسَ لَهُ ذَٰلِكَ، لِأَنَّ لَلْمَاءُ إِلَى هَذَا الْجَانِبِ إِذَا انْكَسَرَتُ ضِقَّتُهُ فَيُعْرَقُ الْقُراى وَالْآرَاضِي، وَعَلَى هَذَا نَصْبُ الرُّلَى عَلَيْهِ لِأَنْ شَقَّ النَّهُرِ لِلرَّلَى عَصَيْقِ لِلسَّقِي بِهِ.

ترجملہ: اور دوسری قتم بڑی بڑی وادیوں کا پانی ہے جیسے جیون ، یون ، د جلہ اور فرات کا پانی ، چنانچ لوگوں کے لیے ان میں پینے کا حق تو علی الاطلاق ہے اور زمینوں کی بینچائی کا حق اس طور پر ہوگا کہ اگر کوئی شخص ارض موات کا احیاء کرے اور اسے سینچنے کے لیے ایک نبر کھود ہے تو اگر اس کا بیغل عوام الناس کے لیے مصر نہ ہو اور نبر کسی کی ملکیت نہ ہو (تو سقی اراضی کا بھی حق ہوگا) اس لیے کہ بیہ وادیاں مباح الاصل ہیں ، کیونکہ پانی کا غلبہ دوسرے غلبہ کوختم کر دیتا ہے ،کین اگر اس شخص کا بیغل عوام کے لیے نقصان دہ ہو تو اسے نبر کھود نے کا حق نہیں ہوگا ، کیونکہ پانی کا غلبہ دوسرے فلبہ کوختم کر دیتا ہے ،کین اگر اس شخص کا بیغل میں اس طرف بہہ بڑے اگر وادی کا کنارہ نوٹ جائے اور بستیوں اور زمینوں کوغرق کرڈ الے ، اور اس حکم پر اس میں پن چکی لگانا ہے ، کیونکہ پن چکی کے لیے نہر کا شا

#### اللغاث:

﴿أودية ﴾ واديان، مرادوريائي ياني - ﴿ضفّه ﴾ كنارا - ﴿قرى ﴾ بستيان - ﴿رحى ﴾ يَكُل - ﴿شق ﴾ كاثنا، پهارْ نا ـ

# ر ان البدايه جدر به المان به المان به جدر به المان كار به المان كار بادكارى ك

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ پانی کی دوسری قتم بردی بردی وادیوں اور نہروں کا پانی ہے جیسے نہرجیجون سیون، د جلہ اور فرات کا پانی ہے اس پانی ہے متعلق لوگوں کے حقوق کی تفصیل یہ ہے کہ اس میں سے ہرکس کے لیے پینے اور شکم سیر ہونے کا حق ہے، رہا مسئلہ اس سے زمینوں کوسینیچ اور اس سے نہروغیرہ نکا لئے کا تو اس کا حکم یہ ہے کہ اگر اس نہر سے پانی نکا لئے اور نہر کھود نے میں عوام الناس کو ضرر پہنچ یا نہرکسی کی زمین سے کھودی جائے تو الی صورت میں نہ تو ان وادیوں سے زمین سینچنا جائز ہے اور نہ ہی نہر نکالنا، کیونکہ ہوسکتا ہے کہ نہر کھود نے سے دریا کا کنارہ ٹوٹ جائے اور آس پاس کی بستیوں کو تباہ و برباد کرد ہے، اس لیے کسی کے لیے ایسا کرنا درست نہیں ہے، اور اگر یہ فعل لوگوں کے لیے ایسا کرنا درست نہیں ہو وہ دوسرے کی زمین میں نہ ہوتو الی صورت میں زمینوں کو بینچ بائز ہے اور نہر نکالنا بھی درست ہے۔

وعلی هذا النع فرماتے ہیں محم اس محم پر ندکورہ وادیوں سے بن چکی لگانا بھی ہے یعنی اگر بن چکی لگانا لوگوں کے لیے نقصان دہ ہوتو درست نہیں ہے اور اگر نقصان دہ نہ ہوتو کوئی حرج نہیں ہے۔

وَالنَّالِثُ إِذَا دَخَلَ الْمَاءُ فِي الْمَقَاسِمِ فَحَقُّ الشَّفَةِ ثَابِتٌ، وَالْأَصُلُ فِيْهِ قَوْلُهُ التَّلِيْقَالِمُ النَّانِي وَهُوَ الشَّفَةُ، ثَلَاثٍ، فِي الْمَاءِ وَالْكُلَّا وَالنَّارِ وَأَنَّهُ يَنْتَظِمُ الشَّرْب، وَالشَّرْبُ خُصَّ مِنْهُ الْأَوَّلُ وَبَقِي النَّانِي وَهُو الشَّفَةُ، وَلَانَ الْبِيْرَ وَنَحُوهَا مَا وُضِعَ لِلْإِحْرَازِ وَلَايُمُلَكُ الْمُبَاحُ بِدُونِهِ كَالظَّبْيِ إِذَا تَكَنَّسَ فِي أَرْضِه، وَ لِأَنَّ فِي اِبْقَآءِ الشَّفَةِ ضَرُوْرَةً، لِأَنَّ الْإِنْسَانَ لَايُمُكِنُهُ السِيصَحَابُ إلى كُلِّ مَكَانِ وَهُو مُحْتَاجٌ إِلَيْهِ لِنَفْسِهِ وَظَهْرِهِ فَلَوْ مُنعَ الشَّفَةِ ضَرُوْرَةً، لِأَنَّ الْإِنْسَانَ لَايُمُكِنُهُ السِيصَحَابُ إلى كُلِّ مَكَانِ وَهُو مُحْتَاجٌ إِلَيْهِ لِنَفْسِهِ وَظَهْرِهِ فَلَوْ مُنعَ الشَّوْقِ الشَّوْقِ الشَّوْقِ اللَّهُ وَلَا أَنْ يُسْقِى بِلْالِكَ أَرْضًا أَحْيَاهَا كَانَ لِلْهُ لِلْقُولِ النَّهُو أَنْ يَمُنعُونَهُ عَنْهُ أَوْلَمُ لَوْمُ وَلَا فَرُورَةً، وَلَا لَائْهُو أَنْ يَمُعَلَّ الْمَالُولُ الْبَعْرِ أَنْ يَمُنعُونَهُ عَنْهُ أَوْلَمُ لَوْ لَمُ يَصُرَّ وَلَانَهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَاضَرُورَةَ، وَلَا لَاللَكَ أَرْضًا أَخْيَاهَا كَانَ لِلْهُ لِللَّهُ الشَّوْلِ النَّهُو أَنْ يَمُنعُونُهُ عَنْهُ أَوْلَهُ لَمُ لَنَا لِمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُو اللَّالُولُ الْبُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالُولُ اللَّالَةُ اللَّهُ لِلْكَ لَانْقَطَعَتُ مَنْفَعَةُ الشَّرُو.

تروج کے: اور تیسری قتم یہ ہے کہ جب پانی بڑارے میں داخل ہوجائے تو پینے کاحق ثابت ہے اور اس سلسلے میں آپ آگائی کا سے فرمان اصل ہے لوگ تین چیزوں میں شریک ہیں پانی ، گھاس اور آگ میں اور یہ صدیث شرب اور شرب دونوں کو شامل ہے لیکن اس سے اول (شرب) کو خاص کرلیا گیا اور ثانی باقی ہے ، اور وہ پینا ہے اور اس لیے کہ کنواں وغیرہ احراز کے لیے موضوع نہیں ہے اور احراز کے بغیر مملوک نہیں ہوتا جیسے ہرن اگر کسی کی زمین میں گھر بنا لے ، اور اس لیے کہ پینے کو باقی رکھنے میں ضرورت ہے ، کیونکہ انسان کے لیے ہرجگہ پانی ساتھ رکھناممکن نہیں ہے جب کہ اس کو اپنے لیے اور اپنی سواری کے لیے پانی کی حاجت ہے لہذا اگر اسے پانی سے روک دیا جائے تو یہ حرج عظیم کا سبب ہے گا ، پھر اگر کسی شخص نے اس پانی سے اپنی اس زمین کو سیراب کرنے کا ادادہ کیا جس کا اس نے احدیاء کیا ہے تو نہر والوں کے لیے اس شخص کو اس کام سے روک خواہ یہ ان کے لیے مصر ہو یا مصر نہ ہو، اس لیے کہ یہ ان کا صوبات کی ہو خواہ یہ ان کے لیے مصر ہو یا مصر نہ ہو بینے کی منفعت فوت خواہ ہے ان کے اس میں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ) اور اس لیے کہ اگر ہم نے اسے مباح قرار دے دیا تو پینے کی منفعت فوت خواہ ہے ان کے اس میں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ) اور اس لیے کہ اگر ہم نے اسے مباح قرار دے دیا تو پینے کی منفعت فوت ہو جواہ کی گیا۔

## ر أن البداية جدر الله المراس المراس

#### اللغاث:

﴿ كَلا ﴾ جاره، كماس وظبى ﴾ برن وتكنس ﴾ بعث بنا لي وأبحنا ﴾ ال كوهلال كروي \_

#### تخريج

رواه ابن ماجہ فی سننہ عن ابن عباس مرفوعًا ۸۲٦/۲ برقم ۲٤٧٢.

#### تيىرىقىم:

اس عبارت میں پانی کی تیسری قتم کا بیان ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ اگر نہر اور کنویں وغیرہ کا بٹوارہ ہوجائے اوروہ پانی کسی اس عبارت میں پانی کی تیسری قتم کا بیان ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ اگر نہر اور کنویں وغیرہ کا بیونکہ حدیث پاک میں کے جصے میں داخل ہوجائے تو وہ مخض کسی کو پینے سے نہیں روکے گا البتہ زمین کو سیراب کرنے سے روکے گا، کیونکہ حدیث پاک میں اگر چہ لفظ شرب آیا ہے جو ہوگئے تین چیزوں میں شریک ہیں: (۱) پانی میں (۲) آگ میں (۳) گھاس میں اور حدیث پاک میں اگر چہ لفظ شرب کو خاص کرلیا شرب (پانی کا حصہ) اور شرب (پانی مین) دونوں کو عام اور شامل ہے لیکن بالا تفاق اس حدیث میں لفظ شرب سے شرب کو خاص کرلیا عملے ہور شرب یعنی پینے کامفہوم باتی ہے اور اس میں سب کی شرکت ہے۔

ال سلسلے ی عقلی دلیل میہ ہے کہ کنویں اور وادی وغیرہ میں جو پانی ہے وہ احراز کے لیے نہیں ہے بلکہ مباح الاصل ہے اور مباح الاصل کا حکم میہ ہے کہ اس کا استعال عام ہوتا ہے اور کس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہوتی ، لہذا صورتِ مسئلہ میں بھی کنویں وغیرہ کا پانی ہر مختص کے لیے پینے کی اجازت ہوگی اس کی مثال یوں ہے کہ جیسے ہرن نے کسی کی زمین میں گھر بنایا تو جب تک صاحبِ ارض اس ہرن کو پکڑ کر اس کا احراز نہیں کرے گا اس وقت ہرن مباح الاصل اور عامة الاستعال ہوگا اس طرح کنویں وغیرہ کا پانی بھی جب تک صاحب بیرکی طرف سے تُحر زنہیں ہوگا اس وقت تک مباح الاستعال ہوگا۔

و لان المن تیسری دلیل یہ کہ انسان کی زندگی میں پانی کا بہت بڑا عمل دخل ہے اور پانی کے بغیر حیات انسانی کی بقاء متاثر ہے اس لیے پانی ہر انسان کی ضرورت ہے اور چونکہ انسان ہمہ وقت اپنے ساتھ پانی نہیں رکھ پاتا اور وہ سفر وغیرہ کے دوران بھی پانی ہے کامختاج ہوتا ہے اس لیے کسی بھی انسان کو چینے کے پانی سے منع نہیں کیا جائے گا ور نہ حرج مظیم لازم ہوگا و المحرج مدفوع فی شد معتنا .....

فان اداد النع اس کا حاصل میہ کہ اگر کوئی شخص کسی کے جھے ہیں آئے ہوئے پانی سے اپنی کسی ارض موات کو بینچنا چاہے تو صاحب ماء اور اہل نہر کو بیری ہوگا کہ وہ اس شخص کو کام سے باز رکھیں ، کیونکہ بیان کا اپنا حق ہے اور اپنے حق ہیں ہر کسی کو رو کئے اور ٹو کئے کا کھمل حق حاصل ہے ، اور چونکہ یہاں ایسی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے جس کی وجہ سے پانی کو مباح کرنا ضروری ہو لہذا بلاضرورت اس کی اجازت نہیں ہوگی۔

وَالرَّابِعُ الْمَاءُ الْمُحْرَزُ فِي الْآوَانِي وَإِنَّهُ صَارَ مَمْلُوْكًا لَهُ بِالْإِخْرَازِ وَانْقَطَعَ حَقُّ غَيْرِهِ عَنْهُ كَمَا فِي الصَّيْدِ الْمَاحُوْذِ إِلَّا أَنَّهُ بَقِيَتِ فِيْهِ شُبْهَةُ الشِّرْكَةِ نَظُرًا إِلَى الدَّلِيْلِ وَهُوَ مَا رَوَيْنَاهُ حَتَّى لَوْ سَرَقَةُ اِنْسَانٌ فِي مَوْضِعٍ يَعِزُّ

# ر آن الهداية جلدا ي الماريك الكارى كالماريك الكارى كالمارى كا

. ترجیمہ: اور چوتی قتم وہ پانی ہے جسے برتنوں میں محفوظ کرلیا گیا ہواور احراز کی وجہ سے وہ اس کامملوک ہوگیا ہواور اس سے دوسرے کاحق منقطع ہوگیا ہو وجہ کے شکار میں الیکن دلیل کی طرف نظر کرتے ہوئے اس میں شرکت کا شبہ موجود ہاور دلیل وہی ہے جسے ہم روایت کر چکے ہیں یہاں تک کہ اگر کسی انسان نے کسی ایسی جگہ میں اس کی چوری کی جہاں پانی کا پایا جانا کم ہو اور پانی نصاب (سرقہ ) کے برابر ہوتو بھی اس کا ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا۔

#### اللغات:

-همحوز پمحفوظ کیا ہوا، ذخیرہ کیا ہوا۔ ﴿أو انى ﴾ واحد انية برتن۔ ﴿صيد ﴾ شكار۔ ﴿ بعز ﴾ فيمتى۔

چونخی شم:

قرماتے ہیں کہ پانی کی چوشی سم ماء محرز ہے یعنی وہ پانی ہے جے برتوں میں جر کر محفوظ کرلیا گیا ہو، اس کا حکم یہ ہے کہ یہ پانی کھرنے والے کا مملوک ہوجاتا ہے اور دیگر لوگوں کے حق میں معدوم ہوجاتا ہے یعنی نہ تو ان کے لیے اس پانی کو پینا جائز ہے اور نہ ہی دوسرے کام میں لا نا جیسے شکار جب تک کسی کے قبضے میں نہیں رہتا اس وقت تک وہ مباح الاصل رہتا ہے لیکن جب کوئی اسے پکڑ لیتا ہے تو چھر دوسروں کا حق اس سے منقطع ہوجاتا ہے۔ چونکہ ہماری بیان کردہ حدیث الناس مشر کاء فی ثلاث النح کی طرف نظر کرتے ہوئے اس میں دوسروں کے حق اور ان کی ملکیت کا شبہ موجود ہے اس لیے اگر کوئی شخص کسی ایسی زمین میں ماء محرز کو چوری کرے ہماں پانی بہمشکل مل پاتا ہوتو اُس شخص کا ہاتھ نہیں کا نا جائے گا اگر چہ یہ پانی نصاب سرقہ یعنی دی در ہم کی مالیت کے برابر ہو، کرے جہاں پانی بہمشکل مل پاتا ہوتو اُس شخص کا ہاتھ تھیں کا شبہہ موجود ہے اور شبہہ کی وجہ سے صدسا قط ہوجاتی ہے۔ بیتو فقہ کا بہت کی مشہور ضابط ہے کہ المحدود تندری بالشبھات۔

تروجملہ: اوراگر کسی شخص کی ملکیت میں کنوال یا چشمہ یا حوض یا نہر ہوتو اسے ریمی ہے کہ پانی پینے والے کواپی ملکیت میں داخل مونے سے روک دے جب پانی پینے والے کواس پانی کے قریب دوسرا پانی مل رہا ہواور وہ کسی کی ملکیت میں نہ ہو۔اوراگراس شخص کو پانی نہل رہا ہوتو نہر والے سے کہا جائے گایا تو تم ازخود اسے پانی پلادویا اسے چھوڑ دووہ بذاتِ خود پانی پی لے گااس شرط کے ساتھ کہ

## ر آئ البداية جلدا ي المال المالية علدا ي المال المالية على المالية على المالية على المالية على المالية على المالية الم

نیکن اگراس نے ارض موات میں کھودا ہوتو اے منع کرنے کا حق نہیں ہے اس لیے کہ موات مشترک تھی اور کنواں کھود ناحقِ مشترک کے احیاء کے لیے ہے، اس لیے بیرحفر پینے کی شرکت کوختم نہیں کرے گا۔

#### اللغات:

﴿بير ﴾ كوال - ﴿عين ﴾ چشمد ﴿حوض ﴾ تالاب ﴿ضفة ﴾ كنارا - ﴿حفر ﴾ كودنا ـ

#### مملو کہ زمین کے کنویں اور نہر وغیرہ سے شرب کاحق:

صورتِ مسلدیہ ہے کہ آگر سی خص کی ملکت میں کو ان ہو یا نہر ہو یا حوض ہو یا پانی کا چشمہ ہواوراس نے اسے اپنی مملوکہ زمین میں آنے اوراس نہر وغیرہ سے پانی پینے سے روک دے بشر طیکہ اس کے قریب کسی غیر مملوک زمین اور نہر میں پانی وستیاب ہو، لیکن اگر اس کی نہر وغیرہ کے آس پاس پانی پینے کا کوئی دوسرا ذریعہ نہ ہو اور کسی خص کو پانی پینے کی ضرورت ہوتو صاحبِ نہر ہے کہا جائے گا کہ بھائی یا تو تم ازخوداس پیاہے کو پانی پلا دویا اسے اپنی زمین میں آکر پانی پینے کی ضرورت ہوتو صاحبِ نہر ہے کہا جائے گا کہ بھائی یا تو تم ازخوداس پیاہے کو پانی پلا دویا اسے اپنی زمین میں آکر پانی پینے کی اجازت دیدواور بیشرط لگادو کہ وہ تمہاری کوئی چیز نقصان نہیں کرے گا، صاحب ہدا بیفر ماتے میں کہ بیام طاوی کا بیان کردہ قول ہوا وراس صورت میں حتی ہے جب نہر اور چشمہ وغیرہ کی خص نے اپنی ملکیت میں کھودا ہوا جیسا کہ شروع میں اس کے مطابق ہم نے وضاحت کی ہے، لیکن آگر کسی نے ارض موات میں کنواں وغیرہ کھودا تو اس صورت میں وہ کسی پیاہے یا پانی کے ضرورت مند خص کواس سے روکنے کا حقدار نہیں ہوگا، کیونکہ موات حقی مشترک ہوا دراس میں کنواں کود کرحقی مشترک ہی کا احتا ان پلی پینے کی اجازا س احیاء سے دوسرے لوگوں کے پانی پینے کا استحقاق ختم نہیں ہوگا، بلکہ ہر کسی کے لیے اس میں داخل ہونے اور پانی پینے کی اجازت ہوگی۔

گیا ہے لہذا اس احیاء سے دوسرے لوگوں کے پانی چینے کا استحقاق ختم نہیں ہوگا، بلکہ ہر کسی کے لیے اس میں داخل ہونے اور پانی پینے کی اجازت ہوگی۔

وَلَوْ مَنَعَهُ عَنْ ذَلِكَ وَهُوَ يُخَافُ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ ظَهْرِهِ الْعَطْشَ لَهُ أَنْ يُقَاتِلَهُ بِالسِّلَاحِ، لِأَنَّهُ قَصَدَ اِتَلَافَهُ بِمَنْعِ حَقِّهٖ وَهُوَ الشَّفَةُ، وَالْمَآءُ فِى الْبِيْرِ مُبَاحٌ غَيْرُ مَمْلُوكٍ، بِخِلَافِ الْمَاءِ الْمُحْرَزِ فِى الْإِنَاءِ حَيْثُ يُقَاتِلُهُ بِغَيْرِ السَّلَاحِ، لِأَنَّهُ مِلْكُهُ، وَكَذَا الطَّعَامُ عِنْدَ اِصَابَةِ الْمَخْمَصَةِ، وَقِيْلَ فِى الْبِيْرِ وَنَحُوهَا الْأُولَى أَنْ يُقَاتِلَهُ بِغَيْرِ سَلَاحٍ بِعَصًّا، لِأَنَّهُ اِرْتَكَبَ مَعْصِيَةً فَقَامَ ذَلِكَ مَقَامَ التَّعْزِيْرِ لَهُ.

تر جملہ: ادراگر صاحب نہر نے بیاہ کو پانی پینے ہے روک دیا حالاں کداہ اپنی جان پریا اپنی سواری پر بیاس کا خوف ہے تو بیاہ کو بیرت ہے وہ صاحب ماء سے ہتھیار کے ذریعہ قبال کرے، اس لیے کہ صاحب ماء نے اس کے تن کوروک کراہے ہلاک کرنا چاہا ہے ادراس کا حق بینا ہے، ادر کنویں کا پانی مباح ہے مملوک نہیں ہے، برخلاف اس پانی کے جو برتن میں بھر لیا گیا ہو چنا نچہ وہ ہتھیار کے بغیر قبال کرے گا، اس لیے کہ بھرنے والا اس پانی کا مالک ہے ادر مخصد کے وقت کھانے کا بھی یہی تھم ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ ر آن البدليه جلد سي به ماري كان المريد اله به من المريد الم يوسي المريد الم يوسي المريد الم يوسي المريد الم ي

کنویں وغیرہ میں ہتھیار کے بغیر لاکھی وغیرہ سے قال کرنا بہتر ہے،اس لیے کہ صاحب ِنہر نے معصیت کا ارتکاب کیا ہے للبذا یہاس کے لیے تعزیر کے قائم مقام ہوجائے گا۔

#### اللّغاث:

﴿ ظهر ﴾ سوارى، جانور ـ ﴿ عطش ﴾ پياس ـ ﴿ سلاح ﴾ بتصيار، اسلح \_ ﴿ إِتلاف ﴾ بلاك كرنا ـ ﴿ مخمصة ﴾ قاقد ـ ﴿ إِناء ﴾ برتن ـ ﴿ عصا ﴾ لأخى ـ

#### پیاہے کو برور بازویانی لینے کاحق:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر صاحب ماء بیا ہے کو پانی دینے سے انکار کرد ہے اور پیاس اتن شدت سے گی ہو کہ پانی نہ پینے کی صورت میں انسان کو اپنی با اپنی سواری کی ہلاکت کا خدشہ ہوتو اسے بیرتن ہے کہ وہ تلوار نکا لے اور صاحب ماء کے دو کملاے کرد ہے۔

کیونکہ صاحب ماء اس خطرناک بوزیش میں پانی نہ دے کر اس کی جان لینا چاہتا ہے لہذا اس کے ساتھ بھی جان مار نے جیسا ہی معاملہ کیا جائے گا اور اس کا واحد راستہ قبال بالسیف والسلاح ہے، کیونکہ اس کا پانی جب برتن وغیرہ میں نہیں ہے اور کنویں میں ہے تو ظاہر ہے کہ وہ مباح ہے اور مملوک نہیں ہے اور مباح چیز سے روکنا درست نہیں ہے۔

اس کے برخلاف آگر پانی برتن میں بھر گیا ہواور پیاس کی یہی نازک صورت ِ حال ہوتو برتن والے سے بھی زوروز بروی کر کے پانی لیا جائے گا تا ہم اس سے قال بالسلاح نہیں کیا جائے گا، کیونکہ برتن میں بھر لینے کی وجہسے بیشخص یقینا اس پانی کا مالک ہے، لہذا اس کا جرم صاحب بیر کے جرم سے کم ہوا اس لیے اس کے ساتھ طمانچہ اور تھر پر ہی سے کام چلالیا جائے گا۔

و کذا الطعام النح فرماتے ہیں کہ جو تھم پانی کا ہے وہی کھانے کا بھی ہے اگر کو کی فخص کی دنوں کا بھوکا ہواور شدتِ بھوک کی وجہ ہے جانکنی کے عالم میں ہواور جس شخص کے پاس کھانا ہووہ دینے کے لیے تیار نہ ہوتو اس سے بھی جبرا اور قبرا کھانا لے لیا جائے گا اور بھوکے کی جان بچائی جائے گا۔

و قیل المن اس کا حاصل یہ ہے کہ ہم نے پہلی صورت میں صاحب بیر کے منع کرنے پراس سے قبال بالسلاح کا جو تھم دیا ہے اس تھم میں بہتر یہ ہے کہ قبال بالسلاح کے بجائے قبال بالعصالی کی لاٹھی ڈنڈے سے کام چلایا جائے اور ہتھیار نہ استعمال کیا جائے، اس لیے کہ پانی نہ دیکر وہ معصیت کا ارتکاب کررہاہے اور مرتکب معصیت کو زجر وتو نتنے کے لیے سزادی جاتی ہے اور لاٹھی زجر وتو نتنے کے لیے کافی وانی ہے۔

وَالشَّفَةُ إِذَا كَانَ يَأْتِى عَلَى الْمَآءِ كُلِّهِ بِأَنْ كَانَ جَدُولًا صَغِيْرًا وَفِيْمَا يَرِدُ مِنَ الْإِبِلِ وَالْمَوَاشِى كَثْرَةٌ يَنْقَطِعُ الْمَاءُ بِشُرْبِهَا، قِيْلَ لَايَمْنَعُ مِنْهُ، لِأَنَّ الْإِبِلَ لَايَرِدُهَا فِى كُلِّ وَقُتٍ فَصَارَ كَالْمُيَاوَمَةِ وَهُوَ سَبِيلٌ فِى قِسْمَةِ الْمَاءُ بِشُولِهَا، قَيْلَ لَا يَمْنَعَ إِعْتِبَارًا بِسَقِّي الْمَزَارِعِ وَالْمُسْتَاجِرِ، وَالْجَامِعُ تَفُولِيْتُ حَقِّهِ، وَلَهُمْ أَنْ يَأْخُذُو الشَّرْبِ، وَقِيْلَ لَهُ أَنْ يَمْنَعَ إِعْتِبَارًا بِسَقِّي الْمَزَارِعِ وَالْمُسْتَاجِرِ، وَالْجَامِعُ تَفُولِيْتُ حَقِّهِ، وَلَهُمْ أَنْ يَأْخُذُو الشَّامَةِ مِنَ الْوَصُوءِ وَالْعُسْلِ فِيْهِ كَمَا قِيْلَ يُؤَدِّى اللَّي الْحَرَجِ اللَّهُ الْمُورَ بِالْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ فِيْهِ كَمَا قِيْلَ يُؤَدِّى اللَّي الْحَرَجِ

## ر آن البداية جلدا على المحالية المحالي

وَهُوَ مَدُفُو عٌ.

ترجملہ: اور پانی پینا اگر پورے پانی کوختم کردہ بایں طور کہ وہ چھوٹی می نالی ہواور اونٹ اور مولیٹی کثرت سے وہاں آتے ہوں جن کے پینے سے پانی ختم ہوجائے تو کہا گیا ہے کہ صاحب ماء پانی پینے سے منع نہ کرے، کیونکہ ہمہ وقت جانور نہیں آتے لہذا میدن کی باری مقرر کرنے کی طرح ہوگیا اور بیشرب کی تقسیم کا ایک طریقہ ہے، اور دوسرا قول بیہ ہے کہ تھیتوں اور درختوں کوسیراب کرنے پر قیاس کرتے ہوئے اسے منع کرنے کاحق ہے اور (قیاس کی) علت جامعہ اس کے حق کی تفویت ہے۔

اورلوگوں کے لیے اس نالی سے وضواور کپڑے دھونے کے لیے سیج قول کے مطابق پانی کینے کا حق ہے، کیونکہ نالی میں وضو کرنے اور کپڑے دھونے کا حکم دینا جیسا کہ کہا گیا ہے مفضی الی الحرج ہے اور حرج کو دورکر دیا گیا ہے۔

#### اللغات:

-﴿ جدول ﴾ نالى، حِيونى نهر \_ ﴿ إِمِل ﴾ اونث \_ ﴿ مياو مة ﴾ بارى كا دِن مقرر كرنا \_

#### یانی ختم ہونے کے اندیشے کے پیش نظرینے سے منع کرتا:

۔ صورتِ مسلّہ یہ ہے کدا گرصاحبِ ماء کا پانی کسی چھوٹی نالی میں جمع ہوا دراسے بیا ندیشہ ہو کدادنٹ اور مویشیوں کے پانی پینے ہے اس کا پانی ختم ہوجائے گا تواہے رو کنے کاحق ہے یانہیں؟ فرماتے ہیں کداس سلسلے میں دوقول ہیں:

(۱) اسے روکنے کاحق نہیں ہے کیونکہ اونٹ وغیرہ ہمہ وقت پانی پینے کے لیے نہیں جاتے بلکہ دن میں ایک آ دھ مرتبہ ہی جاتے ہیں، لہٰذا دن میں ایک مرتبہ پینے سے اس کا پانی ختم نہیں ہوگا اور جس طرح دن کی باری مقرر کرکے پانی بلانا درست اور جائز ہے اور اس باری میں کسی کوحق منع حاصل نہیں ہے اسی طرح صورتِ مسئلہ میں بھی صاحبِ ماءکوحق منع نہیں حاصل ہوگا۔

(۲) دوسرا قول بیہ ہے کہ جس طرح وہ خص اس نالی سے دوسروں کو کھیت اور درخت کی سینچائی سے منع کرسکتا ہے اور اسے حق منع حاصل ہے اسی طرح وہ جانوروں اور مویشیوں کو پانی پلانے سے بھی روک سکتا ہے، اسے اس بات کا مکمل اختیار ہے، کیونکہ جیسے کھیت وغیرہ سینچنے سے اس کا حق بعنی پانی ختم ہوگا اس طرح مویشیوں کے پینے سے بھی اس کا حق ختم ہوگا اس لیے مویشیوں کو پانی پلانے سے روکا جائے گا، البتہ عوام الناس کو نہ تو پانی پینے سے منع کیا جائے گا اور نہ ہی وضواور کیڑے دھونے کے لیے پانی لینے سے روکا جائے گا، کیونکہ جس طرح پینے کی حاجت بھی تحقق ہے، لہذا پانی لے کر وضو کرنے اور کیڑے دھونے کی حاجت بھی تحقق ہے، لہذا پانی لے کر وضو کرنے اور کیڑے دھونے کی ممانعت ہوگی، کیونکہ اس سے دوسروں کو گھن اور نفر سے دھونے کی ممانعت ہوگی، کیونکہ اس سے دوسروں کو گھن اور نفر سے ہوگی اور انھیں ایذاء ہوگی جب کہ شریعت میں ایذاء اور حرج سے منع کیا گیا ہے اس سے نالہ کے اندر ان امور کی اجازت نہیں ہوگی البتہ الگ سے پانی لے کر وضو اور شل ثیاب کی اجازت ہوگی۔

وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَسْقِىٰ شَجَرًا أَوْ خَضْرًا فِى دَارِهِ خَمْلًا بِجَرَارِهِ لَهُ ذَلِكَ فِى الْأَصَحِّ، لِأَنَّ النَّاسَ يَتَوَسَّعُوْنَ فِيْهِ وَيَعُدُّوْنَ الْمَنْعَ مِنَ الدَّنَائَةِ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْقِىَ أَرْضَهُ وَنَخْلَهُ وَشَجَرَهُ مِنْ نَهْرِ هَذَا الرَّجُلِ وَبِيْرِهِ وَقَنَاتِهِ إِلَّا

## ر ان الهداية جلد ال من المحالة الموري عن المحالة الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري

بِاذُنِهٖ نَصَّا، وَلَهُ أَنْ يَمْنَعَ مِنْ ذَٰلِكَ لِأَنَّ الْمَاءَ مَتَىٰ دَخَلَ فِى الْمَقَاسِمَ انْقَطَعَتُ شِرْكَةُ الشُّرْبِ بِوَاحِدَةٍ، لِأَنَّ فِي الْمَقَاشِمَ انْقَطَعَتُ شِرْكَةُ الشُّرْبِ بِوَاحِدَةٍ، لِأَنَّ فِي الْمَقَائِهِ قَطْعَ شُرُبِ صَاحِبِهِ، وَ لِأَنَّ الْمَسِيلَ حَقُّ صَاحِبِ النَّهْرِ، وَالضِّفَةُ تَعَلَّقَ بِهَا حَقُّهُ فَلَايُمْكِنُهُ التَّسْيِيلُ فِيْهِ وَلَاشَقُّ الطِّفَةِ، فَإِنْ أَذِنَ لَهُ صَاحِبُهُ فِي ذَلِكَ وَأَعَارَهُ فَلَابَأْسَ بِهِ، لِلَّآنَةُ حَقَّهُ فَتَجُرِي فِيْهِ الْإِبَاحَةُ كَالْمَاءِ الْمُحْدَذِ فِي اللَهِ الْإِبَاحَةُ كَالْمَاءِ الْمُحْدَذِ فِي اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللللّهُ ا

ترجمہ: اور اگر کوئی شخص اپنے گھڑے جر جر کر اپنے درخت کو یا گھر کی تھلواری کو سینجنا چاہے تو اصح قول کے مطابق اسے بیت حاصل ہے، کیونکہ لوگ اس میں توسع سے کام لیتے ہیں اور منع کرنے کو کمینہ بن شار کرتے ہیں، البتہ اسے اس آدمی کی نہر سے اس کے کوئیں اور کاریز سے اس کی صریح اجازت کے بغیر اپنی زمین اپنے کھجور کے درخت اور دیگر درختوں کو سینچنے کا حق نہیں ہے اور صاحب ماء کو اس سے روکنے کا حق ہوگئ اس لیے کہ ماء کو اس سے روکنے کا حق ہوگئ اس لیے کہ (اب) شرب کو باقی رکھنے میں صاحب ِ نہر کا حق ہوگئ اس لیے کہ کنار ب کو باقی رکھنے میں صاحب ِ نُمر ب کے شرب کو ختم کرنا ہے، اور اس لیے بھی کہ مسیل صاحب ِ نہر کا حق ہے اور نہر کے کے نہ تو اس میں پانی بہانا ممکن ہے اور نہ ہی کنار ہے کو بھاڑ نا، لیکن اگر مالک کا اسے اسے اس کام کی اجازت دیدی اور اپنی نہر اسے مستعار دیدیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کا حق ہے لہذا اس میں ابا حت جاری ہوگی جسے وہ پانی جے کس کے برتن میں بجر دیا گیا ہو۔

اباحت جاری ہوگی جسے وہ پانی جے کس کے برتن میں بجر دیا گیا ہو۔

#### اللغات:

﴿ حضر ﴾ سبزه - ﴿ حمل ﴾ لا دنا ، الله انا - ﴿ جو ال ﴾ واحدجو قدم كر دناءة ﴾ كمينكى - ﴿ قناة ﴾ كاريز - ﴿ ضفة ﴾ كناره - ﴿ أعادة ﴾ اسكوادهارير د ويا -

### كسى دوسرے كے يانى سے كھرے بعركے لے جانا:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کی نائی سے دوسرا مخف اپنے گھڑے یا منظے یا گیلن وغیرہ میں پانی بھر بھر کراپنے گھر کے درختوں
یا بھلواری کو بینچنا چاہے تو اضح قول کے مطابق اسے اس امر کا حق ہوگا ، کیونکہ پانی کے حوالے سے اس طرح کے کا موں میں لوگ
کشادہ دل ہوتے ہیں اور ان امور کے لیے پانی رو کئے کو بخیلی اور کمینگی تصور کرتے ہیں ، اس لیے گویا عرفا اور دلالۂ اس کی اجازت
ہوادر ضابطہ یہ ہے کہ المثابت بالعوف کالمثابت بالنص لینی جو چیز عرفا ثابت ہووہ نصا اور صراحنا ثابت شدہ چیز کی طرح ہوتی
ہے اور صراحنا ثابت ہونے کی صورت میں صاحب ماء کو حق منع حاصل نہیں ہوتا للہذا عرفا ثابت شدہ ہونے کی صورت میں بھی اسے منع
کرنے کا حق نہیں ہوگا۔

ولیس له ہاں اگروہ صاحب سرچڑھ جائیں اور بیٹھنے کی جگہ ملنے کے بعد سونے کا بھی پلان بنالیں یعنی اس پانی سے یا اس کے علاوہ کسی کے کنویں اور اس کی نہر کے پانی سے اپنی زمین یا اپنا کھیت وغیرہ بینچنا جا ہیں تو جب تک صاحبِ ماء کی طرف سے صراحتٰ اجازت نہ ملے اس وقت تک آتھیں بینہیں ہوگا، اور اگر صاحبِ ماء اس سے منع کرنا جا ہے تو اسے کممل اختیار ہوگا کیونکہ جب تقسیم اور

بؤارے میں پانی اس شخص کے جصے میں آگیا تو اب اس میں سے ہرشخص کا حصہ شُرب ہوگیا اور اب اگر اسے باقی رکھا جائے گا تو اس سے اس مالک کاحق فوت ہوگا جو درست نہیں ہے۔

و لامن المسل النع فرماتے ہیں کہ اس سلطی دوسری دلیل ہے ہے کہ مسل یعنی پانی بہنے کی جگہ اور کہ ہاوغیرہ بھی صاحب نبری کی ملکت میں ہے اور پھر کھیت وغیرہ کی سینچائی کے لیے نبر کا جو کنارا کا ٹا جائے گا اس سے بھی اس کا حق متعلق ہے، اب اگر ہم پانی کو دوسرے فخص کے لیے مباح کر بھی دیں تو پھر بھی وہ مسل اور ضفۃ النہر میں آ کر پھنس جائے گا اور ما لک نبر کی اجازت کے بغیر اس کی سبیل سے پائی لے جانے کا حقد ارنہیں ہوگا، ہاں اگر صاحب نہرا ہے اس کی اجازت دیدے یا وہ نہرا سے مستعار دید ہے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کے لیے سینچائی وغیرہ کرنا سب جائز ہوگا اس لیے وہ اس کا حق اور اس کی ملکت ہے، البذاوہ جس کے لیے جا ہے اس کی اجازت کے بغیرا سے استعال کے لیے جا ہے اس کی اجازت کے بغیرا سے استعال کرنا درست نہیں ہے، لیکن برتن والے کو بیحق ہے کہ وہ جس کے لیے جا ہے اسے مباح کرسکتا ہے، اس طرح صورت مسلہ میں صاحب نہر کو بھی بیحق ہے کہ وہ جس کے لیے جا ہے اسے مباح کرسکتا ہے، اس طرح صورت مسلہ میں صاحب نہر کو بھی بیحق ہے کہ وہ جس کے لیے جا ہے اسے مباح کرسکتا ہے، اس طرح صورت مسلہ میں صاحب نہر کو بھی بیحق ہے کہ وہ جس کے لیے جا ہے اسے مباح کرسکتا ہے، اس طرح صورت مسلہ میں صاحب نہر کو بھی بیحق ہے کہ وہ جس کے لیے جا ہے اسے مباح کرسکتا ہے، اس طرح صورت مسلہ میں صاحب نہر کو بھی بیحق ہے کہ وہ جس کے لیے جا ہے اسے مباح کرسکتا ہے، اس طرح صورت مسلہ میں صاحب نہر کو بھی بیحق ہے کہ وہ جس کے لیے جا ہے اسے مباح کرسکتا ہے، اس طرح صورت مسلہ میں صاحب نہر کو بھی بیحق ہے کہ وہ جس کے لیے جا ہے مباح کرسکتا ہے، اس طرح میں کہ کرت کے سے حالے مباح کرسکتا ہے کہ وہ جس کے لیے جا ہے مباح کرسکتا ہے، اس طرح میں کرت میں کرت کرت کے میں میں کرت کی میں کرتا ہو بیان کرتا ہو کرت کرتا ہو کرتا ہو اس کی کرتا ہو کہ کرتا ہو کرتا ہ



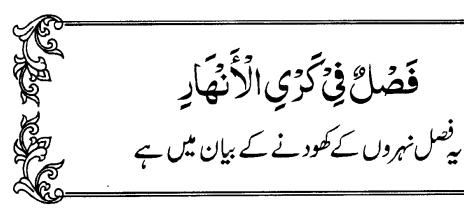

صاحبِ کتاب ولیٹھیڈ مسائل شرب کے بعد کری الا نہار کی فصل بیان کر کے بیدا شارہ دے رہے ہیں کہ بھی بھی صاحبِ شرب کونہر کھودنے کی ضرورت پیش آتی ہے اور اس سلسلے میں مصارف وغیرہ کے متعلق بڑا تناز عہوتا ہے اس لیے نہروغیرہ کے مسائل سے واقفیت ضروری ہے تاکہ بروقت فتنہ وفساد کا سدِ باب کیا جاسکے۔

قَالَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ الْأَنْهَارُ ثَلَاثَةٌ: نَهْرٌ غَيْرٌ مَمْلُوْكٍ لِلْآحَدِ وَلَمْ يَدْخُلْ مَاؤُهُ فِي الْمَقَاسِمِ بَغْدُ كَالْفُرَاتِ وَنَحْوِمٍ، وَنَهْرٌ مَمْلُوْكٌ دَخَلَ مَاؤُهُ تَحْتَ الْقِسْمَةِ اللَّ أَنَّهُ عَامٌّ، وَنَهْرٌ مَمْلُوْكٌ دَخَلَ مَاؤُهُ فِي الْقِسْمَةِ وَهُوَ خَاصٌ، وَالْفَاصِلُ بَيْنَهُمَا اِسْتِحْقَاقُ الشَّفْعَةِ بِهِ وَعَدَمُهُ.

تنوجہ کے: صاحب ہدایہ ولٹیلڈ فرماتے ہیں کہ نہریں تین طرح کی ہیں، پہلی وہ نہر جونہ تو تسی کی مملوک ہواور نہ ہی اس کا پانی ابھی تک بٹوارے میں داخل ہوا ہوجیسے نہر فرات وغیرہ، دوسری وہ نہر ہے جو کسی کی مملوک ہواوراس کا پانی بھی بٹوارے میں داخل ہو گیا ہو مگروہ عام ہو، تیسری وہ نہر ہے جو کسی کی مملوک ہواوراس کا پانی بھی بٹوارے میں داخل ہو گیا ہواور وہ خاص ہواور ان دونوں کے درمیان حدفاصل اس کے ذریعے شفعہ کا استحقاق یا عدم استحقاق ہے۔

#### اللغات:

-﴿مقاسم ﴾ تسيميں \_ ﴿فاصل ﴾ وجفرق \_

### <u>نهروں کی اقسام:</u>

صاحب کتاب نے اس عبارت میں نہری تین تشمیں بیان فرمائی ہیں (۱) پہلی تشم اس نہری ہے جونہ تو کسی کی مملوک ہواور نہ ہی اس کا پانی جھے اور بٹوارے کے تحت داخل ہو ہلکہ جول کا توں نہر میں موجود ہواور ہر کسی کے لیے استعال کرنے کی اجازت ہو جیسے نہرِ فرات ، نہر د جلہ اور ہمارے یہاں گنگا، جمنا (۲) دوسری قشم وہ نہر ہے جو کسی کی مملوک ہواور اس کا پانی بھی تقسیم شدہ ہو، تاہم وہ کسی خاص قوم یا جماعت کے لیے نہ ہو بلکہ علی الاعلان مباح الاستعال ہو (۳) تیسری قشم وہ نہر ہے جومملوک بھی ہواس کا پانی بھی تقسیم شدہ

ہوا دروہ کسی مخصوص قوم اور مخصوص برا دری کے لیے مختص ہوا در برکسی کے لیے اس میں منہ مارنے کی اجازت نہ ہو۔

والفاصل المنح فرماتے ہیں کہ نہرِ مملوک عام اور نہرِ مملوک خاص کے درمیان حد فاصل یہ ہے کہ اگر اس نہر کے ذریعے صاحب نہرکے لیے شفعہ کا استحقاق ثابت ہوتو خاص ہے ورنہ عام ہے۔

ترجیلی: ربی پہلی قتم تو اس کا کھود تا مسلمانوں کے بیت المال سے بادشاہ کے ذہ ہے، کیونکہ کھدائی کی منفعت مسلمانوں کو بی طع گی لہذا اس کی مؤنت بھی اٹھی پر واجب ہوگی ، اور کھدائی میں خراج اور جزیہ کا مدصر ف کیا جائے گا، نہ کہ عشر اور صدقات کا ، کیونکہ یہ فقراء کاحق ہے جب کہ پہلا حواد ثات کے لیے ہے، پھر اگر بیت المال میں پچھ نہ ہوتو عوام الناس کی مصلحت کی احیاء کے لیے امام لوگوں کو اس کے کھود نے پر مجبور کر ہے گا ، اس لیے کہ عوام بذات خود اسے انجام نہیں دے سکتے اور اسی جیسے امر کے متعلق حضرت عمر شرفاخ نو نے فرایا '' اگر تہمیں اپنے حال پر چھوڑ دیا جائے تو تم لوگ اپنی اولاد تک کو جی ڈالو گے'' تا ہم امام کھدائی کے لیے آتھی لوگوں کو مخالے گا جو اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ نکالے گا جو اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ نکالے گا جو اس کی طاقت نہیں رکھتے۔

#### اللغات:

﴿ كرى ﴾ كدوانا، نهر نكالن و هونة ﴾ مشقت، اخراجات و نوائب ﴾ حادثات و همياسير ﴾ اصحاب حثيت، مالدار

### تخريج:

■ قال الزيلعي في نصب الراية، غريب ٢٠٥/٨.

#### نبرین کس سے کدوائی جائیں:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ نہروں کی اقسام میں سے پہلی قتم یعنی وہ نہر جو کسی کی مملوک نہ ہواوراس کا پانی بڑارے کے تحت داخل نہ ہوا ہواس نہرکی کھدائی امام اسلمین کے ذمے ہے، البذااسے چاہئے کہ وہ مسلمانوں کے بیت المال میں جو خراج اور جزید کی رقم ہواس رقم سے نہرکی کھدائی کرائے اور اس میں پانی بھرا کر عامۃ اسلمین کے مفاد کے لیے اسے چھوڑ دے اور ظاہر ہے کہ جب اس نہرکی کھدائی اور اس کا پانی مسلمانوں کی منفعت کے لیے ہوگا تو اس کا صرفہ وغیرہ بھی انھی کے مال میں سے واجب ہوگا، اس لیے اس کا صرفہ بیت المال سے اداء کیا جائے گا، کیکن میدادائیگی خراج اور جزید کے مدسے ہوگی، عشر اور صدقات کے مدسے نہیں ہوگی، کیونکہ عشر اور صدقات

خالص فقراء کاحق ہے لہذا اسے عامة المسلمین کے مفاد کی خاطر نہیں استعال کیا جائے گا، ہاں جزیداور خراج کا مدچونکہ حوادث ومصائب اور ایمر جنسی ضروریات کے لیے رکھا جاتا ہے اس لیے نہرکی کھدائی اسی مدکے خرچے سے کرائی جائے گی۔

فان لم یمن النح فرماتے ہیں کہ اگر بیت المال میں رقم نہ ہوتو افادہ عام کی خاطر امام خود اہل بستی سے نہر کھودوائے اور انھیں اس کام پر مجبور کر ہے، اس لیے کہ بتی والوں میں تو نفسی نفسی کا عالم ہوتا ہے اور ہمخض اپنے دھندوں میں لگا رہتا ہے، لہذا از خود تو وہ افادہ عامہ کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھا کیں گے، ہاں جب امام نھیں اس کا تھم دے کر اس پر مجبور ہوگا تو پھر وہ لوگ کدال اور پھاوڑ اٹھالیں گے، اس طرح کے کسی واقعے کے متعلق حضرت عمر ہوگا تو نہ وہ او اور کتم لیعتم او الاد محم یعنی اگر تہمیں اپنے حال پر چھوڑ دیا جائے اور مصلحت عامہ اور حفظانِ صحت وغیرہ کے متعلق زور وزبر دئتی سے کوئی کام نہ کرایا جائے تو پھر تم لوگ ایک دن اس نتیج پر جا پہنچو گے کہ اولا دکی بقاء کا بھی کوئی فائدہ تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا اور تم لوگ آھیں بیچیا شروع کردو گے۔

بہرحال اہام آسلمین لوگوں کواس کام کے لیے مجبور کرے گا اورعوام میں جولوگ نہر کھود نے کے لائق ہوں گے انھیں اس کام پر مامور کرے گا اور جو آرام طلب اور عیش کوش ہو نگے ان کے ذہبے حافرین کا نفقہ اور خرچہ مقرر کرے گا، اور جیسے جہاد میں جولوگ قال کے قابل ہوتے ہیں انھیں محاذ پر بھیجا جاتا ہے اور جولوگ نہیں جاتے ان پر بجاہدین کا نفقہ واجب کیا جاتا ہے ای طرح اس میں بھی جونہیں کھودنے کے لائق ہوگا اس پر کھودنے والوں کا نفقہ واجب ہوگا۔

وَأَمَّا النَّانِيُ فَكُرْيُهُ عَلَى أَهْلِهِ لَاعَلَى بَيْتِ الْمَالِ، لِآنَّ الْحَقَّ لَهُمْ وَالْمَنَفَعَةُ تَعُوْدُ اِلِيْهِمْ عَلَى الْخُصُوْسِ وَالْخُلُوْسِ، وَمَنْ أَبَى مِنْهُمْ يُجْبِرُ عَلَى كَرْبِهِ دَفْعًا لِلضَّرَرِ الْعَامِّ وَهُوَ ضَرَرُ بَقِيَّةِ الشُّرَكَاءِ، وَضَرَرُ الْآبِي خَاصٌ وَيُقَابِلُهُ عِوَضٌ فَلَا يُعَارِضُ بِهِ، وَلَوْأَرَادَ اَنْ يُحَصِّنُوهُ خِيْفَةَ الْإِنْبِفَاتِ وَفِيْهِ ضَرَرٌ عَامٌ كَغُوقِ الْآرَاضِيُ وَفَسَادِ الطَّرِيْقِ يُجْبَرَ الْآبِيْ، وَ إِلَّا فَلَا، لِأَنَّهُ مَوْهُومٌ، بِخِلَافِ الْكَرْيِ لِأَنَّهُ مَعْلُومٌ.

ترجیل: رہی نہر کی دوسری قتم تو اس کی کھدائی اس کے اہل کے ذہے ہے، نہ کہ بیت المال پر ہے، کیونکہ بید ہی گا ہے اور منفعت بھی اٹھی کی طرف لوٹتی ہے خالص اور خاص طور پر اور ان میں سے جو انکار کرے اسے کھدائی کے لیے بمجور کیا جائے گاتا کہ ضرر عام کو دور کیا جاسکے اور ضرر عام بقیہ شرکاء کا ضرر ہے، اور مشرکا ضرر خاص ہے اور اسکے مقابل عوض بھی ہے، الہٰ داضرر خاص سے ضرر عام کا معارضہ نہیں ہوگا۔

اوراگر پھٹ جانے کے خوف سے اہلِ نہرنے اسے مضبوط کرنے کا ارادہ کیا اور (ایبانہ کرنے سے) ضررعام ہو جیسے زمینوں کا ڈوبنا اور راستے کا خراب ہونا تو منکر کومجبور کیا جائے گا، اور اگر ضرر عام نہ ہوتو مجبور نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ امر موہوم ہے، برخلاف کھودنے کے اس لیے کہ وہ امر معلوم ہے۔

#### اللغات:

﴿تعود ﴾ لوٹا ہے۔ ﴿ابلى ﴾ انكاركرے۔ ﴿يحصّنوه ﴾ اس كو پختكردير۔ ﴿خيفة ﴾ خدش، انديشر۔ ﴿انبثات ﴾

## ر آن البدایه جلد مین کاری کادکاری کارنا بهال جانا۔

#### دوسری قتم کی نهریں:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ نہری دوسری قتم یعنی جوکسی قوم کی مملوک ہولیکن اس کادائرہ استفادہ عام ہواس کی کھدائی اس قوم اور اللہ بتی کے ذمے ہوگی، بیت المال کو اس سے پچھنہیں لیبنا ہوگا، کیونکہ جب نہرکا فائدہ آضی لوگوں کو ملے گا اور اس کی منفعت میں صرف وہی لوگ حصے دار ہوں گے تو ظاہر ہے کہ اس کی کھدائی بھی انھی لوگوں کے ذمے ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر اہل بستی میں سے کوئی شخص کھدائی سے انکار کرتا ہے تو اسے اس کام پر مجبور کیا جائے گا کیونکہ اس کے حصہ نہ لینے میں اہل بستی کا ضرر ہے جو ضرر عام ہواور اس کے کھدائی میں شریک ہونے پر صرف اس کا ضرر ہے کہ اسے روپے اور محنت صرف کرتا ہوگا۔ مگر چونکہ اس ضرر کے مقابلے میں اس کے کھدائی میں شریک ہونے دیا ہوئے۔ میں کوئی عوض نہیں ہے، اس کیے ضرر عام کے سامنے اس کا ضرر خوش بین بین کا حصہ ل رہا ہے جب کہ ضرر عام کے مقابلے میں کوئی عوض نہیں ہے، اس کیے ضرر عام کے سامنے اس کا ضرر غاص تیج ہوگا اور اسے کھدائی میں شرکت کرنے پر مجبور کیا جائے گا۔

وإن أراد النح اس کا عاصل بہ ہے کہ اگر ابلی بہتی نے اتفاق رائے سے بیمشورہ کیا کہ نہر کے کناروں کوخوب مضبوط اور پختہ بنادیا جائے ، ورنہ تو بارش اور باڑھ آنے پر کنارہ ٹوٹ جائے گا جس سے زمینیں بھی تباہ ہوں گی ،فصل بھی بربادہ ہوگی اور راستے بھی خراب ہوجا کیں گے ، اور اگر پختہ بنادیا جائے گا تو ان چیزوں سے حفاظت رہے گی۔ اب اگر کو کی شخص پختہ کاری میں حصہ نہیں لے گا تو اسے بھی مجبور کیا جائے گا، لیکن بیاتی وقت ہے جب بارش اور باڑھ سے نہر کے کناروں کا پھٹنا بھینی ہو، ورنہ اگر صرف وہم اور اندیشے کی بنیاد پر ابلی بستی پختہ کاری کریں اور کو کی شخص اس میں شرکت نہ کرے تو اسے مجبور نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہاں منفعت معلوم موہوم ہے اور امر موہوم کے متعلق جر نہیں کیا جاتا ۔ اس کے برخلاف نہر کی کھدائی کا مسئلہ ہے کیونکہ نفس کھدائی ہی کی منفعت معلوم اور متبقن ہے ، اس لیے اس سلسلے میں جبر کیا جائے گا۔

وَأَمَّا النَّالِثُ وَهُوَ الْحَاصُّ مِنُ كُلِّ وَجُهٍ فَكُوْيَهُ عَلَى أَهْلِهِ لِمَا بَيَّنَا، ثُمَّ قِيْلَ يُجْبَرُ الْآبِي كَمَا فِي النَّانِيُ، وَقِيْلَ لَا يُخْبَرُ الْآبِي بِمَا أَنْفَقُوا فِيْهِ إِذَا كَانَ لَا يُحْبَرُ وَلَا يَكُو يَكُو لَهُ عَنْهُمْ بِالرُّجُوْعِ عَلَى الْآبِي بِمَا أَنْفَقُوا فِيْهِ إِذَا كَانَ بِإِمْرِ الْقَاضِيُ فَاسْتَوَتِ الْجَنْبَتَانِ، بِخِلَافِ مَاتَقَدَّمَ.

ترجیل : بہر حال تیسری قتم اور وہ ہر طرح سے خاص ہے تو اس کی کھدائی اس کے اہل کے ذمیے ہوگ اس دلیل کی وجہ ہے جوہم بیان کر چکے ہیں، پھر کہا گیا کہ افکار کرنے والے کو مجبور کیا جائے گا، جیسے دوسری قتم میں ہے اور دوسرا قول بیہ ہے کہ جرنہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ دونوں ضرر میں سے ہرایک خاص ہے اور منکر پر رجوع کر کے اس ضرر کو ان سے دور کرناممکن بھی ہے اس مال کے سلسلے میں جوانھوں نے خرچ کیا ہے بشر طیکہ بیر قاضی کے حکم سے ہو، البذادونوں جانب برابر ہوگئیں، برخلاف اس صورت کے جوگذرگئی۔

#### اللغاث:

﴿آبى ﴾ منكر، الكاركرنے والا - ﴿ جنبتان ﴾ دونوں اطراف، دونوں جانب -

تيسرى فتم كى نهرول كى كعدائي:

فر ماتے ہیں کہ نہر کی تیسری قتم وہ ہے جومملوک بھی ہواس کا یانی تقسیم شدہ ہواور وہ کسی خاص توم اور جماعت کے لیے ہواس قتم کا تھم یہ ہےک اس نہر کی کھدائی کی تمام تر ذھے داری اس کے اہل پر ہوگی، کیونکہ اس کا فائدہ اور نفع بھی اٹھی لوگوں کو ملے گا۔ صاحب کتاب نے لمابینا ہے ای طرف اٹارہ کیا ہے۔ اب اگر الن نہراور جماعت مخصد میں سے کوئی مخص اس کی کھدائی وغیرہ کا معر ہوتو اس کے متعلق دوقول ہیں: (۱) اس معر پر جر کیا جائے گا جس طرح قتم ثانی کے معرکو کھدائی میں شرکت کرنے پر جر کیا جائے گا کیونکہ یہال منکر کا ضرر بھی خاص ہے اور اس کے دیگر شرکاء ضرر بھی خاص ہے اور صورت مسلم میں اس ضرر کا از الدہمی ہوسکتا ہے بایں معنی کہ دیگر شرکاء نے کھدائی میں جورقم صرف کی ہواگر انھوں نے قاضی اور امیر کے تھم اور اس کی اجازت سے یہ کام کیا ہوتو خریے کی جورقم مسکر پرآتی مووہ اس سے وصول کرلیں اور اس پر کھدائی میں شرکت کے حوالے سے جبر نہ کریں۔البذا جس طرح کھدائی میں شرکت کرنے پرخرچ ہوگا ای طرح اس سے وصول کرنے پر بھی وہی خرج ہوگا، لہذا جاہے ادھرے کان پکڑے یا اُدھرے دونوں صورتیں برابر ہیں۔اس کے برخلاف دوسری قتم میں چونکہ جبر کرنے پر عام اور خاص میں تقتیم ہے اس لیے وہاں جبر کیا جائے گا۔

وَلَاجَبُرَ لِحَقِّ الشُّفَةِ كَمَا إِذَا امْتَنَعُوْا جَمِيْعًا.

ترجمه: اور پینے کے حق کی وجہ بے جرنبیں ہوگا جیسا کہ اس صورت میں جب تمام لوگ رک جا کیں۔

﴿شفة ﴾ ياني كاحسول\_

مسکلہ بیہ ہے کہ اگر کسی نہر کے تمام اہل اس کی کھدائی ہے مگر جائیں اور اس کام سے زک جائیں تو پھر پینے والوں کے حق کی وجدے ان پر جرنہیں ہوگا، کیونکہ یہاں جرکرنے پرخاص کے مقابلے میں عام لوگوں کا ضرر ہوگا، اس لیے جرنہیں کیا جائے گا، کیونکہ خاص کے لیے عام کومجورٹیس جاتا، ضابطہ یہ ہے کہ إذا اجتمع مفسدتان روعی أعظمهما ضورا بإرتكاب أحفهما ليخن جب سی مسئلہ میں دو ضرر جمع ہوجائیں توان میں سے اخف کو اختیار کیا جاتا ہے۔

وَمُوْنَةُ كُرْيِ النَّهْرِ الْمُشْتَرَكِ عَلَيْهِمْ مِنْ أَعْلَاهُ فِإِذَا جَاوَزَ أَرْضَ رَجُلٍ رَفَعَ عَنْهُ، وَلِمَذَا عَنْ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَنَّا عَلَيْهُ وَمَنَّا عَلَيْهُمْ مِنْ أَعْلَاهُ فِإِذَا جَاوَزَ أَرْضَ رَجُلٍ رَفَعَ عَنْهُ، وَلِمَذَا عَنْ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَنَّا عَلَيْهُ وَقَالَا هِيَ عَلَيْهِمْ جَمِيْعًا عَنْ أَوَّلِهِ اِلَى آخِرِهِ بِحِصَصِ الشِّرُبِ وَالْأَرْضِيْنَ لِلْآنَ لِصَاحِبِ الْآعُلَى حَقًّا فِي الْأَسْفَلِ لِاحْتِيَاجِهِ إِلَى تَسْيِيُلِ مَا فَصُلَ مِنَ الْمَاءِ فِيْهِ، وَلَهُ أَنَّ الْقَصْدَ مِنَ الْكُرْيِ الْإِنْتِفَاعُ بِالسَّفْيِ وَقَدْ حَصَلَ لِصَاحِبِ الْأَعْلَى فَلَا يَلْزَمُهُ إِنْفَاعُ غَيْرِهِ، وَلَيْسَ عَلَى صَاحِبِ الْمَسِيْلِ عِمَارَتُهُ كَمَا إِذَا كَانَ لَهُ مَسِيْلٌ عَلَى سَطْح غَيْرِه كَيْفَ وَأَنَّهُ يُمْكِنَّهُ دَفْعُ الْمَاءِ عَنْ أَرْضِه بِسَدِّه مِنْ أَعْلَاهُ. ر ان البداية جلد ال محالية المحالية ال

توجیمان: اور مشترک نہر کھودنے کا صرفہ حصے داروں پر (مشترک) نہر کے اوپری جصے ہوگا۔ پھر جب کھدائی کی شخص کی زمین سے آگے بڑھ جائے تواس سے صرفہ اٹھا ایا جائے گا اور یہ تھم اما م ابوحنیفہ ریاتے تا ہیں ہے۔ حضرات صاحبین ریوانیتا فرماتے ہیں کہ بشر ب اور زمینوں کے حساب سے از اول تا آخر ان سب پر صرفہ ہوگا، کیونکہ اوپر والے کا یعنچ والے کی زمین میں حق ہے، اس لیے کہ بچ ہوئے پانی کو بہانے کی اسے ضرورت ہے۔ حضرت اما م ابوحنیفہ ریاتے تھا کی دلیل میہ ہے کہ نہر کھودنے کا مقصد سیر ابی کا نفع حاصل کی جوئے پانی کو بہانے کی اسے ضرورت ہے۔ حضرت اما م ابوحنیفہ ریاتے تھا لازم نہیں ہے، اور مسیل والے پر مسیل کی تعمیر لازم نہیں کرنا ہے اور اوپر والے کونفع حاصل ہو چکا ہے، لہذا اس پر دوسرے کونفع پہنچا نا لازم نہیں ہے، اور مسیل والے پر مسیل کی تعمیر لازم نہیں ہے، جیسا کہ جب کی دوسرے کی حجب کی دوسرے کی حجب پر اس کی مسیل ہو، اور کیونکر صاحب مسیل اس پر تعمیر کرسکتا ہے جب کہ اوپر سے پانی روک کر اس کے لیے اپنی زمین سے یانی ہٹانا ممکن ہے۔

#### اللغاث:

﴿ مؤنة ﴾ اخراجات، مشقت۔ ﴿ تسييل ﴾ بہانا۔ ﴿ فضل ﴾ زائد ہو، فالتو ہو۔ ﴿ سقى ﴾ پانی سے سیراب کرنا۔ ﴿ سطح ﴾ حیت ۔ ﴿ سدّ ﴾ روکنا، باندھنا۔

#### مشترك نهركي كعدائي:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ مشترک نہری کھدائی ان تمام لوگوں پر مشترک ہوگی جن کااس میں حصہ ہے۔ لیکن جب کھدائی کسی کی ز مین سے آگے بڑھ جائے تو امام اعظم ولٹی ٹیڈ کے یہاں جس جس کی زمین سے کھدائی آگے بڑھ جائے ان سب کے جصے سے صرفہ ساقط ہوجائے گا۔ حضرات صاحبین مُحِیَّ اللّٰی اُس کہ جینے شرکاء ہیں ان سب پران کے صفص کے بقدراز اول تا آخر صرفہ واجب ہوگا اور کسی کا بھی صرفہ ساقط نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ جو پانی زائد ہوگا اسے بہانا پڑے گا اور چونکہ پانی بہنے کا راستہ اور نالی اسفل والے کی زمین میں ہے، اس لیے اعلی والے کو اسفل والے کی احتیاج ہے اور جب ایک امریعنی پانی بہانے میں صاحب اعلی صاحب اسفل کا محتاج ہے تو پھر ظاہر ہے کہ کھدائی کے اس کے حصے سے آگے بڑھنے کے بعد اس سے صرفہ ساقط نہیں ہوگا۔

حضرت امام اعظم ولیشط کی دلیل میر ہے کہ نہر کھودنے کا مقصد اصلی سینچائی وغیرہ کا فائدہ حاصل کرنا ہے اور چونکہ صاحب اعلی کے حق میں کے حق میں مقصد حاصل ہو چکا ہے، اس لیے اس پر دوسرے کو نفع پہنچانا ضروری نہیں ہے، اس لیے اس پر دوسروں کے حصے میں جانے والی کھدائی کا صرفہ واجب نہیں ہوگا۔

رہا مسکدصاحبِ اسفل کی زمین میں مسیل کے ہونے اور اس مسیل سے صاحبِ اعلیٰ کے بچے ہوئے پانی کے گذرنے اور بہنے کا تو اس کا صاف سیدھا جواب ہے ہے کہ صاحبِ اعلیٰ کے اسفل سے پانی بہانا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے او پر والے کی زمین میں جو پانی نکلنے کی جگہ ہوا ہے بند کردے اور پھر اپنی زمین سے پانی کو ہٹادے، اور اسفل والے کی زمین کو استعال میں نہ لائے ، اسی لیے حض اسفل والے کی زمین صاحبِ اعلی کی مسیل ہونے سے اس پر بیدلازم نہیں آتا کہ وہ اس مسیل پر عارت بنوائے یعنی اس کی پختہ کاری کرائے ، جیسے اگر پڑوی کی حجب پر دوسرے کی مسیل ہوتو صاحبِ مسیل پر پڑوی کی حجبت کی مرمت وغیرہ کرانے کا کوئی جن نہیں ہے۔ کیونکہ اس کے لیے او پر سے نہر کو بند کر کے اپنے جھے کا پانی نکالناممکن ہے۔

## ر آن الهداية جلد سي يه تصليح المعالي الم يعني المالية الموادي كا المالية الموادي كا المالي كا المالي

ثُمَّ إِنَّمَا يُرْفَعُ عَنْهُ إِذَا جَاوَزَ أَرْضَهُ كَمَا ذَكَرْنَا، وَقِيْلَ إِذَا جَاوَزَ فَوَهَةَ نِهُمٍ وَهُوَ مَرُوِيٌّ عَنْ مُحَمَّدٍ وَمَرَّاعَلَيْهُ، وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ، لِأَنَّ لَهُ رَأْيًا فِي اتِّخَاذِ الْفَوَّهَةِ مِنْ أَعْلَاهُ وَأَسْفَلِهِ.

ترجیمہ: پھر صے دار سے اس وقت صرفہ اٹھالیا جائے گا جب کھدائی اس کی زمین سے آگے بڑھ جائے جیسا کہ ہم نے بیان کیا اور ایک تو میں کے بردھ جائے جیسا کہ ہم نے بیان کیا اور ایک تو صرفہ اٹھایا جائے گا اور بیامام محمد ترایشی سے مروی ہے، لیکن پہلا زیادہ اصح ہے کیونکہ حصے دارکونہر کے اور اور نیچے دہانہ کھولنے کاحق ہے۔

#### اللغات:

﴿يرفع﴾ اشماليا جائے گا۔ ﴿جاوز ﴾ گزرجائے ،عبور كرجائے۔ ﴿فوهة ﴾ دہاند

#### آ دی کہاں تک کھدائی کاخرج دےگا؟

فرماتے ہیں کہ قول معتداور متند کے مطابق امام صاحب والشطائ ہو جھے دار سے رفع صرفہ اٹھانے کے قائل ہیں اس کی حدیہ ہے کہ جب کھدائی زمین سے آگے بڑھی تب صرفہ ہے گا اور جب تک زمین کے احاطے میں کھدائی جاری رہے گی اس وقت تک صرفہ واجب رہے گا۔اس سلسلے میں امام محمہ والشطائ سے ایک روایت میمروی ہے کہ جب کسی جھے دار کی نہر کے دہانے سے کھدائی آگ بڑھ جائے تو اس سے صرفہ اٹھالیا جائے گا،کین روایت مرجوح ہے اور تولی اول ہی معتداور اصح ہے، کیونکہ جھے دار کے لیے اپنی جھے کی نہر کے اوپر اور نیچ دونوں جگہ دہانہ اور نالی کا منہ اور دہانہ کھولنے کاحق ہے، لہذا آگر وہ نہر سے ملے ہوئے اپنی جی بالکل اور ہانہ موجائے تو بھرا مام محمد والشطائ سے مروی روایت کے مطابق اس کا صرفہ وہیں ختم ہوجائے گا حالانکہ بیدرست نہیں ہے، اس لیے بوری زمین کو اسقاط صرفہ کی حدقر ارڈیٹا درست ہے۔

فَإِذَا جَاوَزَ الْكُرْىُ أَرْضَهُ حَتَّى سَقَطَ مُؤْنَتُهُ قِيْلَ لَهُ أَنْ يَفْتَحَ الْمَاءَ لِيَسْقِى أَرْضَهُ لِإِنْتِهَاءِ الْكُرْيِ فِي حَقِّهِ، وَقِيْلَ لَهُ أَنْ يَفْتَحَ الْمَاءَ لِيَسْقِى أَرْضَهُ لِإِنْتِهَاءِ الْكُرْيِ فِي حَقِّهِ، وَقِيْلَ لَهُ لَيْسَ عَلَى أَهْلِ الشَّفَةِ مِنَ الْكُرْيِ شَىْءٌ لِلاَنَّهُمْ لَيْسَ عَلَى أَهْلِ الشَّفَةِ مِنَ الْكُرْيِ شَىْءٌ لِلاَنَّهُمْ لَيْسَ عَلَى أَهْلِ الشَّفَةِ مِنَ الْكُرْيِ شَىءٌ لِلاَنَّهُمْ لَيْسُ عَلَى أَهْلِ الشَّفَةِ مِنَ الْكُرْيِ شَىءٌ لِلاَنَّهُمْ لَيْسُ

تر جمل: پھر جب کھدائی اس کی زمین سے تجاوز کر گئی یہاں تک کہ اس کی مؤنت ساقط ہوگئی تو ایک قول یہ ہے کہ اپنی زمین سینچنے کے لیے اس کے ترکا و کا میں اس کے ترکی ہوجائے ، اور پینے والوں پر کھدائی سے پھی تیں واجب ہے، کیونکہ وہ بے شار ہیں، اور اس لیے کہ وہ تا بع ہیں۔

#### اللغات:

﴿ كوى ﴾ نبر كودنا ـ ﴿ مؤنه ﴾ مشقت ـ ﴿ احواج ﴾ خرج ـ ﴿ شفقه ﴾ پانى پيا ـ ﴿ لايحصون ﴾ وه كى شاريس

#### العِناً:

(۱) اس مخف کواپنی زمین سینیخ کاحق ہے، کیونکہ اس کے حق میں کھدا کی ختم ہو چک ہے۔

(۲) دوسرا قول یہ ہے کہ جب تک سارے شرکاء کھدائی ہے فارغ نہ ہو جائیں اس وقت تک اسے سینچائی کرنے کاحت نہیں ہوگا، کیونکہ اگر ان کی فراغت سے پہلے بیت اسے دیدیا جائے تو انتفاع بالماء سے اس کامخص ہونالازم آئے گا جو درست نہیں ہے۔ اس لیے شرکاء کی فراغت سے پہلے اسے مینچائی کاحت نہیں ہوگا۔

ولیس علی النح اس کا حاصل بیہ کہ جولوگ نہراور حسہ آب میں شریک نہیں ہیں اور صرف پانی پینے میں ان کی شراکت ہے ان پر کھدائی لازم نہیں ہے، کیونکہ وہ بے شار ہیں اور پھر تابع بھی ہیں جب کہ مؤنت اور صرفے کا وجوب صرف اور صرف متعین اور مہتوع کو لوگوں پر ہوتا ہے تابع اور غیرمحدود لوگوں پر نہیں ہوتا۔ فقط و اللّٰہ اعلم و علمہ اتم





ظاہر ہے کہ جس طرح شرب کا ثبوت یقینی ہوتا ہے، اس طرح اس میں دعویٰ اور اختلاف بھی متیقن ہوتا ہے، لہذا مسائل شرب کو بیان کرنے کے بعد دعویٰ اور اختلاف کے مقامات اور ان سے نجات کی راہ بھی بتائی جارہی ہے۔

وَيَصِحُّ دَعُوَى الشُّرُبِ بِغَيْرِ أَرْضٍ اِسُتِحْسَانًا، ِلْأَنَّةُ قَدْ يُمْلَكُ بِدُوْنِ الْآرْضِ اِرْثًا وَقَدْ يَبِيْعُ الْآرْضَ وَيَبْقَى الشِّرْبُ لَهُ وَهُوَ مُرْغُوْبٌ فِيْهِ فَيَصِحُّ فِيْهِ الدَّعُواى.

ترجمہ: اورزمین کے بغیر (محض) شرب کا دعویٰ استحسانا صحیح ہے، کیونکہ بھی زمین کے بغیر بطور میراث شرب مملوک ہوتا ہے اور انسان مجھی زمین کوفروخت کر دیتا ہے اور اپنے لیے بٹرب باتی رکھتا ہے اور شرب کے متعلق رغبت بھی ہوتی ہے، لہذا اس کا دعویٰ کرنا صحیح ہے۔ رہیں ہے۔

﴿إرث ﴾ ميراث\_

#### زمین کے بغیر حق شرب کا دعویٰ:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی مخف زمین کو چھوڑ کر صرف شرب یعنی صہ آب کا دعوی کر بے واس کا یہ دعوی از روئے اسخسان
درست اور قابلِ توجہ ہے، لیکن قیاس کے اعتبار سے یہ دعوی سیح نہیں ہے۔ کیونکہ زمین کے بغیر شرب قابلِ تملیک نہیں ہوتا اور جو چیز
تملیک کے قابل نہیں ہوتی اس کا دعوی کرنا بھی سیح نہیں ہے، لہٰذا قیاساً یہ دعوی سیح نہیں ہے، لیکن اسخسانا اس پر صحت کا شھید لگا دیا گیا ہے
اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بھی بھی زمین کے بغیر بھی شرب مملوک ہوجاتا ہے مثلاً کوئی شخص اپنی زمین کا بہد دوسرے کو کرے اور اپنی شرب کا
بہد دوسرے کو کرے یا کسی آدمی کو وراثت میں شرب ملے تو ظاہر ہے مورث اور موہوب لہ دونوں صرف شرب کے مالک ہوں گے اس
طرح بھی آدمی اپنی زمین تو بچ ویتا ہے، لیکن اس کا شرب اپنے لیے رکھتا ہے اور اسے نہیں فروخت کرتا تو ظاہر ہے کہ وہ آدمی یقینا اس کا
مالک ہے اور اس لیے تنہا شرب کا دعوی کرنا درست ہے۔ اگر کوئی شخص کرتا ہے واس کا دعوی سنا جائے گا۔

وَ إِذَا كَانَ نَهُرٌ لِرَجُلٍ يَجْرِيُ فِي أَرْضِ غَيْرِهٖ فَأَرَادَ صَاحِبُ الْأَرْضِ أَنْ لَايَجْرِى النَّهْرُ فِي أَرْضِهِ تُوكَ عَلَى •

### ر ان الهدايه جلدا ي المال المراق المر

حَالِهِ، لِأَنَّةُ مُسْتَغُمِلٌ لَهُ بِاجْرَاءِ مَائِهِ فَعِنْدَ الْإِخْتِلَافِ يَكُونُ الْقُولُ قُولُهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي يَدِهِ وَلَمْ يَكُنْ جَارِيًّا فَعَلَيْهِ الْبَيْنَةُ أَنَّ هَذَا النَّهُرِ لِيَسُوْقَةُ اللَّي أَرْضِهِ لِيَسُقِيَهَا فَيُقُطَى لَهُ فَعَلَيْهِ الْبَيْنَةُ أَنَّ هَذَا النَّهُرِ لِيَسُوْقَةُ اللَّي أَرْضِهِ لِيَسُقِيَهَا فَيُقْطَى لَهُ فَعَلَيْهِ الْبَيْنَةِ بِالْحُجَّةِ مِلْكًا لَهُ أَوْ حَقًّا مُسْتَحَقًا فِيْهِ، وَعَلَى هذَا الْمَصَبُّ فِي نَهْرٍ أَوْ عَلَى سَطْحٍ أَوِ الْمِيْزَابُ لِإِنْهَاتِهِ بِالْحُجَّةِ مِلْكًا لَهُ أَوْ حَقًّا مُسْتَحَقًا فِيْهِ، وَعَلَى هذَا الْمَصَبُّ فِي نَهْرٍ أَوْ عَلَى سَطْحٍ أَو الْمِيْزَابُ أَوالْمَمْشَى فِي دَارٍ غَيْرِهِ فَحُكُمُ الْإِخْتِلَافِ فِيْهَا نَظِيْرُهُ فِي الشِّرْبِ.

ترمیمی: اور جب کسی کی نہر دوسرے کی زمین میں بہہ رہی تھی لیکن صاحب ارض نے چاہا کہ اس کی زمین میں نہر نہ ہے تو نہر کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے گا، کیونکہ صاحب نہر نہر کے پانی کو جاری کر کے اسے استعال کرنے والا ہے، الہٰ ذا اختلاف کے وقت اس کا قول معتبر ہوگا چھرا گر نہر اس کے قبضے میں نہ ہواور نہ ہی جاری ہوتو مدی پر اس بات کا بینہ چیش کرنا لازم ہے کہ بینہر اس کی ہے یا اسے اس نہر میں پانی جاری کرنے کاحق تھا جیسے وہ اپنی زمین سینچ کے لیے لے جائے گا، لہٰ ذااس کے لیے نہر کا فیصلہ کر دیا جائے گا، کونکہ اس نے دلیل کے ذریعے نہر پر اپنی ملکیت یا اپنے حق مستحق کو ثابت کر دیا ہے۔

اور کسی نہر میں یا جہت یا پرنالہ یا دوسرے کے گھر میں گذرگاہ کا مسئلہ بھی اس عظم پر ہے اور ان چیزوں میں اختلاف کا عظم شرب میں اختلاف کی نظیر ہے۔

#### اللغات:

﴿بحری ﴾ چلتی ہو۔ ﴿بسوقه ﴾ تا که اس کو چلائے۔ ﴿مصب ﴾ پانی ڈالنے کی جگد۔ ﴿سطح ﴾ چپت۔ ﴿ميزاب ﴾ پرنالہ۔ ﴿ممسلٰی ﴾ پيدل چلنے کی جگد۔

#### ائی زمین سے دوسرے کی نہر کورو کنا:

صورتِ مسئلہ سے کہا گرکسی محف کی نہر ہواور وہ دوسرے کی زمین میں بہدر ہی ہو پھرصا حبِ ارض اپنی زمین سے نہر نہ بہنے دے تو اس کا حکم کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اس کی دوشکلیں ہیں:

(۱) اگروہ نہر صاحب نہر کے قبضے میں ہویا نہر جاری ہوتو ان دونوں صورتوں میں اے اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے گا لیعن وہ نہر جوں کی توں جاری رہے گی اور صاحب ارض کا اعتراض بجا ہوگا، اس پر کوئی شنوائی نہیں کی جائے گی، کیونکہ صاحب نہر کا اس پر قابض ہونا یا اس نہر کا جاری ہونا اس کے صاحب نہر کے مملوک ہونے کی دلیل ہے۔

(۲) اوراگروہ نہر جاری نہ ہواور نہ ہی صاحب نہر کے اس پر قابض ہونے کی علامت ہوتو پھر صاحب نہر سے کہا جائے گا کہ بھائی تم بینہ پیش کرکے یہ ثابت کرو کہ بینہ ہری مملوک ہے یا مجھے فلال کی زمین سے اپنی بھیتی وغیرہ سیراب کرنے کیلیے نالی لے جانے کا حق تھا، چنا نجہ اگر وہ اسے ثابت کرویتا ہے تو بھی اس کے حق میں نہر کا فیصلہ کیا جائے گا، کیونکہ اس نے اپنی ملکیت کو بینہ کے جانے کا حق تھا، چنا گر اس کے حق میں فیصلہ کیا جائے ذریعہ ثابت کردیا ہے۔ لیکن اگر وہ بینے نہیں پیش کرسکا تو پھر مدعی علیہ یعنی صاحب ارض سے تم لے کر اس کے حق میں فیصلہ کیا جائے گا، کیونکہ ضابطہ یہ ہے کہ البنیة علی المدعی والیمین علی من أنكر۔

وعلى هذا إلغ فرماتے بين كه اس حكم پريصورتين بهي بين:

- (۱) ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ فلاں کی نہر میں مجھے یانی بہانے کاحق ہے۔
  - (٢) يافلال كي حجيت ير مجھے يانى بہنے كاحق ہے۔
  - (m) یافلاں کے پرنالے سے مجھے یانی گرانے کاحق ہے۔
- (۴) یا فلال کے گھر میں میرا راستہ ہے تو ان تمام صورتوں میں اگریہ چیزیں جاری وساری ہوں گی یا ان پر مدعی کا ظاہری قبضہ ہوگا تو اس کے حق میں فیصلہ ہوگا ور نہ تو اسے اثبات بالبینہ کا مکلّف بنایا جائے گا جیسا کہ ماقبل والے مسئلے میں کیا گیا ہے۔

وَإِذَا كَانَ نَهُرٌ بَيْنَ قَوْمٍ وَاخْتَصَهُمُوا فِي الشِّرْبِ كَانَ الشِّرْبُ بَيْنَهُمْ عَلَى قَدْرِ أَرَاضِيْهِمْ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ التَّطَرُّقُ وَهُوَ فِي الدَّارِ الْوَاسِعَةِ وَالصَّيِّقَةِ الْإِنْتِفَاعُ بِسَقْيِهَا فَيَتَقَدَّرُ بِقَدْرِهِ، بِخِلَافِ الطَّرِيْقِ، لِأَنَّ الْمَقْصُودَ التَّطرُّقُ وَهُوَ فِي الدَّارِ الْوَاسِعَةِ وَالصَّيِّقَةِ الْإِنْتِفَاعُ بِسَقْيِهَا فَيَةِ مِنْ اِبْطَالِ حَقِّ عَلَى نَمْطٍ وَاحِدٍ، فَإِنْ كَانَ الْأَعْلَى مِنْهُمْ لِآيَشُرَبُ حَتَّى يَسْكُرَ النَّهُرُ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ لِمَا فِيْهِ مِنْ اِبْطَالِ حَقِّ الْبَاقِيْنَ، وَلَكِنَّةُ يَشُرَبُ بِحِصَّتِهِ فَإِنْ تَرَاضُوا عَلَى أَنْ يَسْكُرَ الْأَعْلَى النَّهْرَ حَتَّى يَشُرَبَ بِحِصَّتِهِ أَوِ اصْطَلَحُوا الْبَاقِيْنَ، وَلَكِنَّةُ يَشُرَبُ بِحِصَّتِهِ فَإِنْ تَرَاضُوا عَلَى أَنْ يَسْكُرَ الْأَعْلَى النَّهْرَ حَتَّى يَشُرَبَ بِحِصَّتِهِ أَوِ اصْطَلَحُوا عَلَى أَنْ يَسْكُرَ الْأَعْلَى النَّهْرَ حَتَّى يَشُرَبَ بِحِصَّتِهِ أَوِ اصْطَلَحُوا عَلَى أَنْ يَسْكُرَ الْأَعْلَى النَّهْرَ حَتَّى يَشُرَبَ بِحِصَّتِهِ أَو اصْطَلَحُوا عَلَى أَنْ يَسْكُرَ الْآعُلِي النَّهْرَ حَتَّى يَشُرَبَ بِحِصَّتِهِ أَوْاصَطَلَحُوا عَلَى أَنْ يَسُكُرَ الْأَعْلَى النَّهُ وَلَى مِنْ ذَلِكَ بِلَوْحٍ لَا يَسْكُرُ بِمَا يَنْ فَيْرَ لَوْ الْمَالِ الْمَقَلَ لَهُمْ إِلَّا أَنَّهُ إِذَا تَمَكَّنَ مِنْ ذَلِكَ بِلُومٍ لَا يَسْكُرُ بِمَا لِيَقْ مِنْ وَيُتِهِ إِلْفَالِ الْمَقَلَ لَهُمْ إِلَا أَنَّهُ إِلَا اللَّهُ الْمَالَ الْعَلَى مِنْ عَيْرِ تَوَاضِ لِكُونِهِ إِضْرَارًا بِهِمْ.

ترجملہ: اور جب کوئی نہرایک قوم کے درمیان مشترک ہواور شرب میں وہ جھڑ نے لگیں تو ان کے مابین ان کی زمینوں کے بقدر شرب ہوگا، کیونکہ (شرب کا) مقصد زمین کی سینچائی کا انتفاع ہے، لہٰذا بقد رِ انتفاع مقدر ہوگا۔ برخلاف راستہ کے کیونکہ اس سے راستہ بنانا مقصود ہوتا ہے اور راستہ بنانا کشادہ اور تنگ دونوں گھروں میں ایک ہی طرز پر ہوتا ہے، پھر اگر ان میں سے او پر والا (اپنی زمین کو) سیراب نہ کرے اور نہر میں بندلگا دے تو تنہیں ہوگا، کیونکہ اس میں دوسروں کے تن کا ابطال ہے۔ لیکن وہ اپنے جھے کو سیراب کرے گاریعنی بندلگا ہے بغیر) پھر اگر دوسرے شرکاء اس بات پر راضی ہوجا کیں کہ اوپر والا اپنے حصہ سیراب کرتے وقت نہر میں بندلگا نے باس پر اتفاق کر لیس کہ اپنی باری میں ہرکوئی بندلگا لیا کرے گا تو یہ جائز ہے، کیونکہ یہ تی آخی کا ہے۔ پھر جب تختہ سے بندلگا نے پر قدرت ہوتو شرکاء کی رضامندی کے بغیرا لیں چیز سے بندنہ لگائے جس سے نہر یہ جائے ، اس لیے کہ اس سے انھیں ضرر پہنچے گا۔

#### اللغاث:

﴿ احتصموا ﴾ وه جَمَّرُ اكرير \_ ﴿ انتفاع ﴾ فائده الله نا \_ ﴿ ضيقة ﴾ تَنك \_ ﴿ نمط ﴾ طرز ، طريقه \_ ﴿ يسكر ﴾ بندلكا ك - ﴿ لوح ﴾ تخته \_ ﴿ ينكبس ﴾ بِث جائے ، بند ، بوجائے \_

#### مشترك نهرمين حق شرب كافيصله:

صورت مسئلہ یہ ہے کہا گرایک نہر چندلوگوں کے درمیان مشترک ہواورشر کاءھے۔ آب کے متعلق آپس میں لڑنے لگیس تو ان

## ر ان الهداية جلدا ي المالي المالية المالية علدا المالية المالية على المالية ال

کے درمیان ان کی زمینوں کے حساب سے شرب کا فیصلہ کیا جائے گا۔ کیونکہ شرب کا مقصد زمین کی سینچائی کا نفع اٹھانا ہے لہذا جس کی زمین میں جتنا پانی لگے گا اس کے مطابق اس کے حق میں شرب کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اس کے برخلاف اگر راستے کی مقدار میں جھڑا ہو تو کچھلوگ کم اور تنگ راستہ کا دعوی کریں اور کچھلوگ زیادہ راستے کا مطالبہ کریں تو وہاں گھر اور زمین اور راہ بنانا ہے اور اس مقصد میں تنگ اور کشادہ دونوں گھر والے شریک ہیں لہذا اتفاق رائے سے جو راستہ لوگ نا مزد کر دیں بہتر تو یہ ہے کہ اس کے مطابق فیصلہ کردیا جائے۔

فان کان الاعلیٰ المنے فرماتے ہیں کہ نہر کے شرکاءاور جھے داروں میں جوسب سے اوپر ہواگر وہ نہر میں بندلگا کراپنے جھے کو پینچنا چاہے تو ایسانہیں کرسکتا یعنی اسے اس بات کاحق نہیں ہوگا کیونکہ ایسا کرنے سے دیگر شرکاء کے حق کا ابطال ہے اس لیے اسے جاہئے کہ بغیر بندلگائے اپنے جھے کوسیراب کرے۔

فان تواضوا النح اس کا عاصل یہ ہے کہ اگر سارے شرکاء اس بات پر راضی ہوجا کیں کہ اوپر والا شریک بند لگا کر اپنا حصہ سیراب کرے یا وہ سب اس بات پر اتفاق کرلیں کہ ہر ہر شریک اپنی باری میں بند لگا لگا کر اپنے اپنے جصے کی سینچائی کرے تو اس صورت میں یفتل جائز اور درست ہوگا۔ کیونکہ بند نہ لگانا حق شرکاء کی وجہ سے تھا لیکن جب خود شرکاء نے اپنا یہ حق ساقط کر دیا تو پھر اس میں اباحت اور جواز عود کر آئے گا کیونکہ ضابطہ یہ ہے کہ الأصل الاباحة فی الأشیاء یعنی اشیاء میں اباحت اصل ہے۔ بہر حال شرکاء کی اجازت کے بعد بندلگانے کی اباحت ثابت ہوجائے گی تا ہم بندلگانے والے کو چاہئے کہ اگر وہ تحت اور کئواری کو بندل کے بیت کہ المامی کا بندنہ لگائے کہ اسے نکا لئے میں پریشانی اور دشواری ہو، لیکن اگرمئی کا بندنہ لگائے پر قادر ہوتو اس کا بندلگائے تا کہ اس کو نکالئے میں آسانی ہواور مئی کا بندنہ لگائے کہ اسے نکالئے میں پریشانی اور دشواری ہو، لیکن کا بندلگائے پر بھی شرکاء متفق اور راضی ہوں تو کوئی حرج نہیں۔

وَلَيْسَ لِأَحَدِهِمْ أَنْ يَكُوِى مِنْهُ نَهُرًا أَوْ يُنَصِّبَ عَلَيْهِ رُحَى مَاءٍ إِلَّا بِرِضَاءِ أَصْحَابِهِ، لِأَنَّ فِيْهِ كَسْرَ ضِفَّةِ النَّهُو وَشُغْلَ مَوْضِعٍ مُشْتَرَكٍ بِالْبِنَاءِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَحْىً لَايَضُرُّ بِالنَّهُو وَلَا بِالْمَاءِ وَيَكُونُ مَوْضِعُهَا فِي أَرْضِ صَاحِبِهَا، لِأَنَّهُ تَصَرُّكُ فِي مِلْكِ نَفْسِهِ وَلَاضَرَرَ فِي حَقِّ غَيْرِهِ، وَمَعْنَى الضَّرَرِ بِالنَّهْرِ مَابَيَّنَاهُ مِنْ كَسْرِ ضِفَّتِه، وَبِالْمَاءِ اَنْ يَتَغَيَّرَ عَنْ سُنَنِهِ الَّذِي كَانَ يَجْرِئُ عَلَيْهِ، وَالدَّالِيَةُ وَالسَّانِيَةُ نَظِيْرُ الرَّحٰى.

ترجیلے: اور شرکاء میں سے کسی شریک کو ساتھیوں کی رضامندی کے بغیراس نہر سے نہر کھود نے یا اس پر بن چکی لگانے کاحتی نہیں ہے، کیونکہ اس میں نہر کے کنارے کوتوڑ نا اور مشترک جگہ کو ممارت کے ساتھ مشغول کرنا لازم آتا ہے، لیکن اگر ایسی بن چکی ہوجو نہراور پانی کے لیے نقصان دہ نہ ہواور اس بن چکی کی جگہ اس کے مالک کی زمین میں ہو (تو جائز ہے) کیونکہ بیا بنی ملکیت میں تصرف ہے اور دوسرے کے حق میں ضرر نہیں ہے، اور نہر کو نقصان پہنچانے کامعنی وہی ہے جو ہم بیان کر چکے ہیں یعنی نہر کے کنارے کا ٹوٹنا، اور یانی کو نقصان پہنچانے کامعنی وہی ہے جو ہم بیان کر چکے ہیں یعنی نہر کے کنارے کا ٹوٹنا، اور یانی کو نقصان پہنچانا یہ ہے کہ پانی اس رَوْل سے بدل جائے جس بے وہ جاری تھا، اور رہٹ اور پڑس بن چکی کے کم میں ہیں۔

## ر آن البدايه جلدا ي محالية المحالية على المحالية المحالية

#### اللغاث

ویکری کی کود لے۔ ﴿ رحی کی کی ۔ ﴿ کسر کی وڑنا۔ ﴿ ضفة ﴾ کنارا۔ ﴿ سنن ﴾ طریق، راتے۔

#### مشترک نهر کا کنارا تو ژنا:

صورتِ مسئلہ بیہ ہے کہ نہر کے شرکاء میں سے کسی بھی شریک کو یہ تق نہیں ہے کہ وہ ساتھیوں کی رضامندی اور انھیں اعتاد
میں لیے بغیراس نہر مشترک سے کوئی نہر کھود ہے یا اس پر بن چکی فٹ کرے ، کیونکہ پہلی صورت یعنی نہر کھود نے میں نہر کا نقصان ہے
کہ اس کا کنارہ تو ڑنا پڑے گا جب کہ دوسری صورت یعنی بن چکی نصب کرنے میں ارض مشترک کواپنے ذاتی مفاد کے لیے گھیر نا اور
مشغول کرنا لازم آتا ہے۔ اور دونوں صورتیں درست نہیں ہیں۔ اس لیے شرکاء کی رضامندی اور ان کی اجازت کے بغیر کسی بھی ساتھی
کے لیے ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔

البنتہ اگر پن چکی الیمی ہو کہ اس کے لگانے سے نہ تو نہر کو نقصان ہواور نہ بی پانی کو نقصان پہنچ رہا ہواور وہ بن چکی لگانے والے کی اپنی ذاتی زمین میں ہوتو اس صورت میں اسے نصب کرنے کی اجازت ہے، کیونکہ بیا پی ملکیت میں تصرف ہے اور اس سے کسی کو ضرر بھی نہیں ہے لہٰذا بیصورت درست ہوگی ، کیونکہ انسان کی اپنی ملکیت میں اس کا ہر تصرف درست اور جائز ہے۔

ومعنی الصور النج فرماتے ہیں کہ نہر کھودنے سے نہر کا ضرر وہی ہے جوہم بیان کر بچکے ہیں کہ اس سے نہر کا کنارہ ٹوٹ جائے گا، اور نہرکے پانی کا ضرراس طرح ہے کہ پن بچی لگانے اور نہر کھودنے سے پہلے جس تیز رفتاری کے ساتھ پانی بہدر ہاتھا نہر کھودنے کے بعداس تیز رفتاری کے ساتھ پانی نہ بہے۔

واللدالية النع فرماتے ہيں كہ نہر پررہث اور جرس لگانے كا بھى يہى تھم ہے يعنى اگر شركاء كى رضامندى ہوتو جائز ہے ورنہ نہيں يا اگر نقصان دہ نہ ہوتو جائز ہے اورا گر نہريااس كے پانى كے ليے مصر ہوتو جائز نہيں ہے۔

فائك: ذالية جے رہث كہتے ہيں اس كى صورت يہ ہوتى ہے كہ ايك بڑى ككڑى لے كر اس ميں چرخا بناتے ہيں اور پھر اسے پكڑكر تھنچتے ہيں جس سے پانی ہا ہم آتا ہے، سانية جے چرس كہا جاتا ہے اس كى صورت يہ ہے كہ اونٹ ياكسى اور مضبوط جانور كے گلے ياكمر ميں رى وغيرہ باندھ كراہے چلاتے ہيں اور كنويں يا نہروغيرہ ميں ڈول رہتا ہے جس سے كہ پانی باہر آتا ہے۔

وَلاَيَتَّخِذُ عَلَيْهِ جَسْرًا وَلَاقَنْطَرَةً بِمَنْزِلَةِ طَرِيْقٍ خَاصٍ بَيْنَ قَوْمٍ، بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ لِوَاحِدٍ نَهُوَّ خَاصٌّ يَأْخُذُ مِنْ نَهْرٍ خَاصٍ بَيْنَ قَوْمٍ فَأَرَادَ أَنْ يُقَنُطِرَ عَلَيْهِ وَيَسْتَوْثِقَ مِنْهُ لَهُ ذَٰلِكَ، أَوْ كَانَ مُقَنْطَرًا مُسْتَوِثَقًا فَأَرَادَ أَنْ يَنْقُضَ ذلِكَ وَلاَيَزِيْدُ ذلِكَ فِي أَخُذِ الْمَاءِ حَيْثُ يَكُونُ لَهُ ذلِكَ، لِلَّانَّةُ يَتَصَرَّفُ فِي حَالِصِ مِلْكِهِ وَضُعًا وَرَفُعًا وَلاضَرَرَ بِالشَّرَكَاءِ بِأَخْذِ زِيَادَةِ الْمَاءِ.

ترجیمه: اورکوئی شریک نهر پر بل بھی نه بنائے جیسے کسی قوم کا خاص راستہ ہوتا ہے، برخلاف اس صورت کے جب کسی آدمی کی خاص نهر ہواور وہ کسی قوم کی نهر خاص سے لی ہو پھر صاحب نہراس پر بل بناکراہے مضبوط کرنا چاہے تو اسے یہ تق ہوگا، یا نهر پڑ( پہلے ر آن البدایه جلدا کر محالی کر محالی کردی کا بردیمیوں کی آباد کاری کے ادکامی

ے ) مضبوط بل تھ ادرصاحب نہرنے اسے تو ڑنا چاہا ادراس سے پانی لینے میں اضافہ بھی نہیں ہوگا تو اسے سیبھی حق ہوگا کیونکہ وہ صفص خالص اپنی ملکیت میں تصرف کرر ہاہے اور زیادہ پانی لے کرشر کاء کونقصان نہیں پہنچار ہاہے۔

#### اللغاث:

﴿ جسر ﴾ پُل \_ ﴿ قنطرة ﴾ پُل \_ ﴿ يستوثق ﴾ پخته كرنا \_

#### ایک آ دمی کامشترک نهریربل بنانا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ نہر کے چند شرکاء میں سے کسی شریک کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ نہر پر بل بنائے کیونکہ نہر میں سب کا اشتراک ہوتا ہے جیسے اگر کوئی خاص راستہ چندگھر والوں کے درمیان مشترک ہوتو ان میں سے کسی کے لیے بھی اس راستے پر بل وغیرہ تقمیر کرنا یا کسی طرح کا کوئی تصرف کرنا درست نہیں ہے ایسے ہی نہر پر بھی کسی شریک کے لیے بل وغیرہ بنانا درست نہیں ہے۔

اس کے برخلاف اگر کسی شخص نے کسی قوم کی مخصوص نہر سے نہر نکال رکھی ہو،اور وہ اپنی نہر پر بل بنانا جا ہتا ہے یا اس پر بل پہلے سے بنا ہوا ہواور وہ اسے تو ڑنا جا ہتا ہوتو اگر اس کے بل بنانے اور تو ڑنے میں کسی کوکوئی ضرر نہ ہواور پہلی نہر سے زیادہ پائی آنے کا امکان نہ ہوتو اس صورت میں اس شخص کے لیے بل بنانے کی اجازت ہے اور بنے ہوئے بل کوتو ڑنے کی بھی اجازت ہے، کیونکہ وہ شخص اپنی ملکیت میں بل بنانے اور تو ڑنے کے حوالے سے تصرف کرنے کا کممل اختیار رکھتا ہے۔

وَيُمْنَعُ مِنْ أَنْ يُوسَعَ فُمُ النَّهُ رِلَاَنَهُ يَكُسِرُ ضِفَّةَ النَّهُ وِ وَيَزِيْدُ عَلَى مِقُدَارِ حَقِّهِ فِي أَخُذِ الْمَاءِ وَكَذَا إِذَا أَرَادَ أَنْ يُؤَخِّرَهَا عَنْ فَمِ النَّهُ وَيَجْعَلَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَذُرُع مِنهُ لِإِحْتِبَاسِ الْمَاءِ فِيهِ الْقُسْمَةُ بِالْكُوَى وَكَذَا إِذَا أَرَادَ أَنْ يُسْفِلَ كُواهُ أَوْ يَرْفَعُهَا حَيْثُ يَكُونُ لَهُ ذَٰلِكَ فِي الصَّحِيْحِ، لِلَّنَ فَيُرُدَادُ دُخُولِ الْمَاءِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا أَرَادَ أَنْ يُسْفِلَ كُواهُ أَوْ يَرْفَعُهَا حَيْثُ يَكُونُ لَهُ ذَٰلِكَ فِي الصَّحِيْحِ، لِلَّنَ فَيُو فَيُو الْمَاءِ فِي الْاَصْلِ بِإِعْتِبَارِ سِعَةِ الْكُوّةِ وَضَيْقِهَا مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارِ التَّسَقُّلِ وَالتَّرَقُّعُ هُو الْعَادَةُ فَلَمْ بَكُنُ فِيهِ تَعْيِرُ مَوْضِع الْقِسْمَةِ.

ترجمله: اوراسے نبر کا منہ کشادہ کرنے ہے منع کیا جائے گا اس لیے کہ وہ نبر کا کنارہ توڑ دے گا اور پانی لینے میں اس کے حق کی مقدار پر اضافہ کردے گا اور ایسے ہی جب موری کے ذریعہ بٹوارہ ہواور اس طرح جب موری کو نبر کے منہ سے پیچھے بٹانا چاہا واور اسے نبر کے منہ سے چھے بٹانا چاہائے گا) اس لیے کہ اس میں پانی رکے گا لہٰذا پانی کا دخول بڑھ جائے گا، اسے نبر کے منہ سے چار ہاتھ پیچھے کرنا چاہے (تو بھی منع کیا جائے گا) اس لیے کہ اس میں پانی رکے گا لہٰذا پانی کا دخول بڑھ جائے گا، برخلاف اس صورت کے جب کوئی شخص اپنی موری کو نیچے او پر کرنے کا ارادہ کرے تو شیح قول کے مطابق اسے بیحق ہوگا اس لیے کہ اصلاً پانی کی تقسیم موری کی کشادگی اور اس کی تنگی کے اعتبار سے ہوتی ہوتی ہو او پر نیچے کا اعتبار کیے بغیر یہی عادت ہے۔ لہٰذا اس میں موضع قسمت کی تبدیلی نہیں ہوگی۔

#### اللّغات:

## ر آن البدايه جلد سي سي المسلك المالية جلد سي المسلك المسلك المالية المالي كا المالي كا المالي كا المالي كا المالي

#### نهر کا د مانه کشاده کرنا:

اس عبارت میں تغییر وترمیم سے متعلق کی مسلے بیان کیے گئے ہیں:

(۱) پہلامسلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نہر کا منہ کشادہ کرنا چاہے تو اسے اس کام سے تختی سے منع کیا جائے گا کیونکہ ایبا کرنے میں دونقصان ہے۔

(۲) نهر کا کناره ٹوٹ جائے گا۔

اور اس شخص کے حق میں پانی کی مقدار بڑھ جائے گی اور جب مشتر کہ چیز میں ایک نقصان برداشت نہیں کیا جاتا تو بھلا دونقصان کیے برداشت کے جائیں گے۔

دوسرا مسئلہ بیہ ہے کہا گرشر کاء کے درمیان موری اور نالی کے ذر نیعہ بٹوارہ ہوا ہوتو اس صورت میں بھی کسی شریک کواپنی نالی کشادہ کرنے کاحق نہیں ہوگا، کیونکہ اس ہے بھی ویگرشر کاء کوضرر ہوگا۔

تیسرامسکہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی موری کو نہر سے چار ہاتھ پیچھے کرنا چاہتو بھی اسے اس کاحت نہیں ہوگا کیونکہ اس صورت میں چھوڑی ہوئی جگہ کے اندر پانی جمع ہوگا اور پھرتیزی کے ساتھ اس کے جھے میں پانی داخل ہوگا اور ظاہر ہے کہ اس سے دوسرے شرکاء کو ضرر ہوگا، اس لیے بیصورت بھی ممنوع ہوگی۔ اس کے برخلاف اگر کوئی شخص اپنی موری اور نالی کو اور پیا نینچ کرنا چاہے تو اس کو بید تن حاصل ہوگا کیونکہ پانی کی تقسیم درحقیقت موری کی تنگی اور کشادگی ہی کے اعتبار سے ہوتی ہے اور اور پر نینچ کرنے میں بیشخص پچھا ضاف نہیں کررہا ہے لہذا اس سے نہتو موضع قسمت میں کوئی تبدیلی ہورہی ہے اور نہ ہی کسی شریک کا پچھنقصان ہورہا ہے اس لیے اس امر کی اجازت ہوگی۔

وَلَوْ كَانَتِ الْقِسْمَةُ وَقَعَتْ بِالْكُوى فَأَرَادَ أَحَدُهُمْ أَنْ يَقْسِمَ بِالْأَيَّامِ لَيْسَ لَهُ ذَالِكَ، لِأَنَّ الْقَدِيْمَ يُتُرَكُ عَلَى قَدْمِهِ لِظُهُوْرِ الْحَقِّ فِيْهِ.

ترجمل: اوراگرموری کے ذریع تقسیم ہوئی ہے پھر شرکاء میں سے کوئی شخص ایام کے ذریعہ تقسیم کرنا چاہے تو اسے بیری نہیں ہوگا اس لیے کہ پرانی چیز میں حق ظاہر ہونے کی وجہ سے اسے اس کی قدامت پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔

#### اللغات:

﴿ كوى ﴾ موكها، نال ـ

#### الضاً:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک مرتبہ شرکاء نہر کے درمیان نالیوں کے ذریعہ نہر کی تقسیم ہوگئ ہواور ہر شریک کے جصے میں موری اور نالی کے ذریعہ پانی کی تقسیم جاری ہو پھرکوئی شریک اس تقسیم کوختم کرکے دنوں کے ذریعے تقسیم کرنا جا ہے اس طور پر کہ ایک شریک پورے دن نہرسے پانی لے اور دوسرا شریک دوسرے پورے دن پانی لے تو اس شریک کوابیا کرنے کاحق اور اختیار نہیں ہوگا،

وَلَوْكَانَ لِكُلِّ مِنْهُمْ كَوَىٰ مُسَمَّاةً فِي نَهْرٍ خَاصٍ لَيْسَ لِوَاحِدٍ أَنْ يَزِيْدَ كَوَّةً وَ إِنْ كَانَ لَايَضُرُّ بِأَهْلِهِ، لِأَنَّ لَاكُلِّ مِنْهُمْ أَنْ يَشُقَّ نَهُرًا مِنْهُ ابْتِدَاءً الشِّرْكَة خَاصَّةٌ، بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَتِ الْكُوٰى فِي النَّهْرِ الْأَعْظَمِ، لِأَنَّ لِكُلِّ مِنْهُمْ أَنْ يَشُقَّ نَهُرًا مِنْهُ ابْتِدَاءً فَكَانَ لَهُ أَنْ يَرِيْدَ فِي الطَّرِيْقِ الْأَوْلَى.

ترجیلہ: اور اگر نہر خاص میں تمام شرکاء کے لیے متعین موریاں ہوتو کس کے لیے موری بڑھانے کاحق نہیں ہے، اگر چہدہ اس کے اہل کے لیے مفترت رساں نہ ہواس لیے کہ شرکت خاص ہے۔ برخلاف اس صورت کے جب موریاں بڑی نہر میں ہوں، کیونکہ ہر شریک کونہر اعظم سے ابتداء نہر کھودنے کاحق ہے، لہٰذا اِس کے لیے موریاں بڑھانے کا تو بدرجۂ اولیٰ حق ہوگا۔

#### نهرسات راست كو مثانا:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی نہر کسی خاص قوم اور جماعت کے درمیان مشتر ک ہواور اس نہر میں ہر شریک کے لیے مخصوص موری ہوتو اب کسی بھی شریک کو بیتی نہیں ہے کہ وہ اپنی موری کو وسیع اور کشادہ کرلے یا بھر دیگر موری کا اضافہ کرلے خواہ بیتو سیع اور اضافہ دیگر شرکاء کے لیے نقصان دہ ہو یا نہ ہو بہر صورت اضافہ کرنا درست نہیں ہے۔ کیونکہ فذکورہ نہر میں ان سب کی شرکت شرکت خاص ہے اور شرکت خاص میں شرکاء کی اجازت کے بغیر تقرف کرنا جائز نہیں ہے۔ اس لیے صورتِ مسئلہ میں کسی بھی شریک کے لیے موری بنانایا بی ہوئی موری میں اضافہ کرنا جائز نہیں ہے۔

بعند المنح النع اس کے برخلاف اگرمشتر کہ نہر خاص نہ ہو بلکہ نہرِ اعظم ہوتو اس میں سے ہر ہرشریک کے لیے موری بنا نا اور آ بنی ہوئی موری میں اضافہ کرنا دونوں چیزیں درست اور جائز ہیں کیونکہ جب نہرِ اعظم میں سے ابتداءً ہرشریک کے لیے نہرجیعی بڑی چیز کھودنا جائز ہے تو پھرموری کی کیااوقات ہے بیتو ہدرجہ اولی جائز ہوگی۔

وَلَيْسَ لِأَحْدِ مِنَ الشُّرَكَاءِ فِي النَّهُرِ أَنْ يَسُوْقَ شُرْبَةً إِلَى أَرْضٍ لَهُ أَخُولَى لَيْسَ لَهَا فِي ذَلِكَ شِرْبٌ وَلَا قَا أَرَادَ أَنْ يَسُوْقَ شِرْبَةً فِي أَرْضِهِ الْأُولَى حَتَّى يَنْتَهِى اللَّى هَذِهِ تَقَادَمَ الْمُهُدُ يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّهُ حَقَّهُ، وَكَذَا إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسُوقَ شِرْبَةً فِي أَرْضِهِ الْأُولَى تَنْشَفَّ بَعْضَ الْمَاءِ قَبْلَ أَنْ يَسُقِى اللَّهُ وَلَى الْأَرْضِ الْأَوْلَى تَنْشَفَّ بَعْضَ الْمَاءِ قَبْلَ أَنْ يَسُقِى الْأَرْضِ الْأَوْلَى تَنْشَفَّ بَعْضَ الْمَاءِ قَبْلَ أَنْ يَسْقِى الْأَرْضِ الْأَوْلِي تَنْشَفَّ بَعْضَ الْمَاءِ قَبْلَ أَنْ يَسْقِى الْأَوْلِي تَنْشَفَّ بَعْضَ الْمَاءِ قَبْلَ أَنْ يَسْقِى الْأَوْلِي تَنْشَفَّ بَعْضَ الْمَاءِ قَبْلَ أَنْ يَسْقِى الْأَوْلِي وَاللَّالِ اللَّيَالُ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ وَالْ عَلَيْهُ مَا كُولُوا الْمَا الطَّولِيقِ مُشْتَولُ إِذَا أَرَادَ أَحَدُهُمُ أَنْ يَفْتَحَ فِيْهِ بَابًا إلَى دَارٍ أَخُولَى سَاكِنُهَا غَيْرُ سَاكِنِ هَلَا اللَّولِي اللَّهُ اللَّهُ وَالْتُي مَفْتَحُهَا فِي هَذَا الطَّولِيقِ

تر جملے: اور شرکائے نہر میں ہے کسی کو بھی بیتی نہیں ہے کہ وہ اپنے شرب کواپی دوسری زمین میں لے جائے جس میں اس کے لیے شرب نہ ہو، کیونکہ جب زمانہ قدیم ہوجائے گاتو وہ اس کے ذریعہ بیاستدلال کرے گا کہ بیاس کاحق ہے، اور ایسے ہی جب کسی

شخص نے اپنی پہلی زمین میں اتنا شرب لے جانا چاہا کہ وہ اس کی اس زمین تک پہنچ جائے ، کیونکہ وہ اپنے حق سے زیادہ (پانی) وصول کرے گا ، اس لیے کہ پہلی زمین دوسری کوسیراب کرنے سے پہلے بچھ پانی جذب کرے گی اور بیہ شترک راہتے کی نظیر ہے جب کہ اس میں کوئی شریک دوسرے گھر کی طرف دروازہ کھولنا چاہے اور اس کا مکین اس گھر کے مکین کے علاوہ ہوجس کا دروازہ اس راستے میں ہے۔

#### اللغاث:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ آگر کسی نہر میں چندلوگ شریک ہوں تو ان میں سے کسی بھی شریک کے لیے نید حق نہیں ہے، کہ وہ اپنا شرب اپنی کسی ایسی زمین میں لے جائے جہاں شرب نہ ہواوراس نہر سے اس زمین کا کوئی تعلق نہ ہو، کیونکہ آگر اسے بیا ختیار دیدیا جائے گا تو مجھ مدت گذرنے کے بعد وہ مخص یہ دعویٰ کرے گا کہ فہ کورہ زمین کا بھی شرب اسی نہر سے ہے، اور بیشرب بھی میراحق ہے جس طرح کہ نہر سے ملا ہوا شرب میراحق ہے گویا کہ اس کے دوشرب ہیں حالانکہ امروا قعہ اس کے خلاف ہے۔ اس لیے کسی بھی شریک کوکوئی ایسا کام کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی جس میں دیگر شرکاء کا نقصان ہویا وہ چیز فتنہ وفساد کا سبب ہیں۔

و کذا النح فرماتے ہیں کہ اگر کسی خص کی دوجگہ زمینیں ہوں اور ان میں سے ایک جگہ اسے شرب حاصل ہواور دوسری جگہ شرب نہ ہواب اگر وہ ایک زمین کے بین ہوں اور ان میں سے دوسری زمین کو بھی سیراب کر سکے، تواسے بیر قن شرب نہ ہواب اگر وہ ایک زمین کے شرب سے اتنا پانی لے جانا چاہے کہ اس سے دوسری زمین کو بھی سیراب کر سکے، تواسے بیر تنہیں ہے کیونکہ اس میں دوسرے شرکاء کا ضرر ہے، اس لیے کہ ایسا کرنے سے وہ شخص اپنے حق سے زیادہ پانی دوسروں کے پانی بوصائے گی اور اس حوالے سے اس کا پانی دوسروں کے پانی سے زیادہ ہوگا، اور ظاہر ہے کہ حق سے زیادہ پانی لینے میں دوسروں کا نقصان ہے اور شرکاء میں سے کسی بھی شرکی کے لیے نقصان پہنچانا یا نقصان دہ کام کرنا درست نہیں ہے۔

و ھو نظیر النے فرماتے ہیں کہ ماقبل میں بیان کردہ مسلطریق مشترک کی نظیر ہے جس کا حاصل ہے ہے کہ آگر کوئی راستہ چند
لوگوں کے درمیان مشترک ہواوران میں سے کسی کے دوگھر ہوں لیکن وہ ایک گھر میں رہتا ہواور دوسرے کواس نے کرا ہے پر دے رکھا ہو
اور اس کے دونوں گھروں کا راستہ ایک ہی ہو یعنی طریق مشترک میں راستہ ہو، اب اگر وہ شریک ہے چاہے کہ دوسرے گھر میں ایک
دروازہ کھولدے اور اس کاراستہ بھی طریق مشترک سے ملادے تو اسے بیچی نہیں ہوگا، کیونکہ ایس کرنے سے طریق مشترک کے شرکاء کی
تعداد بڑھ جائے گی اور اس کے کرا بید دار بھی اس راہِ مشترک کے راہی ہوجا کمیں گے جس سے دیگر شرکاء کو ضرر لاحق ہوگا، اس طرح
صورتِ مسئلہ میں بھی کسی شریک کو بیچی نہیں ہے کہ وہ نہرِ مشترک کی شرب سے اپنی ایسی زمین کو سیر اب نہ کرے جس کا شرب اس نہر

وَلَوْ أَرَادَ الْأَعْلَى مِنَ الشَّرِيْكَيْنِ فِي النَّهْرِ الْخَاصِّ وَفِيْهِ كَوَّى بَيْنَهُمَا أَنْ يَسُدَّ بَعْضَهَا دَفْعًا لِفَيْضِ الْمَاءِ عَنْ

### ر آن البداية جلدا ي المحالة المحالة عن المحالة المحالة

أَرْضِهِ كَىٰ لَاتَنَزَّ، لَيْسَ لَهُ ذَٰلِكَ لِمَا فِيهِ مِنَ الضَّرَرِ بِالْآخَرِ، وَكَذَا إِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُسِمَ الشُّرُبَ مَنَاصَفَةً بَيْنَهُمَا لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُمَا وَبَعْدَ التَّرَاضِى لِصَاحِبِ الْأَسْفَلِ أَنْ يَنْقُضَ لِأَنَّ الْقِسْمَةَ بِالْكَوِى تَقَدَّمَتُ إِلَّا أَنْ يَتَرَاضَيَا، لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُمَا وَبَعْدَ التَّرَاضِى لِصَاحِبِ الْأَسْفَلِ أَنْ يَنْقُضَ ذِلِكَ، وَكَذَا الْوَرَثَةُ مِنْ بَعْدِهِ لِأَنَّهُ إِعَادَةُ الشِّرْبِ فَإِنَّ مُبَادَلَةَ الشِّرْبِ بِالشِّر

ترجمله: اوراگر نہر خاص کے دوشریکوں میں سے اوپر والے شریک نے یہ چاہا کہ وہ ان کے مابین مشترک موریوں میں ہے کسی موری کو بند کردے تاکہ اس کی زمین سے پانی بہہ جائے اور زمین نمناک نہ بوتو اسے یہ اختیار نہیں ہے۔ کیونکہ اس میں دوسرے کا ضرر ہے اور ایسے ہی جب اس نے یہ چاہا کہ شرب کو آ دھا آ دھا بانٹ لیس۔ کیونکہ پہلے ہی موریوں سے بٹوارہ ہو چکا ہے۔ اللّا یہ کہ دونوں شریک اس پر راضی ہوجا کیں، کیونکہ دونوں کا حق ہے، اور رضا مندی کے بعد نیچے والے کو حق ہے کہ اس تقسیم کو ختم کردے اور ایسے ہی اس کے بعد اس کے ورثاء کو بھی یہ حق ہے، کیونکہ یہ اعار تا شریب ہے، اس لیے کہ شرب کے ساتھ شرب کا تبادلہ کرنا باطل ہے۔

اللّا کی اس کے بعد اس کے ورثاء کو بھی یہ حق ہے، کیونکہ یہ اعار تا شرب ہے، اس لیے کہ شرب کے ساتھ شرب کا تبادلہ کرنا باطل ہے۔

اللّا کی اس کے بعد اس کے ورثاء کو بھی یہ حق ہے، کیونکہ یہ اعار تا شرب ہے، اس لیے کہ شرب کے ساتھ شرب کا تبادلہ کرنا باطل ہے۔

اللّا کی اس کے بعد اس کے ورثاء کو بھی یہ حق ہے، کیونکہ یہ اعار تا شرب ہے، اس لیے کہ شرب کے ساتھ شرب کا تبادلہ کرنا باطل ہے۔

﴿يسدّ ﴾ بندكرد \_\_ ﴿فيض ﴾ بهانا، بهنا - ﴿لاتنزّ ﴾ بَعَيَمْ نبيس - ﴿مناصفة ﴾ آ دها آ دها ـ

#### دوسرے شریک کے پانی کاراستہ بند کرنا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نہر خاص میں دولوگ شریک ہوں اور ان کے درمیان چندموریاں نشتر ک ہوں اب ان دونوں میں نے او پر والا شریک اگر اس مقصد سے کوئی موری بند کرنا چاہے تا کہ اس کی زمین سے پانی بہہ جائے اور زمین نمناک نہ ہوتو اسے بیر حق اور اختیار نہیں ہوگا، کیونکہ ایسا کرنے میں دوسرے کا نقصان ہے اور اس کی زمین کے سوکھنے اور پانی کے بغیر چنخ جانے کا خدشہ ہے، اور کسی بھی شریک کے لیے دوسرے کو نقصان پنچانے کا حق نہیں ہے۔

و محذا النع فرماتے ہیں کہ اگر ان میں تقسیم بالکوی ہوچی ہواورکوئی شریک ہے چاہے کہ تقسیم بالمناصفہ کر سے لینی اس طرح بوارہ کر لے کہ پانچ دن ایک شریک پانی لے اور پانچ دن دوسرا شریک پانی لے تو یہ بھی درست نہیں ہے اور کسی شریک کوایسا کرنے کا حق نہیں ہے، کیونکہ تقسیم بالکوی مقدم ہے اور مقدم میں اگر کوئی خرابی یا کسی کا نقصان نہ ہوتو پھر بلاوجہ اس میں ترمیم درست نہیں ہے، ہاں اگر دوسرا شریک بھی اس پر راضی ہواور وہ بھی تقسیم بالمناصفہ (نصفہ نصفی کرنے پر) آمادہ ہوتو کوئی حرج نہیں ہے۔ کیونکہ اضی دونوں کا حق ہے لہذا جس پر وہ راضی اور تیار ہوں گے اس کے مطابق عمل درآمد ہوگا۔ لیکن اس رضامندی اور بوارے کے بعد بھی صاحبِ اسفل کو بیتن ہوگا کہ وہ جب چاہا ہاتھ میں کوئتم کر کے تقسیم بالکوئی کا مطالبہ کرلے، کیونکہ شرب میں تقسیم بالمناصفہ رحق نظر بالکوئی کا مطالبہ کر اللہ ہوگا اور اس کے بعد اس شرب کے وض شرب کا تبادلہ ہے اور تبادلہ شرب باطل ہے، لہذا اسے اعار تا شرب مانا گیا ہے اور اعارہ میں مالک اور صاحبِ حق کو ہمی بیتن میں میں جت ملے گا۔

کے ورثاء کو بھی بیتن ملے گا۔

وَالشِّرُبُ مِمَّا يُوْرَثُ وَيُوْصَى بِالْإِنْتِفَاعِ بِعَيْنِهِ، بِخِلَافِ الْبَيْعِ وَالْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ وَالْوَصِيَّةِ بِذَلِكَ يَعْنِى بِهِلَذَا

### ر المهداية جلدا ي مادكاري المادكاري الموادي ا

الْعُقُوْدِ حَيْثَ لَاتَجُوزُ الْعُقُودُ إِمَّا لِجَهَالَةٍ أَوْ لِغَرَرٍ أَوْ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَالٍ مُتَقَوِّمٍ حَتَّى لَا يَضْمَنُ إِذَا سَقَى مِنْ شِرِبُ غَيْرِهِ، وَإِذَا بَطَلَتِ الْعُقُودُ فَالْوَصِيَّةُ بِالْبَاطِلِ بَاطِلٌ، وَكَذَا لَا يَصْلُحُ مُسَمَّى فِي النِّكَاحِ حَتَّى يَجِبَ مَهْرُ الْمِثْلِ وَكَذَا لَا يَصْلُحُ مُسَمَّى فِي النِّكَاحِ حَتَّى يَجِبَ مَهْرُ الْمِثْلِ وَكَذَا لَا يَصْلُحُ مُسَمَّى فِي النِّكَاحِ حَتَّى يَجِبَ مَهُ اللَّاعُولِي اللَّهُ اللِّهُ الللْلِي اللَّهُ اللْعُلِي الللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

ترجملہ: اور شرب ان چیزوں میں سے ہے جو میراث بنتی ہیں اور اس کے عین سے انفاع کی وصیت کی جاتی ہے، برخلاف بیج، ہیداور صدقہ کے اور ان عقود کی وصیت کے، چنا نچہ یہ عقود جا ترنہیں ہیں یا تو جہالت کی وجہ سے یا غرر کی وجہ سے یا اس وجہ سے کہ یہ مال متقوم نہیں ہے، حتی کہ اگر کسی نے دوسرے کی شرب سے سینچائی کرلی تو وہ ضامن نہیں ہوگا اور جب عقود ہی باطل ہیں تو پھر باطل کی وصیت کرنا بھی باطل ہے۔ نیز شرب، نکاح میں مہر بننے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتا یہاں تک کہ مہر مشل واجب ہوتا ہے اور نہ ہی شرب، بدل ضلع بننے کی صلاحیت رکھتا ہے یہاں تک کہ عورت پر قبضہ کردہ مہر کولوٹا نا واجب ہے، اس لیے کہ جہالت فاحش ہے اور شرب دعوی کا بدل صلح بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا کیونکہ کسی بھی عقد سے شرب کا مالک نہیں ہوا جا سکتا۔

#### اللّغاث:

﴿يورث ﴾ ميراث بنا۔ ﴿غور ﴾ دهوكه۔

#### حق شرب میں وراثت وغیرہ کے احکام:

صورت ِمسکدیہ ہے کہ شرب میں وراثت بھی جاری ہوسکتی ہے اور عینِ شرب سے استفادہ کرنے کی وصیت بھی کی جاسکتی ہے، کیونکہ شرب مورث اورموصی کاحق اوران کی ملکیت ہے، لہذا جس طرح اس کی دیگر املاک میں وراثت اور وصیت دونوں چیزیں جائز ہیں ایسے ہی اس ملکیت لیعنی شرب میں بھی یہ دونول چیزیں جائز اور درست ہوں گی۔

البت شرب کو بیچنی یا ہداور صدقہ کرنے کی وصیت جائز نہیں ہے چنا نچہ اگر کوئی شخص اس طرح وصیت کرتا ہے تو اس کا نفاذ نہیں ہوگا کیونکہ جب نفس شرب کو بیچنا اور ہبہ وصدقہ کرنا جائز نہیں ہے باطل ہاس لیے کہ اس میں جہالت بھی ہوسکتی ہے، کیونکہ کیل اور وزن کے بغیر شرب کی مقدار معلوم نہیں ہوگی اور یہاں کیل اور وزن کے نہیں ہاس لیے کہ اس میں دھوکہ ہے کیونکہ پانی کا آنا یا نہ آنا معلوم نہیں ہے یا اس لیے کہ شرب مال متقوم نہیں ہے، کیونکہ وہ صد آب کا نام ہواور احراز سے پہلے پانی متقوم اور مملوک نہیں ہوتا، اس لیے ان حوالوں سے اس کی بیچ باطل ہواور جب بیچ باطل ہے تو ان چیزوں کی وصیت کوں کر جائز ہوگی؟ ظاہر ہے کہ یہ بھی باطل ہوگی۔ اس لیے کہ صاف سیدھی بات ہے الو صید بالباطل باطل یعنی باطل قرار دی وی وی چیز کی وصیت کرنا بھی باطل ہے۔

صاحب ہدایہ نے شرب کے مال متقوم نہ ہونے کی علت یہ بیان کی ہے کہ اگر کوئی شخص دوسرے کے شرب سے اپنی زمین کو سیراب کردے تو اس پر صفان نہیں واجب ہوتا حالانکہ اگر شرب مالِ متقوم ہوتا تو یقیناً دوسرے شخص پر صفان واجب ہوتا اس لیے بھی

### ر آن البدايه جلدا ي المال المسلم المس

شرب میں تقوم کا نہ ہونا ہی واضح ہور ہا ہے، اور غیر متقوم کی بیچ درست نہیں ہے، لبندا اس کا ہبدوغیرہ بھی درست نہیں ہوگا اور نہ ہی ان امور اور عقو د کی وصیت کرنا درست ہوگا۔

و کذا النے اس کا عاصل ہے ہے کہ اگر کسی خص نے شرب کو نکاح میں مہر کھہرایا تو یہ بھی درست نہیں ہے، بلکہ اس مہر کے وض مہر مشہرایا تو یہ بھی درست نہیں ہے، بلکہ اس مہر کے وض مہر مشہر واجب ہوگا یا عورت نے شرب کے وض خلع کیا تو اس پر شرب کے وض مقبوضہ مہر کی تسلیم واجب ہوگا ۔ اس طرح اگر کسی نے کسی دعوی میں شرب کو بدل خلع قر اردیا تو یہ بھی درست نہیں ہے اور صلح باطل ہوگی جب کہ مدی کا دعوی بدستور قائم اور برقر ارد ہے گا، ان سب امور کے عدم جواز کی دلیل ہے ہے کہ مہر، بدل خلع اور بدل صلح کا مال متقوم ہونا ضروری ہے اور شرب مال ہی نہیں ہے یا اگر مال ہے تو پھر اس میں تقوم ہی نہیں ہے اس لیے وہ نہ تو مہر بن سکتا ہے نہ ہی بدل خلع اور نہ ہی بدل صلح اور پھر شرب مملوک بھی نہیں ہوسکتا اس لیے اس حوالے سے بھی اسے مہر وغیرہ بنانا درست نہیں ہے، اور اس کی بچے وغیرہ پر بھی یا بندی ہے۔

وَلَايُبَاعُ الشِّرُبُ فِي دَيْنِ صَاحِبِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ بِدُوْنِ أَرْضٍ كَمَا فِي حَالِ حَيَاتِهِ وَكَيْفَ يَصْنَعُ الْإِمَامُ؟ الْآصَحُّ أَنْ يَضُمَّ اللَّي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الل

تروج بھلہ: اور مالک ِشرب کی موت کے بعداس کے قرضے میں زمین کے بغیر شرب کوفروخت نہیں کیا جائے گا جیسا کہ اس کی زندگی میں ایسانہیں کیا جاسک کی موت کے بعداس کے قرضے میں زمین کے بغیر شرب کوالی زمین سے ملاد ہے جس کا شرب نہ ہو پھر میں ایسانہیں کیا جاسک اور امام (قرضہ کا) کیا کرے گا؟ تو اصح یہ ہے کہ اس شرب کوالی زمین کے بدون الشرب کی قیمتوں میں غور کا الک ِ زمین کی اجازت سے زمین اور شرب کو قیمت کر میں میں مرب کے بغیر ایک کرے اور جو فرق ہوا سے ادائیگی و مین میں صرف کرے اور جو فاضل ہوا سے قضائے و میں خرید لے پھر اس میں شرب کو ملا لے اور دونوں کو بچ دے لہذا شن اور شمن ارض میں صرف کرے اور جو فاضل ہوا سے قضائے و میں صرف کرے۔

اور جب کسی نے اپنی زمین کوسیراب کیا یااس میں پانی بھر دیالیکن اس کا پانی دوسرے کی زمین میں بہد گیا اوراسے ڈبودیا اس پانی سے اس کے بڑوس کی زمین نم ہوگئی تو سینچنے والے پر اس کا ضان نہیں واجب نہوگا اس لیے کہ وہ اس میں تعدی کرنے والانہیں ہے۔ والقداعلم

#### اللّغات:

﴿ دین ﴾ قرضه - ﴿ يضمّ ﴾ ساتھ ملا لے - ﴿ أسقى ﴾ سيراب كرويا - ﴿ نزّ ت ﴾ تر ہوگئ -

# ر آن الہدایہ جلد سے میں کہ ہے۔ کی سے کہ ہے۔ کی انہوں کی آباد کاری کے ادکامی مفلس مقروض کے قرض کی اوا میگی کے لیے شرب کی ہے:

اس سے پہلے یہ بات آپھی ہے کہ زمین کوچھوڑ کر صرف شرب کی نہ تو تھے جائز ہے اور نہ بی اس کا ہمبداور صدقہ درست ہے اس پر متفرع کر کے بید مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر کسی شخص پر قرض ہواور اسی حالت میں اس کی موت ہوجائے اور شرب کے علاوہ ادائیگی وین کا کوئی ذریعہ نہ ہوتو اس کا قرضہ کیسے ادا کیا جائے گا؟ فرماتے ہیں کہ اس کا شرب تو فروخت نہیں کیا جائے گا ہاں امام ادائیگی وین کے لیے درج ذیل صورتوں میں سے جسے جانے تارکر سکتا ہے:

(۱) پہلی صورت ہیہ کہ امام اس میت کے شرب سے متعل جوز مین ہوائ زمین کے ساتھ شرب کو ملاد ہے اور پھر صاحب ارض کی اجازت سے زمین اور شرب دونوں کو فروخت کردے اس کے بعد حساب کرکے دیکھے کہ ارض مع الشرب اور ارض بدون الشرب کی قیمت سائے کے ہو ہوتو الشرب کی قیمت سائے کے ہو ہوتو الشرب کی قیمت سائے کے ہو ہوتو اس کے میت کا قرضہ ادا کرے۔ اس قیمت سے سائے کے موساحب ارض کودیدے اور ماہتی تین سو (۳۰۰) میت کا قرضہ ادا کرے۔

(۲) دوسری صورت پہلی صورت کے برعکس ہے جس کا حاصل ہے ہے کہ امام وقت میت کے ترکہ پرکوئی ایی زمین خریدے جس کا عرص ہے جس کا عرص ہے جس کا عرص نے بعد جوز مین کی خریداری کا صرفہ ہووہ جس کا شرب نہ ہواور پھرمیت کے شرب کواس زمین سے ملا کر دونوں کو فروخت کر دے اس کے بعد جوز مین کی خریداری کا صرفہ ہوا مانی میں سے جس پر آسانی صاحب ارض کو دیدے اور جو باقی بچے اسے میت کے قرضے کی ادائیگی میں صرف کرے، یہ دو طریقے ہیں ان میں سے جس پر آسانی ہواسے اختیار کرکے میت سے قرض کا اور جھ اتارا جائے گا اور صرف اس کے شرب کو فروخت نہیں کیا جائے گا۔

واذا سقى النح اس كا عاصل بيه اگركى فخص نے اپنى بارى ميں اپنى زمين كوسيراب كيايا اس ميں پانى بھر ديا اور پھراس زمين سے پانى سرايت كركے دوسرے كى زمين ميں چلا گيا اور اسے غرق كرديايا اس كى فصل كو فقصان پہنچاديا تو جس فخص نے اپنى زمين سيخى ہوا كيونكه صان ظلم اور تعدى كرنے پر واجب ہوتا ہے اور يہاں سينچ والے كى طرف سے كوئى تعدى نہيں ہوگا كيونكه صان ظلم اور تعدى كرنے پر واجب ہوتا ہے اور يہاں سينچا ہو يا اپنے جھے تعدى نہيں ہوگا كيونكه اس صورت ميں اس كى طرف سے تعدى پائى گئى سے زيادہ پائى لے كرسينچا ہوتو پھراس صورت ميں اس پر صان واجب ہوگا ، كيونكه اس صورت ميں اس كى طرف سے تعدى پائى گئى ہے۔ فقط والله أعلم و علمه أتم



### ر آن البدايه جلدا ي من المراجع المراجع



#### ا البل سے ربط:

مسائلِ شرب کے بعد کتاب الاشربہ کو بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ دونوں میں اشتقاق کے حوالے سے مناسبت ہے بایں معنی کہ شرب اور انشر بہ دونوں معنی اصلی اور حروف اصلی یعنی پہلے اور شرب میں مشترک ہیں مگر چونکہ شرب میں صرف حلال کا بیان ہے جب کہ اشربہ میں خمر کا بھی بیان ہے جو حرام ہے اس لیے پہلے شرب کو بیان کیا گیا اور اب اشربہ کو بیان فر مارہے ہیں۔

اُشْرَبہ کے احکام دمسائل بیان کرنے کے لیے صاحب ہدایہ نے باب کے بجائے کتاب کاعنوان قائم فرمایا ہے، جس سے اس بات کا پتہ چاتا ہے کہ اگر چہ اس کتاب میں چینے ہی کے متعلق مسائل بیان کیے گئے ہیں گر چونکہ بیمسائل کثیر ہیں اور ان کے احکام بھی ایک دوسرے سے الگ اور جدا ہیں اس لیے لفظ کتاب سے عنوان قائم کرنے کی گنجائش ہے۔

سُمِّيَ بِهَا وَهِيَ جَمْعُ شَرَابٍ لِمَا فِيْهِ مِنْ بَيَانِ حُكْمِهَا.

ترجمل: اس کتاب کا نام اُشربه رکھا گیاہے، حالانکہ وہ شراب کی جمع ہے کیونکہ اس میں اشربہ کے احکام کا بیان ہے۔

#### توضيح:

قَالَ الْأَشْرِبَةُ الْمُحَرَّمَةُ أَرْبَعَةٌ: ٱلْخَمْرُ وَهِيَ عَصِيْرُ الْعِنَبِ إِذَا غَلَا وَاشْتَدَّ وَقَذَفَ بِالزَّبَدِ، وَالْعَصِيْرُ إِذَا طُبِخَ حَتَّى يَذْهَبَ أَقَلُّ مِنْ ثُلُثَيْهِ وَهُوَ الطِّلَاءُ الْمَذْكُورُ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ، وَنَقِيْعُ التَّمَرِ وَهُوَ السَّكَرُ وَنَقِيْعُ

### ر آن البداية جلد الشيئة وَغَلَا. الزَّبيْب إِذَا الشُيَّةُ وَغَلَا.

ترجیک : فرماتے ہیں کہ حرام کی ہوئی شرابیں چار ہیں (۱) خمر اور وہ انگور کا شیرہ ہے جب جوش مارے، تیز ہوجائے اور جھاگ سچیئنے سگے (۲) اور انگور کا شیرہ جب اے اتنا لِکا دیا جائے کہ اس کے دوتہائی ہے کم ختم ہوجائے اور بیروہی طلاء ہے جو جامع صغیر میں نہ کور ہے (۳) نقیع تمر اور وہ نشہ آ ورہے (۴) نقیع زبیب ہے جب وہ تیز ہوکر جوش مارنے لگے۔

#### اللغات

﴿ حمر ﴾ انگورى شراب ﴿ قذف بالزبد ﴾ جماگ ختم ہو جائے۔ ﴿ الغليان ﴾ جوش مارنا۔ ﴿ الاشتداد ﴾ شخت موجانا۔ ﴿ الاشتداد ﴾ شخت موجانا۔ ﴿ نقیع ﴾ شیره ، شربت ۔

#### *- چارحرام شرابون کا بیان*:

اس عبارت میں شراب کی چار قسمیں بیان کی گئی ہیں جن میں سے پہلی قسم کا نام خمر ہے خمر کی کیفیت اور حالت وحقیقت یہ کہ جب انگور کا شیرہ جوش مارنے لگے اور خوب تیز ہو کر جھا گ مارنے لگے اور اس میں نشہ پیدا ہوجائے تو وہی خمر بن جاتی ہے، جس کا بینا حرام ہے۔

دوسری قتم انگور کے اس شیرہ کی ہے جسے اتنا زیادہ پکایا جائے کہ اس کے دوتہائی میں سے ۹۵ رفیصد حصر ختم ہوجائے اور صرف ۵رفیصد باقی رہے امام محمد رایشیائے نے جامع صغیر میں اس کو طلاء کے نام سے بیان کیا ہے۔

شراب کی تیسر ی فتم نقیع تمر ہے یعنی پانی میں چھو ہارے ڈال کرچھوڑ دیئے جائیں ادر پکائے بغیر ہی اس میں جوش اورجھاگ پیدا ہوجائے بیشم بھی حرمت میں داخل ہے اور اس کا بینا بھی حرام ہے۔

چوتھی قتم نقیع زبیب ہے اس کی حقیقت ہیہے کہ پانی میں کشمش ڈال کراہنے دنوں تک چھوڑ دی جائے کہاس میں نشداور تیزی پیدا ہو جائے اوراسے پینے والا اپناتو از ن کھو بیٹھے بیشراب کی کل چارتشمیس ہیں جوممنوع الاستعال ہیں اوران کا پینا حرام ہے۔

أَمَّا الْحَمْرُ فَالْكَلَامُ فِيْهَا فِي عَشَرَةِ مَوَاضِعَ: أَخُدُهَا فِي بَيَانِ مَانِيَّتِهَا وَهِيَ النَّيُّ مِنْ مَاءِ الْعِنَبِ إِذَا صَارَ مُسْكِرًا وَهُوَ الْمَعْرُوفُ عِنْدَ أَهُلِ اللَّغَةِ وَأَهْلِ الْعِلْمِ، وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ هُوَ اِسْمٌ لِكُلِّ مُسْكِرٍ لِقَوْلِهِ 

وَهَذَا عِنْدَنَا وَهُوَ الْمَعْرُوفُ عِنْدَ أَهْلِ اللَّغَةِ وَأَهْلِ الْعِلْمِ، وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ هُوَ اِسْمٌ لِكُلِّ مُسْكِرٍ لِقَوْلِهِ 

عَلَيْهِ السَّلَامُ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَقَوْلُهُ 
عَلَيْهِ السَّلَامُ الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ وَأَشَارَ إِلَى الْكُرَمَةِ وَالنَّخُلَةِ، وَلَأَنَّهُ مُشْتَقَّ مِنْ مُخَامَرَةِ الْعَقْلِ وَهُوَ مَوْجُودٌ فِي كُلِّ مُسْكِرٍ.

تروجیملہ: ربی خرتواس میں دس جگہ کلام ہے، ان میں سے ایک اس کی مائیت کے بیان میں کلام ہے اور وہ انگور کا کچا پانی ہے جب مُسکر ہوجائے اور بیہ ہمارے یہاں ہے اور یہی اہلِ لغت اور اہلِ علم کے یہاں معروف ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ خمر ہرمُسکر کا نام ہے اس لیے کے آپ ٹائٹیڈیم کا ارشادگرامی ہے ہرنشہ آور چیز کا نام خمر ہے اور آپ ٹائٹیڈیم کا ارشادِ گرامی ہے کہ خمر ان دونوں درختوں سے سے

ر آئ البدابير جلدا کے بيان ميں کا اور آپ مَانَّةُ الْمِيْ البِيدابير جلدا کے بيان ميں کے اور بيد برمسکر اور آپ مَانَّةُ الْمِيْ فَيْ اللّٰهِ اور اس ليے بھی که خرمخامرة العقل سے مشتق ہے اور بيد برمسکر

#### اللَّغَاثُ:

﴿ النبي ﴾ كيا - ﴿ الكرمة ﴾ انكوركى بيل - ﴿ النخله ﴾ تعجوركا درخت - ﴿ مخامرة ﴾ وُصانب ليزا ـ

- اخرجه مسلم في كتاب الاشربة باب بيان ان كل مسكر خمر، حديث رقم: ٧٣.
  - اخرجه مسلم في كتاب الاشربة باب بيان ان جميع ما ينبذ، حديث رقم: ١٥.

ابھی تک امام قد وری رطیفیلا کی تقریر ہور ہی تھی اور اب صاحب مداید کی باری ہے چنانچہ فرماتے ہیں کہ خمر کا نام آتے ہی ذہن میں دس مباحث گردش کرنے لگتی ہیں، جن میں سے سب سے پہلی بحث خمر کے پانی کے متعلق ہے چنانچہ انگور کا کیا پانی اور رس جب مسکراورنشہ آور ہوجائے اس وقت اس پرخمر کا اطلاق ہوگا خمر کی مائیت کا یہ بیان ہمارے یہاں ہے اور اس کی یہی تفسیر وتو شیح اہلِ لغت اور اہلِ علم کے درمیان مشہور ومعروف ہے۔

#### اصحاب الظو اہر وغیرہ کا اختلاف:

اس کے برخلاف ائمہ ثلاثہ اور اصحاب ظواہر کا نظریہ یہ ہے کہ ہرنشہ آور چیز خمر ہے خواہ وہ انگور کا کیا یانی ہو یا کچھ اور ہو، ان حضرات کی دلیل میددوحدیثیں ہیں۔

🔾 كل مسكو حمو يعنى مرنشة ورچيز خرب اس مديث سے وجداستدلال اس طور پر ہے كداس ميس على الاطلاق مرنشه آور چیز کوخمر قرار دیا گیا ہے لہذا خمر کی مائیت کوانگور کے بیانی کے ساتھ خاص کرنا درست نہیں ہے۔

🔾 دوسری حدیث بد ہے المحمر من هاتین الشجر نین تعنی خمران دو درختوں سے بنتی ہے اور آپ سَی اللَّائِیم نے انگوراور تھجور کے درخت کی طرف اشارہ فرمایا اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ خمر کامفہوم وسیع ہے اور اسے ماءِ عنب کے ساتھ خاص کرنا درست مہیں ہے۔

ان حضرات کی عقلی دلیل میہ ہے کہ خمر مخامرۃ العقل بعنی عقل کومستور اورمغلوب ہونے سے مشتق ہے اور نشہ آ ور چیز عقل کو مغلوب اورصاحب عقل کومد ہوش کردیت ہے،اس لیےاس حوالے سے بھی ہرنشہ آورچیز برخمر کا اطلاق ہوگا۔

وَلَنَا أَنَّهُ اِسْمٌ خَاصٌ بِإِطْبَاقِ أَهْلِ اللُّغَةِ فِيْمَا ذَكَرْنَاهُ وَلِهَذَا ٱشْتُهِرَ اِسْتِعْمَالُهُ فِيْهِ، وَفِي غَيْرِهِ غَيْرُهُ وَلَأَنَّ حُرْمَةَ الْحَمْرِ قَطْعِيَّةٌ وَهِيَ فِي غَيْرِهَا ظَيِّيَّةٌ، وَإِنَّمَا سُمِّيَ حَمْرًا لِتَخَمَّرِهِ لَالِمُخَامَرَتِهِ الْعَقْلَ عَلَى أَنَّ مَاذَكُونُهُم لَايُنَافِي كُوْنَ الْإِسْمِ خَاصٌّ فِيْهِ، فَإِنَّ النَّجْمَ مُشْتَقٌ مِنَ النُّجُوْمِ وَهُوَ الظَّهُوْرُ، ثُمَّ هُوَ اِسْمٌ خَاصٌ لِلنَّجْمِ الْمَعْرُوْفِ،

### ر حن البداية جلد ال من المسلم و من المسلم المبداية على المسلم المبداية على المسلم المبداية ال

لَالِكُلِّ مَاظَهَرَ، وَهَذَا كَثِيْرُ النَّظِيْرِ، وَالْحَدِيْثُ الْأَوَّلُ يَطْعَنُ فِيْدِ يَحْيَ بْنُ مَعِيْنٍ، وَالنَّانِيُ أُرِيْدَ بِهِ بَيَانُ الْحُكْمِ، إِذْ هُوَ اللَّائِقُ بِمَنْصَبِ الرِّسَالَةِ.

تروج جملہ: ہماری دلیل میہ ہے کہ اہلِ لغت کے اتفاق سے خمراس چیز کا اسم خاص ہے جے ہم نے بیان کیا ہے اس لیے اس چیز میں خمر کا استعمال مشہور ہے جب کہ خمر کے علاوہ میں طنی ہے، اور خمر کا استعمال مشہور ہے جب کہ خمر رکھا گیا ہے نہ اس کے عقل کو چھپانے کی وجہ سے، علاوہ ازیں جو بچھتم نے بیان کیا ہے وہ خمر میں نام کے قوت کی وجہ سے، علاوہ ازیں جو بچھتم نے بیان کیا ہے وہ خمر میں نام کے خصوص ہونے کے منافی نہیں ہے چنا نچی مجم نجوم سے مشتق ہے جو ظہور کے معنی میں ہے پیر بجم ایک معروف ستارے کا اسم خاص ہے نہ کہ ہر ظاہر ہونے والی چیز کا اور اس کی بہت ہی نظیریں ہیں۔

اور پہلی حدیث میں بیجیٰ بن معین نے طعن کیا ہے اور دوسری حدیث سے حکم کا بیان مراد لیا گیا ہے کیونکہ یہی منصبِ رسالت کے لائق ہے۔

#### اللغات:

﴿إِطِباق﴾ اتفاق - ﴿ تحمّر ﴾ خمير آلود بونا ، طاقتور بونا - ﴿ محامرة ﴾ چميالينا -

#### صرف خمر كى قطعى حرمت برحفنيه كى دليل:

صاحب کتاب نے یہاں سے ہماری دلیل بیان کی گئی ہے جس کا حاصل بیہ ہدائی لفت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ خمر کچے انگور کا پانی ہے اور اس معنی میں خمر کا اطلاق واستعال مشہور ہے چنانچہ حاشیہ ہدائیہ میں ہے کہ المحمو ماأسکو من عصیر المعنب لینی انگور کے نشر آ وررس کا نام خمر ہے اور بیرمفہوم اس کے ساتھ خاص ہے اور اس کے علاوہ کے لیے دوسرے نام ہیں، مثلًا شیرہ تمر کے لیے تقیع اور دیگر نشر آ ورچیزوں کے لیے سکروغیرہ کا نام خاص ہے۔

دوسری دلیل میہ ہے کہ خمر کی حرمت قطعی ہے اور خمر کے علاقہ دیگر مُسکّرات کی حرمت نطنی ہے اب اگر ہم غیرِ خمر پرخمر کا اطلاق کر دیں تو سب کی حرمت کوقطعی ماننا پڑے گا جو اصولِ شریعت کے منافی ہے،معلوم ہوا کہ خمر صرف اور صرف عصیرِ عنب کے ساتھ خاص ہے۔

#### فریق مخالفت کے استدلال کا جواب:

واندما سمی النع یہاں سے فریق خالف کی تیسری دلیل کا جواب ہے جس کا حاصل ہیہ کے خمر کواس وجہ سے خمر کہا جاتا کہ وہ عقل کومتوراور مغلوب کردیتا ہے بلکہ اسے اس وجہ سے خمر کہا جاتا ہے کہ اس میں طاقت اور قوت ہوتی ہے اور تمام مسکرات میں خمر سب سے زیادہ نشہ آور ہوتا ہے اس لیے اس کو خمر کہتے ہیں، اور اگر ہم پر تسلیم بھی کرلیں کہ عقل کو مغلوب کرنے کی وجہ سے خمر کو خمر کہتے ہیں جیسا کہ آپ کہتے ہیں تو یہ چیز بھی اس کے خمر کے نام ہونے کے منافی نہیں ہے چنا نچہ جم نجوم بمعنی ظہور سے شتق ہے لیکن پھر بھی وہ ایک معروف سیستارے کا نام ہے نہ کہ ہر ظاہر ہونے والی چیز کا، اس طرح صورتِ مسئلہ میں اگر چہ مخامرة العقل پر بھی خمر کا اطلاق ہوت

### 

والحدیث النع صاحب کتاب یہاں سے ائمہ ثلاث کی استدلال کردہ احادیث کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ پہلی حدیث کل مسکو حمو کے متعلق ناقدِ حدیث کی بن معین نے یول طعن کیا ہے لم أجدہ فی شئ من کتب الحدیث اور فرمایا کہ هذالیس بثابت من النبی صلی الله علیه وسلم اور رہی دو سری حدیث یعنی المخمر من هاتین الشجر تین تواس سے خمر کی لفت اس کانام اور اس اور وضع بیان کرنامقصود ہے اور اس بات کے تو ہم بھی قائل ہیں کہ اس سے حکم بیان کرنامقصود ہے اور اس بات کے تو ہم بھی قائل ہیں کہ اس سے حکم بیان کرنامقصود ہے اور اس بات کے لیے ہوئی ہے نہ کہ بیانِ اساء ولغات کے لیے، گویا اس حدیث کا منشاء یہ ہے کہ کل مایسکر کثیرہ فحکمہ کحکم المخمر یعنی ہروہ چیز جس کی مقدار کیرمسکر ہواس کا حکم خمر کے حکم کی طرح ہے۔

وَالنَّانِيُ فِيُ حَدِّ ثُبُوْتِ هَذَا الْإِسْمِ وَهَذَ الَّذِي ذَكَرَهُ فِي الْكِتَابِ قَوْلُ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَالِيَّا وَعَنْدَهُمَا إِذَا اشْتَدَّ صَارَ خَمْرًا، وَلَا يُشْتَرَطُ الْقَذَفُ بِالزَّبَدِ لِأَنَّ الْإِسْمَ يَثْبُتُ بِهِ، وَكَذَا الْمَعْنَى الْمُحَرَّمُ بِالْإِشْتِدَادِ وَهُوَ الْمُؤَثِّرُ صَارَ خَمْرًا، وَلَا يُشْتَرَطُ الْقَذَفِ النَّبَدِ وَسُكُونِهِ إِذْ بِهِ يَتَمَيَّزُ فِي الْفَسَادِ، وَلَأْبِي حَنِيْفَةَ رَمَانَّا الْعَلْيَانَ بِدَايَةُ الشِّيَّةِ وَكَمَالُهَا بِقَذَفِ الزَّبَدِ وَسُكُونِهِ إِذْ بِهِ يَتَمَيَّزُ الصَّافِي مِنَ الْكَدِرِ، وَأَحْكَامُ الشَّرْعِ قَطُعِيَّةٌ فَتُنَاطُ بِالنِهَايَةِ كَالْحَدِّ وَإِكْفَارِ الْمُسْتَحَلِّ وَحُرْمَةِ الْبَيْعِ وَقِيْلَ السَّافِي مِنَ الْكَدِرِ، وَأَحْكَامُ الشَّرْعِ قَطُعِيَّةٌ فَتُنَاطُ بِالنِهَايَةِ كَالْحَدِّ وَإِكْفَارِ الْمُسْتَحَلِّ وَحُرْمَةِ الْبَيْعِ وَقِيْلَ الْشَوْرَ فِي حُرْمَةِ الشَّرْبِ بِمُجَرَّدِ الْإِشْتِدَادِ الْحَتِيَاطُا.

آرجیملہ: اور دوسرا کلام اس نام کے ثابت ہونے کی حد کے بیان میں ہے اور قدوری میں بیہ جو بیان کیا ہے وہ اہام ابوحنیفہ طِنتُیلا کا قول ہے اور حضرات صاحبین جُنالیا کے بہاں جب تیز ہوجائے تو وہ خر ہوجائے گا اور جھاگ مارنا شرطنہیں ہے، اس لیے کہ اشتد ادبی سے خرکا نام ثابت ہوجائے گا اور ایے ہی اشتد ادبی صفر کا نام ثابت ہوجائے گا اور ایے ہی اشتد ادبے حرام کرنے والے معنی بھی ثابت ہوجا کیں گے اور ایس موثر ہے، حضرت امام اعظم والتُنتیلا کی دلیل نیہ ہے کہ جوش مارنا شدت کی ابتداء ہے اور شدت کا کمال جھاگ مارنے اور اس کے خشد امونے سے ہے، اس لیے کہ جھاگ مارنے ہوئی ہے، اور احکام شرع قطعی ہیں لبندا انہاء پر اس کا مدار ہوگا جیسے صداور حلال سیجھے والے کو کافر کہنا اور بیچ کی حرمت اور کہا گیا کہ اصلیا تا پیغے کی حرمت محض اشتد اوسے ہی ثابت ہوگی۔

#### اللغات:

﴿الموثر ﴾ اثر اوراہمیت رکھے والا۔ ﴿الغلیان ﴾ جوش مارنا۔ ﴿بدایة ﴾ ابتداء۔ ﴿القذف بالزبد ﴾ جھاگ کاختم ہو جانا۔ ﴿بتمیز ﴾ جدا ہوتا ہے۔ ﴿الكدر ﴾ میل کچیل، گدلا ہٹ۔ ﴿تناط ﴾ جوڑا جاتا ہے، مدار ومناط بنایا جاتا ہے۔ ﴿اكفار تَکْفِر كرنا، كافر قرار دینا۔ ﴿مستحل ﴾ حلال تجھنے والا۔

#### شراب كب بنے گى؟ امام صاحب اور صاحبين كا اختلاف:

وس مقامات میں سے بیدوسرا مقام ہے جس کا بیان ہے کہ خمر کو خمر کب کہا جائے گا؟ اس سلسلے میں امام اعظم والٹھینہ کا قول بیہ

### ر آن البدايه جلدا ي المالي الم يحت الم المالي عن والى اشياء كيان مين ي

ہے کہ جب عصیر تیز ہوجائے جھاگ مارنے گے اور اس میں جوثن مارنے گئے تب اسے ٹمر کہا جائے گا جیسا کہ اس سے پہلے یہ بیان کیا جا چکا ہے، حضرات صاحبین مُجَوَّاتِیْا کا نظریہ یہ ہے کہ جھاگ مارنا شرطنہیں ہے بلکہ جیسے ہی عصیر تیز ہو جائے وہ خمر ہوجائے گ کیونکہ اشتد اوہ ہی سے خمر کا نام ثابت ہوجاتا ہے اور اسم خمر کے ثبوت کے لیے اشتد او کے علاوہ کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، اور اشتد اوہ بی سے حرمت اور فساد کا بھی ثبوت ہوجاتا ہے، لہذا اشتد او ہی سے کام چل جائے گا اور جھاگ وغیرہ مارنا شرطنہیں ہوگا۔

#### امام صاحب كى دليل:

حضرت امام اعظم علیتی کی دلیل میہ ہے کہ جوش مارنا تیزی اور شدت کی ابتداء ہے اور شدت میں اس وقت کمال اور عرون پیدا ہوتا ہے جب جھاگ آ جائے اس لیے کہ جھاگ آ نے سے خمر کے اجزاء ایک دوسرے سے گھل ل جاتے ہیں اور پھر صاف خمر گندی اور گدلی خمر سے الگ اور ممتاز ہوجاتی ہے اور چونکہ ادکام شرع قطمی اور بیتی ہوئے ہیں اور امور قطعیہ میں انتہاء پر تھم کا مدار ہوتا ہے اس لیے صورت مسکد میں بھی خمر کی خمر بیت کے لیے اس کی انتہائی اور آخری حالت کا اعتبار ہوگا اور خمر کی آخری حالت جھاگ مار کراس کا پرسکون ہوجانا ہے، لبذا خمر کے تحقق اور ثبوت کے لیے اس کی انتہائی مرحلہ پر ہو یعنی اگر کوئی شخص جھاگ مار نے والے عصر کا آگور کو پیئے گا شروری ہے، جیسے شرابی کی حد میں اس خمر کا اعتبار ہوگا جو نہائی مرحلہ پر ہو یعنی آگر کوئی شخص جھاگ مار نے والے عصر کا آگور کو پیئے گا تا س پر صد جاری ہوگی ور نہ نہیں ، اس طرح آگر کوئی شخص فعل سرقہ کی انتہائی حالت یا زنا کی نہائی صورت اختیار کر ہے گا تو اس پر صد واجب بھی حراب کی در نہ نہیں ہو گا اس کہ تکفی نہیں کی جائے گی کیونکہ بدون جھاگ مار نے خمر کا تھی نہیں ہو جساگ مار نے والے عصر کا آگور کو حال نہیں ہوگا۔ دوت تک اس کی تکفی نہیں کی جائے گی کیونکہ بدون جھاگ مار نے خمر کی تھے کے حرام ہونے میں بھی ہی کہ حراب کی در سے خمر کی تھے کے حرام ہونے میں بھی ہی جھاگ مار نے وال پہلو بیش نظر رہے گا اور اس پر حرمت کا مدار ہوگا، لہذا صرف اشتد اد سے خمر کی خمر بیت کو تا بیت کر نا درست نہیں ہوگا۔ لیا جائے اور پینے کو حرام قرار دینے میں مجھاگ وغیرہ آنے کی شرط نہ لگائی جائے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ ام الخبائث سے احر از اور کر س۔

وَالنَّالِثُ أَنَّ عَيْنَهَا حَرَامٌ مَعْلُولٌ بِالشُّكُو وَلاَمَوْقُوْفَ عَلَيْهِ، وَمِنَ النَّاسِ مَنُ أَنْكُو حُرْمَةَ عَيْنِهَا وَقَالَ إِنَّ السُّكُو مِنْهَا حَرَامٌ، لِأَنَّ بِهِ يَحْصُلُ الْفَسَادُ وَهُوَ السَّدُّ عَنْ ذِكْرِ اللهِ، وَهلَذَا كُفُرٌ لِأَنَّهُ جُحُودُ الْكِنَابِ فَإِنَّهُ سَمَّاهُ رِجُسًا، وَالرِّجْسُ مَا هُوَ مُحَرَّمُ الْعَيْنِ، وَقَدْجَآءَ تِ السُّنَّةُ مُتَوَاتِرَةً أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ حَرَّمَ الْعَيْنِ، وَقَدْجَآءَ تِ السُّنَّةُ مُتَوَاتِرَةً أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ حَرَّمَ الْحَمْرَ، وَعَلَيْهِ إِنْ السَّكَمُ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ عَرَّمَ الْحَمْرَ، وَعَلَيْهِ السَّلَامُ عَرْمَ الْخَمْرِ، وَلِهٰذَا تَزُدَادُ لِشَارِبِهِ اللَّذَةُ بِالْإِسْتِكْفَارِ إِنْ عَلِيْهِ اللَّذَةُ بِالْإِسْتِكْفَارِ مِنْ خَوَاصِ الْخَمْرِ، وَلِهٰذَا تَزُدَادُ لِشَارِبِهِ اللَّذَةُ بِالْإِسْتِكْفَارِ مِنْ جَوَاصِ الْخَمْرِ، وَلِهٰذَا تَزُدَادُ لِشَارِبِهِ اللَّذَةُ بِالْإِسْتِكْفَارِ مِنْ عَوَاصِ الْخَمْرِ، وَلِهٰذَا تَزُدَادُ لِشَارِبِهِ اللَّذَةُ بِالْإِسْتِكْفَارِ مِنْ عَوْلُ اللَّهُ وَمَاتِ .

ترجیلے: تیسری بات یہ ہے کہ خمر کا عین حرام ہے آوریہ نہ تو نشہ کے ساتھ معلول ہے اور نہ بی اس پر موقوف ہے، بعض لوگوں نے عین خمر کی حرمت کا انکار کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اس کا سکر حرام ہے، کیونکہ سکر بی ہے فساد آتا ہے اور وہ ( فساد ) ذکر اللہ ہے رو کنا ہے،

### ر آن البدايه جلدا ي هي المسال المسال

اور یہ کفر ہے، کیونکہ یہ کتاب اللہ کا انکار ہے اس لیے کہ کتاب اللہ نے ٹمر کورجس قرار دیا ہے اور رجس کا عین حرام ہوتا ہے، اور تو اتر کے ساتھ صدیث آئی ہے کہ آپ مُلَّ اللّٰہ کَا اَنگار نے ٹمر کوحرام قرار دیا ہے اور اس پراجماع منعقد ہوا ہے اور اس لیے بھی کہ ٹمر کا قلیل اس کے کثیر کا داعی ہوتا ہے اور یہ چیز خمر کے خواص میں سے ہے، اس لیے زیادہ شراب پینے سے شرائی کی لذت میں اضافہ ہوتا ہے برخلاف دیگر مطعومات کے۔

#### اللغاث:

وعین کی بذات خود، چیز کی اصل اور حقیقت ۔ ﴿ السدُّ ﴾ روکنا ، منع کرنا ، خلل ڈالنا۔ ﴿ حجو د ﴾ انکارکرنا۔ ﴿ رجس ﴾ ناپا کی ، گندگ ۔ ﴿ توزداد ﴾ بتدریج بڑھتا ہے۔ ﴿ الاستکٹار ﴾ زیادہ کرنا ، مقدار بڑھانا۔

#### تیسری بحث-خمر کی ذات حرام اور نجس ہے:

خرکے متعلق جن دس مقامات میں کلام ہے ان میں سے بیتیسرامقام ہے، اس کا حاصل بیہ ہے کہ اکثر علماء وفقہاء کے یہاں عین خمر حرام ہے خواہ وہ نشہ آور ہویا نہ ہویعنی خمر کی حرمت اس کے نشہ آور ہونے پر معلول اور موقوف نہیں ہے، اس کے برخلاف بعض اہل شام اور قدامہ بن مطعون وغیرہ کا نظر ہیر ہیے کہ عین خمر حرام نہیں ہے بلکہ وہ خمر حرام ہے جونشہ آور ہویعنی ان حضرات کے یہاں حرمت خمر کا مدار خمر پر اور اس کے عین پر ہے، قدامہ بن مطعون وغیرہ کی دلیل ہیہ کہ حرمت خمر کا مدار خمر پر اور اس کے عین پر ہے، قدامہ بن مطعون وغیرہ کی دلیل ہیہ کہ حرمت خمر کا محرک فیاد ہے اور فیاد کا تعلق سکر سے ہے خمر سے نہیں، اس لیے حرمت کا تعلق بھی سکر اور نشہ سے ہوگا خمر سے نہیں ہوگا۔

صاحب کتاب علیه الرحمه ان لوگوں پر اپنی ناراضگی اور برہمی کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ لوگ خواب غفلت میں مہوش ہیں افھیں چاہئے کہ پہلی فرصت میں اپنا عقیدہ درست کریں کیونکہ عین خمر کی حرمت کا قائل نہ ہونا کفر ہے، اس لیے کہ یہ کتاب اللہ کا انکار ہے، کیونکہ کتاب اللہ نے "انما المحمو و المیسر و الانصاب و الازلام رجس" کے اعلان سے خمر کو"رجس" قرار دیا ہے اور جس کا عین حرام ہوتا ہے، چنا نچہ ایک موقع پر قرآن نے فرمایا "أو لحم خنزیو فانه رجس" اور فرمان میں ٹم خزیر کو بھی رجس قرار دیا ہے اور خزیر کا عین حرام ہے، لہذا جب عین رجس حرام ہوتا عین خر بھی حرام ہوگا اور اس کی حرمت سے انکارانکار کتاب کو مسترم ہوگا اور کتاب اللہ کا انکار کفر ہے اس لیے عین خمر کی حرمت کا انکار بھی کفر ہوگا۔

ولانه قلیله النع حرستِ خمر کی عقلی دلیل یہ ہے کہ خمر کا قلیل اس کے کثیر کا داعی ہوتا ہے، اور چکھنے سے پینے کی اور پینے سے

### ر آن البعلية جلدا ي من المسلك المسلك

سیراب ہوجانے کی طلب بڑھتی رہتی ہے اور طلب پر طلب کا بڑھناخر ہی کا خاصہ ہے یہی وجہ ہے کہ انسان جتنا زیادہ ہے گا اسے اس میں اتنی ہی زیادہ لذت محسوس ہوگی اس لیے تھم کا مدار خمر کی مقدار قلیل پر ہوگا اور خمر کی مقدار قلیل اگر چہ بعض مرتبہ نشہ اور سکر سے خالی رہتی ہے تاہم اس حالت میں بھی وہ حرام ہی رہتی ہے، خمر کے علاوہ دیگر مطعومات ومشر وبات کا مسئلہ ہے تو ان میں سے بات نہیں ہے اور نہ ہی بہت زیادہ کھانے سے لذت اور چا ہت میں اضافہ ہوتا ہے، بلکہ یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ زیادہ کھانا فتور اور سستی پیدا کردیتا ہے۔

ثُمَّ هُوَ غَيْرُ مَعْلُولٍ عِنْدَنَا حَتَّى لَايَتَعَدُّى حُكُمُهُ إلى سَائِرِ الْمُسْكِرَاتِ، وَالشَّافِعِيُّ رَمَا الْكَيْهُ يُعَدِّيْهِ اللَّهَا وَهَذَا بَعِيْدٌ، لِأَنَّهُ خِلَافُ الشَّنَةِ الْمَسْهُورَةِ وَتَعْلِيْلٌ لِتَعْدِيَةِ الْإِسْمِ، وَالتَّعْلِيْلُ فِي الْأَحْكَامِ لَافِي الْأَسْمَاءِ.

ترجیمان: پھرحرمت خرمیں وارد ہونے والی نص ہمارے یہاں معلول نہیں ہے اس لیے خرکا تھم دیگر مسکرات کی طرف متعدی نہیں ہوگا، امام شافعی رایشیا اسے دیگر مسکرات کی طرف متعدی کرتے ہیں، لیکن بیے خارج از امکان ہے، اس لیے کہ بیسدتِ مشہورہ کے خلاف ہے، اور امام شافعی رایشیا کی بیان کردہ تعلیل نام کے متعدی ہونے کی ہے جب کہ تعلیل فی الاساء۔

#### اللغات:

﴿معلول﴾ جس تعلم كا مدارعلت پر ہو،علت والا ہونا۔ ﴿تعدّی﴾ تجاوز كرنا، ایک جگہ سے تعلم كا دوسری جگہ گلنا۔ ﴿التعليل﴾ ٹال مٹول كرنا، كسى تعلم كاعلت پر مدار قرار دينا۔

#### خراور دیگرنشه آورمشروبات مین فرق:

صورت مسکدیہ ہے کہ ہمارے یہاں عینِ خرح ام ہے اور بیح مت سکر اور نشہ آور ہونے کی علت کے ساتھ معلول نہیں ہے،
ای لیے اس کا تھم دیگر مسکرات کی طرف متعدی بھی نہیں ہے، کیونکہ خمر کے علاوہ دیگر مسکرات کی حرمت علب سکر کے ساتھ معلول ہے، للہذا غیر معلول کو معلول کی طرف متعدی کرنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے اس کے برخلاف امام شافعی را پیشائے خمر کے تھم کو دیگر مسکرات کی طرف متعدی کرکے ان کے عین کو بھی حرام قرار دیتے ہیں لیکن ان کا بیغل خارج از فہم وبعید از امکان ہے، اس لیے کہ جس علت کی نبیاد پر وہ متعدی کرتے ہیں (یعنی مخاصرة العقل عقل کو مغلوب اور مستورکرنا) وہ علت صرف اسم کے متعدی ہونے کی ہے جس علت کی نبیاد پر وہ متعدی کرتے ہیں (یعنی مخاصرة العقل عقل کو مغلوب اور مستورکرنا) وہ علت سے خمر کا تھم دیگر مسکرات کے احکام کی جب کہ شریعت میں احکام کا اعتبار ہے اساء اور لغات کا نہیں ، اس لیے ان کی بیان کر وہ علت سے خمر کا تھم دیگر مسکرات کے احکام کی طرف متعدی نہیں ہوگا۔

وَالرَّابِعُ أَنَّهَا نَجِسَةٌ نِجَاسَةً غَلِيْظَةً كَالْبَوْلِ لِثُبُوْتِهَا بِالدَّلَائِلِ الْقَطْعِيَّةِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ.

توجمل: چوتھی بات سے ہے کہ خرنجاستِ غلیظ کے ساتھ نجس ہے، جیسے پیٹاب اس لیے کہ اس کی نجاست دلائلِ قطعیہ سے ثابت ہے جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں۔

### ر آن البيداية ، جلدا ي من المنظمة من المنظمة من المنظمة على المنظمة على المنظمة على المنظمة على المنظمة المنظم

#### خرنجاست غليظه هـ:

#### وَالْخَامِسُ أَنَّهُ يُكَفَّرُ مُسْتَحِلُّهَا لِإِنْكَارِهِ الدَّلِيْلَ الْقَطْعِيِّ.

ترجمله: پانچویں بات یہ ہے کہ خمر کو حلال سمجھنے والے کی تکفیر کی جائے گی ، کیونکہ ستحل دلیل قطعی کامئر ہے۔

#### توضيح:

وَالسَّادِسُ سُقُوطُ تَقَوُمِّهَا فِي حَقِّ الْمُسْلِمِ حَتَّى لَا يَضْمَنُ مُنْلِفُهَا وَغَاصِبُهَا وَلَا يَجُوزُ بَيْعُهَا لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمَّا نَجَسَهَا فَقَدُ أَهَانَهَا، وَالتَّقَوُّمُ يُشْعِرُ بِعِزَّتِهَا، وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا وَأَكُلَ ثَمَنِهَا، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ مَالٌ لِأَنَّ الطِّبَاعَ تَمِيْلُ اِلَيْهَا وَتَضِنُّ بِهَا.

تروج کے ایک کہ اس کے حق میں خمر کے متقوم ہونے کا سقوط ہے یہاں تک کہ اس کو ہلاک کرنے والے پراوراس کو غصب کرنے والے پراوراس کو خصب کرنے والے پراوراس کی تو بین کردی کرنے والے پرضان نہیں واجب ہوگا اور خمر کی بیع بھی جائز نہیں ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خمر کو نجس قرار دیے کراس کی تو بین کردی ہے جبکہ اس کا متقوم ہونا اس کے اعزاز کی علامت ہے، آپ من گائی آئے نے فرمایا جس ذات نے شراب پینے کو حرام قرار دیا ہے اس فرات کی فروختگی اور اس کی خمن خوردگی کو بھی حرام قرار دیا ہے۔

حضرات مثائخ ہوئینا نے خمر کی مالیٰت کے ساقط ہونے میں اختلاف کیا ہے کیکن اصح یہ ہے کہ وہ مال ہے کیونکہ طبیعتیں اس کی طرف ماکل ہوتی میں اور اس حوالے ہے بخل کرتی ہیں۔

#### اللغات:

۔ ﴿ تقوّم ﴾ کی چیز کا قیمتی ہونا اور ویلیورکھنا۔ ﴿ متلف ﴾ ضائع کرنے والا ، تلف کرنے والا۔ ﴿ تمیل ﴾ مائل ہوتی ہیں ، رجحان رکھتی ہیں۔ ﴿ تَضِنَّ ﴾ بچاکے رکھتی ہیں ، دینے میں بخل کرتی ہیں۔

#### تخريج:

🕡 - تقدم تخريجه في المسائل المتفرقة من البنوع.

## ر آن البدايه جدال اشياء كايان من المحالية جدال اشياء كايان من الم

#### کیا شراب مال متقوم ہے؟

مقامات عشرہ میں ہے یہ چھٹامقام ہے جس کی تفصیل یہ ہے کہ مسلمان کے لیے خمر مالِ متقوم نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی مقامات عشرہ میں ہے یہ چھٹامقام ہے جس کی تفصیل یہ ہے کہ مسلمان کی خمر کو ضائع کردیتا ہے یا اسے غصب کرلیتا ہے تو اس پر ضمان نہیں واجب ہوگا، اگر خمر متقوم ہوتا تو متلف اور غاصب بری عن الضمان نہ ہوتے لیکن ضمان کا عدم وجوب یہ بتا رہا ہے کہ خمر مسلمان کے حق میں متقوم نہیں ہے کیونکہ مالِ متقوم کو ہلاک یا غصب کرنے سے ضمان واجب ہوتا ہے۔

و لا یہ جوز النے فرماتے ہیں کہ خمر کو بیچنا اور خرید نا بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالی نے خمر کو نجس اور نا پاک قرار دے کراس کی تو بین کی ہے جب کہ خمر بیچنے اور اس کے لیے تقوم ثابت کرنے میں اس کی تعظیم ہے اور جسے اللہ نے ذکیل ورسوا کردیا ہے ہم کون ہوتے ہیں اسے عزت اور مقام دینے والے اس لیے اللہ کے حبیب سرکار دوعالم مُنافِیْتِ أَفْر ماتے ہیں کہ جس ذات والا صفات نے خمر کے پینے کوحرام قرار دیا ہے اس ذات اقدس نے خمر کی بیچے اور اس کا ثمن کھانا اور استعال کرنا بھی حرام کیا ہے ، اس لیے جس طرح شراب پینے سے بچنالازم ہے اس طرح اس کالین دین کرنے اور اس کا ثمن کھانے سے بچنا بھی ضروری ہے۔

واختلفوا النع فرماتے ہیں کہ علائے کرام نے خمر کی مالیت کے سقوط اور عدم سقوط کے حوالے سے اختلاف کیا ہے کین محقق اور قول اصح یہ ہے کہ خمر مال ہے اور اس کے مال ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس کی طرف لوگوں کا میلان ہے اور اس کے حصول کی خاطر لوگ کوشال اور پریشاں نظر آتے ہیں اور خمر کی ایک ایک بوند کے لیے بخالت اور کنجوس کا مظاہرہ کرتے ہیں۔

وَمَنْ كَانَ لَهُ عَلَى مُسْلِمٍ دَيْنٌ فَأَوْفَاهُ ثَمَنَ خَمْرٍ لَايَحِلُّ لَهُ أَنْ يَّأْخُذَهُ وَلَالِمَدْيُونِ أَنْ يُؤَدِّيَهُ لِأَنَّهُ ثَمَنُ بَيْعٍ بَاطِلٍ وَهُو غَصَبٌ فِي يَدِهٖ أَوْ أَمَانَةٌ عَلَى حَسْبِ مَا اخْتَلَفُوا فِيْهِ، كَمَا فِي بَيْعِ الْمَيْتَةِ، وَلَوْ كَانَ الدَّيْنُ عَلَى ذِمِّيٍّ فَاِنَّةُ يُؤَدِّيُهِ مِنْ ثَمَنِ الْخَمْرِ، وَالْمُسْلِمُ الطَّالِبُ يَسْتَوْفِيْهِ لِأَنَّ بَيْعَهَا فِيْمَا بَيْنَهُمْ جَائِزٌ.

ترجمه : اورجس شخص کا کسی مسلمان پر قرض ہواور مقروض خر کے ثمن سے اس قرض کوادا کرے تو مسلمان کے لیے نہ اس کالینا حلال ہے اور نہ مدیون کے لیے اس کا دینا حلال ہے، اس لیے کہ یہ بج باطل کا ثمن ہے، اور بیاس کے قبضہ میں یا تو غصب ہے یا امانت ہے اس تفصیل کے مطابق جو فقہائے کرام نے اختلاف کیا ہے جیسے مردار کی بچ میں اور اگر قرض ذمی پر ہوتو وہ خمر کے ثمن سے اسے اداء کرسکتا ہے، اور قرض خواہ مسلمان اسے لے بھی سکتا ہے کیونکہ ذمیوں کے یہاں خمر کی بچ جائز ہے۔

#### اللغات:

﴿أَوْفَى ﴾ بورا بورا اواكروينا،حساب چكاوينا ﴿ الاستيفاء ﴾ بورا بورا وصول كرلينا - ﴿ يو دي ﴾ اواكرنا، ذ ع ساتارنا -

### شراب سے حاصل شدہ پیپوں کا حکم:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگر تھی مسلمان کا کسی مسلمان پر قرض ہواور مقروض خمر کے ثمن سے اس قرض کواداء کرنا جا ہے قو درست اور جا رُنہیں ہے، یعنی نہ تو مقروض کے لیے دینا جائز اور نہ ہی قراض خواہ کے لیے لینا جائز ہے، اس لیے کہ مسلمان کے ق میں ال

## ر آن الهداية جلدا ي المسلم الم

متعوم نہیں ہے،اور پھریی خمر چونکہ بچی گئی ہےاور خمر کی بیع بھی باطل ہے لہذااسکانٹن بھی باطل اور حرام ہوگا اور مسلمانوں کے لیےاس کا لین دین کرنا درست نہیں ہوگا۔

و هو غصب النع فرماتے ہیں کہ صورت مسئلہ میں مقروض کے پاس جوشن ہے اس کی دومیشیتیں ہیں۔

ابوسعید بردی وغیرہ کے یہاں بیہ مال مغصوب ہے کیونکہ اس نے شریعت کی اجازت کے بغیراس پر قبضہ کیا ہے۔ اورابونھر بغدادی وغیرہ کے یہاں میثمن اس کے پاس امانت ہے اور نہ تو مال مغصوب سے قرضہ اواء کرنا جائز ہے اور نہ ہی ''امانت سے لہٰذاثمنِ خمرسے قرضہ اواء کونے کی کوئی راہ نہیں ہے۔

البتہ اگر قرض کسی ذمی پر ہواور ذمی مسلم قرض خواہ کوخمر کے ثمن سے قرضہ اداء کرنا چاہے تو یہ درست ہے کیونکہ ذمیوں کے پہال خمر کی خرید وفروخت درست ہے، اور اس کی بچے جائز ہے، البذا اس حوالے سے ذمی کے حق میں خمر مال متقوم ہوگا اور اس سے قرض کی اوائیگی درست ہوگا۔

وَالسَّابِعُ حُرْمَةُ الْإِنْتِفَاعِ بِهَا لِأَنَّ الْإِنْتِفَاعَ بِالنَّجَسِ حَوَاهُ، لِأَنَّهُ وَاجِبُ الْإِجْتِنَابِ وَفِي الْإِنْتِفَاعِ بِهِ إِقْتِرَابٌ.

ترجی ہیں : اور ساتویں بحث خمر سے انتفاع کی حرمت ہے کیونکہ نجس سے انتفاع حرام ہے اور اس لیے کہ یہ واجب الاجتناب ہے جب کداس سے نفع اٹھانے میں اس سے قربت حاصل کرنا ہے۔

#### اللغاث:

﴿ الانتفاع ﴾ نفع المحانا، فاكده حاصل كرنا \_ ﴿ الاجتناب ﴾ بجنا، پر بيزكرنا، بهلوتهي كرنا \_ ﴿ الاقتراب ﴾ قريب جانا \_

#### توفييح:

بیساتواں مقام ہے جس کابیان بیہ کے کمسلمان کے لیے خمر سے کسی بھی طرح کا نفع اور فائدہ اٹھانا درست اور جائز نہیں ہے، کیونکہ خمر نجس ہے اور نجس سے انفاع حرام ہے للذاخر سے بھی انفاع حرام ہوگا دوسری دلیل بیہ ہے کہ قرآن کریم نے اعلان "فاجتنبوا الوجس من الاوٹان" کی روسے خمر سے اجتناب واجب ہے جس کہ اس سے فع اٹھانے میں اس سے قربت بوھتی ہے اس کیے اس حوالے سے بھی خمر سے نفع اٹھانا حرام ہے۔

وَالنَّامِنُ أَنْ يُحَدَّ شَارِبُهَا وَإِنْ لَمْ يَسْكُرُ مِنْهَا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ "مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، فَانْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ، فَانْ عَادَ فَاقْتُلُوهُ إِلَّا أَنَّ حُكْمَ الْقَتْلِ قَدِ انْتَسَخَ فَبَقِيَ الْجَلَدُ مَشُرُوعًا، وَعَلَيْهِ اِنْعَقَدَ اِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَتَقْدِيْرُهُ مَاذَكُرْنَاهُ فِي الْحُدُودِ.

توجیل: آٹھویں بحث یہ ہے کہ شراب پینے والے پر حداگائی جائے گی اگر چہ شراب سے اسے نشہ نہ آئے ،اس لیے کہ آپ سُکا ﷺ کاارشادِ گرامی ہے جوشراب پینے اسے کوڑے مارو،اگر دوبارہ پیئے تو پھر کوڑے مارولیکن اگر تیسری مرتبہ پیئے تو اسے تل کردو،لیکن قتل کا

### ر آن البدايه جلدا يه المستحد ١٥ يه المستحد على المستحد الم المياء كم بيان من ي

سے منسوخ ہو چکا ہے لہٰذا کوڑے لگانا مشر وع رہے گا اور اسی پر حضراتِ صحابہ گا اجماع منعقد ہوا ہے، اور حد کی مقدار وہی ہے جمے ہم کتاب الحدود میں بیان کر چکے ہیں۔

#### اللَّغَاتُ:

﴿ يُحَدُّ ﴾ مدلگائى جائے۔ ﴿ الحلد ﴾ كوڑے لگانا۔ ﴿ انتساخ ﴾ منسوخ ہونا ، كالعدم ہونا۔ ﴿ تقدير ﴾ مدمقرر كرنا ، طحكرنا \_ ﴿ الطبخ ﴾ يكانا \_

#### تخريج:

🛈 تقدم تخريجه في الحدود.

#### شراب نوشی کی حداور شرعی سزا:

خرے متعلق آخویں بحث یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان شراب پیتا ہے تو شریعت ہیں اس کی سزا کوڑے ہیں،خواہ پینے ہے اسے نشہ آئے یا نہ آئے لیکن شراب پینے کی وجہ سے اسے کوڑے ضرور لگائے جا کیں گے، اس لیے کہ حدیث پاک میں ہے جو ایک مرتبہ شراب پی اسے کوڑے مارواگر دوبارہ پیتا ہے تو پھر کوڑے مارو،لیکن اگر تیسر کی دفعہ بھی وہ شراب پیتا ہے اور اس بری عادت سے باز نہیں آتا تو اب علم یہ ہے کہ اسے قبل کر دو، یعنی ابتدائے اسلام میں جب خمر کو حرام قرار دیا گیا تھا تو لوگوں کو اس سے باز رکھنے اور خمر کی لئے تا تو اب علم یہ ہے کہ اسے قبل کر دو، یعنی ابتدائے اسلام میں جب خمر کو حرام قرار دیا گیا تھا تو لوگوں کو اس سے باز رکھنے اور خمر کی لئے تھا اور دومر تبہ کوڑے لگائے جانے کے بعد بھی باز نہ آنے پر تیسری دفعہ میں قبل کا فرمان بھی جاری ہوا تھا لیکن بعد میں اس فرمان میں تبدیلی کر کے قبل والے تھم کو منسوخ کر دیا گیا اور خود نبی اگر م مُنافِی اُن کی موجود گی میں نعیمان نا می شخص کو چارمر تبہ کوڑے لگوائے تھے جو اس امرکی واضح دلیل ہے کہ خمر کے حوالے سے قبل کا تھم منسوخ ہو چکا ہے۔

ایک دوسری حدیث میں آپ مَلَا اُنْ اُزار اور اور اور ای مسلم إلا باحدی معان ثلاث لیمی تین اسباب کے علاوہ چو تھے کی سبب سے مسلمان کا خون حلال نہیں ہے اور ان تین اسباب میں شربِ خرکا تذکرہ نہیں ہے، اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ شربِ خمر کے متعلق قبل کا تھم منسوخ ہو چکا ہے، البتہ کوڑے لگانے کا تھم باقی ہے اور حضرت فاروتی اعظم والله علیہ کا خون مناوت است کہ اگر شرائی آزاد ہے تو اسے • ۸ رکوڑے لگائے جا کیں گے اور اگر وہ غلام ہوتو ، میں رکوڑے دسید کیے جا کیں گے اور اگر وہ غلام ہوتو ، میں رکوڑے دسید کیے جا کیں گے اور اس مقدار کو ہم نے کتاب الحدود میں بھی بیان کیا ہے۔

وَالتَّاسِعُ أَنَّ الطَّبْخَ لَا يُؤَيِّرُ فِيْهَا لِأَنَّهُ لِلْمَنْعِ مِنْ ثُبُوْتِ الْحُرْمَةِ لَالِرَفْعِهَا بَعْدَ ثُبُوْتِهَا اِلَّا أَنَّهُ لَا يُحَدُّ فِيْهِ مَا لَمْ يَسْكُرْ مِنْهُ عَلَى مَاقَالُوْا، لِأَنَّ الْحَدَّ بِالْقَلِيْلِ فِي النَّي خَاصَّةً لِمَا ذَكَرُنَاهُ، وَطذَا قَدُ طُبِخَ.

ترجمہ: نویں بحث یہ ہے کہ پکاناخر میں مؤثر نہیں ہے، کیونکہ طبع ثبوت حرمت سے رو کنے کے لیے ہے نہ کہ ثابت ہونے کے بعد اسے نتم کرنے کے لیے ہے نہ کہ ثابت ہونے کے بعد اسے نتم کرنے کے لیے، کیکن پکائی ہوئی شراب میں اس وقت تک حدنہیں ماری جائے گی جب تک کہ شرابی کواس سے نشہ نہ آئے،

جیبا کہ مشارکتے نے فر ، یا ہے، کیونکہ قلیل شراب پینے سے حد کا وجوب خاص کر پکی شراب میں ہے اس دلیل کی وجہ سے جو ہم بیان کر چکے ہیں اور میشراب تو پکائی گئی ہے۔

كى موئى شراب كاحكم:

فرماتے ہیں کہ خمر کے متعلق نویں بحث یہ ہے کہ پکانے اور آگ دکھانے سے خمر کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا اور طبخ کی وجہ سے اس کے حکم میں کوئی تبدیلی نہیں آتی یعنی جس طرح طبخ سے پہلے خمر حرام ہے اس طرح طبخ کے بعد بھی حرام ہے کیونکہ طبخ اور پکانا شہوت حرمت سے مانع تو ہے کیکن حرمت کے ثابت ہونے کے بعد اس کے لیے رافع اور خاتم نہیں ہے، اور صورتِ مسئلہ میں خمر کی حرمت جونکہ قبل الطبخ ہی ثابت شدہ ہے، اس لیے طبخ سے وہ حرمت ختم نہیں ہوگی، بلکہ برقر ارر ہے گی، البتہ طبخ کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر کوئی شخص شراب مطبوخ کو پئے گا تو جب تک وہ نشے سے مست نہ ہو ہوجائے اس وقت تک اس برحد جاری نہیں ہوگی، کیونکہ خم قبل کا کثیر کی جانب داعی ہونا اور قبل کا موجب حد ہونا شراب مطلق اور انگور کے کیچے پانی کی خمر کے ساتھ خاص ہے اور خمر چونکہ پکائی گئی ہے، اس لیے اس کا حکم شراب خالص کے حکم سے الگ ہوگا اور اس کے پینے سے اسی وقت حد جاری ہوگی جب پینے والا مد ہوش ہوجائے ۔

وَالْعَاشِرُ جَوَازُ تَخُلِيْلِهَا وَفِيْهِ خِلَافُ الشَّافِعِيِّ رَحَيُّنَّتَايُهُ وَسَنَذُكُرُهُ مِنْ بَعْدُ اِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى هَلَا هُوَ الْكَلَامُ فِي الْخَمُورِ.

**تو جملہ**: اور دسویں بحث خمر کوسر کے بنانے کا جواز ہے اور اس میں امام شافعی <sub>ت</sub>طیقینہ کا اختلاف ہے جسے عنقریب ہم بیان کریں گے، بیساری گفتگو نے خرمیں ۔

#### شراب کوسرے میں تبدیل کرنا:

من سن متعلق مباحث عشرہ میں سے بید دسوال اور آخری بحث ہے جس کا حاصل بیہ ہے کہ ہمارے یہال خمر کا سرکہ بنانا جائز ہے کیکن امام شافعی ولٹٹیلڈ کا اختلاف ہے اس مسئلے کی وضاحت اس باب کے اخیر میں بیان کی گئی ہے، لہٰذا آپ تھوڑ اصبر سے کام لیس انشاءاللّہ کچھ صفحات کے بعد دہ سب کچھآپ کے سامنے آئے گا جس کے آپ متمنی اور مشاق ہیں۔

وَأَمَّا الْعَصِيْرُ إِذَا طُبِخَ حَتَّى يَذُهَبَ أَقَلُّ مِنْ ثُلُثَيْهِ وَهُوَ الْمَطْبُوْخُ أَدْنَى طَبُخَةٍ وَيُسَمَّى الْبَاذِقَ وَالْمُنَصَّفَ وَهُوَ مَاذَهَبَ نِصْفُهُ بِالطَّبْخِ فَكُلُّ ذَٰلِكَ حَرَامٌ عِنْدَنَا إِذَا غَلَا وَاشْتَدَّ وَقَذَفَ بِالزَّبَدِ أَوُ إِذَا اشْتَدَّ عَلَى الْإِخْتِلَافِ.

تروجملہ: اورانگور کے شیرہ کو جب پکایا جائے یہاں تک کہ اس کا دوتہائی سے کمختم ہوجائے اوراسے معمولی پکایا جائے جسے باذق کہا جاتا ہے اور منصف وہ ہے جس کا نصف طبخ سے زائل ہوجائے تو ان میں سے ہرا لیک ہمارے حرام ہے جب وہ جوش مارے اور تیز ہو کر جھاگ کھینک دے یا جب تیز ہوجائے (امام صاحب اور حضرات صاحبین کے) اختلاف پر۔

## ر آن البدايه جلدا ي حال المسالة على المسالة المسالة المسالة على المسالة ال

#### اللغات:

وَتُخْلِيْل ﴾ سركه بنانا۔ ﴿الحصير ﴾ شيره، كيا انگور كا پانى۔ ﴿طبخة ﴾ ايك مرتبہ بكانا۔ ﴿الباذق ﴾ انگور كا بكا موا شربت جس كا دوتهائى سے كم حصه سوكھ كيا ہو۔ ﴿غلا ﴾ جوش مارے۔ ﴿اشتد ﴾ تخت ہوجائے۔

#### باذق اورمنصف كاحكم:

امام قدوری ولیسی نے ابتدائے کتاب میں الانشریة المعجومة أدبعة کے فرمان گرامی سے جوحرام کردہ شراب کی چار فسمیں قرار دی ہیں اب یہاں سے ان میں سے دوسری قسم کو بیان کررہے ہیں جس کا حاصل ہے کہ اگر انگور کے شیرہ کو اتنی مقدار میں پکیا جائے کہ اس کے دو تہائی سے کم مقدار ختم ہوجائے تو عربی میں اسے باذق اور فاری میں بادہ کہتے ہیں، اور اگر اتنی دیر تک پکیا جائے کہ عصیر عنب کی نصف مقدار ختم ہوجائے تو اسے منصف کہتے ہیں ان دونوں کا تھم یہ ہے کہ ہمارے یہاں دونوں کا بینا حرام ہے لیکن امام اعظم ولیسی نے یہاں جب ان میں جوش، تیزی اور جھاگ پیدا ہوجائے تب ان سے حرمت متعلق ہوگی اور حضرات صاحبین گے یہاں محض اشتد او سے ہی حرمت متعلق اور محقق ہوجائے گی۔

وَقَالَ الْاَوْزَاعِيُّ اِنَّهُ مُبَاحٌ وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ الْمُعْتَزِلَةِ لِأَنَّهُ مَشْرُوْبٌ طَيِّبٌ وَلَيْسَ بِحَمْرٍ، وَلَنَا أَنَّهُ رَقِيْقٌ مُلِلَّا مُطْرِبٌ وَلِهٰذَا يَجْتَمِعُ عَلَيْهِ الْفُسَّاقُ فَيَحْرُمُ شُرْبُهُ دَفْعًا لِلْفَسَادِ الْمُتَعَلِّقِ بِهِ.

تروج کے امام اوزاعی راٹیل فرماتے ہیں کہ بیر مباح ہے اور یہی بعض معتزلہ کا بھی قول ہے اس لیے کہ یہ یا کیزہ مشروب ہے اور خمر نہیں ہے، ہماری دلیل بیہ ہے کہ یہ تیلی ہوتی ہے اور لذت دار اور کیف آگیں ہوتی ہے، اس لیے اس پر فساق کا جم گھٹا رہتا ہے، لہٰذا اس سے متعلق فساد کو دور کرنے کے لیے اس کا پیتا حرام ہوگا۔

#### اللغاث:

﴿ مباح ﴾ جائز، حلال، عديم الحرج ۔ ﴿ معتزله ﴾ ايک فرقے كانام ہے۔ ﴿ دِ قيق ﴾ پتلا۔ ﴿ مُلِلَّا ﴾ لذت بخش، فرحت وسرورانگيز ۔ ﴿ الفساق ﴾ برعمل لوگ ۔

#### امام اوزاعی اور بشر مرسی کا اختلاف:

فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں تو باذق اور منصف کا پینا حرام ہے، کین امام اوزائ اور بشر مر لیم معتزلی ان کے پینے کو حلال اور مباح گردانتے ہیں اور دلیل سے پیش کرتے ہیں کہ خرحرام ہے اور سے دونوں خرنہیں ہیں، بلکہ پاکیزہ مشروب ہیں اس لیے ان کا پینا حرام نہیں ہوگا، ہماری دلیل سے ہے کہ مشروب عموماً گاڑھا ہوتا ہے جب کہ سے دونوں رقیق ہوتی ہیں ان میں لذت ہوتی ہے اور ان کے پینے سے انسان پر مدہوثی طاری ہوجاتی نہے اور وہ کیف وسرور کے عالم میں جا پہنچتا ہے اس لیے ہم و کیھتے ہیں کہ ان کو پینے کے لیے فساق لائن لگائے رہتے ہیں اور ان کی دکانوں پر فجار کا جم گھٹا رہتا ہے، لہذا ان سے بھی فساد متعلق ہے اور اس کا از الداسی وقت ہوگا جب آخیس حرام قرار دیدیا جائے، لہذا دفع فساد کے پیشِ نظر بے دونوں حرام ہوں گی۔

وَأَمَّا النَّقِيْعُ التَّمْرِ وَهُوَ السُّكُرُ وَهُوَ النَّيْءُ مِنْ مَآءِ التَّمْرِ أَيِ الرَّطْبِ فَهُوَ حَرَامٌ مَكْرُوهٌ، وَقَالَ شَرِيْكُ بْنُ عَبْدِاللّٰهِ إِنَّهُ مُبَاحٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِمْتُنَّ عَلَيْنَا بِهِ وَهُوَ بِالْمُحَرَّمِ لَايَتَحَقَّقُ، وَلَنَا الْجُمَاعُ الصَّحَابَةِ وَمَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَارَويْنَاهُ مِنْ قَبْلُ، وَالآيَةُ مَحْمُولَةٌ عَلَى الْإِنْتِدَاءِ وَكَانَتِ الْأَشْرِبَةُ مُبَاحَةُ كُلُّهَا، وَقِيْلَ أَرَادَ بِهِ التَّوْبِيْخَ مَعْنَاهُ وَاللَّهُ آعُلَمُ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَتَذْعُونَ رِزْقًا حَسَنًا.

ترجی ہے: رہی نقیع تمراور وہ سکر ہے جوگدرائی مجوروں کا کچاپانی ہوتا ہے تو بیر ترام اور مکروہ ہے، شریک بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ وہ مباح ہاں لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے تم لوگ اس سے سکر اور رزق حسن بناتے ہواللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعہ ہم پراحیان جمایا ہے حالانکہ حرام چیز سے احسان جتلانا محقق نہیں ہوتا، ہماری دلیل حضرات صحابہ کرام کا اجماع ہے اور اس پروہ حدیث بھی دلالت کردہی ہے جسے ہم اس سے پہلے روایت کر چکے ہیں، اور آیت کر بہدابتدائے اسلام پرمحمول ہے اور اس وقت تمام شرابیں مباح تھیں اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے تو بی مراد ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگ اس سے سکر بناتے ہواور رزق حسن کوچھوڑ دیتے ہو۔ واللہ اعلم

#### اللغاث:

ونقیع التمر که پانی میں بھگوئی ہوئی مجوروں کی شراب۔ ﴿التوبیح ﴾ ڈانٹ ڈپٹ، تنبید۔ ﴿ دِجر ﴾ بازرکھنا۔ تیسری شراب۔ نقیع تمرکا تھم اوراختلاف:

اس عبارت سے شراب کی تیسری قتم کا بیان ہے جس کا حاصل ہے ہے کہ گدرائی ہوئی اُدھ کی مجوروں کو زیادہ دن تک پائی میں چھوڑ ہے رہنے سے جو جوس اور س نکلتا اور بنتا ہے اسے نقیع تمر کہتے ہیں ہمارے بیہاں اس کا پینا حرام اور کمروہ ہے، لیکن شریک بین عبداللہ وغیرہ کے بیہاں نقیج تمر حلال اور مباح ہے ان کی دلیل قرآن کا بیفرمان ہے و تشخدوں منہ سکو ارزقا حسنا ہے اس آیت سے ان کا استدلال اس طرح ہے کہ اللہ تعالی نے اس سے پہلے و من فعموات النعلی و الاعناب فرمایا ہے اور شرات النعیل والاعناب فرمایا ہے اور شرات النحیل والاعناب حلال اور مباح ہیں، لہذا جو چیز ان سے بنائی جائے گی لیعنی فقیع وہ بھی حلال اور مباح ہوگی، پھر اللہ تعالی نے اس آیت کر یمہ میں اپنی کچھ نعتوں کو شار کر کے بندوں پر احسان جتلا ہے اور عادت اللہ ہے ہے کہ وہ حرام چیز سے احسان نہیں جتلاتے، لہذا اس حوالے سے بھی نقیج تمر کی حلت ثابت ہوتی ہے۔

و لنا النع فرماتے ہیں کنقیع تمرکی حرمت پر صحابہ کرام گا اجماع ہماری دلیل ہے چنانچے مصنف عبدالرزاق میں ہے کہ ایک آدی کو پیٹ میں درد ہوا اور طبیب نے اس کے لیے سکر کھانا تجویز کیا اس پر حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا ان الله لم یجعل شفائکم فیما حوم علیکم یعنی جس چیز کواللہ نے تم پر حرام کیا ہے اس میں تبہارے لیے شفاء بھی نہیں رکھی ہے اس سے معلوم ہوا کہ سکر حرام ہے اور سکر تمرسے بنتی ہے لہذائقیع تم بھی حرام ہوگی ، اس کے علاوہ المنحمو من ھاتین المشجوتین کے الفاظ سے اس سے پہلے جوہم حدیث بیان کر کھے ہیں وہ بھی نقیع تمرکی حرمت پر دلالت کرتی ہے کیونکہ المشجوتین سے انگور اور کھجور کے درخوں کی طرف اشارہ کیا گیا تھالبذانقیع تمر خمرا گرچہ نہ ہولیکن خمر کی طرح ضرور ہوگی اور خمر حرام ہے لہذا یہ بھی اس کے قریب ہوگی، اس لیے عبارت میں حرام کے بعد مکروہ کا اضافہ کر دیا گیا ہے تا کہ معلوم ہوجائے کنقیع تمرکی حرمتِ خمرے کم ترہے۔

والآیة النع صاحب ہدایہ شریک بن عبداللہ کی پیش کردہ آیت کریمہ تتخذون مند النح کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس سے نقیع تمر کی اباحت پر استدلال کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ یہ آیت ابتدائے اسلام کی ہے اور ابتدائے اسلام میں نقیع تمر کی اباحت پر استدلال کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ یہ آیت ابتدائے اسلام کی ہے اور ابتدال ہی درست کیا خود خربھی حلال تھی خرو غیرہ تو بعد میں مدنی زندگی کے دوران حرام ہوئی ہیں اس لیے اس آیت سے آپ گا استدلال ہی درست نہیں ہے۔

بعض لوگوں نے اس کا ایک جواب بیمھی دیا ہے کہ آیتِ کریمہ میں تو نتخ اور منشاء خداوندی بیہ ہے کہ اے لوگواللہ نے تنہیں انگور اور کھجور کے بھلوں سے نواز اہے لیکن تم لوگ جائز طریقے ہے ان کا استعال کرنے کے بجائے غلط اور حرام طریقوں سے استعال کرتے ہواور رزقِ حسن کوچھوڑ کر انھیں نقیعے بنا کر پہنے ہو۔

وَالْمَا نِقِيْعُ الزَّبِيْبِ وَهُو النَّيْءُ مِنْ مَآءِ الزَّبِيْبِ فَهُو حَرَاهُ إِذَا اشْتَدَّ وَغَلا، وَيَتَأَتَّى فِيْهِ خِلافُ الْأُوزَاعِيُّ وَمُرَّكُمُ الْمَعْنَى مِنْ قَبْلُ، إِلَّا أَنَّ حُرْمَةَ هَلِيهِ الْاَشْرِبَةِ دُونَ حُرْمَةِ الْخَمْرِ حَتَّى لَا يَكْفَرُ مُسْتَحِلُهَا وَيُكَفَّرُ مُسْتَحِلُ الْمَعْنَى مِنْ قَبْلُ، إِلَّا أَنَّ حُرْمَةَ هَلِيهِ الْآشُوبَةِ دُونَ حُرْمَةِ الْحَمْرِ خَلْعِيبٌ وَلَايَجِبُ الْحَمْرِ، لِلَّنَ حُرْمَتَهَا اِجْتِهَادِيَّةٌ وَحُرْمَةُ الْخَمْرِ قَطْعِيبٌةٌ وَلايَجِبُ الْحَمْرِ الْمَعْنَى مِنْ قَلْمُ اللَّهُ وَيَعِبُ مُسْتَحِلُ الْخَمْرِ، وَنَجَاسَتُهَا خَفِيفَةٌ فِي رَوَايَةٍ وَغَلِيظَةٌ فِي أَخُولَى وَنَجَاسَةُ الْخَمْرِ غَلِيظَةٌ رَوَايَةً وَاحِدَةً. بشُرْبِ قَطْرَةٍ مِنَ الْمُعْمِ عَلِيظَةٌ رَوايَةً وَاعِدَةً . وَايَةٍ وَغَلِيظَةٌ فِي أَخُولَى وَنَجَاسَةُ الْخَمْرِ غَلِيظَةٌ رَوايَةً وَاحِدَةً . بشُرْبِ قَطْرَةٍ مِنَ الْمُعْمِ عَلِيظَةٌ رَوايَةً وَاحِدَةً . وَايَعَ مَعْرَفِعُ الْمَعْمِ عَلَيظَةً وَالْمَعُ عَلَيْظَةً وَاعِدَةً . وَايَعَ وَالْمَعُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ مُولِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْلُهُ اللَّهُ الْمُعْلَى عَلَيْلُ اللَّهُ وَلَمَ اللَّهُ الْمُعْلَى عَلَيْلُ الْمُولِ اللَّهُ عِلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُولَى الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْولِي الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُلِي اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُولَى الْمُولِي اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

#### اللغات:

﴿ النبي ﴾ كيا۔ ﴿ اشتد ﴾ تخت ہونا۔ ﴿ غلا ﴾ جوش مارنا، ابلنا۔ ﴿ مستحل ﴾ طلا سجھنے والا۔ ﴿ حفیفة ﴾ كم در ہے كى اور ہلكى نجاست ۔ ﴿ غليظه ﴾ تخت اور زياده مؤثر نجاست ۔ ...

### چوش شراب-نقيع الزبيب اوراس كاحكم:

اشربہ محرمہ کی اقسام اربعہ میں سے یہ چوتھی قتم ہے جہل کا حاصل یہ ہے کہ شمش اور منتے کا کچاپانی اگر تیز ہوجائے اور اس میں جوش آجائے تو ہمارے یہاں اس کا پینا درست اور مباح ہے، فریقین

### ر جن البداية جلدا ي من المسلك المسلك

کے دلائل دوسفی قبل ماقبل میں آنچکے ہیں اس لیے یہاں ان کے اعدے کی چنداں ضرورت نہیں ہے، ہاں یہاں یہ بات ذہن نشین رہے کہ خمر کے علاوہ باذق،منصف،نقیع تمراورنقیع زبیب وغیرہ کی حرمت خمر کی حرمت سے کم اور معمولی ہے اور خمراور دیگر اشربہُ ثلاثہ میں چار وجہ سے فرق ہے۔

- (۱) خمر کوبھلال سبحھنے والا کا فریسے کیکن دیگر اشربہ کو حلال گردانے والا کا فرنہیں ہے۔
- (۲) خمر کی حرمت بقینی ہے اور تطعی ہے جس کا ثبوت کتاب وسنت اور اجماع تین ادلہ سے ثابت ہے جب کہ دیگر اشربہ کی حرمت طنی اور اجتہا دی ہے۔
- (۳) تیسرا فرق یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان خمر کا ایک قطرہ بھی پی لے تو اس پر حد جاری ہوگی لیکن دیگر شرابوں کے پینے سے اس وقت حد جاری ہوگی جب پینے والے کونشہ آجائے چنانچے اگر پینے والے کونشہ نہیں آیا تو اس پر حد جاری نہیں ہوگی۔
- (۳) چوتھافرق یہ ہے کہ خمر کی نجاست نجاستِ غلیظہ ہے اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے اور صرف ایک ہی روایت ہے جب کہ دیگر شرابوں کی نجاست کے متعلق دوروایتیں ہیں: **4** ایک میں انھیں نجاستِ غلیظ کہا گیا ہے اور **4** دوسری روایت میں ان کی نجاست کو نجاستِ خفیفہ کہا گیا ہے، لہذا جب خمر اور دیگر شرابوں میں اس قدر فرق کثیر ہے تو ظاہر ہے کہ خمر کی حرمت ان شرابوں کی حرمت سے عالی اور تیز ہوگی اور اس کے سامنے ان شرابوں کی حرمت معمولی اور ہلکی ہوگی۔

وَيَجُورُ بَيْعُهَا وَيَضْمَنُ مُتْلِفُهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَٰ اللَّهُمَّا فِيهِمَا، لِأَنَّهُ مَالٌ مُتَقَوَّمٌ وَمَاشَهِدَتْ دَلَالَةٌ قَطُعِيَّةٌ بِسُقُوْطِ تَقَوَّمِهَا، بِخِلَافِ الْحَمْرِ، غَيْرَأَنَّ عِنْدَهٔ تَجِبُ قِيْمَتُهَا لَامِثْلُهَا عَلَى مَا عُرِف، وَلَايُنْتَفَعُ بِهِ قَطُعِيَّةٌ بِسُقُوْطِ تَقَوَّمِهَا، بِخِلَافِ الْحَمْرِ، غَيْرَأَنَّ عِنْدَهٔ تَجِبُ قِيْمَتُهَا لَامِثْلُهَا عَلَى مَا عُرِف، وَلَايُنْتَفَعُ بِهِ بِوَجُهٍ مِنَ الْوُجُوهِ لِلْآنَّهِ مُحَرَّمَةٌ، وَعَنْ أَبِي يُوسُف رَمَٰ اللَّهُ يَجُوزُ بَيْعُهَا إِذَا كَانَ الذَّاهِبُ بِالطَّبْحِ أَكْثَرَ مِنَ النِّهُ مُورِهُ لِلْآنَهُ مِنَ النَّالَةِ مِنَ الْوَجُوهِ لِلْآنَهُ مِنَ اللَّاهِبُ بِالطَّبْحِ أَكْثَرَ مِنَ النَّامِ مُورَّمَةً مُن اللَّاهِبُ بِالطَّبْحِ أَكْثَرَ مِنَ النِّهُ عَلَى اللَّاهِبُ بِالطَّبْحِ أَكْثَرَ مِنَ النَّامِ فَيْ اللَّهُ مِنْ الْوَجُوهِ لِلْآنَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهَا مُعَرَّمَةً وَعَنْ أَبِي يُوسُفَى رَحْمَالُهُمْ أَنَّا لَا اللَّاهِبُ بِالطَّبْحِ أَكُنَو مِنَ الْوَجُولُ وَلَا اللَّاهُ مُعَرَّمَةً مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ لَا اللَّاهُ مُعَلِّمُ اللللَّهُ فِي اللَّهُ لَهُ اللْعَلَيْمِ اللْفُومُ اللَّهُ الْمَالِحُلُولُ اللَّهُ الْمُعْرَالُ اللَّهُ الْمُعَلِّقُ اللْهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلِى اللْعُلْمُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْلُولُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ الل

تر جملی: اورامام ابوصنیفہ روایٹیلڈ کے بہاں دیگر اشر بہ کی بچے جائز ہے اور انھیں ہلاک کرنے والا ضامن ہوگا، حضرات صاحبین عُیشینا کا بچے اور صان دونوں میں اختلاف ہے، (امام صاحب روایٹیلڈ کی دلیل یہ ہے) اس لیے کہ یہ مال متقوم ہے اور ان کے تقوم پرکوئی قطعی دلیل شاہد نہیں ہے، برخلاف خمر کے تاہم امام صاحب روایٹیلڈ کے یہاں (متلف پر) ان کی قیمت واجب ہوگی نہ کہ ان کامثل جیسا کہ معلوم ہو چکا ہے، اور ان اشر بہ سے سی بھی طرح کا کوئی نفع نہیں حاصل کیا جائے گا اس لیے کہ بیر حرام ہیں، امام ابو پوسف روائٹیلڈ ہے مروی ہے کہ اگر پکانے سے ختم ہونے والی مقد ارتصف سے زیادہ اور دوثلث سے کم ہوتو ان کی بچے جائز ہے۔

#### خِرے علاوہ دیگر تین شرابوں کی بیچ وغیرہ کا تھم اور اختلاف:

صاحب ہدایہ نے اس عبارت میں خمراور دیگر اشر بہ کے درمیان ایک اور فرق بیان کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ متفقہ طور پرسب کے یہاں خمر کی بچ باطل ہے جب کہ امام اعظم والٹیلا کے یہاں دیگر اشر بہ کو بچنا بھی جائز ہے اورا گرکوئی انھیں ہلاک یا ضائع کر دیے تو اس سے ضان لینا بھی جائز ہے یعنی اس پرضان واجب ہوگا ،اس کے برخلاف حضراتِ صاحبینؓ کے یہاں نہ تو ان اشر بہ کی خرید وفروخت

### 

درست ہے اور نہ ہی ان کے ہلاک کرنے والے پرضان کا وجوب سیح ہے، ان حضرات کی دلیل یہ ہے کہ نہ تو بیا اشربہ مال متقوم ہیں اور نہ ہی کی درجے میں ان سے استفادہ درست ہے تو آخران کی بیع کس لیے جائز ہوگی ،ا جارڈ النے کے لیے؟

امام اعظم ولیٹنیڈ کی دلیل یہ ہے کہ بیشرا بیس مال متقوم ہیں اور کسی بھی قطعی دلیل سے انکامتقوم ہونا ساقط نہیں ہے لہٰذا جب ان میں تقوم موجود ہے تو پھران کی بیچ بھی جائز ہوگی اور ان کو ہلاک کرنے سے صان بھی واجب ہوگا، اس کے برخلاف خمر ہے تو اس کا تقوم بالا تفاق ساقط ہے اس کے بیچ بھی باطل ہے۔

غیر ان النے اس کا حاصل ہیہ ہے کہ جب امام اعظم والٹیلا کے یہاں خمر کے علاوہ دیگر اشربہ کو ہلاک کرنا موجب ضان ہو یہ بین کہ ان کا ضان ضان قیمتی ہوگا ضان مثلی نہیں ہوگا ، کیونکہ مسلمان کے بین کہ ان کا ضان ضان قیمتی ہوگا ضان مثلی نہیں ہوگا ، کیونکہ مسلمان کے الیے مال حرام میں تصرف کرنا حلال نہیں ہے اس لیے ان کا ضان بشکل قیمت واجب ہوگا تا کہ مسلم کے لیے تصرف کی گنجائش رہے۔ ولاین تفع النے فرماتے ہیں کہ ان شرابوں سے کسی بھی طرح کا کوئی نفع اٹھانا مسلمان کے لیے جا تر نہیں ہے ، کیونکہ یہ سب حرام ہیں اور ظاہر ہے کہ محرمات سے نفع حاصل کرنا جا تر نہیں ہے۔

وعن أبى يوسف النع امام ابوبوسف والتيلاسة ايك روايت بيمنقول ہے كما گران اشربه كو پكاليا جائے اور پكانے كى وجه سے ان كا نصف حصة ختم ہوجائے اور وہ دو ثلث سے كم ہوتو ان كى بيع جائز ہے، ليكن امام كرخى ولتي علاق فرماتے ہيں كديه روايت امام ابوبوسف ولتي علاست مشہور نہيں ہے مشہور وہى ہے جو پہلے بيان كى گئ ہے يعنی بيع كاعدم جواز ہے۔ (ہنايه ١١٧١ع)

## ر آن البداية جلد ال عن المسلك المسلك

#### اللغات:

﴿ لا بأس به ﴾ كوئى حرج نہيں، جائز ہے۔ ﴿ النص ﴾ وضاحت، صراحت اور كھلى كھلى بات۔ ﴿ حنطة ﴾ گندم۔ ﴿ شعير ﴾ جو۔ ﴿عسل ﴾ شهد۔ ﴿ الفدة ﴾ كمكن ۔ ﴿ النبح ﴾ بمنگ ۔ ﴿ لبن الرماك ﴾ كموڑى كا دودھ۔

#### چارشرابول كےعلاوہ ديكرشرابول كاتكم:

صاحب ہدارہ جامع صغیر کی ایک عبارت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ امام محمد ولیٹھیڈ نے اپنی اس کتاب میں یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ ٹمر، باذق نقیع تمر اور فییز تمر کے علاوہ شراب کی اور جتنی اقسام ہیں وہ سب حلال ہیں اور اضیں پینے میں کو کی حرج نہیں ہے، کیکن جامع صغیر کے شارحین بیفر ماتے ہیں کہ اشر بدار بعہ کے علاوہ دیگر شرابوں کو اس عموم اور وضاحت کے ساتھ جامع صغیر کے علاوہ کہیں اور حلال نہیں لکھنا گیا ہے اور امام محمد ولیٹھیڈ نے جامع صغیر میں چونکہ امام اعظم ولیٹھیڈ کی مرویات کو جمع کیا ہے، لہذا جامع صغیر کی صراحت اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ امام اعظم ولیٹھیڈ کے یہاں اشر بہ اربعہ کے علاوہ گیہوں، جو، جوار اور شہد وغیرہ سے بنائی جائی شرابیں حلال اور مباح الاستعال ہیں اور اگر کوئی مسلمان ان میں سے سی چیز کی بنی ہوئی شراب پیتا ہے تو اس پر صرنہیں جائی جائی ہوئی شراب پیتا ہے تو اس پر صرنہیں جائی واقع ہوئی شراب پیتا ہے تو اس پر صرنہیں اس کی دی ہوئی طلاق واقع نہیں ہوگی اور جس طرح سوئے ہوئے آدئی کی طلاق نہیں واقع ہوئی اور بھنگ یا گھوڑی کے دودھ سے اس کی دی ہوئی طلاق واقع نہیں ہوگی اور جس طرح سوئے ہوئے آدئی کی طلاق نہیں واقع ہوگی، صاحب محیط نے بھی اس خول کی تائید کی ہوئی دائی ہی تائید کی ہوئی اس کو تائید کی جائے دول کی تائید کی ہوئی دائے ہوئی اس کو تائید کی جائے کی کی مادے ہوگی مادے ہیں اس کو تائید کی ہوئی دول کی تائید کی ہوئی دولے ہوئی اس کا کوئی مادے ہوئی اس کوئی کی اس کوئی کی کوئی تائید کی ہوئی دول کی تائید کی ہوئے دول کی تائید کی ہوئے دول کی تائید کی ہوئی دول کی تائید کی ہوئے دول کی تائید کی ہوئی دول کی تائید کی جائید کی دول کی تائید کی ہوئی دول کی تائید کی ہوئی دول کی تائید کی جائی کی دول کی تائید کی جائی کی دول کی تائید کی جائید کی دول کی تائید کی تائ

وعن محمد والشطة النع فرماتے ہیں کہ شراب گندم وغیرہ کے متعلق امام محمد والشطة کا نظریدید ہے کہ خمر کی طرح وہ بھی حرام ہاوراگراسے پینے والے پرنشہ طاری ہوجائے تو اس پر حدجاری ہوگی اوراگراسی نشہ کی حالت میں وہ طلاق دید ہے تو پھراس کی طلاق بھی واقع ہوگی، گویا کہ امام محمد والشحالا گندم وغیرہ کی شراب کوخمر پر قیاس کیا ہے اور اس کے لیے بھی گندم وغیرہ کا تھم ثابت کیا ہے۔

وَقَالَ فِيهِ أَيْضًا وَكَانَ أَبُوْيُوسُفَ رَمَٰ الْكَانَةِ يَقُولُ مَا كَانَ مِنَ الْأَشْرِبَةِ يَبْقَى بَعُدَ مَايَبُلُغُ عَضَرَةَ أَيَّامٍ وَلَا يَفُسُدُ فَإِنِّ مَعْلَمُ وَخُلِهُ أَنَّ مَعْلَمُ وَخُلِهُ أَنَّ مَعْلَمُ وَخُلِهُ أَنْ مَعْلَمُ وَخُلِهُ أَنْ مَعْلَمُ وَخُلِهُ أَلَا وَلَا يَفْسُدُ لَا يُحْمَضُ ، وَوَجُهُهُ أَنَّ بَقَاءَ اللَّهُ تَفَرَّدَ بِهِذَا الشَّرُطِ، وَمَعْلَى قُولِهِ يَبُلُغُ يَعْلِي وَيَشْتَدُّ، وَمَعْلَى قُولِهِ وَلاَيْفُسُدُ لَا يُحمَّضُ ، وَوَجُهُهُ أَنَّ بَقَاءَ هَذَا الْمُدَّةِ مِنْ غَيْرِ اَنْ يُحمَّضَ دَلَالَةً قُرَّتِهِ وَشِدَّتِهِ فَكَانَ ايَةَ حُرْمَتِهِ، وَمِعْلُ ذَلِكَ مَرُويٌّ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ رَضِي اللّهُ عَنْهُمَا، وَأَبُو حَنِيْفَة رَحِلًا لِيَقَلَقَ الشِّيدَةِ عَلَى الْحَدِّ الَّذِي ذَكُونَاهُ فِيلَمَا يَحُرُمُ أَصُلُ شُوبِهِ وَفِيمَا اللّهُ عَنْهُمَا، وَأَبُو حِنِيْفَة رَحِلًا لَيْمَا الشَّوْطِ أَيْفًا الشَّوْطِ أَيْفًا .

### ر آن الهداية جلدا على المسلامة موسي عن والى اشياء كيان عن ي

تروج کے: اورامام محمد والٹی نے جامع صغیر میں یہ جی قربایا ہے کہ امام ابو یوسف ولٹی نیفر ماتے ہیں کہ جوشراب جوش مارنے کے بعد دس دنوں تک باتی رہے اور خراب نہ ہوتو میں اسے مکر وہ بھتا ہوں پھر انھوں نے امام اعظم ولٹی لئے کے قول کی طرف رجوع کرلیا لیکن ان کا پہلا قول امام محمد ولٹی لئے کے قول کی طرح ہے بعنی ہرنشہ آور حرام ہے مگر امام ابو یوسف ولٹی اس شرط میں منفر دہیں اور امام محمد ولٹی لئے کے کول کی طرح ہے بعنی ہرنشہ آور حرام ہے مگر امام ابو یوسف ولٹی لئے اس شرط میں منفر دہیں اور امام محمد ولٹی لئے کہ وقول یہ لئے کا معنی ہے بعلی ویست درجوش مارے، تیز ہوجائے) اور ان کے قول و لا یفسد کے معنی ہیں و لا یحمض کھئی نہ ہو اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کھٹی ہوئے بغیر اس مدت تک شراب کا باقی رہنا اس کی قوت وشدت کی دلیل ہے لہذا یہی اس کے حرام ہونے کی علامت ہوگی اور حضرت ابن عباس سے اس طرح مروی ہے۔

اورامام ابوصنیفہ ویلیٹی اس صد پر هیقتِ شدت کا اعتبار کرتے ہیں جے ہم نے اس مسکے میں بیان کر دیا ہے جس کا اصل شرب حرام ہے اور جس کا سکر حرام ہے اور اسے ہم بعد میں بھی انشاء اللہ تعالی بیان کریں گے، اور امام ابو بوسف ویلیٹی نے امام ابوصنیفہ ولیٹیل کے قول کی طرف رجوع کرلیا چنانچہ انھوں نے ہر مسکر کوحرام نہیں قرار دیا اور اس شرط سے بھی رجوع کرلیا۔

#### اللغاث:

#### امام ابويوسف وليفيذ كاليك قول اوراس سے رجوع:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ امام محمد والشخلانے جامع صغیر میں یہ بات بھی کہی ہے کہ پہلے امام ابو یوسف والشخلا اس بات کے قائل تھے کہ اگر یہ شرابیں جوش اور تیزی کے بعد دس دنوں تک باقی رہیں اور ان میں کھٹا بن یا اور کوئی خرابی نہ آئے تو یہ حرام ہیں، پھرانھوں نے اپنے اس قول سے امام اعظم والشخلا کے قول کی طرف رجوع کرلیا اور اس بات کے قائل ہو گئے کہ گندم وغیرہ کی شراب حرام نہیں بلکہ مباح اور جائز ہے، جب کہ ان کا ایک قول امام محمد والشخلا کے قول کی طرح ہے کہ ہر مسکر حرام ہے یعنی ان کے اس قول کے مطابق یہ شرابیں حرام ہیں گر اس شرط کے ساتھ جب جوش اور شدت کے بعد دس دنوں تک باقی رہیں، لیکن امام محمد والشخلا کے یہاں مطلق یہ شرابیں حرام ہیں لہٰذا اگر چہ امام ابو یوسف کا قول امام محمد والشخلا کے قول کی طرح تھا، لیکن امام محمد والشخلا کے یہاں عشرة ایام کی شرط نہیں سے تھی اس لیفر مایا ہے "اللا آند تفود و بھذا الشورط" یعنی امام ابو یوسف والشخلا اس شرط میں منفر داور و حید ہیں۔

ومعنی قولہ یبلغ النے فرماتے ہیں کہ امام ابولیسف رائیگائہ کا قول یبلغ، یغلی اور یشند کے معنی میں ہے اور لایفسد لایمحمض کے معنی میں ہے، اور ظاہر ہے کہ جب شراب جوش اور تیزی کے بعد دس دن تک باقی رہے گی اور اس میں کھٹا پن نہیں آئے گا تو یقیناً وہ توی اور زیادہ نشر آ ور ہوگی اور مسکر ہونا ہی اس کے حرام ہونے کی دلیل ہے۔

و مثل ذلك النع لیعنی امام ابو بوسف والیونی کے قول کی طرح ہی رئیس المفسر ین سیدنا ابن عباس سے مروی ہے اور ان کے کلام میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دس دن تک کی بقاء شرط ہے۔

و أبو حنيفة المن اس كا حاصل بي ہے كه امام اعظم والتي في خمر اور نبيذ نقيع ميں اصل شدت اور هيقت شدت كا اعتبار كرتے ہيں العنى خمر ہو يا نبيذ اگر اس ميں شدت، جوش اور جھاگ پيدا ہو جائے تو وہ حرام ہوگى ورنہ نبيس، لبذا بدايد كى عبارت على المحد سے

### ر آن البداية جلدا ي محالية المراك المحالية علدا المراك الم

شدت اور جوش وغیره مراد ہے اور فیما یحوم أصل شوبه ئے تمر مراد ہے ای طرح فیما یحوم السکو منه سے نقیع اور نبیز وغیره مراد بیں۔ وغیره مراد بیں۔

وابویوسف ولیشید النح فرماتے ہیں کہ امام ابویوسف ولیشید نے امام اعظم ولیشید کے قول کی طرف رجوع کرلیا ہے نیزعشرة ایام تک باقی رہنے کی شرط سے بھی رجوع کرلیا ہے، لہٰذا اب ان کے یہاں نہ تو ہرمبکر حرام ہونے کے لیےعشرة ایام تک کی بقاء شرط ہے۔

وَقَالَ فِي الْمُخْتَصَرِ وَنَبِيْدُ التَّمَرِ وَالزَّبِيْبِ إِذَا طُبِخَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَدُنَى طُبْحَةٍ حَلَالٌ وَإِنِ اشْتَدَّ إِذَا شُرِبَ مِنْ عَيْرِ لَهُو وَلَاطَرَبِ، وَهذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَالُا عَلَيْهِ وَأَبِي يُوسُفَ مَايَغُلِبُ عَلَى ظَيْمٍ أَنَّهُ لَايُسْكِرُ مِنْ غَيْرِ لَهُو وَلَاطَرَبِ، وَهذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَالُهُ عَلَيْهِ وَأَبِي يُوسُفَ رَحَالُهُ عَلَيْهِ وَالشَّافِعِيِّ رَحَالُهُ عَلَيْهِ حَرَامٌ، وَالْكُلَامُ فِيهِ كَالْكُلَامِ فِي الْمُثَلَّثِ الْعِنْبِيِّ وَنَذْكُرُهُ إِنْ شَآءَ اللّٰهُ تَعَالَى.

توجیلہ: اورامام قدوری برایشئیڈ نے مختصر القدوری میں یہ فرمایا ہے کہ تمر اور کشمش کی نبیذ سے ہرا کیک کو اگر معمولی سا پکایا گیا تو حلال ہے اگر چہ جوش مارے بشرطیکہ اس میں سے اتن مقدار ہے کہ اس کے طن پر سیفالب ہو کہ لہووسرور کے بغیر میں مسکر نہیں ہوگی اور سیقکم حضرات شیخیان عبیلیا ہے اور اس میں وہی بحث ہے جو بشلث عنمی میں ہے حضرات شیخیان عبیلیا ہے اور اس میں وہی بحث ہے جو بشلث عنمی میں ہے اور ہم اسے انشاء اللہ تعالیٰ بیان کریں گے۔

#### مشمش اور محجور کی نبیذ:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ امام قدوری والتھایہ کی صراحت کے مطابق نبیذتمر اور نبیذ کشمش کو اگر معمولی سا پکایا جائے اور پھر پینے والا اس مقدار میں اسے پیئے کہ لہووسرور کے بغیراس کے پینے سے نشہ نہ آئے تو حضرات شیخین عِیارِیا کے یہاں اس کا بینا حلال ہے اگر چدوہ نبیذ تیز ہی کیوں نہ ہو جائے ان حضرات کے یہاں اس کا بینا حلال ہے جب کہ امام محمد والتی یا در شافعی والتی یہ ہاں مذکورہ نبیذ کا بینا حرام ہے، دراصل یہ اختلاف اور اس کے مباحث اس اختلاف کی نظیر ہیں جو عصر انگور کے پکانے کے متعلق ہے جب اس کا دو شک ختم ہوجائے اور ہم اسے آگے چل کر بیان کریں گے۔انشاء اللہ تعالی

قَالَ وَلَابَأْسَ بِالْحَلِيْطَيْنِ لِمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ زِيَادٍ أَنَّهُ قَالَ سَقَانِي ابْنُ عُمَرَ ﷺ مَاكِدُتُ اَهْتَدِيُ اللَّي أَهْلِي، فَغَدَوْتُ اللَّهِ مِنَ الْغَدِ فَأَخْبَرَتُهُ بِذَلِكَ فَقَالَ مَازِدُنَاكَ عَلَى عَجُوَةٍ وَزَبِيْبٍ، وَهِلْدَا مِنَ الْخَلِيْطُيْنِ وَكَانَ مَطْبُوْخًا، لِأَنَّ الْمَرُوِيَّ عَنْهُ حُرْمَةُ نَقِيْعِ الزَّبِيْبِ وَهُوَ النَّيْءُ مِنْهُ، وَمَارُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَهَى عَنِ الْجَمْعِ بَيْنَ النَّهُمِ وَالرَّعْبِ وَالْمَالِ مَحْمُولٌ عَلَى حَالَةِ الشِّدَّةِ وَكَانَ ذَلِكَ فِي الْإِبْتِدَآءِ.

ترجیملہ: فرماتے ہیں کہ مخلوط شراب میں کوئی حرج نہیں ہے اس دلیل کی وجہ سے جوابن زیاد سے مروی ہے کہ مجھے حضرت ابن عمرً

### ر خن البداية جلدا ي مسلا المسلام المسلام المسلم الم

نے ابیا شربت پلایا کہ میں اپنے گھر بہنچنے کے قریب ہی نہ تھا، چنانچہ اگلے دن میں ان کے پاس گیا اور اس واقعہ کی انھیں خبر دی ، تو انھوں نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے مجور اور کشمش پراضافہ نہیں کیا اور یہ خلیط ہے جو کی ہوئی تھی ، اس لیے کہ حضرت ابن عمر سے نقیع زبیب کی حرمت مروی ہے اور یہ شمش کا کچاپانی ہے اور وہ روایت جو آپ مُن اللہ نے اس کے کہ آپ نے بھجور، کشمش ، شمش اور کھجور اور گھرا ورکھ کرنے سے منع فرمایا ہے وہ قط سالی کی حالت برجمول ہے اور یہ ابتدائے اسلام کا زمانہ تھا۔

#### اللغاث:

#### تخريج:

🛭 اخرجه مسلم في كتاب الاشربة باب كراهة انتباذ التمر، حديث رقم: ١٩،١٨.

#### تحجورا در محکش کے مخلوط مشروب کا حکم:

خلیط بمعنی مخلوط ہے بینی ملائی اور کمس کی ہوئی چیز ،صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص تھجور اور شمش کو ملا کر یا شمش اور منتی ملا کر اسے پکا کر شربت پتا ہے تو یہ درست جائز اور حلال ہے، کیونکہ ابن زیاد سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابن عمر وہ انتین نے انتیں تھجور اور شمش کا کمس جوس پلایا تو ان کی عقل مخل ہوگئ اور ان کے لیے اپنے گھر جانا مشکل ہوگیا، منج کو آکر انھوں نے حضرت ابن عمر وہ انتین عمر وہ انتین عمر وہ تھوں نے فرمایا کہ ہم نے تو صرف تہمیں تھجور اور شمش کا کمس شربت پلایا تھا جو پکا ہوا تھا اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ اگر کمس کرنے کے بعد پکا بھی لیا تو بھی اسے پینے میں کوئی حرج نہیں ہے ورنہ حضرت عمر جو سامتی آدمی ہرگز ہرگز یہ کام نہ کرتا ، اس لیے کہ خود ان سے شمش کا کچا اور بغیر پکا ہوا پائی پلانے اور پینے کی حرمت مردی ہے لہذا ان کا پکا ہوا خلیط پلانا اس کے جواز کی دلیل ہے۔

و ماروی اننج اس کا حاصل ہے ہے کہ ایک حدیث میں جوآپ ٹاٹٹٹٹ نے تمر اور زبیب نیز گدرائی اور کی ہوئی تھجوروں کو جمع اور کمس کر کے چینے سے منع فرمایا ہے وہ ممانعت وائی نہیں تھی بلکہ عارضی تھی اور قحط سالی کے پیش نظر تھی اور ممانعت کا مقصد بیدتھا کہ ایک ہی طرح کی تھجوراور کشمش سے نثر بت بنا کر پیئو تا کہ دوسرے غرباء کی اعانت اور نصرت ہوسکے، کیونکہ ابتدائے اسلام میں لوگوں کے پاس اتنی وسعت نہیں تھی اور وہ ایک دوسرے کے تعاون کے ضرورت مند تھے۔

قَالَ وَنَبِيْذُ الْعَسَلِ وَالتِّيْنِ وَنَبِيْذُ الْحِنْطَةِ وَالذُّرَّةِ وَالشَّعِيْرِ حَلَالٌ وَإِنْ لَمْ يُطْبَخُ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمَ<sup>الْ</sup>أَتَائِيةُ وَأَبِيْ يُوْسُفَ رَحَلِنَّقَائِيهُ إِذَا كَانَ مِنْ غَيْرِ لَهُو وَطَرَبٍ لِقَوْلِهٖ <sup>©</sup> عَلَيْهِ السَّلَامُ الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ وَأَشَارَ إِلَى الْكَرْمَةِ وَالتَّخْلَةِ، خَصَّ التَّحْرِيْمَ بِهِمَا وَالْمُرَادُ بَيَانُ الْحُكْمِ.

توجمه: فرماتے ہیں کہ شہداورانجیر کی نبیذ اور گیہوں، جوار اور جو کی نبیذ حلال ہے اگرچہ پکائی نہ جائے اور بیچکم حضرات شیخین

### 

مِنَّالَةُ اللّهِ عَلَى مِهِ اللّهِ وَمرور کے بغیر ہو، اس لیے کہ آپ مُنْ اللّٰهُ کا ارشادِ گرامی ہے خمران دو درختوں سے بنتی ہے اور آپ نے انگور اور مجور کے درختوں کی طرف اشارہ فرمایا تو گویا کہ آپ مَنْ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّهِ مَا اللّٰهِ اللّهُ اللّ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

#### اللغاث:

ونبیذ العسل پشهد کی نبیز والحنطة که گندم والذره که جوار ، کمکی والشعیر که جو و کوم که انگورکی بیل و فرنخله که مجورکا درخت .

#### تخريج:

تقدم تخریجہ تحت حدیث رقم (۷).

#### مخلف نبيذون كاحكم اورحلت:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ آگر کوئی شخص شہدادر انجیر کا خلیط پیتا ہے یا گندم، جو اور جوار کا کمس شربت پیتا ہے تو حضرات شیخین میں البتہ استان البتہ ال

ثُمَّ قِيْلَ يُشْتَرَطُ الطَّبُخُ لِإبَاحَتِهِ وَقِيْلَ لَايُشْتَرَطُ وَهُوَ الْمَذْكُورُ فِي الْكِتَابِ، لِأَنَّ قَلِيْلَهُ لَايَدْعُوْ اللَّي كَثِيْرِهِ كَيْفَ مَاكَانَ.

تر جمل: پھر ایک قول میہ ہے کہ مسل وغیرہ کے خلیط کی اباحت کے لیے اسے پکانا شرط ہے اور دوسرا قول میہ ہے کہ پکانا شرط نہیں ہے اور یہی کتاب میں مذکور ہے، اس لیے کہ اس کا قلیل اس کے کثر کا زاعی نہیں ہوتا خواہ کچی ہویا کچی۔

#### توضِيح:

\_ فرماتے ہیں کھسل اور انجیر کی خلیط کی اباحت کے لیے طبخ کے شرط ہونے یا نہ ہونے میں دوقول ہیں۔

- 🔾 پہلاقول میہ ہے کہ طبخ شرط ہے اور بدون طبخ مٰدکورہ خلیط حلال نہیں ہوگ۔
- ہ اور دوسرا قول ہیہ ہے کہ اباحت اور حلت کے لیے طبخ شرط نہیں ہے اور طبخ کے بغیر بھی پیے خلیط اور نبیذ حلال اور جائز ہے، یم حکم قد وری میں بھی ہے اور اس کی دلیل ہیہ ہے کہ شہد وغیرہ کی نبیذ کا قلیل کثیر کی طرف داعی نہیں ہوتا خواہ وہ کی ہویا کی نہ ہواس

# ر جن البيدايير جلدا على المساوريون البيدايير جاري المساوريون البيدايير المساوريون المسا

تروجمہ : اور کیا گیہوں وغیرہ سے بنائی ہوئی شراب پینے والے کو حد ماری جائے گی جب کہ شرائی کواس سے نشہ آجائے؟ ایک تول سے حد میں ماری جائے گی اور ماقبل میں ہم اس کی دلیل بیان کر چکے ہیں، لیکن مشائخ فرماتے ہیں کہ اصح یہ ہے کہ اسے حد ماری جائے گی اور ماقبل میں ہم اس کی دلیل بیان کر چکے ہیں، لیکن مشائخ فرماتے ہیں کہ اصے حد ماری جائے گی بغیر کی ماری جائے گی بغیر کی تفصیل کے اور بیاس وجہ سے ہے کہ ہمارے زمانے میں فساق اس پرجمع ہوتے ہیں جیسے وہ دیگر شرابوں پرجمع ہوتے ہیں بلکہ اس سے کھی بڑھ چڑھ کر یہاں جمع ہوتے ہیں۔

اورایسے ہی دودھوں سے بنائی جانے والی شراب جو تیز ہوجائے تو وہ بھی اس حکم پر ہے اور کہا گیا کہ گھوڑی کے دودھ سے
بنائی جانے والی شراب امام ابوطنیفہ وہ ہے کہ اس طال نہیں ہے اس کے گوشت پر قیاس کرتے ہوئے، کیونکہ دودھ گوشت ہی سے
پیدا ہوتا ہے، لیکن مشائخ فر ماتے ہیں کہ اصح بیہ ہے کہ وہ شراب بھی حلال ہے کیونکہ اس کے گوشت کی کراہت اس لیے ہے کہ اسے
مباح قرار دینے میں آلہ جہاد کوختم کرنا لازم آتا ہے یا (گوشت کی کراہت) اس کے احترام کی وجہ سے ہے لہذا اس کے دودھ کی
طرف متعدی نہیں ہوگی۔

#### اللغات:

﴿المتخذ ﴾ بنايا بوا، حاصل كيا بوا، كثيركيا بوا ـ ﴿الحبوب ﴾ داني، اناح، غله

### گندم جووغیرہ کی شراب کے نشہ پر حد لگے گی یانہیں؟

عبارت میں وجوب حد کے حوالے سے دومسئے بیان کیے گئے ہیں۔

کا گرکوئی شخص گندم، جو اور جوار وغیرہ کی بنی ہوئی شراب پی لے اور مدہوش ہوجائے تو اس پر حد حاری ہوگی یانہیں؟ فرماتے ہیں کہاس سلسلے میں دوقول ہیں۔

🔾 فقیہ ابوجعفر رطیقی فرماتے ہیں کہ شراب گندم وغیرہ سے نشے میں آنے والے مخص پر حدنہیں جاری ہوگی کیونکہ اس کاقلیل

### ر آن البدايه جلدا يه المستحد ١٠٠ المستحد بين والى اشياء كهيان ميس ي

کثیر کی جانب داعی نہیں ہوتا اور جس طرح بھنگ وغیرہ کھا کر مدہوش ہونے والے پر حد جاری نہیں ہوتی اس طرح اس پر بھی حد کا جریان نہیں ہوگا،صاحب کتاب نے و قد ذکر نا الوجہ سے اس طرف اشارہ کیا ہے۔

○ دوسرا قول جواضح ہے اور عامۃ المشائخ کا اختیار کیا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اگر گذم وغیرہ کی شراب پینے والے کونشہ آجائے تو اسے حد ماری جائے گی، چنانچہ ام محمد والتی گئی ہے مروی ہے کہ جس آدی کو بھی شراب سے نشہ آجائے اسے حد ماری جائے گی، چنانچہ امام محمد والتی گئی ہے مروی ہے کہ جس آدی کو بھی شراب انگوری بیا ہو یا شراب کی دلیل یہ بھی ہے کہ ہمارے زمانے میں (صاحب کتاب انجیری اور گندمی بغیر کسی تفصیل کے اسے حد ماری جائے گی، اور وجوب حد کی دلیل یہ بھی ہے کہ ہمارے زمانے میں (صاحب کتاب کے زمانے میں) فساق و فجار شراب کے بالمقابل شراب گئدمی کے زیادہ عادی ہیں اور اس شراب کی کثر ت یا سہولت یا پھر اس کے مباح ہونے کی عقیدت کے پیشِ نظر ان کی دلیجی اس میں پھوزیادہ ہے، اس لیے دفع فساد کے حوالے سے نشہ آنے پر ان شرابوں کے یہنے والوں پر بھی حد جاری کی جائے گی۔

و كذلك المتخذ النع اس كا حاصل يه ب كه اگر دودهول كو ملاكر شراب اور ملك فيك بنائى جائے اور وہ اتن تيز موجائے كه است ينظ مين بھى دوقول بين (١) حدواجب ، موجائے كه است ينظ سين بوگى ، وهوالاضح موگى ، وهوالاضح

پھرامام اعظم رطانی ہوئی شراب ہے کہ گھوڑی ہے کہ گھوڑی کے دودھ سے بنائی ہوئی شراب مطال نہیں ہے، کیونکہ دودھ گوشت سے پیدا ہوتا ہے اور گھوڑی کا گوشت حرام ہے لہذا اس کا دودھ اور دودھ سے بنی ہوئی شراب بھی حرام ہوگی، لیکن اس سلسلے میں بھی عامة المشائخ کا قول ہے ہے کہ گھوڑی کا دودھ بھی حلال ہے اور امام اعظم ہائٹھاڈ کا اسے عامة المشائخ کا قول ہے ہے کہ گھوڑی کا دودھ بھی حلال ہے اور امام اعظم ہائٹھاڈ کا اسے اس کے گوشت پر قیاس کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ گوشت کی کراہت اس وجہ سے ہے کہ اگر ہم گوشت کو مباح قرار دے دیں گے تو لوگ انھیں ذرج کرکے کھانے لگیں گے اور اس طرح ان کی تعداد اور نسل میں کی آجائے گی جس سے جنگ اور جہاد میں خلل واقع ہوگا یا گھوڑی کے احترام کی وجہ سے کیونکہ دودھ میں بیا ملکہ اطباء کی عراحت کے مطابق دودھ میں بیا ملت نہیں ہے بلکہ اطباء کی صراحت کے مطابق دودھ نہیں فال ،طیب اور یا کیزہ ہول گے۔

اور دودھ و مایت خذ منہ دونوں حلال ،طیب اور یا کیزہ ہول گے۔

قَالَ وَعَصِيْرُ الْعِنَبِ إِذَاطُبِخَ حَتَّى ذَهَبَ ثُلُفَاهُ وَبَقِيَ ثُلُثُهُ حَلَالٌ وَإِنِ اشْتَدَّ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمَانِئُمُّيْهُ وَالسَّافِعِيُّ وَمَانِّكُ وَمَانِكُ وَمَانُونُ وَمَانِكُ وَمَانِكُ وَمَانِكُ وَمَانِكُ وَمَانِكُ وَمَانِكُ وَمَانِكُ وَمَانِكُ وَمَانِكُ وَمَانُونُ وَمِنْ وَمِنْ مَانَا وَمَانُونُ وَمَانِكُ وَمَانُونُ وَلِيكُ وَمَانُونُ وَلِكُومُ وَمُعَلِّقُونُ وَلِيكُ وَمَانِكُونُ وَمُعْلَقُونُ وَلِيكُ وَمَانُونُ وَلِيكُ وَمَانُونُ وَلِيكُ وَمَانُونُ وَلِيكُ وَمُعْلَقُونُ وَلِيكُ وَمَانِونُونُ وَالْمُعُونُ وَلِيكُ وَمَانُونُ وَلَهُمُ وَلِيكُ وَمُعْلَالِهُ وَالْمُعَالِقُونُ وَالْمُعُونُ وَالْمُعُونُ وَالْمُعُونُ وَالْمُعُونُ وَالْمُعُونُ وَالْمُعُونُ وَالْمُونُ وَالْمُعُونُ وَالْمُونُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُونُ وَالْمُونُ وَالْمُعُونُ وَالْمُعُونُ وَالْمُونُونُ وَالْمُونُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُونُ وَالْمُونُونُ وَالْمُونُونُ وَالْمُونُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُونُ وَالْمُونُونُ وَالْمُونُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُونُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُونُونُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُوالُولُونُ وَالْمُوالُولُولُولُونُ وَالْمُوالُولُولُولُونُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُوالِمُولُولُولُ

ترجمه: فرماتے ہیں کہ شیر ہُ انگور کو جب پکادیا گیا یہاں تک کہ اس کا دوثلث ختم ہوگیا اور صرف ایک ثلث باقی رہ گیا تو وہ حلال ہے اگر چہ تیز ہوگیا ہواور بیتکم حضرات شیخین میں ہوئیاں ہے، امام محکہ، امام مالک اور امام شافعی میں ہوئیاں تے ہیں کہ حرام ہے اور بیات میں ہوئیاں ہے۔ امام کہ نارادہ کرے، لیکن اگر اس نے لہو ولعب کا ارادہ کیا تو بیا ختلاف اس صورت میں ہے جب پینے والا اس سے قوت حاصل کرنے کا ارادہ کرے، لیکن اگر اس نے لہو ولعب کا ارادہ کیا تو

### ر آن الهداية جلدا ي من المسلم الما يسي الما يسي الما يسي والى اشياء كيان مين ي

بالا تفاق حلال نہیں ہے،امام محمد رطنتھا ہے۔حضرات شیخیین عمیات کی قول کی طرح منقول ہے، دوسری روایت بیمنقول ہے کہ انھوں نے اسے مکروہ سمجھا ہے، تیسری بیہ ہے کہ انھوں نے اس سلسلے میں توقف کیا ہے۔

### یکے ہوئے انگور کے مثلث (۱/۳) شیرے کا تھم:

صاحب کتاب نے ماقبل میں یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم آئندہ چل کر مثلث عنی کا تھم بیان کریں گے چنا نچہ اپنے وعدے کے مطابق انھوں نے یہاں مثلث عنی کا تھم بیان فرمایا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ اگر انگور کے کچے رس کو پکایا گیا اور اتنا پکایا گیا کہ اس کا دو ثلث ختم ہوکر صرف ایک ثلث باتی رہ گیا تو حضرات شیخیین میں تیزی اور تمازت آگئی ہو، کیکن امام محمہ، امام مالک اور امام شافعی میر استین میں ہے جب اسے قوت حاصل کرنے کے لیے بیا گیا ہو ورنہ اگر کوئی شخص موج و مستی کے لیے اسے پیئے گا تو بالا تفاق وہ حرام اور نا جائز ہوگی، اور اہم میر میر استین میں ہے جب بہلی صورت میں جب بغرضِ تقوی اسے بیا جائے تو امام محمد مرات شخین میر اللہ تھات اور مروی ہیں (۱) حضرات شخین میر اللہ تھاتی کی طرح ان کے یہاں بھی حلال ہے (۲) مکروہ ہے (۳) اللہ جانے کیا ہے۔

لَهُمْ فِي إِنْبَاتِ الْحُرْمَةِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَاأَسْكَرَ يَفْسِدَ الْعَقْلَ حَرَامٌ، وَيَرُولِي عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَاأَسْكَرَ الْجَرَّةُ مِنْهُ فَالْجَرْعَةُ مِنْهُ حَرَامٌ، وَلَانَّ الْمُسْكِرَ يُفْسِدَ الْعَقْلَ فَيَكُونَ حَرَامًا قِلِيْلُهُ وَكِثِيْرُهُ كَالْخَمْرِ، وَلَهُمَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ((حُرِّمَتِ الْخَمْرُ لِعَيْنِهَا وَيُرُولِي بِعَيْنِهَا قَلِيلُهُ وَكِثِيرُهَا وَالسُّكُرُ مِنْ كُلِّ شَوَابٍ))، خَصَّ الْمُسْكِرَ بِالتَّحْرِيْمِ فِي غَيْرِ الْخَمْرِ، افِالْعَطْفُ لِلْمُغَايَرَةِ، وَلِلْهُ وَكَثِيرُهَا وَالسُّكُو مِنْ كُلِّ شَوَابٍ))، خَصَّ الْمُسْكِرَ بِالتَّحْرِيْمِ فِي غَيْرِ الْخَمْرِ، افِالْعَطْفُ لِلْمُغَايَرَةِ، وَلِلْمُعْلَقِ لِلْمُغَايِرَةِ، وَلِطَافَتِهِ اللّهُ لِللّهُ اللّهُ اللّهُ لِللّهُ وَكُولُولُ عَلَى الْمُسْكِرَ وَهُو حَرَامٌ عِنْدَنَا، وَإِنَّمَا يَحُرُمُ الْقَلِيلُ مِنْهُ لِآنَةُ يَدُعُو لِوقَتِهٖ وَلِطَافَتِهِ الْكَثِيرِ فَأَعْطِي حُكُمةً، وَالْمُشَكِرُ وَهُو حَرَامٌ عِنْدَانَا، وَإِنَّمَا يَحُرُمُ الْقَلِيلُ مِنْهُ لِآنَةُ يَدُعُولُ لِوقَتِهٖ وَلِطَافَتِهِ اللّهُ لَكُولُولُ اللّهُ لِللّهُ عَلَى الْمُعْلِي حُكُمةً، وَالْمُعْلَدُ وَلَوْ وَهُو فِي نَفْسِهِ غِذَاءٌ فَلِقِي عَلَى الْإِبَاحَةِ، وَالْحَدِيْثُ الْأَولُ لَا لَكُولِيلًا مَا بَيَّاهُ، ثُمَّ هُو مَحُمُولٌ عَلَى الْقَدْحِ الْأَخِيرِ إِذْ هُو الْمُسْكِرُ حَقِيْقَةً.

ترجیمه: حرمت کو ثابت کرنے کے لیے امام شافعی برالیٹیڈ وغیرہ کی دلیل آپ مَنْ اللَّیْمُ کا یہ فرمان ہے" ہرمسکر خرہ ' اور آپ مَنَالِیَمُ کا یہ اس کا کیٹر مسکر خرہ کا ایک گھر امسکر ہے تو اس کا ارشاد گرامی بھی ہے" جس کا کیٹر مسکر ہواس کا قلیل حرام ہے" اور آپ مَنَالِیّہُ اِسْتُ سے مروی ہے" جس کا کیٹر مسکر مقال کو فاسد کردیتا ہے لہذا خمر کی طرح اس کا قبیل وکیٹر سب حرام ہوگا۔

### ر خن الهداية جلدا ي المسلم الم

وجہ سے داعی نہیں ہوتا اور پھروہ بذاتِ خود غذا ہے لہذا اباحت پر باقی رہے گا، اور پہلی حدیث ثابت ہی نہیں ہے جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں پھروہ آخری پیالہ پرمحمول ہے اس لیے کہ وہی حقیقت میں مسکر ہے۔

#### تخريج:

- 🛈 تقدمه تخریجه تحت حدیث رقم: ٦.
- اخرجه نسائی فی کتاب الاشربة باب تحریم کل شراب، حدیث رقم: ٥٦١٠.
- هذه رواية غريبة ولكن يروى معناه في حديث عائشة الذي اخرجه ابوداؤد في كتاب الاشربة باب ما
   جاء في السكر، حديث رقم: ٣٦٨٧.
  - اخرجہ النسائی فی السنن الکبری، حدیث رقم: ٥١٩٣.

#### فركوره مشروب مين اختلاف اور دلاكل:

ا مام شافعی ولٹینیڈ وغیرہ مثلث عنبی کوحرام گردانتے ہیں اوراس تحریم پران حضرات نے احادیث سےاستدلال کیا ہے۔

(۱) جس میں پہلی حدیث ہے کل مسکو حدمو کہ ہر سکر خمر ہے، اور تمر کا قلیل وکثیر سب حرام ہے لہذا ہر مسکر کا قلیل وکثیر حرام ہوگا خواہ وہ مثلث عنبی ہو ماتمری۔

(۲) دوسری دلیل آب منگانیم کا بیفر مان ہے ما اسکو کثیرہ فقلیلہ حوام لینی جس شراب کی مقدار کثیر مسکر ہواس کی مقدار قلیل مسکر کے مقدار قلیل مسکر کے اور مقدار قلیل مسکر اور کا کثیر مسکر ہے اور حمال مقدار قلیل مسکر اور حمال مسکر ا

(۳) تیسری دلیل بیصدیث ہے ماآسکو الجوۃ منه فالجوعة منه حوام لینی جس شراب کا مظامسکر ہواس کا ایک گھونٹ بھی حرام ہے اس کا طرزِ استدلال حدیدہِ ثانی کی طرح ہے۔

عقلی دلیل بیہ ہے کہ مسکراورنشہ آور چیزعقُل کوفاسد کردیتی ہے لہذا جس طرح خمر مفسدِ عقل ہوتی ہے اور اس کاقلیل وکثیر حرام ہوتا ہے اسی طرح مسکر کا بھی قلیلِ وکثیر حرام ہوگا، کیونکہ فسادِ عقل کے حوالے سے مسکر اور خمر میں مما ثلت اور یگا نگت ہے۔

ولهما النع حضرات سيخين بين الله الله يه حديث به حومت النحمو لعينها قليها وكثيرها، والسكو من كل شواب لعن خرحرام لعينه به اوراس كاقليل وكثير سبحرام به اور برشراب كاسكرحرام به الله حديث سه ان حضرات كاستدلال الله والمعلق بين خرحرام لعينه به اوراس كاقليل وكثير سبحرام به الله حدومت المنحمو برعطف كياب اورعطف مفايرت كا تقاضا كرتاب للمذاحد يرفي باك كامطلب يه بوگا كرخم توحرام لعينه به اورخم كعلاوه ديگرشراب الله وقت حرام بول گل جب وه مسكر بوجا كيل، البذا مديث باك كامطلب يه بوگا الله وقت تك حرام نبيل بوگل .

و لأن المنع ان حضرات كى عقلى دليل مد ب كه جب حديث پاك سے مد بات ثابت ہوگئ كه غير خمر كامسكر اور سكر حرام ہے تو پھر حرمت كاتعلق اس جام اور بيالے سے ہوگا جس سے سكر اور نشه بيدا ہو، چنانچه اگر كسى كو پانچ پيالوں سے نشه آتا ہوتو ابتدائى جيار

### ر آن الهدايه جلد سي سي المستركة ١٠٣ المستحد ١٠٣ بين والى اشياء كه بيان مين الم

پیالے اس کے لیے حلال ہوں گے اور آخری پیالہ حرام ہوگا ای سے حرمت متعلق ہوگی ، کیونکہ جس چیز میں کسی علت کی می صورتیں ہوتی ہیں اس میں حکم وصفِ اخیر کی طرف منسوب ہوتا ہے اور صورتِ مسئلہ میں حرمتِ شراب کی وجسکر ہے اور سکر آخری پیالے سے حاصل ہوگا ، لہٰذا حکم حرمت بھی اس آخری پیالے سے متعلق ہوگا اور ہمارے لیے بھی علی الاطلاق شلث عنبی کوحرام کہنا درست نہیں ہوگا۔

وانما یحوم النع اس کا عاصل یہ ہے کہ سکرکوحرام قرار دینا غیر خمر میں ہے، کیونکہ خمر میں تو قلیل بھی حرام ہے، حالانکہ وہ سکر نہیں ہوتا اور خم قلیل کے حرام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی رفت اور لطافت کی وجہ سے کثیر کی طرف داعی اور اس کا محرک ہوتا ہے، لہذا جو تھم کثیر کا ہے وہی اس کا بھی ہوگا اور خمر کی مقدار کثیر حرام ہے لہذا اس کی مقدار قلیل بھی حرام ہوگی، اس کے برخلاف مثلث عنی کا مسلہ ہوتا چونکہ مثلث گاڑھی ہوتی ہے اور اس کا قلیل کثیر کی طرف داعی نہیں ہوتا پھر مثلث درحقیقت غذاء ہے اور غذاء میں اباحت مسلہ ہے تو چونکہ مثلث گاڑھی ہوتی ہے اور اس کا قلیل کثیر کی طرف داعی نہیں ہوتا پھر مثلث درحقیقت غذاء ہے اور غذاء میں اباحت مصلہ کے بعد اصل ہے اس لیے جب تک مثلث میں سکر نہیں پیدا ہوگا اس وقت تک وہ اپنی اصل یعنی اباحت پر برقر ارر ہے گی ، البتہ سکر کے بعد حرام ہوجائے گی ، لیکن سکر اور نشہ کے بغیر مطلق اسے حرام قر اردینا بعید از نہم ہے۔

#### امام شافعی ولیشلا کی مشدل حدیثوں کا جواب:

والحدیث الاول النع صاحب ہدایہ امام شافعی را الله فی بیش کردہ احادیث کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان میں سے پہلی حدیث آپ من الله الله عادیت ہی نہیں ہے، چنا نچہ کی بن معین نے اس میں طعن کرتے ہوئے لکھا ہے کہ لم اجدہ فی من کتب الحدیث لعنی محصے یہ حدیث کہیں نہیں ملی، حضرت ابراہیم نحفی سے مروی ہے مایو ویہ الناس عن النہی الله الله من من کتب الحدیث لعنی کل مسکو حرام کی روایت نماط ہے اور آپ منا الله الله علی الناس عنه الناس عنه مناسکو کھیرہ فقلیلہ حوام لم یعبت عن النبی الله الله ان حضرات کی پیش کردہ دوسری روایت بھی آپ منا الله الله علی الله الله الله علی الله الله الله الله وارا کری ہی اور آگر ہم یہ سلیم کریس کہ آپ منا الله الله الله الله الله الله الله مناسکو کھیرہ کی حرمت نابت نہیں ہوتی، بلکہ یہ سلیم کریس کہ آپ منا الله الله عنه الله الله مناسکو کھیرہ کی حرمت نابت نہیں ہوتی، بلکہ یہ قدرے اخری بیالے رمحول ہوں گی اور آخری بیالہ مسکر ہوتا ہے اور مسکر کی حرمت کے تو ہم بھی قائل ہیں۔

صاحب بنایہ نے لکھا ہے کہ جب آپ مُن الله ان هذا الشواب اذا اکثو نا منه سکونا کیا گیا یا رسول الله ان هذا الشواب اذا اکثو نا منه سکونا لین اے الله کے نبی جب ہم یہ شراب زیادہ مقدار میں پیتے ہیں بھی نشر آتا ہے، قال لیس کذلك اذا شوب تسعة فلم یسکو فلاہاس به وإذا شوب العاشو فسکو فذلك حوام، لینی یه کل مسرحوام كاتم مطلق نہیں ہے بلکدا گرکوئی نو پیالے پیئے اور اسے نشہ نہ آئے تو كوئی حرج نہیں ہے اور جب دسوال پیالہ بی كر مدہوش ہوجائے اور نشہ آجائے تو وہ حرام كاتم مطلق نہیں ہے بلكہ قدح اخیراور آجائے تو وہ حرام ہے، اس وضاحت سے دودوچار كی طرح یہ بات عیال ہوگی كه كل مسكورام كاتم مطلق نہیں ہے بلكہ قدح اخیراور شراب اخیر كے ساتھ متعلق ہوگی۔ (بنایہ ۱۱/۲۳۳)

وَالَّذِيُ يُصَبُّ عَلَيْهِ الْمَآءُ بَعْدَ مَاذَهَبَ ثُلُقَاهُ بِالطَّبْخِ حَتَّى يَرِقَ ثُمَّ يُطْبَخُ طَبْخَةً حُكُمُهُ حُكُمُ الْمُثَلَّثِ، لِأَنَّ

### ر آن البدايه جلدا يحمل المسلم المسلم

صَبَّ الْمَآءِ لَا يَزِيدُهُ إلَّا ضُعُفًا، بِخِلَافِ مَاإِذَا صُبَّ الْمَآءُ عَلَى الْعَصِيْرِ ثُمَّ يُطْبَخُ حَتَّى يَذُهَبَ ثُلُثَا الْكُلِّ، لِأَنَّ الْمَآءُ عَلَى الْعَصِيْرِ ثُمَّ يُطْبَخُ حَتَّى يَذُهَبَ ثُلُثَا الْكُلِّ، لِأَنَّ الْمَآءَ يَذُهَبُ أَوْ يَذُهَبُ مِنْهُمَا فَلَا يَكُونُ الذَّاهِبُ ثُلُثَى مَاءِ الْعِنَبِ.

ترجیلہ: اور وہ مثلث جس پر پانی ڈالدیا گیا ہو پکانے کے بعداس کے دوثلث ختم ہونے کے بعد یہاں تک کہ وہ بتلی ہو پھر اسے پکادیا جائے تو اس کا حکم مثلث کے حکم کی طرح ہے اس لیے کہ پانی ڈالنااس میں ضعف ہی بڑھائے گا، برخلاف اس صورت کے جب عصر پر پانی ڈالا گیا ہواورا سے اتنا پکایا گیا ہو کہ پورے میں سے دوثلث ختم ہوگیا ہو، اس لیے کہ پانی پہلے اپنی لطافت کی وجہ سے ختم ہوگایا ان دونوں میں سے ختم ہوگایا ان دونوں میں سے ختم ہوگا، لہذاختم ہونے والا انگور کا دوثلث نہیں ہوگا۔

ياني مليشرك كاتكم:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگر عصیر انگور کو اتنا پکایا گیا کہ اس کا دوثلث ختم ہوگیا اور صرف ایک ثلث باتی رہ گیا پھراس میں مزید پانی ملا کراہے پتلا کیا گیا اور دوبارہ پکایا گیا تو اس کا حکم مثلث کے حکم کی طرح ہے یعنی حضرات شیخیین عبیتا کے یہاں اسے پینا حلال اور جائز ہے، کیونکہ مثلث میں پانی ملانے سے اس میں مزید رقیت اور پتلا پن پیدا ہوگا اور جب خالص مثلث حلال ہے تو پھر پانی ملائی ہوئی مثلث تو بدرجہ 'اولی حلال ہوگی۔

صاحب بنایہ نے لکھا ہے کہ اس طرح کی شراب کو شراب میر فی اور شراب یعقو نی کہا جاتا ہے، کیونکہ امام ابو یوسف مالٹنگلہ بکشرت میشراب استعال کرتے اور پیتے تھے، بعض لوگوں نے اسے شراب حمیدی (حمیدنا می آدمی کی طرف منسوب کرکے) کہا ہے اور بعض دوسروں نے اسے شراب جمہوری کہا ہے عوام الناس کی طرف منسوب کرکے۔ (بنایداا/ ۲۸۲۷)

اس کے برخلاف آگر عصیر و انگور میں پانی ملاکراہے پکایا گیا اور پھراس میں ہے دوثلث جل کرختم ہوا اور ایک ثلث باقی رہاتو وہ مثلث نہیں ہوگا اور اس کا بینا بھی حلال نہیں ہوگا ، کیونکہ جب عصیر و عنب میں پانی ملایا گیا تو ظاہر ہے کہ جومقدار جلے گی اس میں پانی بھی ہوگا اور عصیر و عنب کا دوثلث ختم نہیں ہوگا بلکہ اس سے کم ختم ہوگا اور مابھی مقدار مثلث سے زائد ہوگی اور مثلث سے زائد حلال نہیں ہے۔

وَلَوْ طُبِخَ الْعِنَبُ كَمَا هُوَ ثُمَّ يُعْصَرُ يُكُتَفَى بِأَدْنَى طَبْخَةٍ فِيْ رِوَايَةٍ عَنْ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَا لِلْثَانِيةَ ، وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ لَا يَحِلُّ مَالَمْ يَذْهَبُ ثُلُنَاهُ بِالطَّبْخِ وَهُوَ الْأَصَحُّ، ِلَأَنَّ الْعَصِيْرَ قَائِمٌ فِيْهِ مِنْ غَيْرِ تَغَيَّرٍ فَصَارَ كَمَا بَعْدَ الْعَصْرِ.

ترجمه : اوراگرانگورکوجوں کا توں پکایا گیا پھراسے نچوڑا گیا تو امام ابوضیفہ براٹیٹیا سے مروی ایک روایت کے مطابق ملکا ساپکانے پر اکتفاء کیا جائے گا اور امام صاحب سے دوسری روایت یہ ہے کہ جب تک پکانے سے اس کا دوثلث ختم نہ ہوجائے اس وقت تک وہ حلال نہیں ہوگا اور یہی اصح ہے، کیونکہ انگور میں عصر تغیر کے بغیر موجود ہے جسیا کہ نچوڑنے کے بعد۔

#### اللّغاث:

\_ ﴿ يُصَبُّ ﴾ انديانا، والنا، مانا ـ ﴿ اطبخ ﴾ يكانا، كرم كرنا ـ ﴿ طبخة ﴾ ايك وفعه كا يكانا ـ ﴿ المثلث ﴾ (١/٣) ـ

#### 

﴿لطافذ﴾ باركى، بتلا بن، رقت\_

#### کی ہوئی انگور کی شراب:

(۱) پہلی روایت جو حسن بن زیادہ و ریتک پہاس کی حلت کے لیے صرف ہلکا سا پکانا کافی ہے اور زیادہ دیر تک پکانے کی ضرورت نہیں ہے۔

(۲) دوسری روایت ہے کہ بکانے کے بعد جب تک اس کا دوثلث ختم نہیں ہوگا اس وقت تک وہ حلال نہیں ہوگا، کیونکہ کئی تغیر کے بغیر بھی اس میں عصیر موجود ہے لہذا یہ نچوڑنے کے بعد کی طرح ہوگیا یعنی جس طرح عصیر میں طبخ کے بعد دوثلث ختم ہونا حلت کی شرط ہے۔ حلت کی شرط ہے اس طرح عنب میں بھی طبخ کے بعد دوثلث ختم ہونا حلت کی شرط ہے۔

وَلَوْ جُمِعَ فِي الطَّبْخِ الْعِنَبُ وَالتَّمُو أَوْ بَيْنَ التَّمْرِ وَالزَّبِيْبِ لَايَحِلُّ حَتَّى يَذُهَبَ ثُلُفَاهُ، لِأَنَّ التَّمْرَ إِنْ كَانَ يُكْتَفَى فِيْهِ بِأَذْنَى طَبْخَةٍ فَعَصِيْرُ الْعِنَبِ لَابُدَّ أَنْ يَذُهَبَ ثُلُفَاهُ فَيُعْتَبَرُ جَانِبُ الْعِنَبِ اِحْتِيَاطًا، وَكَذَا إِذَا جُمِعَ بَيْنَ عَصِيْرِ الْعِنَبِ وَنَقِيْعِ التَّمَرِ لِمَا قُلْنَا.

ترجیل : اوراگرا گلور اور تمریا تمر اور کشش کوطن میں جمع کیا گیا تو جب تک اس کا دو ثلث ختم نہیں ہوگا اس وقت تک وہ حلال نہیں ہوگا اس وقت تک وہ حلال نہیں ہوگا ،اس لیے کہ اگر چہتم میں ہلکا سما پکانے پراکتفاء کرلیا جا تا ہے لیکن جب عصر عنب کے دوثلث کاختم ہونا ضروری ہے تو احتیا طا اس میں بھی انگور کی جانب کا اعتبار کیا گیا ہے اور ایسے ہی جب عصر کہ انگور اور نقیع تمرکو جمع کیا جائے اس دلیل کی وجہ سے جو ہم بیان کر کیے ہیں۔

#### اللغات:

-﴿طبخ ﴾ پكانا والعنب ﴾ الكور والزبيب ﴾ تشمش

#### انگور کے ساتھ محجور وغیرہ کو ملاکر پکایا جائے:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر انگور اور تمرکو ملاکر یا عنب اور کشمش کا ملاکر پکایا گیا تو جب تک اس کا دوثلث ختم نہیں ہوگا اس وقت تک اس میں صلت تک اس میں صلت تنہیں آئے گی، اس لیے کہ اگر چہتمر میں ملکا سا پکانے پراکتفاء کرلیا جاتا ہے اور معمولی پکانے سے اس میں صلت آجاتی ہے لیکن چونکہ یہاں اسے انگور کے ساتھ کمس کیا گیا ہے اس لیے احتیاطاً جانب عنب کوتر جیح ہوگی اور چونکہ عصیر عنب اگر دو تگفت سے کم ختم ہوتو حلال نہیں ہوتا، لہذا جب تک عنب اور تمر کے مجموعے کا دوثلث ختم نہیں ہوگا اس وقت تک اس میں بھی حلت نہیں آئے گی۔

یمی حکم عصیر عنب اورنقیع تمر کا بھی ہے بینی اس خلیط میں بھی جب تک دوثلث ختم نہیں ہوگا اس وقت تک حلت نہیں پیدا ہوگ ۔

### ر ان البدايه جلدا عن المحالة المراك المحالة على المراك الم

ترجیل : اورا گرنقیج تمراورنقیچ زبیب کو ہلکا ساپکایا گیا پھراس میں تمریا کشمش ڈالدی گئی تو اگراس میں ڈالی جانے والی مقدار معمولی ہواوراس مقدار سے نبیذ نہ بنائی جاتی ہوتو کوئی حرج نہیں ہے اورا گراس جیسی مقدار سے نبیذ بنائی جاتی ہوتو وہ حلال نہیں ہوگی جیسے اگر مطبوخ میں نقیع کا ایک پیالہ ڈالدیا گیا ہواور سبب جہیع حرمت کوغلبہ دینا ہے۔

#### توفِيع.

مسئلہ یہ ہے کہ نقیج نمر اور نقیج زبیب ملکے سے طبخ کے بعد حلال ہوجاتی ہے لیکن اگر معمولی پکانے کے بعد ان میں تمریا زبیب ڈالدی گئ تو یہ دیکھا جائے گا کہ ڈالی جانے والی تمریا زبیب کس مقدار میں ہے اگر وہ اتنی مقدار میں ہو کہ اس سے نبیذ نہ بنائی جاتی ہو لعدی ہوتو کوئی حرج نہیں ہے نقیع حب سابق حلال رہے گی اور اگر زیادہ مقدار میں ڈالی گئ ہواور اس جیسی مقدار سے نبیذ بنائی جاتی ہوتو پھر نقیع مطبوخ میں ایک پیالہ نقیع تمر ڈالدی جائے تو جاتی ہوتو پھر نقیع مطبوخ میں ایک پیالہ نقیع تمر ڈالدی جائے تو اس کی حلت حرمت سے بدل جاتی ہے اس طرح صورت مسئلہ میں بھی نہ کورہ نقیع حرام ہوجائے گی ، کیونکہ ضابطہ یہ ہے کہ جب حلال وحرام کا اجتماع ہوتا ہے تو جانب حرمت کور جیح دی جاتی ہے۔

وَلَاحَدَّ فِي شُوْبِهِ لِأَنَّ التَّحْرِيْمَ لِلْإِحْتِيَاطِ وَهُوَ فِي الْحَدِّ فِي دَرُثِهِ وَلَوُ طُبِخَ الْخَمْرُ وَغَيْرُهُ بَعْدَ الْإِشْتِدَادِ حَتَّى يَذُهَبَ ثُلُقَاهُ لَمْ يَحِلَّ، لِأَنَّ الْحُرْمَةَ قَدْ تَقَرَّرَتْ فَلَا تَوْتَفِعُ بِالطَّبْخِ.

تروجها: اوراسے پینے میں حدنہیں ہے، کیونکہ تحریم احتیاط کے پیشِ نظر ہے اور حدمیں اسے (حدکو) ختم کرنے میں ہی احتیاط ہے، اور اگر اشتد اد کے بعد خمر وغیرہ کو پکایا گیا یہاں تک کہ اس کے دوثلث ختم ہو گئے تو بھی وہ حلال نہیں ہوگی، اس لیے کہ حرمت ثابت ہو چکی ہے، لہٰذا پکانے سے وہ ختم نہیں ہوگی۔

#### توضيح:

ولو طبخ النج فرماتے ہیں کہ اگرخمریانقیع وغیرہ اپنے پورے شاب پر ہوں بعنی جوش، تیزی اور جھاگ وغیرہ سے پُر ہوں اور پھر ان میں حرمت ثابت اور راسخ ہو پھی اور پھر جب ان میں حرمت ثابت اور راسخ ہو پھی

# ر آن البدایہ جلدا کے بیان میں کے اسکال کی ساتھ کے بیان میں کے ہیں کہ طبح مانع حرمت تو بیکن رافع حرمت نہیں ہے۔ بہتر کہ جم پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ طبح مانع حرمت تو بیکن رافع حرمت نہیں ہے۔

قَالَ وَلَابَأْسَ بِالْإِنْتِبَاذِ فِي الدُّبَآءِ وَالْحَنْتَمِ الْمُزَقَّتِ لِقَوْلِهِ • عَلَيْهِ السَّكَامُ فِي حَدِيْثِ فِيهِ طُولٌ بَعْدَ ذِكْرِ هَذِهِ السَّكَامُ فِي حَدِيْثِ فِيهِ طُولٌ بَعْدَ ذِكْرِ هَذِهِ الْآوُعِيَةِ فَاشْرَبُوا الْمُسْكِرَ، وَقَالَ ذَلِكَ بَعْدَ الْآوُعِيَةِ فَاشْرَبُوا الْمُسْكِرَ، وَقَالَ ذَلِكَ بَعْدَ مَا أَخْبَرَ عَنِ النَّهْي عَنْهُ فَكَانَ نَاسِخًا لَهُ.

تر جملے: فرماتے ہیں کہ کدو کے برتن میں ،سبزرنگ کی تھلیا میں اور تارکول کے رنگ سے رنگے ہوئے برتن میں نبیذ بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ آپ تا پیٹی نے ایک طویل حدیث میں ان برتوں کو بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ ہر برتن میں بیو، کوئکہ برتن نہوں کے بعد فرمایا تھا نہو کئی چیز کو حال کرتا ہے اور نہ بی کسی چیز کو حرام کرتا ہے اور مسکر نہ بیو، آپ مالی تی ایک گیائے نے یہ جملہ ان برتوں سے نع کرنے کے بعد فرمایا تھا اللہ اس کے لیے ناسخ ہو گیا۔

#### تخريج:

اخرجه مسلم في كتاب الاشربة باب النهي عن الانتباذ في المزفَّت، حديث رقم: ٦٤.

#### كي مخصوص برتول مي نبيذ بنانے كا حكم:

حل عبارت سے پہلے یہ بات ذہن شین رکھے کہ دُبّاء کدو کے برتن کو کہتے ہیں، تحدیثم سنر رنگ کی مٹی کی بی ہوئی ٹھلیا کو کہتے ہیں اور تارکول یا اسی جیسی ایک پاٹس کا نام زِفت ہے، جس برتن پروہ پاٹس لگادی جاتی ہے اسے حرفت کہتے ہیں۔ عبارت میں بیان کردہ مسئلے کا عاصل یہ ہے کہ زمانہ جا ہلیت میں دباء وغیرہ نامی برتنوں میں شراب بنائی جاتی تھی لیکن جب شراب کی حرمت نازل ہوئی تو آپ مُنْ اللّٰه فَا فَا فَا مُنْ کُول کو اس سے منع فر مایا یہاں تک کہ جن برتنوں میں شراب بنائی جاتی تھی ہنمیں بھی ممنوع الاستعال قرار دیا، اور جب دھیرے دھیرے لوگ شراب کو اور شراب کے برتنوں کو بھول گئے تو پھر برتنوں کے استعال کرنے کی صلت اور ابا حت عود کرآئی، اس عبارت میں یہی وضاحت ہے کہ دباء، عنتم اور مزفت وغیرہ نامی برتنوں میں نبیذ بنانے میں کوئی حرج نہیں ہوا کہ کہ دباء وغیرہ نامی برتنوں سے کہ برتن نہ تو کسی چیز کو حلال کرتا ہے اور نہ ہی حرام اور آپ مالی گئے نے فاشر ہوا فی کل ظرف لیمنی مرطرح کے برتن میں کھاؤ، پیو، اس لیے کہ برتن نہ تو کسی چیز کو حلال کرتا ہے اور نہ ہی حرام اور آپ مالی گئے نے فاشر ہوا فی کل ظرف کا جملہ چونکہ دباء وغیرہ کے استعال سے نئ کرنے کے بعد فر مایا ہے اس لیے یہ فر مان گرامی سابقہ تھم کے لیے ناسخ ہوگا اور دباء، علی وغیرہ میں کھانے، پینے کی صلت عود کر آگی گیا۔

وَإِنَّمَا يُنْتِئِذُ فِيْهِ بَعْدَ تَطُهِيْرِهِ فَإِنْ كَانَ الْوِعَآءُ عَتِيْقًا يُغْسَلُ ثَلَاثًا فَيَطْهُرُ وَإِنْ كَانَ جَدِيْدًا لَا يَطْهُرُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ

وَمَا لَا يَانُهُ لِشُوْبِ الْخَمْرِ فِيْهِ، بِخِلَافِ الْعَيْنِي، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحَالُكُانَيْهُ وَيُجَفَّفُ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهِي مَسْئَلَةُ
مَا لَا يَذْ مَصِرُ بِالْعَصْرِ، وَقِيْلَ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَة وَمَ الْمُأْمَاةُ مَا أَسَوَةً الْحَرَاي حَلَى الْمَآءُ صَافِيًا غَيْرَ

مُنَا فَيْرِ يُحْكُمُ بِطَهَارَتِهِ.

ترجمہ : اور ان برتنوں کو پاک کرنے کے بعد ان میں نبیذ بنائی جائے گی، پھر اگر برتن پرانا ہوتو تین مرتبہ دھویا جانے پر پاک بونجائے گا اور اگر نیا ہوتو امام محمد طِیْتُیا کے یہاں پاک نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں خرجذب ہوچک ہے، برخلاف پرانے برتن کے اور امام ابو یوسف طِیْتُیا کے یہاں تین مرتبہ دھویا جائے اور ہر مرتبہ خشک کیا جائے اور یہاس چیز کامسکہ ہے جو نچوڑنے سے نہ نچڑے، اور ایک قول یہ ہے کہ امام ابو یوسف طِیْتُیا کے یہاں کے بعد دیگرے پانی بھرا جائے یہاں تک کہ جب صاف پانی نکل جائے اور وہ متغیر نہ ہو تو برتن کی طہارت کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔

#### اللَّغَاثُ:

والانتباذ ﴾ نبیذ بنانا۔ ﴿الدُّبآء ﴾ كدوكا برتن ۔ ﴿ حنتم ﴾ خاص منى كا برتن ۔ ﴿ مزقت ﴾ جس برتن پرتاركول وغيره سے اللہ كردى گئ بو۔ ﴿ عتيقًا ﴾ پرانا ، بوسيده ۔ ﴿ تجفيف ﴾ ختك كرنا۔ ﴿ انعصار ﴾ نجرُنا۔

#### ندكوره بالا برتنول كي طبهارت كاطريقه:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ دباء اور عنتم وغیرہ نامی جو برتن پہلے سے ناپاک تھے اب اگر انھیں استعمال کیا جائے اور ان میں نبیذ وغیرہ بنائی جائے تو انھیں تین مرتبہ دھویا جائے اور یہ تین مرتبہ دھونا ان کے لیے طہارت اور پاکیزگی ہے یعنی تین مرتبہ دھونے سے وہ برتن پاک جوجا کیں گے، اور اگر برتن نیا ہوتو امام محمر والٹیلڈ کے یہاں اس کی تطبیر کا کوئی طریقہ بی نہیں ہے، کیونکہ اس میں شراب اور اس کے اجزاء پوست ہوگئے ہیں لہٰذا اس برتن کو پاک کرنے کی کوئی راہ نہیں ہے، امام ابو یوسف والٹیلڈ فرماتے ہیں کہ نئے برتن کو پاک کرنے کے دوطریقے ہیں۔

را) اسے تین مرتبہ دھویا جائے اور ہر ہر مرتبہ شکھایا جائے جیسے نہ نچوڑی جانے والی چیز کا یہی حکم ہے کہ اسے بھی ہر ہر مرتبہ شکھایا جاتا ہے۔

(۲) دوسراطریقہ یہ ہے کہ اس برتن میں پانی بھر بھر کے گرایا جائے اور اتنی دفعہ گرایا جائے کہ یہ یقین ہوجائے کہ اب اس میں دوسری کسی چیز کا اثر نہیں ہے، تب وہ پاک ہوجائے گا اور اس کے استعمال کی اجازت ہوگی۔

قَالَ وَإِذَا تَخَلَّلُتِ الْخَمْرُ حَلَّتُ سَوَآءٌ صَارَتُ خِلَّا بِنَفُسِهَا أَوْ بِشَيْءٍ يُطُوحُ فِيْهَا، وَلَايُكُوهُ تَخُلِيْلُهَا، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَمَ الْتَخْلِيْلُ التَّخْلِيْلُ وَلاَيَحِلُّ الْحَاصِلُ بِهِ إِنْ كَانَ التَّخْلِيْلُ بِالْقَاءِ شَيْءٍ فِيْهِ قَوْلًا وَاحِدًا، وَإِنْ كَانَ التَّخْلِيْلِ اِلْقَاءِ شَيْءٍ فِيْهِ فَلَهُ فِي الْحَلِّ الْحَاصِلِ بِهِ قَوْلَانِ لَهُ أَنَّ فِي التَّخْلِيْلِ اِلْقَاءِ شَيْءٍ فِيْهِ فَلَهُ فِي الْحَلِّ الْحَاصِلِ بِهِ قَوْلَانِ لَهُ أَنَّ فِي التَّخْلِيْلِ الْقَيْرِ الْقَاءِ شَيْءٍ فِيهِ فَلَهُ فِي الْحَلِّ الْحَاصِلِ بِهِ قَوْلَانِ لَهُ أَنَّ فِي التَّخْلِيلِ الْقَوْلُهُ وَلِي الْعَلْمِ وَهُهِ السَّلَامُ نِعْمَ الْإِذَامَ الْحَلُّ، وَلَانَّ بِالتَّخْلِيلِ يَزُولُ التَّمُولِ الْقَالِمِ مِنْ عَيْنُ الصَّلَاحِ مِنْ حَيْثُ تَسْكِيْنِ الصَّفُورَاءِ وَكُسُو الشَّهُورَةِ وَالتَّغَذِي بِهِ، وَالْإِصْلَاحُ مِنْ حَيْثُ تَسْكِيْنِ الصَّفُورَاءِ وَكُسُو الشَّهُورَةِ وَالتَّغَذِي بِهِ، وَالْإِصْلَاحُ مُنْ حَيْثُ تَسْكِيْنِ الصَّفُورَاءِ وَكُسُو الشَّهُورَةِ وَالتَّغَذِي بِهِ، وَالْإِصْلَاحُ مُنْ عَيْثُ الْمُسَادِ اعْتِبَارًا بِالتَّخَلُّلِ بِنَفْسِهِ وَالدِّبَاغِ، وَالْإِقْتِرَابُ الْمُعَالِ الْفَسَادِ فَأَشْبَهَ الْإِرَاقَةِ،

# ر آن البداية جلدا يه المحالية جلدا يه المحالية المانياء كيان عن ي

وَالتَّخْلِيْلُ اَوْلَى لِمَا فِيْهِ مِنْ اِحْرَازِ مَالِ يَصِيْرُ حَلَالًا فِي الثَّانِي فَيَخْتَارُهُ مَنِ ابْتَلَى بِهِ.

تروجملہ: فرماتے ہیں کہ خمر جب سرکہ بن گئی تو حلال ہو گئی خواہ بذاتِ خودوہ سرکہ بن گئی ہو یا اس میں کسی چیز کے ڈالنے سے بی ہو اور اس میں اور اسے سرکہ بنانا مکروہ نہیں ہے، امام شافعی والٹیلڈ فرماتے ہیں کہ سرکہ بنانا مکروہ ہے اور خمر سے بنا ہوا سرکہ حلال نہیں ہے آگر اس میں کوئی چیز ڈال کر سرکہ بنایا گیا ہواور یہ ایک ہی تول ہے اور اگر اس میں کوئی چیز ڈالے بغیر سرکہ بنا ہوتو اس سرکہ کے متعلق امام شافعی والٹیلڈ کے دو تول ہیں، ان کی دلیل میہ ہے کہ سرکہ بنانے میں خمر سے بطریق شول بزد کی اختیار کرنا ہے حالانکہ شراب سے بجئے کا حکم افتراب کے منافی ہے۔

ہماری دلیل آپ مَنْ اللَّهِ عَمَالِی ارشادِ گرامی ہے کہ سرکہ بہترین سالن ہے اور اس لیے بھی کہ سرکہ بنانے سے وصف مفعد زائل ہوجا تا ہے اور درسی کا وصف ثابت ہوجا تا ہے جیسے صفراء کو تسکین وینا، شہوت کو توڑنا اس کے ذریعہ غذاء حاصل کرنا، اور مفسد کی اصلاح کرنا مباح ہے نیز اس چیز کی اصلاح بھی مباح ہے جو صلحتوں میں کام آسکے، اور اسے بذاتِ خود سرکہ بننے اور وباغت دینے پر قیاس کیا گیا ہے اور اس سے قربت فساد کو ذائل کرنے کے لیے ہے، لہذا بیاس کو بہانے کے مشابہ ہوگئی، اور شراب کا سرکہ بنا نا اولی ہے اس لیے کہ اس میں ایسے مال کا احراز ہے جو آئندہ زمانے میں حلال ہوجائے گا، لہذا سرکہ بنانے کو وہ شخص اختیار کرے جو اس میں مبتلا ہوا ہے۔

#### اللغاث

﴿ تَخَلّل ﴾ سركه بن جانا۔ ﴿ اَلْحَلُّ ﴾ سركه۔ ﴿ اَلْظَرْحُ ﴾ وَالنا، بِحِينَا۔ ﴿ النحول ﴾ مال بنانا، مال قرار دينا۔ ﴿ الإدامُ ﴾ سالن، ہروہ چیز جس کے ساتھ روئی کھائی جائے۔ ﴿ الصَّفُرَ آء ﴾ انسانی جسم میں اخلاط اربعہ میں سے ایک خلط، بت، زہر یلا مادہ۔ ﴿ التَعَدِّدُ ﴾ غذا حاصل کرنا۔ ﴿ الإِ رَاقَةُ ﴾ بہا دینا، ضائع کر دینا۔ ﴿ الإِ حُرَازُ ﴾ سمیٹنا، اکٹھا کرنا۔

#### تخريج

اخرجه مسلم في كتاب الاشربة باب فضيله الخل، حديث رقم: ١٦٧.

## شراب كوسرك مين تبديل كرف كاحكم اوراختلاف:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں خمر کا سرکہ بنانا بھی حلال ہے اور ازخود خمر کا سرکہ بننا بھی حلال ہے اور اس میں کوئی چیز قباحت اور کراہت نہیں ہے، اس کے برخلاف امام شافعی راٹھیڈ کا مسلک یہ ہے کہ خمر کا سرکہ بنانا مطلقاً مگروہ ہے پھر اگر خمر میں کوئی چیز ڈالے بغیر خمر کا سرکہ بنایا گیا ہوتو اس میں امام شافعی راٹھیڈ کے دوقول ہیں: ڈال کر سرکہ بنایا گیا تو وہ حلال نہیں ہے، ان کی دلیل یہ ہے کہ قرآن کریم نے خمر سے بچنے اور اس سے اجتناب کرنے کا حکم دیا ہے اور کا سرکہ بنانے میں اس سے قربت بوھانا ہے اور اس کا مالک بنتا ہے اور اجتناب اور اقتراب میں تھلم کھلا تضاد ہے اس لیے خمر کا سرکہ بنانا حلال نہیں ہے۔

ر البالية جلدا ي المالية المال

ولنا المنع ہماری دلیل یہ ہے کہ آپ منافی المندام النحلُ فرما کرسرکہ کو بہترین سائن قرار دیا ہے اور چونکہ خلِ خراور خلِ غیرِ خمر کی کوئی تفصیل نہیں بیان کی ہے اس لیے ہرطرح کا سرکہ طال اور مباح ہوگا، اور خلِ خمر کے مباح ہونے کی عقلی دلیل یہ ہے کہ سرکہ بنانے سے خمر میں جو فاسد مادے ہوتے ہیں وہ زائل ہوجاتے ہیں اور اس سرکہ سے انسانی اعضاء مثلاً صفراء کو تسکین ملتی ہے، شہوت ختم ہوتی ہے اور انسان کوغذاء ملتی ہے اور ظاہر ہے کہ مفسد چیز کی اصلاح مبارج ہے اس لیے اس حوالے سے خمر کی تخلیل یعنی اس سرکہ بنانا بھی مباح ہے، کیونکہ سرکہ کے بنانے سے وہ دیگر مصالح کے لیے بھی کام آسکتا ہے الہذا جس طرح بذات خود خمر کا سرکہ بن جانا ملال ہے اور مردار کے چڑے کو دباغت دے کرکار آمد بنانا ملال ہے اس طرح خمرکو سرکہ بناکرکار آمد بنانا بھی طال اور جائز ہے۔

والاقتواب المنع يهال سے امام شافعی والتي كا دليل كا جواب ديا گيا ہے جس كا حاصل يہ ہے كہ ہم اس بات كوشليم كرتے بي كہ مُركوس كه بنانے بيں اس سے قربت بوھتی ہے ليكن يہ قربت اس کے فساد كوشم كرنے كے ليے ہے اور قرآن كريم نے اس طرح كى قربت سے منع نہيں كيا ہے جسے اگر خمر كو چينكے اور بہانے كے ليے كوئی شخص اس سے قربت اختيار كرنے قو ظاہر ہے كہ يہ قربت سے موجی اس طرح صورتِ مسئلہ بيں اسے سركہ بنانے كے ليے بھی اقتر اب سے مع كيا ہے وہ موجی موجی اور قرآن كريم نے جس اقتر اب سے منع كيا ہے وہ موجی وہ ماند وہ ہم بھی قائل ہیں۔

والتخلیل الن اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر کم شخص کومیراث یا بہہ وغیرہ میں شراب ملی تو اس کے لیے اس شراب کو سرکہ بنانا اسے بہانے اور ضائع کرنے سے اولی اور افضل ہے، کیونکہ اگر چہ بیشراب ہے اور حرام ہے لیکن جب وہ اسے جمع کر لے گا تو آئندہ چل کر اس کا سرکہ بنالے گا تو پھر اس کی حرمت حلت میں تبدیل ہوجائے گی، اور اس کا بنا ہوا سرکہ حلال ہوگا جس سے اس کا مال بھی فی جائے گا اور کا م بھی چل جائے گا۔

رَاذَا صَارَ الْنَحَمْرُ خِلَّا يَطُهَرُ مَا يُوَازِيُهَا مِنَ الْإِنَاءِ، فَأَمَّا أَعْلَاهُ وَهُوَ الَّذِي نَقَصَ مِنْهُ الْخَمْرُ قِيْلَ يَطُهُرُ تَبْعًا، وَقِيْلَ لَايَالْهُرُ، لِأَنَّهُ خَمْرٌ يَابِسٌ اِلاَّ اِذَا غُسِلَ بِالْخَلِّ فَيَتَخَلَّلُ مِنْ سَاعِتِهٖ فَيَطُهُرُ وَكَذَا اِذَا صُبَّ مِنْهُ الْخَمْرُ ثُمَّ لَـٰإِي خِلَّا يَطْهُرُ فِي الْحَالِ عَلَى مَا قَالُواْ.

تروجهانی: اور جب خمر سرکہ بن گئی تو جو برتن اس کے مقابل تھاوہ پاک ہوجائے گا، رہا برتن کا بالائی حصہ یعنی جس سے شراب ینچے رہ گئی ہوتو ایک قول میہ ہے کہ وہ بھی مبعاً پاک ہوجائے گا اور دوسرا قول میہ ہے کہ وہ پاک نہیں ہوگا کیونکہ میہ خشک خمر ہے لیکن جب برتن کو سرکہ سے دھودیا گیا اور وہ فورا سرکہ بن گیا تو پاک ہوجائے گا اور ایسے ہی جب کی برتن سے خمر بہائی گئی پھراس میں سرکہ بھرا گیا تو برتن فی الحال پاک ہوجائے گا جیسا کہ فقہاء نے فرمایا ہے۔

#### اللّغات:

﴿ يُوَاذِى ﴾ آمنے سامنے، متقابل، متوازى، برابر سرابر۔ ﴿ الْإِنآءُ ﴾ برتن۔ ﴿ يَابِسٌ ﴾ خشک۔ ﴿ من ساعة ﴾ محاوره، فوراً کے فوراً ، اس وقت۔ ﴿ صُبَّ ﴾ اعلى لينا ، خالى كرنا ، بہادينا۔

# ر آن الهداية جلدا ي من المسلك المسلك

#### سركه بن جانے كے بعد برتنوں كى طہارت كا مسكله:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک برتن میں شراب دکھی ہوئی تھی اور وہ سرکہ بن گئی تو برتن کا جتنا حصہ اس سرکہ کے ساتھ متصل اور ملا ہوگا وہ سب پاک ہوجائے گا،کیکن برتن کا اوپری حصہ جوشراب اور سرکہ سے الگ ہوگا وہ پاک ہوگا یا نہیں؟ فر ماتے ہیں کہ اس سلسلے میں دوقول ہیں۔

(۱) علامه صدرالشہید وغیرہ کا قول میہ ہے کہ پنچے والے پاک جھے کے تابع ہو کر برتن کا وہ حصہ بھی پاک ہو جائے گا۔

(۲) کیکن دوسرا قول یہ ہے کہ وہ حصہ پاک نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں پہلے شراب ڈالی گئی تھی اور شراب کے خٹک اجزاء اس میں پوست ہو چکے ہیں، اس لیے دُ سلے بغیریا وہاں تک سرکہ پنچے بغیر وہ حصہ پاک نہیں ہوگا، ہاں اگر برتن کوسر کہ سے دھویا گیا اور پھر اس میں مذکورہ خمر فوراُ سرکہ بن گئی تو اب پورا برتن پاک ہوجائے گا، کیونکہ اس کے بالائی حصے پر بھی سرکہ پنچ چکا ہے، ایسے ہی اگر کسی برتن سے شراب اُنڈیلی اور بہائی گئی پھر اس میں سرکہ بھرا گیا تو بھی وہ برتن فی الحال اور فوراً پاک ہوجائے گا، کیونکہ جب شراب کے بعد اس برتن میں سرکہ ڈالا گیا تو اب سرکے کے اجزاء ہی اس میں پوست ہوئے اور سرکہ حلال ہے، لہٰذا برتن بھی یاک ہوگا۔

قَالَ وَيُكُرَهُ شُرْبُ دُرْدِي الْحَمْرِ وَالْإِمْتِشَاطُ بِهِ، لِأَنَّ فِيهِ أَجْزَاءُ الْحَمْرِ، وَالْإِنْتِفَاعُ بِالْمُحَرَّمِ حَرَامٌ، وَلِهِلَذَا لَا يَحُوزُ أَنْ يُدَاوِي بِهِ جُرُحًا أَوْ دَبُرَةَ دَابَّةٍ وَلَاأَنْ يَسْقِي ذِمِّيًا وَلَاأَنْ يَسْقِي صَبِيًّا لِلتَّدَاوِي وَالْوَبَالُ عَلَى مَنْ لَا يَجُوزُ أَنْ يُسْقِي صَبِيًّا لِلتَّدَاوِي وَالْوَبَالُ عَلَى مَنْ سَقَاهُ، وَكَذَا لَا يَسْقِيهَا الدَّوَابَ، وَقِيْلَ لَا تُحْمَلُ الْحَمْرُ النَّهَا، أَمَّا إِذَا قُيِّدَتُ إِلَى الْحَمْرِ فَلَابَأْسَ بِهِ كَمَا فِي الْكَلْبِ وَالْمَيْتَةِ، وَلَوْ أَلْقِي الدُّرُدِيُّ فِي الْحَلِّ لَا بَأْسَ بِهِ لِأَنَّهُ يَصِيرُ خَلَّ، لَكِنْ يُبَاحُ حَمْلُ الْحَلْ الْمَا لَكُلْ لِمَا أَلْهَا فَلْنَا.

توجہ کے: امام محمد روانی اللہ نے جامع صغیر میں فرمایا کہ شراب کی تلجمت بینا اور اس سے تنگھی کرنا مکروہ ہے، کیونکہ تلجمت میں خرکے اجزاء ہوتے ہیں اور حرام چیز سے نفع اٹھانا حرام ہے اس لیے یہ جائز نہیں ہے کہ خمر سے کسی زخم کا علاج کرے یا جانور کی بیٹے میں لگے ہوئے زخم کا علاج کرے، نہ ہی کسی ذمی کو بلائے اور نہ ہی دوا کے لیے کسی بچے کو بلائے اور (اگر بلادیا تو) وبال اس شخص پر ہوگا جو بلائے گا، اور اس طرح جانور کو بھی شراب نہ بلائے ، اور کہا گیا کہ جانوروں کے پاس شراب اٹھا کرنہ لے جائی جائے ، لیکن اگر جانوروں کو ہا کہ کر شراب کے پاس لایا گیا تو کوئی حرج نہیں ہے جیسے کتے اور مردار میں اور اگر سرکہ میں شراب کی تلجمت ڈالی گئی تو کوئی حرج نہیں ہے۔ نہیں ہے، اس لیے کہ تلجمت بھی سرکہ بن جائے گی اور سرکہ کو تلجمت کی طرف لے جانا تو مباح ہے لیکن اس کا برعس مباح نہیں ہے۔

﴿ وُرُدِی النَّحَمَر ﴾ شراب کی تلجمٹ۔ ﴿ الامتشاط ﴾ تنگی کرنا۔ ﴿ الإِنتَفَاعُ ﴾ فائدہ اٹھانا۔ ﴿ يُذَاوى ﴾ علاج کرنا۔ ﴿ النَّحَلُّ ﴾ سرکہ۔

## شراب كى درداور تلجمت كاحكم:

ر آن البدايه جلدا ي هي المسلم المسلم

کی تلچسٹ میں ٹمر کے اجزاء ہوتے ہیں اور خرجرام ہے، لہذا اس کے کسی بھی جز سے نفع اٹھانا حلال نہیں ہوگا، اس لیے نقبہاء نے لکھ ہے کہ نہ تو خمر سے انسان کے زخم کا علاج کرنا درست ہے اور نہ ہی جانوروغیرہ کے، اس طرح نہ تو کسی ذمی کوخمر پلانا درست ہے اور نہ ہی کسی بچے کو ہر بنائے دوا وعلاج خمر پلانا درست ہے، کیونکہ اس میں خمر کے ساتھ اقتر اب لازم آتا ہے حالانکہ شریعت نے ہمیں اس سے اجتنا ہے کا بھم دیا ہے اس لیے اگر کوئی مخص بچے یا جانوریا کسی اور کوخمر پلاتا ہے تو اس کا مجرم پلانے والا ہوگا اور اس کا وبال اسی پر عائد ہوگا۔

وقیل الاتحمل النع اس کا حاصل یہ ہے کہ جانوروں کو تمریلانا یا تمریت ان کاعلاج کرنا تو دور کی بات ہے تمریت کو اتی نفرت ہے کہ جانوروں کو ہا تک کر خمر کے پاس لے جایا گیا تو اتنی نفرت ہے کہ جانوروں کو ہا تک کر خمر کے پاس لے جایا گیا تو پھرکوئی حرج نہیں ہے جان سے جیسے مردار اور کتے کا معاملہ ہے کہ مردار کواٹھا کر کتے کے پاس لے جانا سے نہیں ہے ہاں کتے کو مردار کی طرف ہا نکنا اور بھاگانا سے ہے سے اس طرح یہاں بھی ہے۔

۔ بولو القی النع فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے خمر کی تلجھٹ کو سر کہ میں ڈالدیا تو کوئی حرج نہیں ہے،اس لیے کہ تلجھٹ جب سرکہ میں پڑے گی تو وہ بھی سرکہ بن جائے گی،البتہ بید دھیان رہے کہ سرکہ کواٹھا کر تلجھٹ کے پاس لے جایا جائے نہ کہ تلجھٹ اٹھا کر سرکہ میں ڈالی جائے تا کہ اجتناب عن الخمر باقی رہے اوراقتر اب نہ ہونے یائے۔

قَالَ وَلَايُحَدُّ شَارِبُهُ أَيُ شَارِبُ الدُّرُدِيِّ إِنْ لَمْ يَسْكُرُ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحَالِّكَايَة يُحَدُّ، لِأَنَّهُ شَرِبَ جُزْأً مِنَ الْخَمْرِ، وَلَنَاأَنَّ قَلِيْلَهُ لَايَدُعُوْ اِلَى كَفِيْرِهٖ لِمَا فِي الطِّبَاعِ مِنَ النَّبُوةِ عَنْهُ فَكَانَ نَاقِصًا فَأَشْبَهَ غَيْرَ الْخَمْرِ مِنَ الْأَشْرِبَةِ، وَلَاحَدَّ فِيْهَا إِذَا بِالسُّكُرِ، وَلَأَنَّ الْعَالِبَ عَلَيْهِ النِّقُلُ فَصَارَ كَمَا إِذَا غَلَبَ عَلَيْهِ الْمَتْزَاجِ.

تروجہ نے: فرماتے ہیں کہ کچھٹ پینے والے کو حدثہیں لگائی جائے گی اگر نشہ آور نہ ہو،امام شافعی رطیقیٰ فرماتے ہیں کہ کچھٹ پینے والے پر حدلگائی جائے گی،اس لیے کہ اس نے شراب کا جزییا ہے، ہماری دلیل میہ ہے کہ کچھٹ کاقبیل اس کے کشری طرف وائی نہیں ہوتا، کیونکہ طبیعتوں میں اس سے نفرت ہے،الہٰ دامیہ ناقص خمر ہوئی اور خمر کے علاوہ اشر بہ کے مشابہ ہوگئ اور دیگر اشر بہ میں سکر کے بغیر حد نہیں ہواراس لیے کہ کچھٹ پر نقل غالب ہوتی ہے تو یہ ایسا ہوگیا جیسے کہ ملنے کی وجہ سے خمر پر پانی غالب آگیا ہو۔

#### اللغاث:

﴿الطِلْمُ عُ ﴾ طبيعتين، فطرتن ﴿ النَّبُورَةُ ﴾ دورر بنا ﴿ النُّقُل ﴾ بهاري بن \_

## شراب كى تلجمت پينے برحدوغيره كاحكم:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص خمر کی تلجھٹ پی لے تو ہمارے یہاں جب تک اسے نشہ نہ آئے اس وقت تک اس پر حد نہیں گے گی، لیکن امام شافعی والٹیملڈ کے یہاں اس پر حد لگے گی خواہ نشہ آئے یا نہ آئے ، امام شافعی والٹیملڈ کی دلیل یہ ہے کہ اس شخص نے خمر کے اجزاء میں سے ایک جزء کو بیا ہے اور خمر اپنے تمام اجزاء کے ساتھ حرام ہے، لہذا تلجھٹ پینے والے پر بھی حد جاری کی جائے گی، ہماری دلیل یہ ہے کہ تیجھٹ اگر چے خمر کے اجزاء میں سے ہے لیکن اس میں خمریت ناقص ہوتی ہے اور اس کا قلیل اس کے کشر کا دائی

## ر أن البداية جلدا ي من المسلم المسلم

نہیں ہوتا، کیونکہ طبیعتوں کواس سے نفرت ہے لہذا تلجھٹ خمر کے علاوہ دیگر اشربہ کی طرح ہے اور دیگر اشربہ کا حکم یہ ہے کہ اگر ان کے پینے سے نشہ آج کے تو حدجاری ہوگی ورنہ نہیں، لہذا تلجھٹ کا بھی یمی حکم ہوگا اگر اس کے پینے سے نشہ آجائے تو حدواجب ہوگ ورنہ نہیں۔

ولان الغالب النع ہماری عقلی دلیل میہ ہے کہ تلچھٹ خمر کی تہد میں بیٹھی ہوتی ہے اور نیچے کی خراب اور گندی خمراس پر غالب رہتی ہے لہذا یہ اس خمر کی طرح ہے جس پر پانی غالب ہواور جس خمر پر پانی غالب ہواس کے پینے والے پر شکر کے بغیر صرنہیں لگتی لہذا تلچھٹ پینے والے پر بھی سکر کے بغیر صرنہیں گگے گا۔

وَيُكُرَهُ الْإِحْتِقَانُ بِالْخَمْرِ وَإِقْطَارُهَا فِي الْإِحْلِيْلِ لِأَنَّهُ الْإِنْتِفَاعُ بِالْمُحَرَّمِ، وَلَايَجِبُ الْحَدُّ لِعَدَمِ الشَّرْبِ وَهُوَ السَّبُ، وَلَوْجُعِلَ الْخَمْرُ فِي مَرِقَةٍ لَا تُؤْكَلُ لِتَنَجُّسِهَا بِهَا، وَلَاحَدَّ مَالَمُ يَسُكُرُ مِنْهُ، لِأَنَّهُ أَصَابَهُ الطَّبْخُ، وَيُكْرَهُ أَكُلُ خُبْزٍ عُجِنَ عَجِيْنُهُ بِالْخَمْرِ لِقِيَامِ أَجْزَاءِ الْخَمْرِ فِيْهِ.

توجیعات: اورخرے حقنہ لینا اور اے ذکر کے سوراخ میں ڈالنا مکروہ ہے کیونکہ بیر آم چیز سے انتفاع ہے، اور حدواجب نہیں ہوگی اس لیے کہ شرب معدوم ہے جبکہ وہ ی وجوب حد کا سبب ہے، اور اگر شور بہ میں خمر ڈادی گئی تو شور بہ نہیں کھایا جائے گا، کیونکہ خمر کی وجہ سے شور بہ نا پاک ہوگیا اور جب تک اس سے نشہ نہ ہو حد نہیں واجب ہوگی، کیونکہ اسے پکانا پہنچ گیا ہے اور الیم روٹی کھانا مکروہ ہے جس کا آٹا خمر سے گوندھا گیا ہو، اس لیے کہ اس میں خمر کے اجزاء موجود ہیں۔

#### اللغاث:

﴿ الإِحْتِقَانُ ﴾ حقنه كرنا - ﴿ الإِقْطَارُ ﴾ قطر ع يُكانا - ﴿ مَرْقَة ﴾ شور با - ﴿ عَجِين ﴾ آئا -

#### شراب كوبطور علاج استعال كرنا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ خمراین اجزاء سمیت حرام ہے اور ممنوع الاکل والاستعال ہے، لہذا نہ تو خمر کا پینا حلال ہے اور نہ ہی اس سے حقنہ لینا مباح ہے اور نہ ہی اسے ذکر کے سوراخ میں پڑکا نا اور ڈالنا درست ہے، کیونکہ ایسا کرنے سے حرام چیز کے ساتھ نفع اٹھا نا لازم آتا ہے حالا نکہ حرام چیز سے نفع اٹھا نا حرام اور نا جا کز ہے، تا ہم اگر کسی نے خمر سے حقنہ لے لیا یا اسے اپنے ذکر کے سوراخ میں ڈال لیا تو اس پر صدنیس جاری ہوگی، کیونکہ و جوبِ حد کا سبب پینا ہے اور پہل پینا معدوم ہے۔

لوجعل النح اگر کسی نے شور بہ میں خمر ملالیا تو اب اس کے لیے اس شور بہ کو کھانا جائز نہیں ہے، کیونکہ خمرنجس ہے، لہذا شور بہ کے ساتھ لی کراس نے بورے شور بے کونجس کر دیا اور نجس چیز کو کھانا حرام ہے اور اگر کسی نے کھا بھی لیا تو جب تک اسے نشہ نہ آئے گا، اس وقت تک اس پر حدنہیں لگے گی، کیونکہ یہاں خمر شور بہ کے ساتھ بک گئی ہے اور کی ہوئی شراب میں وجوب حد کے لیے سکر شرط ہے، اس لیے بدون شکر حدنہیں واجب ہوگی۔

ویکوہ النے فرماتے ہیں کہ ایک روٹی جس کا آٹاخرے گوندھا گیا ہواہے کھانا بھی مکروہ ہے، کیونکہ روٹی میں خمر کے اجزاء مل گئے ہیں اور خمرا گرچہ یہاں مغلوب ہے مگر پھر بھی اس کا استعال حرام تونہیں لیکن مکروہ ضرور ہوگا۔



اس سے پہلے یہ بات آچکی ہے کہ اگر عصیرِ عنب کو پکایا گیا تو جب تک اس کا دوثلت ختم نہیں ہوگا اس وقت تک وہ حلال نہیں ہوگا،صاحب کتاب نے اس فصل میں پکانے اور دوثلث ختم کرنے کا طریقہ بیان کیا ہے۔ (بنایہ ۲۱۲/۱۱)

اَلْأَصُلُ أَنَّ مَا ذَهَٰبَ بِغَلْيَانِهِ بِالنَّارِ وَقَذُفِهُ بِالزَّبَدِ يُجْعَلُ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ وَيُعْتَبُرُ ذِهَابُ ثُلُثَى مَابَقِى لِيَحِلَّ التَّلُثُ الْبَاقِيِ، بَيَانُهُ عَشَرَةُ دَوَارِقَ مِنْ عَصِيْرٍ طُبِخَ فَذَهَبَ دَوْرَقٌ بِالزَّبَدِ يُطْبَخُ الْبَاقِي حَتَّى يَذُهَبَ سِتَّةُ دَوَارِقَ وَيَنْقَى الثَّلَاثُ فَيَحِلُّ، لِأَنَّ الَّذِي يَذُهَبُ زَبَدًا هُوَ الْعَصِيْرُ أَوْ مَا يُمَازِجُهُ وَأَيًّا مَاكَانَ جُعِلَ كَأَنَّ الْعَصِيْرَ تِسْعَةُ دَوَارِقَ فَيَكُونُ ثُلُتُهَا ثَلَاثَةً.

تروج کے: اصل میہ ہے کہ جومقدار آگ کی وجہ سے جوش مارنے اور جھاگ مارنے سے ختم ہوجائے اسے معدوم شار کیا جائے گا اور ماقبی کے دوثلث کا ختم ہونا معتبر ہوگا تا کہ ثلث باقی حلال ہوجائے ،اس کی تفصیل میہ ہے کہ دس پیانہ شیرہ لگایا گیا اور جھاگ مارنے سے ایک پیانہ ختم ہوگیا تو باقی شیرہ کو اتنا پکایا جائے کہ چھ پیانے ختم ہوجا کیں اور تین پیانے باقی رہیں، البذاوہی تین حلال ہوگا، کیونکہ جو جھاگ بن کر ختم ہوگیا وہ شیرہ ہے یا اس سے ملی ہوئی چیز ہے، اور وہ جو بھی ہو یوں قرار دیا جائے گا کہ شیرہ نو پیانہ تھا، البذا اس کا ثلث تین پیانہ ہوگا۔

#### اللغات:

﴿غَلْيَانِ ﴾ جوش مارنا، أبال كھانا۔ ﴿الزَّبَدُ ﴾ جھاگ۔ ﴿ ذَوْرَقٌ ﴾ شراب كاايك بيانه۔

#### مخصوص مقدارتک یک جانے کے بعد شیرہ کا حلال ہونا:

حلِ عبارت سے پہلے یہ بات یا در کھئے کہ دُو ارِق دَوْرَقٌ کی جمع ہاور دور ق شراب کے بیانے کا نام ہے، عبارت میں بیان کردہ مسلے کا حاصل یہ ہے کہ شیر ہُ عنب کو پکانے کی صورت میں آگ سے جوش مارنے اور جھاگ بھینکنے سے شیرہ کی جومقدار ختم ہوجائے اسے اصل اور مجموعی مقدار سے کم اور معدوم شار کیا جاتا ہے، چنانچہا گرکسی آ دمی نے دس دوار ق شیرہ بھگونے میں رکھ کر پکایا

## ر ان البدايه جدا ي من المراه المراه جدا المراه المراع المراه المراع المراه المر

اور جوش مارنے نیز جھاگ بھینکنے سے اس میں سے ایک دوارق ختم ہوگیا تو اسے یوں کہا جائے گا کہ وہ ایک دورق شیرہ تھا ہی نہیں ،للہٰذا اب مابقی نو دورق میں سے جب دوثلث لینی چھ دورق طبخ شیختم ہوجائے اور تین دورق عصیر وَ ہاقی رہے تو ہو ہی تین دورق حلال ہوگا اوراس کا استعال مباح ہوگا۔

وَأَصُلَّ آخَرُ أَنَّ الْعَصِيْرَ إِذَا صُبَّ عَلَيْهِ مَآءٌ قَبُلَ الطَّبْخِ ثُمَّ طُبِخَ بِمَائِهِ إِنْ كَانَ الْمَاءُ أَسُرَعَ ذِهَابًا لِرِقَّتِهِ وَلَطَافَتِهِ يُطْبَخُ الْبَاقِيِ بَعُدَ مَا ذَهَبَ مِقْدَارُ مَا صُبَّ فِيْهِ مِنَ الْمَاءِ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ، لِأَنَّ الذَّاهِبَ الْأَوَّلَ هُوَ الْمَاءُ، وَالنَّانِي الْعَصِيْرُ فَلَابُدَّ مِنْ ذِهَابِ ثُلُثَى الْعَصِيْرِ.

تر جمل : اور دوسری اصل ہیہ ہے کہ جب شیرہ عنب کو پکانے سے پہلے اس میں پانی ڈالا گیا پھر پانی کے ساتھ اسے پکایا گیا تو اگر پانی اپنی رفت اور لطافت کی وجہ سے پہلے ختم ہو جائے تو باقی کوشیرہ میں ڈالے گئے پانی کی مقدار ختم ہونے کے بعد پکایا جائے یہاں تک کہ اس کے دوثلث ختم ہوجائیں ، اس لیے کہ جو پہلے ختم ہوا ہے وہ پانی ہے اور جو دوسرے نمبر پرختم ہواہے وہ شیرہ ہے، لہذا شیرہ کے دوثلث کاختم ہونا ضروری ہے۔

## شیرے میں یانی ملانے کے بعد بکانے کا حکم:

فرماتے ہیں شیرہ عنب کے پکانے کا دوسراطریقہ یہ ہے کہ اگر پکانے سے پہلے اس میں پانی ڈالدیا گیا اور پھرمع پانی کے شیرہ کو پکایا گیا تو اگر پانی اپنی رفت اور لطافت کی وجہ سے جلدی ختم ہوگیا تو مابھی شیرے کو پکایا جائے یہاں تک کہ اس مرتبہ شیرہ کا دو تک شختم ہوجائے، کیونکہ جو چیز پہلی دفعہ پکانے سے ختم ہوئی ہے وہ پانی ہے، لہذا اس کے ختم ہونے کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا اس لیے شیرہ کی حلت کے لیے اس کے دوثلث کا جل اور پک کرفتم ہونا ضروری ہے۔

وَإِنْ كَانَ يَذْهَبَانِ مَعًا تُغُلِىَ الْجُمْلَةُ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُفَاهَا وَيَبْظَى ثُلُئُهَا فَيَحِلُّ، لِأَنَّهُ ذَهَبَ الثَّلُفَانِ مَاءً وَعَصِيْرًا، وَالثَّلُكُ الْبَاقِيْ مَاءٌ وَعَصِيْرٌ فَصَارَ كَمَا اِذَا صُبَّ الْمَاءُ فِيْهِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ مِنَ الْعَصِيْرِ بِالْغَلْيِ ثُلْثَاهُ.

ِ تَوْجِهَلُهُ: اور اگر شیرہ اور پانی دونوں ساتھ ساتھ ختم ہوتے ہوں تو پورے کو جوش دیا جائے یہاں تک کہ اس کے دوثلث ختم ہوجا کمیں اوراس کا ایک ثلث باقی رہے تو وہ حلال ہوگا ،اس لیے کہ جو دوثلث ختم ہوئے ہیں وہ پانی اور شیرہ ہے اور مابقی ثلث ( بھی ) پانی اور شیرہ ہے،لہذا یہ ایسا ہوگیا جیسے جوش مارنے سے شیرہ کے دوثلث ختم ہونے کے بعداس میں پانی ڈالا گیا ہو۔

#### اللغات:

﴿ العَصِيْر ﴾ نجورُ ، جوس ، شيره - ﴿ الطَبْحُ ﴾ بكانا ، جوش دينا - ﴿ أَسُوعُ ﴾ زياده تيز - ﴿ لطافَةُ ﴾ باريكى ، رقت ، تالا بن -مسئلے كى مثال سے وضاحت:

## 

اورا تنارکایا جائے کہ اس کا دوثلث ختم ہوکرایک ثلث باقی رہے جو حلال ہو، کیونکہ جو دوثلث ختم ہوئے ہیں ان میں پانی اور شیرہ دونوں ہیں اور جو باقی ہے اس میں بھی دونوں ہیں، اور جب ایک ثلث شیرہ حلال ہے تو پھر پانی ملا ہوا شیرہ تو بدرجہ اولی حلال ہوگا اور بیاس طرح ہے جیسے شیرہ انگورکو پکا کر دوثلث ختم کردیا گیا اور اس کے ایک ثلث میں پانی ملادیا گیا ہوتو ظاہر ہے کہ وہ بھی حلال اور درست ہے اسی طرح ماجی وہ ثلث بھی حلال ہے جس میں پانی بھی ملا ہے۔

بَيَانُهُ عَشَرَةُ دَوَارِقَ مِنْ عَصِيْرٍ وَعِشْرُوْنَ دَوْرَقًا مِنْ مَاءٍ فَفِي الْوَجْهِ الْأَوَّلِ يُطْبَخُ حَتَّى يَبْقِي تُسُعُ الْجُمْلَةِ، لِلَّانَّةُ ثُلُثُ الْعَصِيْرِ، وَفِي الْوَجْهِ الثَّانِي حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَا الْجُمْلَةِ لِمَا قُلْنَا.

تر جملہ: اس صورت کا بیان یہ ہے کہ دس پیانہ شیرہ ہواور بیس پیانہ پانی تو پہلی صورت میں بکا یا جائے یہاں تک کہ کل کا نوال حصہ باتی رہ جائے ،اس لیے کہ یمی شیرہ کا ثلث ہےاور دوسری صورت میں (اتنا پکایا جائے کہ) کل کا دوثلث ختم ہوجائے اس دلیل کی وجہ سے جوجم بیان کر چکے۔

#### مسئلے کی مثال سے وضاحت:

صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ قاعد ۂ ثانیہ کی مثال یہ ہے کہ مثلا دس دورق شیرہ ہواور ہیں دورق پینی ہوتو پہلی صورت میں یعنی جب پانی پہلے اڑتا ہواہے اتنا پکایا جائے کہ مجموعی مقدار یعنی تمیں کا نوال حصہ باتی رہے، اس لیے کہ تمیں میں ہے نو ہر عشرہ کا ثدث ہے البندا نوال حصہ اس کا ثلث ہوگا، اور دوسری صورت میں یعنی جب پانی اور شیرہ ساتھ ساتھ ختم ہوتے ہوں تو اس صورت میں ان سب کواتنا پکایا جائے کے اس کے دوثلث لیعنی ہیں پیانے ختم ہوجا کیں اور ایک ثلث یعنی دس پیانہ باتی رہے، تا کہ ختم ہونے والے ہیں پیانے میں بھی پانی اور شیرہ دونوں رہیں اور ماجی دونوں رہیں اور صلت کا تھم برقرار رہے۔

ُ وَالْغَلْيُ بِدَفْعَةٍ وَدَفْعَاتٍ سَوَآءٌ اِذَا حَصَلَ قَبْلَ أَنْ يَصِيْرَ مُحَرَّماً، وَلَوْقَطَعَ عَنْهُ النَّارُ فَغَلَى حَتَّى ذَهَبَ التُّلُثَانِ يَجِلُّ، لِأَنَّهُ أَثْرُ النَّارِ .

ترجیک: اورایک یا چندمرتبہ جوش دینا برابر ہے جب اسکے حرام ہونے سے پہلے حاصل ہوجائے اوراً گراس ہے آگ منقطع ہو ٹی پھراس نے جوش مارایہاں تک کہ دوثلث ختم ہو گئے تو حلال ہے اس لیے کہ بیآگ کا اثر ہے۔

#### توفِيع:

## 

ولو قطع النح اس کا حاصل یہ ہے کہ شیرہ بھگونے میں رکھ کر پکایا جارہا تھا نیچے آگ جل رہی تھی کیکن دوثلث ختم ہونے سے پہلے آگ بجھ گئی،اب اگروہ شیرہ نیچے بکی اور بھی ہوئی آگ کے دم سے بکتا ہے اور اس کے دوثلث ختم ہوتے ہیں تو اس کا ایک ثلث حلال ہوگا، کیونکہ جود وثلث فتم ہوئے ہیں وہ آگ ہی کے اثر سے ختم ہوئے ہیں اور اپنی مختی اور تیزی سے اُبل کرنہیں ختم ہوئے ہیں اس لیے ماجمی ثلث حلال ہوگا۔

وَأُصُلَّ آخَرُ أَنَّ الْعَصِيْرَ إِذَا طُبِخَ فَذَهَبَ بَعْضُهُ ثُمَّ أَهْرِيْقَ بَعْضُهُ كُمْ تُطْبَخُ الْبَقِيَّةُ حَتَّى يَذُهَبَ النَّلُفانِ فَالسَّبِيْلُ فِيهِ أَنْ تَأْخُذَ ثُلُثَ الْجَمِيْعِ فَتَصْرِبَهُ فِي الْبَاقِي بَعْدَ الْمُنْصَبِّ ثُمَّ تَقْسِمُهُ عَلَى مَابَقِي بَعْدَ ذِهَابٍ مَاذَهَبَ بِالطَّبْخِ قَبْلَ أَنْ يَنْصَبَّ مِنْهُ شَيْءٌ مِمَّا يَخُرُجُ بِالْقِسْمَةِ فَهُو حَلَالٌ، بَيَانَهُ عَشَرَةُ أَرْطَالِ عَصِيْرٍ طُبِخَ حَتَّى ذَهَبَ بِالطَّبْخِ قَبْلَ أَنْ يَنْصَبَّ مِنْهُ اللَّهُ وَهُو ثَلْقَهُ وَثُلُثُ وَتَصْرِبُهُ فِيمَا بَقِي بَعْدَ الْمُنْصَبِ رَطُلٌ ثُمَّ أَهُرِقَ مِنْهُ ثَلْقَةُ أَرْطَالٍ تَأْخُدُ ثُلُثَ الْعَصِيْرِ كُلَّهُ وَهُو ثَلْقَهُ وَثُلُثُ وَتَصْرِبُهُ فِيمَا بَقِي بَعْدَ الْمُنْصَبِ وَيَسْعَنِ وَيَسْعَنَ فَيْكُونُ عِشْرِينُ ثُمَّ تَقْسِمُ الْعِشْرِينَ عَلَى مَابَقِي بَعْدَ مَاذَهَبَ بِالطَّبْخِ مِنْهُ قَبْلُ أَنُ يَنْصَبَ مِنْهُ شَيْءٌ وَهُو سَتَّةُ فَيكُونُ عِشْرِينٌ ثُمَّ تَقْسِمُ الْعِشْرِينَ عَلَى مَابَقِي بَعْدَ مَاذَهَبَ بِالطَّبْخِ مِنْهُ قَبْلُ أَنْ يَنْصَبَ مِنْهُ شَيْءٌ وَهُو سَتَّةُ فَيكُونُ عِشْرِينٌ ثُمَّ تَقْسِمُ الْعِشْرِينَ عَلَى مَابَقِي بَعْدَ مَاذَهَبَ بِالطَّبْخِ مِنْهُ قَبْلُ أَنُ يَنْصَبَ مِنْهُ شَيْءٌ وَقُلْكُ لَ مُنْ فِيلُونَ وَتِسْعَانِ وَتِسْعَانِ فَعَرَفَتَ أَنَّ الْمُحَلِلُ مَابَقِي مِنْهُ وَلَكُن وَتِسْعَانِ مَا لَكَتَفَيْنَا بِهِ كِفَايَةٌ وَهِدَايَةٌ إِلَى تَخْرِيْجٍ غَيْرِهَامِنَ وَتِسْعَانِ الْمَسَائِلِ . وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِالصَّوابِ

تر جھلے: اور دوسری اصل یہ ہے کہ جب شیر ہُ انگور کو پکایا گیا اور اس کا بچھ حصہ ٹم ہو گیا پھر اس کا بچھ حصہ گرادیا گیا تو ماہی کو کتنا پکایا جائے کہ اس کا دوثلث ختم ہوجائے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پورے کا ثلث نکال کراہے اس مقدار میں ضرب دیدو جو گرنے کے بعد بچی ہے، پھر اسے ماہی پرتقسیم کردو اس مقدار کے ختم ہونے کے بعد جو پکانے سے ختم ہوئی ہے اس میں سے پچھ گرائے بغیر۔ لہذا جو تقسیم سے حاصل ہوگا وہ حلال ہے۔

اس کی دضاحت سے ہے کہ دس رطل شیر ہ انگور کو پکایا گیا یہاں تک کہ ایک رطل ختم ہوا پھر اس میں سے تین رطل گرادیا گیا تو تم پورے شیرہ کا ثلث لے لواوروہ ایک ثلث اور ایک تہائی ہے اور پھر اسے اس مقدار میں ضرب دے دو جو گرنے کے بعد بچی ہے اور وہ مقدار چھر طل ہے لہٰذا حاصلِ ضرب ہیں ہوگا، پھر ہیں کو اس مقدار پرتقسیم کر وجو پکانے سے ختم ہونے کے بعد بچی ہے اس میں سے کھرکرنے سے پہلے اوروہ نو ہے، لہٰذا ان میں سے ہر جزء کے لیے دواور دونو ویں جھے نکلیں گے، لہٰذا تم نے پہچان لیا کہ شیرہ میں سے جو دور طل اور دونو ہے ہے وہی حلال ہے۔

• اوراس اصل پرمسائل کی تخریج ہوتی ہے اور اس کے لیے دوسرا طریقہ بھی ہے اور وہ طریقہ جس پر ہم نے اکتفاء کیا ہے ان کے علاوہ دیگرمسائل کی تخریج کی جانب کفایت اور ہدایت ہے۔ واللّٰداعلم بالصواب

# ر آن البدايه جلدا ي محالية المساكن ١١٨ على المساكن عن الحاشاء كبيان من الم

#### اللغاث:

﴿أَهْرِيْقِ﴾ انديلنا 'گراوينا۔ ﴿ارطال ﴾ جمع طل كى ہے جوايك خاص پيانے كا نام ہے۔

## يكايا موا يجهشره كرجائ توباقي كاحكم:

اس عبارت میں تیسری اصل کا بیان ہے جس کا حاصل ہیہ ہے کہ اگر پکانے سے شیرہ کی کچھ مقدار ختم ہوئی اور کچھ گرادی گئی تو اب مابقی کی حلت کے لیے اسے کتنا پکانا پڑے گا؟ تو اس سلسلے میں اصل اور طریقہ یہ ہے کہ پورے شیرہ کا ثلث نکال کر محفوظ کر لو پھر دیکھو کہ طبخ سے کتنی مقدار ختم ہوئی ہے اسے الگ وٹ کر لواس کے بعد جو مقدار گرائی گئی ہے اسے بھی نوٹ کر لواور گرنے کے بعد کتنی مقدار بکی ہے اسے بھی محفوظ کر لو، اس کے بعد پینے اور گرنے کے بعد جو مقدار باقی بچی تھی اس میں اس ثلث کو ضرب دوجیسے پورے مقدار بکی ہے اسے بھی محفوظ کر لو، اس کے بعد پینے اور گرنے کے بعد جو مقدار باقی بچی تھی اس میں اس ثلث کو ضرب دوجیسے پورے شیرہ سے الگ کیا گیا تھا اور پھر حاصل تقسیم نکلے مابھی میں سے شیرہ سے الگ کیا گیا تھا اور پھر حاصل تقسیم نکلے مابھی میں سے اتن ہی مقدار اور جلائی جائے تب جاکروہ شیرہ حلال ہوگا۔

اس کی مثال میہ ہے کہ اسرطل شیرہ انگور ہواور پکانے سے ایک رطل ختم ہوجائے پھر مابھی ۹ مرطل سے ۱۳ مرطل گرادیا گیا تو اب مابھی کی حلت کا کیا طریقہ ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ اس کا اصل کے مطابق ۱۰ مرطل کا ثلث نکالدویعن ۱۳ نکال دیا جائے اور پھر اسے ۲ میں ضرب دوتو حاصلِ ضرب ۲۰ مربوگا اب اس حاصلِ ضرب کو اس مقدار پرتقسیم کردوجو پکانے کے بعد اور گرانے کے سے بہلے بچی تھی اور ظاہر ہے کہ بیمقدار ۹ مرتھی اس لیے حاصلِ ضرب یعن ۲۰ مرکو ۹ میں تقسیم کردوتو حاصلِ قسمت ۹/۲ ہوگا اور یہی مقدار حال ہوگا۔

وعلی ہذا النح فرماتے ہیں کہ ہم نے اب تک آپ کے سامنے پکانے اور حلال کرنے کے کُی فارمولے اور طریقے پیش کردیئے ہیں جن سے آپ آسانی کے ساتھ مسائل کی تخ تئے کر سکتے ہیں اس لیے بیطریقہ کافی ووافی ہے، مزید تفصیل اور تسلی کے لیے جامع صغیراور کفاییۃ المنتبی وغیرہ کا مطالعہ کیجئے۔



# المار كام شكار كربيان مين به الماركام شكاركام شكاركام

صاحب عنایة اورصاحب بنائة نے لکھا ہے کہ کتاب الاشربہ اور کتاب الصید دونوں میں اس طرح مناسبت ہے کہ جس طرح انسان کوشراب سے سرور ومستی حاصل ہوتی ہے اس طرح صید اور شکار میں بھی اسے مزہ آتا ہے، اس لیے ان دونوں کو یکے بعد دیگرے بیان کیا گیا ہے، مگر چونکہ اشربہ میں حرمت کا پہلو غالب رہتا ہے اس لیے اجتناب عن المعاصی کے پہلو کو مدنظر رکھ کرصاحب کتاب نے کتاب الاشربہ کو کتاب الصید سے پہلے بیان کیا ہے۔

صید کے لغوی معنی: صید کے لغوی معنی ہیں شکار کرنا، گویا کہ صید اصطیاد مصدر کے معنی میں ہے اور اصطیاد کے معنی بھی ہی شکار کرنا۔

صید کے اصطلاحی معنی: کل ممتنع متوحش طبعاً لایمکن أخذه آلا بحیلة یعنی بروه جانور جوطبی طور پرانسانوں سے ڈرتا ہواور حیلہ کے بغیراسے پکڑناممکن نہ ہواسے اصطلاحِ شرع میں صید کہتے ہیں۔

اَلصَّيْدُ الْإِصْطِيَادُ وَيُطْلَقُ عَلَى مَايُصَادُ، وَالْفِعُلُ مُبَاحٌ لِغَيْرِ الْمُحْرِمِ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَإِذَا حَلَلْتُهُ وَالْمَعْرِمِ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ لِقَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ ﴿ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ مَادُمْتُمْ حُرُمًا ﴾ (سورة مائده: ٩٦) وَلِقُولِهِ عَزَّوَجَلَّ ﴿ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ مَادُمْتُمْ حُرُمًا ﴾ (سورة مائده: ٩٦) وَلِقُولِهِ عَزَّوَجَلَّ ﴿ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ مَادُمْتُمْ حُرُمًا ﴾ (سورة مائده: ٩٦) وَقُولُهُ • وَقُولُهُ • عَلَيْهِ السَّلَامُ لِعَدِيّ بُنِ حَاتِمِ الطَّائِيِّ عَلَيْهُ إِذَا أَرْسَلْتَ كُلْبَكَ الْمُعَلَّمَ وَذَكُرْتَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلُ، وَانْ أَكُلُ مِنْهُ فَلَا تَأْكُلُ الْمَعْلَمُ وَلَا تَأْكُلُ فَإِنَّكَ إِنَّمَا أَمْسَكُهُ عَلَى نَفْسِهِ، وَإِنْ شَارَكَ كَلْبَكَ كُلْبُ اخَرُ فَلَا تَأْكُلُ فَإِنَّكَ إِنَّمَا أَمْسَكُهُ عَلَى نَفْسِه، وَإِنْ شَارَكَ كُلْبَكُ كُلْبُ اخَرُ فَلَا تَأْكُلُ فَإِنَّكَ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ وَلَهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَى كُلْبِ عَلَى كُلْبِ غَيْرِكَ، وَعَلَى الْبَحْتِهِ إِنْعَقَدَ الْإِجْتِمَاعُ، وَلَأَنَّهُ نَوْعُ اكْتِسَابٍ مَنْ اللّهُ عَلَى كُلْبِكَ وَلَهُ اللّهُ عَلَى كُلْبِ غَيْرِكَ، وَعَلَى الْبَحْتِهِ إِنْعَقَدَ الْإِجْتِمَاعُ، وَلَانَ مُبَاحًا بِمَنْزِلَةِ وَالْتَمْ وَلَهُ اللّهُ وَلَالُكُ وَالْمَالِ وَالْمَةِ النَّكَالِيْفِ فَكَانَ مُهَاحًا بِمَنْزِلَةٍ وَالْتَمْ إِلَى اللّهُ وَلَالُكُ وَالْمُ اللّهُ الْمُعَلِقُ وَلَا الْمُعَلِي وَالْمَالِ وَالْمَةِ النَّكِالِيْفِ فَكَانَ مُهَاحًا بِمَنْزِلَةِ

الْإِحْتِطَابِ، ثُمَّ جُمُلَةُ مَايَحُوِيْهِ الْكِتَابُ فَصُلَانِ، أَحَدُهُمَا فِي الصَّيْدِ بِالْجَوَارِحِ وَالثَّانِي فِي الْإِصْطِيَادِ بِالرَّمْي.

ترجمہ : صید کے معنی ہیں شکار کرنا، اور کبھی شکار کیے ہوئے جانور پراس کا اطلاق ہوتا ہے اور شکار کرنا غیر محرم کے لیے غیر حرم میں مباح ہے، اس لیے کہ ارشادِ خداوندی ہے' جبتم حلال ہوجاؤ تو شکار کرو' اور اللہ پاک کے اس فرمان کی وجہت ' جب تک تم لوگ احرام میں رہواس وقت تک تم پرخشی کا شکار کرنا حرام ہے' اور حضرت عدی بن حاتم طائی سے آپ تُلَا اللہ کا اس فرمان کی وجہ کہ جب تم نے اپنے سدھائے ہوئے کے کوچھوڑ ااور اس پر اللہ کا نام لیا تو اسے کھاؤ ،لیکن اگر شکار میں سے پھھ کتا کھالے تو مت کھاؤ کہ اس نے اس شکار کو اپنے لیے روک لیا ہے اور اگر تمہارے کتے کے ساتھ دو سرا کتا شریک ہوجائے تو بھی نہ کھاؤ ، اس لیے کہ کم نے اپنے کتے پر تسمید بڑھا ہے اور اپنے علاوہ کے لئے پر تسمید ہیں بڑھا ہے، اور شکار کی اباحت پر اجماع (بھی) منعقد ہو چکا ہے اور اس لیے کہ بیاس جانور سے کھانے اور نفع اٹھانے کی ایک تم ہے جے اللہ نے انتفاع کے لیے بیدا کیا ہے، اور اس میں مکلف کو باتی اس لیے کہ بیاس جانور سے کھانے اور نفع اٹھانے کی ایک تم ہے جے اللہ نے انتفاع کے لیے بیدا کیا ہے، اور اس میں مکلف کو باتی رکھنا اور اسے تکالیف قائم کرنے کی قدرت و بینا (بھی) ہے لہذا ایند ہن جمع کرنے کی طرح یہ بھی مباح ہوگا۔

پروه تمام مباحث جن بركتاب مشمل سے دونصليں ہيں:

- (۱) جن میں سے ایک جوارح سے شکار کے بیان میں ہے۔
  - (۲) دوسری تیرے شکار کے بیان میں ہے۔

#### اللغاث

نے ﴿ اِرْسَال ﴾ بھیجنا، کتے یا بازکوشکار پرچھوڑنا۔ ﴿ أَمْسَكَ ﴾ روک لے۔ ﴿ سَمَّى تسمیةً ﴾ نام لینا، نام رکھنا، بہم الله پڑھنا۔

## تخريج

اخرجه مسلم في كتاب الصيد حديث رقم: ٣.

#### شكار كى تعريف اوراس كى شرعى حيثيت:

# ر آن البداية جلدا على الما يحصي الما يحصي الكام فكارك بيان عن الما يحداث الما يحداث الما يحداث الما يحداث الم

توی جبت ہے جس سے طلت وحرمت کا ثبوت ہوسکتا ہے۔

و الأنه المنع شكار كى اباحت برعقلى دليل يه ب كه جانورول كوانسانول كى منفعت كے ليے پيدا كيا كيا ہے اب يدمنفعت ان كے دودھ ہے بھى حاصل كى جاسكتى ہے اوران كے گوشت سے بھى، اس ليے شكار كومباح قرار دينے ميں مكلف كى بقاء بھى ہے اور اسے تكاليف ليعنى مكلفات كے قائم كرنے برقدرت دينا بھى ہے، كيونكه اگر مكلف اس فعل كوانجام نہيں دے گا اور جانور ہلاك ہوكر حرام ہوجائے گا تو پھر انسان كا نفع فوت ہوجائے اور وہ اس كو حاصل كرنے ہے محروم ہوجائے گا، اس ليے اس حوالے سے بھى شكار كرنا جائز اور مباح ہے۔

نم جملة النح فرماتے ہیں کہ اس کتاب کے تمام احکام ومسائل دونصلوں پرمشتل ہیں جن میں سے پہلی نصل جوارح یعنی شماری جانور سے شکاری جانور سے شکار کے بیان میں ہے۔ جو انشاء الله علی الترتیب آپ کے سامنے آرہا ہے۔



,





ابھی چندسطور قبل آپ نے بڑھا ہے کہ کتاب الصید میں دوفصلیں ہیں:

🗱 فصل في الجوارح

🗱 فصل في الرمي

اب ان دونوں میں سے فصل فی الجوارح کو بیان کررہے ہیں اور اس فصل کو فصل فی الرمی پرمقدم کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جوارح حیوان ہوتے ہیں اور رمی جماد ہوتا ہے اور حیوان رمی سے افضل ہے اس لیے بیانِ احکام میں اسے مقدم کرکے اس کی افضلیت کو باقی اور برقرار رکھا گیا ہے۔

واضح رہے کہ جوارح جارح کی جمع ہے جس کے معنی میں زخی کرنے والا۔

قَالَ يَجُونُوا الْإِصْطِيَادُ بِالْكُلْبِ الْمُعَلَّمِ وَالْفَهْدِ وَالْبَازِيِّ وَسَائِرِ الْجَوَارِحِ الْمُعَلَّمَةِ، وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ وَكُلُّ شَيْءٍ عَلَّمْتَةً مِنْ ذِي نَابِ السِّبَاعِ وَذِي مِحْلَبٍ مِنَ الطَّيُورِ لَابَأْسَ بِصَيْدِهِ، وَلاَحَيْرَ فِيْمَا سِواى ذَلِكَ إِلّا أَنْ تَدُرِكَ ذَكَاتَهُ، وَالْأَصُلُ فِيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿ وَمَاعَلَّمُتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِيْنَ ﴾ وَالْجَوَارِحُ الْكُواسِبُ فِي تَاوِيلٍ لَهُ كُلِّينَ الْمُسَلَّطِينَ فَيَتَنَاوَلُ الْكُلَّ بِعُمُومِهِ دَلَّ عَلَيْهِ مَارَويْنَا مِنْ حَدِيْثِ عَدِي عَلِي عَلَيْ الْكُواسِبُ فِي تَاوِيلُ الْمُكَلِّبِينَ الْمُسَلِّطِينَ فَيَتَنَاوَلُ الْكُلَّ بِعُمُومِهِ دَلَّ عَلَيْهِ مَارَويْنَا مِنْ حَدِيْثِ عَدِي عَلَيْ عَلَيْهِ ، وَإِسْمُ الْكُلْبِ فِي اللَّهُ لِيَعْمَلُونَ فَيَتَنَاوَلُ الْكُلِّ بِعُمُومِهِ دَلَّ عَلَيْهِ مَارَويْنَا مِنْ حَدِيْثِ عَدِي عَلِي عَلَيْ وَالسُمُ الْكُلْبِ فِي اللَّهُ لِيَعْمُومِهِ مَلْ اللَّهُ السَّفْنَى مِنْ ذَلِكَ الْاسَدَ وَاللَّابُ ، فَلَاللَّهُ وَيُنْ أَيْهُ السَّفْنِي مِنْ ذَلِكَ الْاسَدَ وَالدَّبُ بِعَسَاسِتِهِ ، وَالْمُولِ اللَّهُ بِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مِنْ النَّهُ لِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

# ر آن الهداية جلدال ي المحالة ا

شکارکرنا جائز ہے، جامع صغیر میں ہے کہ ہروہ جانور جے تم نے سکھا دیا خواہ وہ درندوں میں سے دانت والا ہویا پرندوں میں پنجہ والا،
اس سے شکارکرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس کے علاوہ میں کوئی خیرنہیں ہے اللہ یہ کہ تم اس کے ذرج کو پالو، اور اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا بیفر مان اصل ہے "و ماعلمتم من العجو اوح مکلبین" اور ایک تاویل کے مطابق جوارح کواسب (کمائی کرنے والے) کے معنی میں ہے اور اس کے معنی میں ہے، لہذا یہ فرمان اپ عموم کی وجہ سے ہر جارح کوشائل ہوگا اور اس عموم پر ہماری روایت کردہ حضرت عدی زیاتی کہ حدیث بھی دلالت کر رہی ہے اور از روئے لغت لفظ کلب ہر درندہ پر واقع ہے یہاں تک کہ شیر پر جھی۔

امام ابویوسف والشیلاً ہے مروی ہے کہ انھوں نے اس عموم سے شیر اور ریچھ کا استثناء کیا ہے، کیونکہ یہ دونوں دوسرے کے لیے کام نہیں کرتے، شیر اپنی بلند ہمتی کی وجہ سے اور ریچھ اپنی کمینگی کی وجہ سے، اور بعض حضرات نے شیر اور ریچھ کے ساتھ چیل کو بھی ملاد یا ہے، اس لیے کہ اس میں بھی کمینگی ہوتی ہے، اور خنز برتو مستثنی ہے ہی، اس لیے کہ وہ نجس العین ہے لہذا اس سے انتفاع ج تزنہیں ہے، بھر (جانوروں کو) سکھانا ضروری ہے اس لیے کہ ہماری تلاوت کردہ نص تعلیم کے شرط ہونے پر دلالت کرتی ہے جب کہ (ہماری روایت کردہ حدیث) تعلیم اور ارسال دونوں کے شرط ہونے پر دلالت کررہ ہی ہے، اور اس لیے بھی کہ شکاری جانور سکھانے سے ہی آکہ صید ہوگا تا کہ دو مالک کے لیے عامل ہے اور اس کے چھوڑنے سے دوڑ پڑے اور شکار کو اس کے لیے دوک لے۔

#### اللغاث:

﴿نَابِ ﴾ لِحِلَى، نوكيلا وانت \_ ﴿ السِّبَاعُ ﴾ ورندے، چير پها ثركرنے والے \_ ﴿ ذكاة ﴾ وَ حَكَرَا \_ ﴿ الْأَسَدُ ﴾ شير ـ ﴿ الدُّتُ ﴾ ريجه \_ ﴿ خَسَاسَة ﴾ كَتْنَا بِن بكينكى \_

## جانوروں کے ذریعے شکار کرنے کا حکم:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ جوارح اور زخمی کنندہ جانوروں سے شکار کرنا جائز اور مباح ہے خواہ وہ کتا ہویا چیتا ہویا باز وغیرہ ہو،
اگریہ جانورسدھائے اور سکھائے ہوئے ہوں اور تسمیہ پڑھ کرانھیں شکار کے لیے چھوڑا گیا ہوتو ان کا شکار حلال ہے، امام محمہ براتھیں نے امام قد وری براتھیا کے طرز سے ہٹ کر جامع صغیر میں عموم اختیار فرماتے ہوئے لکھا ہے کہ ہر زخمی کرنے والا جانور خواہ وہ درندوں میں سے ہویا پرندوں میں سے اگر اسے سدھا دیا گیا ہے تو اس سے شکار کرنا حلال اور مباح ہے، لیکن اگر ان میں تعلیم نہ ہواور آھیں سدھایا بھی نہ گیا ہوتو بھران کا کیا ہوا شکار حلال نہیں ہے، ہاں اگر ان کے شکار کے بعد جانور زندہ رہا اور کسی انسان کومل گیا تو ذرح کے بعد وہ حال ہوگائین بدونِ ذرح حلال نہیں ہوگا۔

والاصل فیہ المنے فرماتے ہیں کہ شکارکنندہ جانوروں کا دانت اور پنجہ والا ہونا اوران کا تعلیم یافتہ ہونا وراصل قرآن کریم کی اس آیت سے مشروط ہے پوری آیت اس طرح ہے "یسٹلونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطیبات و ماعلمتم من المجوارح مكلين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه" يعنى اے ني لوگ آپ سے پوچھتے ہیں كہ ان كے ليے كيا چيز طلال ہے؟ تو آپ فرماد بحث كرتم ہارے ليے پاكيزہ چيزوں كوطل كيا گيا ہے اور جوتم

# ر آن البداية جلدال ير المالي الماليك ا

سکساؤشکاری جانوروں کواس حال میں کہ وہ مسلط کیے گئے ہوں (شکار پر) تم انھیں کھاؤاوراس پرالڈگانام لو،اس آیت کر یمہ میں وہ ساری باتیں آگئی ہیں جوشکار کی اباحت اوراس کی حلت سے متعلق ہیں، کونکہ قرآن کریم نے احل لکم الطیبات پر وماعلمتم اللخ کا عطف کیا ہے اور آیتِ کر یمہ کامفہوم یہ ہے کہ پاکیزہ چیزیں بھی حلال ہیں اور سدھائے ہوئے جانوروں کا شکار بھی حلال ہیں اور سدھائے ہوئے جانوروں کا شکار بھی حلال ہے، اور پھرلفظ جوارح کواسب کے معنی میں (کمائی کرنے والے) ہے اور مکلین مسلطین کے معنی میں ہے لہذا اس معنی کے اعتبار سے یہ آیت عام ہوگی اوراس میں ہروہ جانور شامل اور داخل ہوگا جو سدھایا ہوا ہوا ور اسے شکار پر مسلط کیا گیا ہوا وراسی عموم پر حضرت عمدی بن حاتم کی حدیث بھی دلالت کر رہی ہے کیونکہ اس میں لفظ کلب آیا ہے اور لغت میں ہر درندے پر کلب کا اطلاق ہوتا ہے چنانچہ آپ منظ کلب آیا ہے اور لغت میں ہر درندے پر کلب کا اطلاق ہوتا ہے چنانچہ آپ منظ کی مدیش منظول ہے کہ آپ نے عتبہ بن ابولہب کو بدوعا دیتے ہوئے فرمایا تھا اور اس نے کہ اللہ مسلط علیہ کلب مسلط علیہ دلاسد فقتلہ " یعنی اے اللہ اس بر بخت پر اپنے کلاب میں سے کل کلب کومسلط فرمایا تھا اور اس نے اسے تل کردیا تھا، اس سے معلوم ہوا کہ ہر درندہ آیت کے عوم میں شامل ہے اور اگر وہ سرھایا ہوا ہوتو اس کا شکار طال اور مباح ہے۔

وعن ابنی یوسف طانتیا النے اس کا حاصل یہ ہے کہ امام ابو یوسف طانتیا و ماعلمتم النے کے عموم سے شیر اور (پچھ کا استثناء کرتے ہیں اور ان کے ذریعہ شکار کرنے کو حلال نہیں سمجھتے ، کیونکہ شیر بلند ہمت ہوتا ہے اور کسی کو ضاطر میں نہیں لاتا جب کہ رپچھ کمینہ اور خسیس ہوتا ہے چنانچہ یہ دونوں کسی دوسرے کے لیے کام نہیں کرتے ، لہٰ ذا ان سے شکار کرانا درست نہیں ہے، بعض لوگوں نے خساسیت اور کمینگی کو علت قرار دے کر گدھ اور چیل کو بھی آ یہ ہے کر یمہ کے عموم سے مشتنی کیا ہے۔

و المعنز مو المنع فرماتے ہیں کہ خزیرتوسب کے یہاں متنتی ہے اور آیت کے عموم سے خارج ہے، کیونکہ وہ بحس العین ہے اور سی بھی جوالے سے اس سے نفع اٹھانا جائز نہیں ہے کیونکہ انتفاع بالبخس حرام ہے۔

ٹم لابد المنع اس کا حاصل یہ ہے کہ درندوں اور پرندوں کے شکار کی صلت کے لیے ان کا تعلیم یافتہ اور شکار پر مسلط کیا ہوا ہونا شرط اور ضروری ہے اس لیے کہ نصِ قرآنی و ماعلمت من المجوار ح المنع اور حدیث إذا أر سلت کلبك المعلم سے تعلیم اور ارسال دونوں چیزیں ثابت ہیں، البندا اباحیت صید کے لیے یہ دونوں چیزیں ضروری ہوں گی، ان کے ضروری ہون کی عقلی دلیل یہ ہے کہ تعلیم کے بغیر جانور آلکہ شکار بنے گا اور ذرج میں وہ انسان کے قائم مقام ہوجائے گا اور ذرائ کے لیے تعلیم یافتہ ہونا اور امور ذرج کے این سے دانف ہونا شرط ہوگا، تا کہ وہ انسان کی نیابت کر سکے اور اس کے لکارتے ہی جانور پرٹوٹ پڑے اور اسے پڑ کر اپنے مالک اور معلم کے قدموں میں نچھاور کرد ہے۔

قَالَ وَتَعْلِيْمُ الْكَلْبِ أَنْ يَتُوكَ الْأَكُلَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَتَعْلِيْمُ الْبَازِيِّ أَنْ يَرْجِعَ وَيُجِيْبَ إِذَا دَعَوْتَهُ وَهُوَ مَأْثُوْرٌ عَبَاسٍ عَلَيْهُ الْكَلْبِ يَحْتَمِلُهُ فَيُضُوّبُ لِيَتُوكَهُ، وَلَأَنَّ اليَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَيْهُ ، وَلَأَنَّ بَدَنَ الْبَازِيِّ لَا يَحْتَمِلُ الطَّرْبَ وَبَدَنُ الْكَلْبِ يَحْتَمِلُهُ فَيُصُوّبُ لِيَتُوكَهُ، وَلَأَنَّ اليَةَ التَّهُ لِيَعْرَبُهُ ، وَلَأَنَّ الْبَازِيِّ مُتَوَجِّشُ مُتَنَفِّرٌ فَكَانَتِ الْإِجَابَةُ ايَةُ تَعْلِيْمِهِ، أَمَّا الْكُلْبُ فَهُو أَلُوفُ لَا تَعْلِيْمِهِ مَوْلَ الْكُلْبُ فَهُو الْأَكُلُ وَالْإِسْتِلَابُ .

ر آن البدلية جدر الله المستخدر الله المستخدم الكام شكارك بيان مر

توجماء: فرماتے ہیں کہ کتے کی تعلیم یہ ہے کہ وہ تین مرتبہ کھانا چھوڑ دے، اور بازی تعلیم یہ ہے کہ وہ لوٹ جائے اور جبتم اسے بلاؤ تو وہ جواب دے اور یہ حضرت ابن عباس بڑا تھی ہے، اور اس لیے بھی کہ باز کا بدن بٹائی کا احمال نہیں رکھتا اور سے کا بدن خرب کا احمال نہیں رکھتا اور سے کا بدن خرب کا احمال رکھتا ہے، لہٰذا کتے کو مارا جائے گاتا کہ وہ کھانا جھوڑ دے اور اس لیے کہ تعلیم کی علامت اس چیز کو ترک کرنا ہے جو اس کی عادت مرغوب ہے اور باز (انسان سے ) متوحش اور متنظر ہوتا ہے لبندا اس کا جواب دینا اس کے سکھ جانے کی علامت ہوگی ، ربا کلب تو وہ عادتا مالوف ہوتا ہے لہٰذا اس کے سکھے اللہ کا سکھنے کی علامت اس کی مرغوب چیز کوچھوڑ نا ہوگا اور وہ کھانا اور انچکنا ہے۔

#### اللغات:

﴿ مَالُوف ﴾ مانوس، عادت اورمعمول وغيره - ﴿ مُتَوَحِّش ﴾ بدكنه والا اور انسانوں سے دور رہنے والا عزالا جابدة ، جواب و يناء كسى بات كو مان لينا اور عمل پيرامونا - ﴿ الاستلابِ ﴾ الجبابة عالى الله عنا الل

#### شكارى جانورون كي تعليم كي صورت:

صورتِ مسلم یہ بے کہ شکار کرنے والے جانوروں کی تعلیم کی کیا صورت ہوگی ؟ تو اسلسلے میں عرض یہ ہے کہ کتے اور بازی تعلیم اور طریقۂ تعلیم میں فرق ہے چنانچہ کتے کی تعلیم تو اس طرح ہوگی کہ اسے اتنا مارا جائے کہ وہ اپنا شکار کر دہ جانور نہ کھائے اور کم از کم تین مرتبہ اس سے یہ فعل صادر ہو یعنی تین مرتبہ وہ شکار کو پکڑ کر چھوڑ دے تو یہ سمجھا جائے گا کہ وہ تعلیم یافتہ ہوگیا ہے لہٰذا اسے شکار کرنے کی سنداور سار شیفکٹ دیدی جائے گی ، اور بازی تعلیم کا طریقہ یہ ہے کہ اسے اتنا سکھایا اور سدھایا جائے کہ جب وہ اڑ کروا پس جائے تو اسے بھی تعلیم کا فیات تو بلانے پرلوٹ آئے اگر باز میں میصفت پیدا ہوجائے تو اسے بھی تعلیم یافتہ قرار دے کر شکار کی سند دے دی جائے گی ، صحب کتاب فرماتے ہیں کہ تعلیم کا پیطریقہ اور اس کی صورت حضرت ابن عباس سے بھی مروی ہے اور امام محمد مراتی ہی فرماتے ہیں و بعہ نا خد وہو قول أبی حنفیة رَحَمَتُ عَلَيْنَهُ۔ (بنا پیا ا/ ۲۷٪)

و لأن بدن النح فرماتے ہیں کہ کے اور بازی تعلیم میں فرق کی ایک وجدیہ بھی ہے کہ کتا ماراور پٹائی کو برداشت کرسکتا ہے اور اسے شوک ٹھاک کراچھی تعلیم ویٹا آسانا اور ممکن ہے اس لیے اس کے حق میں ترک اکل کو تعلیم شار کریں گے، اس کے بر خلاف باز مار کو برداشت نہیں کرسکتا، اہذا اس کے حق میں صرف بلیٹ آنے کو ہی تعلیم شہر کیا جائے گا، اور پھر یہاں تعلیم کی علامت یہ ہے کہ جانور اپنی فطری عادت سے باز آجائے اور تعلیم کے اثر سے وہ اپنی مرغوب اور پہندیدہ چیز کوترک کردے، اب کتے کی فطری عادت چونکہ اس کا شکار کو کھانا اور لوٹنا اور اُنچکن ہے، لہذا جب وہ تمین مرتبہ شکار کو نہ کھائے اور اس کی طرف نہ لیکے تو یہ مجھا جائے گا کہ اس نے اپنی فطرت بدل لی ہے اور تعلیم کا اس پر گہرا اثر پڑا ہے، اس لیے کتے کے حق میں عدم اکل اس کے تعلیم یافتہ ہونے کی علامت ہوں، ربا مسئد باز کا تو وہ فطر تا انسانوں سے متنفر اور ناموں ہوتا ہے اور انسان کی شکل تو دور کی بات ہے وہ انسان کے سایہ سے بھی بھا تا ہوئی سے بھی بھا تا ہوئی باز انسان سے مانوں ہوجائے اور اس بلانے پر آجائے تو یوں سمجھا جائے گا کہ وہ تعلیم یافتہ ہوئی ہو جائے اور اس بلانے پر آجائے تو یوں سمجھا جائے گا کہ وہ تعلیم یافتہ ہوئیں ہوجائے اور اس بلانے پر آجائے تو یوں سمجھا جائے گا کہ وہ تعلیم یافتہ ہوئیں ہوجائے اور اس بلانے پر آجائے تو یوں سمجھا جائے گا کہ وہ تعلیم یافتہ ہوئیں ہو جائے وہ بال ہو چکا ہے۔

ثُمَّ شَرُطُ تَرُكِ الْأَكْلِ ثَلَاثًا وَهَلَذَا عِنْدَهُمَا وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ آبِيْ حَنِيْفَةَ رِمِانِيَّانِيْهُ ، لِأَنَّ فِيْمَا دُوْنَهُ مَزِيْدَ الْإِخْسِمَالِ

فَلَعَلَّهُ تُوَكَ مَوَّةً أَوْ مَوَّتَيُنِ شِبُعًا، فَإِذَا تَوَكَهُ ثَلَاثًا ذَلَّ عَلَى أَنَّهُ صَارَ عَادَةً لَهُ، وَهَذَا لِأَنْ الثَّلَافَ مُدَّةٌ ضُوِبَتُ لِلْإِخْتِبَارِ وَإِبْلَاءِ الْأَعْذَارِ كَمَا فِي مُدَّةِ الْحِيَارِ وَفِي بَعْضِ قِصَصِ الْأَخْيَارِ، وَلَأَنَّ الْكَثِيْرَ هُوَ الَّذِي يَقَعُ أَمَارَةً عَلَى مَاذَكَ عَلَى الْعِلْمِ دُوْنَ الْقَلِيلِ، وَالْجَمْعُ هُوَ الْكِثِيرُ وَأَدْنَاهُ الثَّلَاتُ فَقُدِّرَبِهَا، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيْفَة وَعَلَيْقَاتُهُ عَلَى مَاذَكَوَ عَلَى الْعِلْمِ دُوْنَ الْقَلِيلِ، وَالْجَمْعُ هُوَ الْكِثِيرُ وَأَدْنَاهُ الثَّلَاتُ فَقُدِّرَبِهَا، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيْفَة وَعَلَيْقُهُ عَلَى مَا لَمُ عَلَى طَنِّ الصَّائِدِ أَنَّهُ مُعَلَّمٌ، وَلاَيَقُدِرُ بِالثَّلَاثِ، لِلْآنَ الْمَقَادِيْرَ لَاتُعْرَفَ لَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى طَنِّ الصَّائِدِ أَنَّهُ مُعَلَّمٌ، وَلاَيَقُدِرُ بِالثَّلَاثِ، لِلْآنَ الْمَقَادِيْرَ لَاتُعْرَفَ الْجَمْعُ فَيُفَوَّضُ إِلَى رَأْيِ الْمُبْتَلَى بِهِ كَمَا هُوَ أَصُلُهُ فِي جِنْسِهَا.

تر جمل : پھرامام قد وری والتی نے تین مرتبہ چھوڑنے کی شرط لگائی ہے اور بیہ حضرات صاحبین کے یہاں ہے اور یہی امام ابوصنیفہ والتی بھرامام قد وری والتی نے تین مرتبہ چھوڑنے کی شرط لگائی ہے اور ہوسکتا ہے کہ شکم سیر ہونے کی وجہ سے اس نے ایک یا دو مرتبہ چھوڑ دیا ہو، کیکن دو اس نے ایک با دو مرتبہ چھوڑ دیا ہو، کیکن جب اس نے تین مرتبہ چھوڑ دیا تو یہ اس امرکی دلیل ہوگیا کہ چھوڑنا اس کی عادت بن چھی ہے اور بیاس وجہ سے ہے کہ ثلاث ایس مدت ہے جسے آزمائش کے لیے اور اعذار کی جانچ کے لیے مقرر کیا گیا ہے جیسے مدت خیار اور بعض اخیار کے واقعات میں موجود ہے۔

اوراس لیے کہ کشر ہی وہ مقدار ہے جوعلم کی علامت بن سکتی ہے نہ کہ تلیل ، اور کشر جمع ہے جس کی ادنیٰ مقدار تین ہے للہذاعلم کو تین کے ساتھ مقدر کیا گیا ہے اور مبسوط میں بیان کردہ صراحت کے مطابق امام ابوصنیفہ والشمائہ کے یہاں اس وقت تک تعلیم ثابت نہیں ہوگا کہ وہ تعلیم یا فتہ ہوگیا ، اس لیے کہ مقادیر اجتہاد سے نہیں بلکہ نص اور ساع سے معلوم ہوتی ہیں اور یہاں کوئی ساع نہیں ہے لہذا اسے مبتلی بدرائے پر چھوڑ دیا جائے گا جیسا کہ اس طرح کے مسائل میں امام اعظم والشمائے کا ضابطہ ہے۔

#### اللغاث:

\_\_\_\_\_\_\_ ﴿شِبع ﴾ سیر ہونا، پیٹ بھر جانا۔ ﴿ صُوِبَتُ ﴾ طے کی گئی،مقرر کی گئی۔ ﴿الاحتبادِ ﴾ آ زمائش، امتحان، جانچ پر کھ۔ ﴿المقادیو ﴾مقداریں،مقرر کیے ہوئے اُمور۔ ﴿تَفُوِیض ﴾ میر دکرنا،سونپنا۔

#### شکاری جانور کی تعلیم کے ایک اصول کا پس منظر:

## ر أن الهداية جلدا على المستخطر عال المستخطر الكارشكارك بيان ين

مت خیارتین دن ہے، اقلِ مدنی چیض تین دن ہے، تمتعوا فی دار کم ثلاثة أیام میں بھی تین کی مدت ہے۔ (ہنایہ ۱۱/۸۷۱) اس لیے صورت مسئلہ میں تعلیم کی جانچ اور تحقیق کے لیے بھی شلاشة کو مدت مقرر کردیا گیا۔

و لان الکشیر النع ثلاثہ کو مدتِ جانچ متعین کرنے کی دوسری دلیل میہ بے کہ علم اور سیجنے کی علامت شی کشیر ہوگی نہ کہ قلیل، کیونکہ خلاف عادت بھی قلیل کا ثبوت اور صدور ہوسکتا ہے، اس لیے کثیر ہی کوعلم کی علامت مقرر کریں گے اور کثیر جمع ہے جس کی ادنی مقدار ثلاث ہے لہٰذا ثلاث دفعات کوسیجنے اور تعلیم یافتہ ہونے کی علامت اور دلیل قرار دیں گے۔

وعند آبی حنیفة روانی ہے اور سے است آپکی ہے کہ ثلاث کی مقدار کی جانچ کی علامت اور مدت قرار دینے کے متعلق حفرات صاحبین مجانی کا جوقول ہے وہی امام اعظم مراتی ہے کہ دوایت ہے، یہاں یہ بتارہ ہیں کہ اس سلسلے میں امام اعظم مراتی ہے دوسری روایت ہے، یہاں یہ بتارہ ہیں کہ اس سلسلے میں امام اعظم مراتی ہے دوسری روایت ہے کہ یہ معاملہ معلم اور شکاری کے بہر دہ اور جب اس کے طن پر یہ غالب آجائے کہ کتا اب تعلیم یافتہ ہوگا اور قعلیم یافتہ ہوگا ور نہیں ، اور اس کو مقادر پر موقوف نہیں کیا جائے گا اور جب اسے اتمام تعلیم کا لیقین یا طن میں امام اعظم مراتی ہی سام معظم مراتی ہی سام اعظم مراتی ہی سام اعظم مراتی کے سائل میں امام اعظم مراتی کے بہی صابط ہے کہ وہ اسے مبتلی ہی رائے پر چھوڑ دیتے ہیں۔

وَعَلَى الرِّوَايَةِ الْأُولَى عِنْدَةَ (أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَ الْكَالَيْهُ) يَحِلُّ مَا اصْطَادَةُ ثَالِثًا وَعِنْدَهُمَا لَآيُحِلُّ، لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَصِيْرُ مُعَلَّمُ المَّاشِرِ مُعَلَّمُ النَّالِثُ صَيْدَ كُلْبٍ جَاهِلٍ وَصَارَ كَالتَّصَرُّفِ الْمُبَاشِرِ مُعَلَّمُ فَكَانَ النَّالِثُ صَيْدَ كُلْبٍ جَاهِلٍ وَصَارَ كَالتَّصَرُّفِ الْمُبَاشِرِ فَيُ سُكُونِ الْمَوْلَى، وَلَهُ أَنَّهُ ايَةُ تَعْلِيْمِهُ عِنْدَةً فَكَانَ هذا صَيْدَ جَارِحَةٍ مُعَلَّمَةٍ، بِخِلَافِ تِلْكَ الْمَسْئَالَةِ، لِأَنَّ الْإِذْنَ اعْكَامٌ ، وَلَا يَتَحَقَّقُ دُونَ عِلْمِ الْعَبْدِ وَذَٰلِكَ بَعْدَ الْمُبَاشَرَةِ.

ترجیجی نے: اور پہلی روایت کے مطابق امام اعظم ولٹھیڈ کے یہاں وہ شکار حلال ہے جو کتے نے تیسری دفعہ کیا ہے اور صاحبین عَیہ سَتُعا کے یہاں حلال نہیں ہے، کیونکہ ثلاث مکمل ہونے کے بعد کتا تعلیم یا فتہ ہوگا اور تعلیم ہے پہلے وہ غیر تعلیم یا فتہ رہے گا، لہذا تیسرا جاہل کتے کا شکار ہوگا اور بیاس تصرف کی طرح ہوگیا جو مولی کی خاموثی کے وقت کیا جائے ، حضرت امام اعظم ولٹھیڈ کی دلیل بیہ ہو کہ تیسر ک مرتبہ شکار کے وقت نہ کھانا کتے کے تعلیم یا فتہ ہونے کی علامت ہے لہذا تیسرا شکار سدھائے ہوئے جانور کا شکار ہوگا، برخلاف اس مسئلے کے ، اس لیے کہ اذن اطلاع ہے اور اطلاع غلام کے جانے بغیر متحقق نہیں ہوگی اور غلام کی اطلاع مباشرت کے بعد ہے۔

#### اللغات:

﴿ اصطاد ﴾ باب افتعال سے ماضى كاصيغه ہے، طاءتا سے تبديل شده ہے، معنى: شكاركرنا۔ ﴿ المُبَاشِر ﴾ براهِ راست كامكرنے والا۔

## تيسري دفعة عليم كاحصه بي ياعملي كام كا؟

صورتِ مسلّہ یہ ہے کہ امام اعظم مِراتِنْمِینہ کی وہ روایت جوحفرات صاحبینؑ کے قول کی طرح ہے اور جس میں تعلیم کلب کے لیے

# ر أن البدليه جلدا على المستخدم IM المستخدم الكار عار عار عار عادي على المستخدم المستخدم الكار عادي المستخدم ال

تین مرتبہ اس کا شکار نہ کھاتا شرط ہے اس روایت کے مطابق تیسری مرتبہ کا پکڑا ہوا شکاراما م اعظم والٹی نیز کے بہاں حال ہے جب کہ حفرات صاحبین بڑے اللہ اسلک بیہ ہے کہ تین مرتبہ پکڑ کر نہ کھانے کے بعد چوشی مرتبہ کا شکار حلال ہوگا ،ان حفرات کی دلیل بیہ کہ کتا تین مرتبہ شکار کرکے نہ کھانے کے بعد ہی معلم اور تعلیم یافتہ شار ہوتا ہے اور تین مرتبہ عدم اکل سے پہلے وہ غیر معلم ہوتا ہے، لہذا تیسری مرتبہ میں اس کا شکار کو پکڑنا کلب جاہل اور کلپ غیر معلم کے شکار کرنے کی طرح ہے اور کلپ غیر معلم کا شکار حلال نہیں ہوگا ،اور اس کی مثال ایس ہے کہ مولی نے اپنے غلام کو تصرف کرتے ہوئے و یکھا لیک ہے لہذا کلپ معلم کا تیسرا شکار بھی حلال نہیں ہوگا ،اور اس کی مثال ایس ہے کہ مولی نے اپنے غلام کو تصرف کرتے ہوئے و یکھا لیکن وہ خاموش رہا تو مولی کی بی خاموش اس تصرف کے حق میں اجازت نہیں ہوگی ، بلکہ آئندہ کے لیے اجازت ہوگی اور غلام کا بی تصرف باطل اور واجب الردہوگا ،ای طرح صورت مسئلہ میں بھی کتے کا تیسرا شکار حلال نہیں ہوگا بلکہ جب تیسری مرتبہ عدم اکل پایا جائے گا تو باطل اور واجب الردہوگا ،ای طرح صورت مسئلہ میں بھی کتے کا تیسرا شکار حلال نہیں ہوگا بلکہ جب تیسری مرتبہ عدم اکل پایا جائے گا تو آئندہ والا شکار حلال ہوگا۔

ولہ المنح حضرت امام اعظم طِیْتُونِد کی دلیل میہ ہے کہ جب کتے نے تیسری مرتبہ شکار پکڑا اور اسے ہاتھ نہیں لگایا تو اب اس کی طرف سے تین مرتبہ عدم اکل کا تحقق ہوگیا اور تین مرتبہ نہ کھانا ہی حلتِ صید کی شرط ہے لہٰذا اس کا تیسری مرتبہ شکار کرنا کلب معلَّم کے شکار کرنے کی طرح ہے اور کلب معلَّم کا شکار حلال ہے ، لہٰذا اس کلب کا پیشکار بھی حلال ہوگا۔

رہا وہ مسئلہ جس سے صاحبین بھی آلیا نے استشہاد کیا ہے تو ان کا اس مسئلے سے استشہاد درست نہیں ہے کیونکہ اذن نام ہے اطلاع دینے اور آگاہ کرنے کا اور جب تک سامنے والے کو یا اس مسئلے میں غلام کو إذن کی اطلاع نہیں ہوجاتی اس وقت تک إذن مختق نہیں ہوگا اور غلام کو بیا طلاع نہورہ تقرف کے بعد ہوگی للبذا اس کا بی تصرف جو اس نے مولیٰ کی خاموثی کے وقت کیا ہے مجور عن التصرف کا تصرف کا تحرف کا تصرف کا تصرف کا درست نہیں ہوتا اس لیے اسے لے کرصورت مسئلہ پر قیاس کرنا درست نہیں ہوتا اس اللہ اس کے اسے الے کرصورت مسئلہ پر قیاس کرنا درست نہیں ہوتا اس اللہ اللہ کی اللہ کا درست نہیں ہوتا ہوں کہ کہ کو دربایہ اللہ کا درست نہیں ہوتا اس کے اسے اللہ کو تصرف کا تصرف کے تصرف کا تصرف کا

قَالَ وَإِذَا أَرْسَلَ كَلْبَهُ الْمُعَلَّمَ أَوْ بَازِيَةٌ وَذَكَرَ اسْمَ اللهِ تَعَالَى عِنْدَ اِرْسَالِهِ فَأَخَذَ الصَّيْدَ وَجَرَحَهُ فَمَاتَ حَلَّ أَكُلُهُ لِمَا رَوَيْنَا مِنْ حَدِيْثِ عَدِيِّ عَلِيَّةُ، وَ لِأَنَّ الْكُلْبَ أَوِالْبَازِيَ اللَّ وَالذَّبُحُ لَا يَحْصُلُ بِمُجَرَّدِ الْآلَةِ الآ بِالْإِسْتِعْمَالِ وَذَٰلِكَ فِيهِمَا بِالْإِرْسَالِ فَنَزَلَ مَنْزِلَةَ الرَّمْيِ وَإِمْرَارِ السِّكِيْنِ فَلا بُدَّ مِنَ التَّسْمِيَةِ، وَلَوْ تَرَكَهُ نَاسِيًّا حَلَّ أَيْضًا عَلَى مَا بَيَّنَاهُ، وَحُرْمَةُ مَتْرُولِ التَّسْمِيَةِ عَامِدًا فِي الذَّبَائِح.

ترجیمہ: فرماتے ہیں کہ جب شکاری نے اپنے سرحائے ہوئے کتے یا باز کو چھوڑا اور اس نے چھوڑ نے کے وقت اللہ کا نام لیا چنا کچہ اس نے شکار کو پکڑ کر اے زخمی کردیا مجرشکار مرگیا تو اس کا کھانا حلال ہے، حضرت عدی بن حائم کی حدیث کی وجہ ہے جو ہم روایت کر چکے، اور اس لیے کہ کتایا باز آلہ ہے اور استعال کے بغیر محض آلہ سے ذبح حاصل نہیں ہوگا اور ان دونوں میں استعال ارسال سے ہوگا، لہٰذا ارسال کو تیر چھنکنے اور چھری چلانے کے درجے میں اتار لیا جائے گا اس لیے ارسال کے وقت تسمیہ ضروری ہے۔ اور اگر بھول کرکسی نے تسمیہ چھوڑ دیا تو بھی حلال ہے اس تفصیل کے مطابق جو ہم بیان کر چکے ہیں اور جان ہو جھ کرتسمیہ

# ر آن البداية جلدا على المجاهد المعالية على المعالية على المعالية على المعالية على المعالية على المعالية المعال

چھوڑنے کی حرمت کو کتاب الذبائح میں بیان کر چکے ہیں۔

#### اللغاث:

\_\_\_\_\_ کلب که کتار (بازی که باز،شکره ر (الرَّمٰی که تیرپینکنار (اِمْرَاد که چلانا، پھیرنار (السِّنگین که چھری، چاقور (التسمیة که بسم اللّٰد پڑھنا۔

## شكارى جانور چمورت وقت بهم الله كافى ب:

صورتِ مسئلہ بیہ ہے کہ جب شکاری نے اپنے سدھائے ہوئے کتے یا باز کوتسمیہ پڑھ کرشکار پر بھیجا اوراس نے شکار کو پکڑ کر اسے زخی کردیا پھرشکار مرگیا تو اس کا کھانا حلال ہے اور جائز ہے، کیونکہ حضرت عدی بن حائم کی حدیث میں صاف طور پر بیصراحت ہے إذا أرسلت كلبك المعلم و ذكر اسم اللّٰه علیه فكُلْ۔

اس سلسلے کی عقلی دلیل یہ ہے کہ جس طرح تیراور چھری ذکح کا آلہ ہیں لیکن چلائے ، گھمائے اوراستعال کیے بغیران سے ذک حاصل نہیں ہوتا اسی طرح شکاری جانور مثلاً کتا اور بازبھی آلہ َ ذبح ہیں ، لیکن بدونِ استعال ان سے ذبح متحقق نہیں ہوگا اور ان کا استعال نھیں چھوڑ نا ہے ، اسی لیے تھم یہ ہے کہ اگر نھیں چھوڑتے وقت تسمیہ پڑھی گئی ہے تو پھران کا شکار کیا ہوا جانور حلال اور مباح الاستعال ہے۔

ونو تو که النع فرماتے ہیں کہ اگر بوقتِ ارسال شکاری سے تسمیہ فوت ہوگیا تو اس کی دوحالتیں ہیں (۱) عمداً فوت ہوا ہے (۲) یا ناسیا ہوا ہے، اگر پہلی حالت ہو یعنی عمداً تسمیہ فوت ہوا ہوتو شکار حرام اور اگر ناسیا جھوٹ گیا ہوتو شکار حلال ہے جیسا کہ کتاب الذبائح میں اس کی تفصیل آچکی ہے۔

وَلَابُدَّ مِنَ الْجَرْحِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ لِيَتَحَقَّقَ الذَّكَاةُ الْإِضْطِرَادِيُّ وَهُوَ الْجُرْحُ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ كَانَ مِنَ الْبَدَنِ بِالْقِسَابِ مَاوُجِدَ مِنَ الْاَلَةِ اللّهِ بِالْإِسْتِعْمَالِ، وَفِي ظَاهِرِ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَمَاعَلَّمْتُهُ مِّنَ الْجَوَارِجِ ﴾ (سورة المائدة:٤) مَايُشِيْرُ إلى إشْتِوَاطِ الْجَرْحِ، إذَا هُوَ مِنَ الْجَرْحِ بِمَعْنَى الْجَرَاحَةِ فِي تَأْوِيْلِ فَيُحْمَلُ عَلَى الْجَارِحِ الْكَاسِبِ مَايُشِيْرُ إلى إِشْتِوَاطِ الْجَرْحِ، إذَا هُوَ مِنَ الْجَرْحِ بِمَعْنَى الْجَرَاحَةِ فِي تَأْوِيْلِ فَيُحْمَلُ عَلَى الْجَارِحِ الْكَاسِبِ بِنَابِهِ وَمِخْلَبِهِ، وَلَاتَنَافِيَ فِي الْجَمْعِ، وَفِيْهِ أَخُذُ بِالْيَقِيْنِ، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ رَمَانِكَيْنَ أَنَّهُ لَايُشْتَوَطُ رُجُوعًا إلَى النَّاوِيْلِ الْآوَّلِ، وَجَوَابُهُ مَاقُلْنَا.

ترجیک : اور ظاہر الروایہ کے مطابق زخمی کرنا ضروری ہے تا کہ ذکاتِ اضطراری تحقق ہوجائے اور وہ زخمی کرنا ہے خواہ بدن کے کسی حصے میں ہو، اس لیے کہ جو آلہ موجود ہے وہ استعال کے ذریعہ شکاری کی طرف منسوب ہے، اور فرمان باری و ماعلمت من المجو ارح کے ظاہر میں وہ چیز ہے جو زخمی کرنے کی شرط کی طرف مشیر ہے، کیونکہ یہ جرح سے مشتق ہے جو ایک تاویل میں جراحت کے معنی میں ہے، لہذا اس جارح پرمحمول کیا جائے گاجوا ہے دانت اور اپنے پنجے سے کمائی کرنے والا ہے اور دونوں کو جمع کرنے میں

کوئی منافات نہیں ہے اور اس میں یقین پرعمل کرنا ہے، امام ابو یوسف رایٹھٹے سے مروی ہے کہ زخمی کرنا شرطنہیں ہے پہلی تاویل کی طرف رجوع کرتے ہوئے اور اس کا جواب وہی ہے جوہم بیان کر چکے ہیں۔

#### اللغات:

﴿ الجَوْحُ ﴾ زخى كرنا، كاثنا، خون تكالنا۔ ﴿ الذكاة ﴾ ذبح كرنا۔ ﴿ نَالْب ﴾ كِلَى، نوكيلا وانت ، ﴿ المحلب ﴾ پنجه پندے وغيره كا۔

## شکار کا زخمی ہونا ضروری ہے:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ شکار کی حلت کے لیے ظاہر الروایہ کے مطابق کلب یاباز کا شکار کوزخی کرنا شرط اور ضروری ہے، کیونکہ حلت صید کے لیے ذکح اضطراری ہواور شکار میں ذکح حقیقی ممکن نہیں ہے، اس لیے ذکح اضطراری ہوا در شکار میں ذکح حقیقی ممکن نہیں ہے، اس لیے ذکح اضطراری سے کام لیا جائے گا اور ذکح اضطراری بدن کے کسی بھی جھے میں زخم لگنے سے تحقق ہوجا تا ہے شرط یہ ہے کہ وہ زخم جس آلے سے لگایا جائے وہ آلہ شکاری کی طرف استعمال کرنے میں منسوب ہو، اس لیے اس مسئلے میں فقہائے کرام نے بیشرط لگائی ہے کہ حلت صید کے لیے شکاری اور جانور کوشکار پر چھوڑ نے والے آدی کا تشمید پڑھنا اور تشمید کا اہل ہونا ضروری ہے۔

وفی ظاہر الروایة النے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کے فرمان و ماعلمتم من المجواد سے کے ظاہری مفہوم سے بھی جرح کے معنی ثابت ہوتے ہیں، اس لیے کہ جوارح جرح سے مشتق ہے جس کے معنی ایک تفییر کے مطابق زخمی کرنا ہیں، لہذا فرمانِ باری کو اس جارح اور زخمی کنندہ کے معنی پرمحمول کریں گے جوابی وانت اور پنج سے کمائی کرنے والا ہواوراس صورت میں اگر چہ جوارح کے دونوں معنوں یعنی جرح اور کسب کا اجتماع ہور ہا ہے، کیکن اس اجتماع میں کوئی منافات نہیں ہے بلکہ یقین پرعمل ہے، کیونکہ ایک معنی مراد لینے کی صورت میں دوسرے معنی کا احتمال باقی تھا، لہذا جب دونوں معنوں کو مراد لے لیا گیا تو یقین حاصل ہوگیا اور بیثابت ہوگیا کہ شکار کی صلت کے لیے اسے زخمی کرنا شرط ہے۔

وعن ابی یوسف طلینی اللے فرماتے ہیں کہ امام ابو یوسف طلینی نے جوارح کوکواسب کے معنی پرمحمول کر کے زخمی کرنے کی شرط لگانے سے انکار کیا ہے کیکن اس کا جواب وہی ہے جوہم نے ابھی بیان کیا ہے کہ اس صورت میں دوسرے معنی کے مراد ہونے کا احتمال باقی ہے۔

قَالَ فَإِنْ أَكُلَ مِنْهُ الْكُلْبُ أَوِ الْفَهُدُ لَمْ يُؤْكُلْ، وَإِنْ أَكُلَ مِنْهُ الْبَازِيُ أُكِلَ، وَالْفَرْقُ مَابَيَّنَاهُ فِي دَلَالَةِ التَّعْلِيْمِ وَهُوَ مُؤَيَّدٌ بِمَا رَوَيْنَاهُ مِنْ حَدِيْثِ عَدِيٍ عَلَيْظَيْهُ وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى مَالِكٍ رَمَّ الْكَلْهُ وَعَلَى الشَّافِعِي رَمَ الْكَلْهُ فِي قَوْلِهِ الْقَدِيْمُ فِي إِبَاحَةِ مَا أَكُلَ الْكُلُبُ فِيْهِ، وَلَوْ أَنَّهُ صَادَ صُيُّودًا وَلَمْ يَأْكُلُ مِنْهَا ثُمَّ أَكُلَ مِنْ صَيْدٍ لَا يُؤْكُلُ هَذَا الصَّيْدُ، وَلَانَة عَلَى الْجَهْلِ، وَلَامَا يَصِيْدُهُ بَعْدَهُ حَتَّى يَصِيْرُ مُعَلَّمًا عَلَى اخْتِلَافِ الرِّوايَاتِ كَمَا بَيَّنَاهَا فِي الْإِبْتِدَاءِ.

ترجمل: فرماتے ہیں کہ اگر شکار میں سے کتے یا چیتے نے پچھ کھالیا تو شکارنہیں کھایا جائے گا اور اگر باز نے اس میں سے بچھ کھایا تو

# ر أن البداية جلدا على المالي الماليكي الماليكي الكالم فكارك بيان من الم

کھایا جائے گا، اور فرق وہ ہے جسے ہم دلالت انتعلیم میں بیان کر چکے ہیں اور بیاس مدیث سے مؤید ہے جسے ہم حضرت عدیؓ کی صدیث سے روایت کر چکے ہیں اور بیام مالک راٹھیا کے خلاف ججت ہے اور امام شافعی راٹھیا کے خلاف بھی ان کے قولِ قدیم میں ججت ہے اس شکارکومباح قرار دینے میں جس سے کتے نے کھالیا ہو۔

اور اُگر کتے نے کی شکار کیا اور ان میں سے نہیں کھایا پھرا یک شکار میں سے اس نے کھا لیا تو یہ شکار نہیں کھایا جائے گا ، کیونکہ کھانا جہل کی علامت ہے اور بعد میں شکار کیا ہوا جانور بھی نہیں کھایا جائے گا یہاں تک کہ اختلاف روایات کے مطابق وہ معلّم ہوجائے جیسا کہ شروع میں ہم اسے بیان کر چکے ہیں۔

#### اللغات:

﴿ الكُلُبُ ﴾ كار ﴿ الفهد ﴾ چيّا ، ثانيكر \_ ﴿ البازى ﴾ باز ، شابين \_

## شکاری جانوراگرشکار میں سے کچھکھا لے تو کیا تھم ہے؟

صورتِ مسئدیہ ہے کہ اگر پکڑے ہوئے شکار میں سے کہ یا چیتا کچھ کھا لے تو شکار کونہیں کھایا جائے گا،لیکن اگر باز شکار میں سے کھائے تو اسے کھایا جائے گا،صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ کتے اور چیتے نیز باز کے کھانے میں صل اور عدم صل کے درمیان جو فرق ہے وہ در حقیقت اس فرق پر بنی ہے جو ان کی تعلیم کے درمیان ہے چنا نچہ کتے کی تعلیم عدم اکل سے کمل ہوتی ہے، اس لیے اس کا کھانا اس کے غیر معلّم ہونے کی دلیل ہے اور غیر معلّم جانور کا شکار حلال نہیں ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر کتا یا چیتا شکار میں سے کھالے تو شکار نہیں کھایا جائے گا، اس کے برخلاف باز کی تعلیم چونکہ صرف بلانے پر اس کے لوٹ آنے سے کمل ہوجاتی ہے اس لیے اس کے حق میں اکل سے کوئی فرق نہیں ہوگا اور کھا لینے کے بعد بھی اس کے شکار کو کھالیا جائے گا، اور اس مسئلے کی تائید حضر ت عدی منافی تو مت کھاؤ اور چونکہ صدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں آپ نگائی نے فرمایا ہے وان اکل مند فلاتا کل کہ اگر کتا اس سے کھائے تو مت کھاؤ اور چونکہ اس میں صرف کتے کے کھانے سے نہ کھانے کا حکم دیا گیا ہے اس لیے باز کے کھانے سے شکار کھایا جائے گا۔

ولو اند صاد النح فرماتے ہیں کہ اگر کسی کلب معلّم نے چند شکار کرے ان میں سے نہیں کھایا اور پھرایک شکار کھالیا تو اس شکار میں سے نہیں کھایا جائے گا، اور دوبارہ جب تک وہ تعلیم یافتہ نہ ہوجائے اس وقت تک اس کا کیا ہوا شکار نہیں کھایا جائے گا، کیونکہ شکار میں سے کھالینے کی وجہ سے وہ کتا کلب غیر معلّم ہوگیا ہے اور کلب غیر معلّم کا شکار نہیں کھایا جا تا ہے۔

علی اختلاف الروایات: ہے امام صاحب براتھ اور حضرات صاحبین کے اقوال کی طرف اشارہ کیا گیا ہے یعنی کلب کے معلّم ہونے کے لیے حضرات صاحبین مُوسَلَّم کیا گیا ہے یہاں وہ مجتلیٰ برک معلّم ہونے کے لیے حضرات صاحبین مُوسَلَّم کی یہاں وہ مجتلیٰ برک رائے پرموقوف ہے۔

وَأَمَّا الصُّيُوُدُ الَّتِيُ أَخَذَهَا مِنُ قَبْلُ فَمَا أَكَلَ مِنْهَا لَا تَظُهَرُ الْحُرْمَةُ فِيُهِ لِانْعِدَامِ الْمَحَلِّيَّةِ وَمَالَيْسَ بِمُحْرَزِ بِاَنْ كَانَ فِي الْمَفَازَةِ بِأَنْ لَمْ يَظْهَرُ صَاحِبُهُ بَعْدُ تَثْبُتُ الْحُرْمَةُ فِيْهِ بِالْإِتِّفَاقِ، وَمَاهُوَ مُحْرَزٌ فِي بَيْتِهٖ يَحْرُمُ عِنْدَةُ خِلَافًا لَهُمَا.

# ر آن البدليه جلدا يه من المستخدم ١٣٢ المن الما على شكارك بيان من

تر جملے: اور رہے وہ شکار جواس نے اس سے پہلے بکڑے ہیں تو ان میں سے جو کھالیا گیا اس میں حرمت ظاہر نہیں ہوگی، اس لیے محلیت معدوم ہے اور جو شکار محفوظ نہ ہو بایں طور کہ وہ جنگل میں ہواور اب تک اس کا مالک اس پر کامیاب نہ ہوا ہوتو اس میں بالا تفاق حرمت ثابت ہوجائے گی اور جو شکار اس کے گھر میں محفوظ ہوا ما ماعظم ورات کیاں وہ حرام ہوگا حضرات صاحبین ویوان تا ا اختلاف ہے۔

#### اللغاث:

#### پکڑے ہوئے شکار کی تین صورتیں:

صورت مسئلہ سے ہے کہ کلبِ معلم وغیرہ کے پکڑے ہوئے شکار کی تمن قسمیں اور تین حالتیں ہیں:

- (۱) شکارکو پکڑ کراس نے کھالیا۔
- (۲) شکار پکڑا گیالئین وہ ملانہیں، بلکہ جنگل میں کہیں پڑا ہوا ہے۔
- (٣) شكارانسان كے كھريى ہےاورائھى تك اسے ہاتھ نہيں لگايا كيا ہے۔

یہ تین سمیں ہیں ان میں سے پہلی سم میں حرمت ظاہر نہیں ہوگ ، کیونکہ شکاریوں کے شکارکو کھا لینے کی وجہ سے اس میں محلیت معدوم ہے اور محلیت کے بغیر حرمت کا ظہور نہیں ہوگا اور دوسری سم میں بالا تفاق حرمت ظاہر ہوگ اور تیسری سم کا حکم مختلف فیہ ہے چنانچہ امام اعظم والٹھیلا کے یہاں وہ حرام ہے اور حضرات صاحبین کے یہاں حلال ہے۔

ترجمل: حضرات صاحبین عِنَهُ الله فرماتے ہیں کہ اس شکار میں جو پہلے ہو چکا ہے کھالینا جہالت پر دلالت نہیں کرتا، کیونکہ بھی بھی حرفت بھلادی جاتی ہے اور اس لیے کہ جس شکارکو شکاری نے محفوظ کرلیا ہے اس میں اجتہاد سے (حلت کا) تھم نافذ ہو چکا ہے، لہذا اس جیسے اجتہاد سے وہ تھم نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ مقصود حاصل نہیں ہوا جیسے اجتہاد سے وہ تھم نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ مقصود حاصل نہیں ہوا ہے، اس لیے کہ عدم احراز کی وجہ سے وہ من وج صید باقی ہے لہذا احتیاطاً ہم نے اسے حرام قرار دیدیا۔

حضرت امام اعظم ولیشینه کی دلیل بیا ہے کہ کھانا ابتداء ہی سے جہالت کی علامت ہے، کیونکہ حرفت کی اصل فراموش نہیں کی

# ر آن البداية جلدال ي محالي المساكل المساكل الكام ا

جاتی ، الہذا جب اس نے کھالیا تو یہ واضح ہوگیا کہ اس کا نہ کھانا شکم سیر ہونے کی وجہ سے تھانہ کہ علم کی وجہ سے اور اجتہاد کی تبدیلی حصولِ مقصود سے پہلے ہے، کیونکہ وہ کھانے کی وجہ سے ہے لہذا یہ ایسا ہوگیا جیسے قضاء سے پہلے قاضی کے اجتہاد کا بدل جانا۔

#### اللغات:

-﴿الْحِوْفَةُ ﴾ ببيته، ببيثه وارانه مهارت اور قابليت \_ ﴿الشَّبِعُ ﴾ شكم سيرى \_

#### حضرات صاحبين كاموقف اور دلائل:

ماقبل میں بیان کردہ تیسری قتم چونکہ حضرات صاحبین بیستانا کے بیہاں حلال ہے اور اس حلت کی دلیل یہ ہے کہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنا طریقہ اور آپی تعلیم بھول جاتا ہے اور کیسی ہوئی چیز کے خلاف کام کر بیٹھتا ہے اور ظاہر ہے کہ جس طرح انسان سے بھول ممکن ہے اس طرح جانو روغیرہ سے بھول کا امکان ہے، اس لیے جانو ر کے کسی مرتبہ شکار کو پکڑ کر کھالینے سے یہ بات لا زم نہیں ۔ آتی کہ اس نے اس سے پہلے جو شکار پکڑے ہیں ان سب کے متعلق وہ جاہل تھا اور سدھایا ہوا نہیں تھا ، اس لیے سب کو حرام قرار دے دیا جائے ، بلکہ یہاں بیتا ویل کرنی ہوگی کہ بعد میں اس نے جو شکار کھایا ہے تو وہ بھول کر کھایا ہے یہا شدت بھوک کی وجہ سے کھایا ہے اور اس سے پہلے اس نے جو شکار کیا تھا اس کی تعلیم اور تربیت کی وجہ سے تھا اس لیے پہلے والے شکار جو شکاری کے گھر میں محفوظ ہیں وہ جائز اور حلال ہیں۔

اس سلسلے کی دوسری دلیل میہ ہے کہ شکاری نے جوشکارمحفوظ کرلیے ہیں ان سب میں ترک اکل کوعلم کی بنیاد قرار دے کر علت کا تھم لگایا گیا ہے، اب دوسرے کسی اجتہاد مثلاً ترک اکل کو هیچ کی بنیاد قرار دے کر ان میں حرمت کا تھم نہیں لگائیں گے، کیونکہ ایک اجتہاد سے کیونکہ ایک اجتہاد سے احراز ہی مقصود ہوتا ہے اور یہ مقصود پہلے اجتہاد سے عاصل ہوچکا ہے۔

اس کے برخلاف غیرمحرز اور غیرمحفوظ شکار میں چونکہ مقصود ہی حاصل نہیں ہوتا ہے اس لیے جنگل میں پڑے ہوئے اور غیرہم دست شکارکوہم نے حرام قرار دیدیا ہے تا کہ جانب حرمت کوتر جیج حاصل ہوجائے۔

ولله النع حضرت امام اعظم والتيلية كى دليل يه به كه جب ايك مرتبه جانور كوسكها يا اور سدها ديا گيا تواب بهيشه بميش كه ليه هيمار كه النه النع حضرت امام اعظم والتيلية كي اوراگروه كها ليتا به توبيه بات سجه مين آتى به كهاس كى تعليم كمزوراور ناقص تهى ، للندااس كه كهان كوشروع بى سے جہالت اور عدم تعليم پرمحمول كريں گے اور جب وہ نہيں كھائے گا توبيہ كهيں گے كه اس كا پيٺ بھرا ہے اس ليے وہ نہيں كھارم اور انا جائز ہوں شيخ خواہ وہ محرز ہوں يا غير محرز ، كونكه حرفت اور تعليم كى اصل بھى بھى فراموش نہيں كى جاتى اس ليے اس كے كھانے كونسيان اور شدت جوع پرنہيں بلكه جہالت اور عدم تعليم پرمحمول كريں گے۔

وتبدل الاجتهاد المنع حضرات صاحبین عِنَهُ الله المناع عندات کی جوبات کی ہے یہاں سے اس کی تر دید کرتے ہوئے صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ مصورت مسئلہ میں آپ کا اجتہاد ہی غلط ہے، کیونکہ آپ نے احراز کومقصود بنا کر اجتہاد کیا ہے جب کہ شکار کا مقصد احراز نہیں بلکہ اکل ہے اور اکل سے پہلے اگر اجتہاد میں تبدیلی ہوجائے تو یہ درست اور جائز ہے اواس سے پہلے اجتہاد کا تھم

# ر أن البداية جلد الله المستحدة ١٣٢ المستحدة ١٣١ المستحدة ١٢٥ المكام شكارك بيان بس

ساقط ہوجائے گا،لبذاصورتِ مسئلہ میں نسیان اور شدتِ جوع کوسا منے رکھ کر حدت کا جواجتہا دکیا گیا ہے، عدم علم اور جہالت کی وجہ سے وہ اجتہاد سے اور اجتہاد کیا گا اور شکار محرز میں بھی حرمت ہی کا ثبوت ہوگا،اس کی مثال بوں ہے کہ کسی مسئلے میں قاضی نے اجتہاد کیا اور اجتہاد کیا اور اس کے ذہن میں اور اجتہاد سے وہ کسی نتیج پر پہنچالیکن پھراپنے فیصلہ کوآخری اور حتی شکل دینے سے پہلے ہی اس کا اجتہاد بدل گیا اور اس کے ذہن میں کوئی دوسرا فیصلہ اور حکم آگیا تو اس کا پہلا اجتہاد اور اس اجتہاد سے ثابت ہونے والاحکم ساقط ہوجائے گا اور دوسرا اجتہاد قابلِ قبول ہوگا،اس طرح صورتِ مسئلہ میں بھی پہلا اجتہاد ساقط ہوجائے گا اور دوسرا اجتہاد معمول بہ ہوگا۔

وَلُوْ أَنَّ صَقُرًا فَرَّ مِنْ صَاحِبِهِ فَمَكَتَ حِيْنًا ثُمَّ صَادَ لَا يُؤْكَلُ صَيْدُهُ، لِأَنَّهُ تَرَكَ مَاصَارَ بِهِ عَالِمًا فَيُحْكُمُ بِجَهُلِهِ كَالْكُلُبِ إِذَا أَكُلَ مِنَ الصَّيْدِ.

تر جمل : اورا گرشکرہ اپنے مالک کے پاس سے بھا گا پھرتھوڑی دیر تھبر کراس نے شکار کیا تو اس کا شکار نہیں کھایا جائے گا، کیونکہ اس نے وہی چیز چھوڑ دی جس کی وجہ سے تعلیم یافتہ ہوتا ہے لہذا اس کے جاہل ہونے کا فیصلہ کردیا جائے گا جیسے کتا جب شکار میں ہے کھالے۔

#### اللغاث:

﴿ صقو ﴾ شكره - ﴿ فق ﴾ فرار موكيا ، بعاك كيا - ﴿ مكت ﴾ تفهرار با -

بعكور بي شكاري جانوركاتكم:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ آگرکوئی شکرہ اپنے مالک کے پاس سے اُزکر بھاگ گیا اور اس کے بلانے پروہ لوٹ کرنہیں آیا پھر بھاگ گیا اور اس کے بلانے پروہ لوٹ کرنہیں آیا پھر بھاگٹے کے پچھ دیر بعد اس نے کوئی شکار کیا تو تھم یہ ہے کہ اس کا شکار نہیں کھایا جائے گا، کیونکہ مالک کے ارسال کرنے یا اس کے بلانے پرواپس آنہیں آیا اس لیے بلانے پرواپس آئی معلم اور تعلیم یافتہ قرار دیا جاتے گا اور اس کا دو اور بھی غیر معلم قرار دیا جائے گا اور اس کا شکار حرام ہوگا، جیسے اگر کتا شکار میں سے پچھ کھالے تو وہ بھی غیر معلم قرار دیا جائے گا اور اس کا شکار جو کھی جرام ہوگا۔

وَلَوُ شَرِبَ الْكُلْبُ مِنْ دَمِ الصَّيْدِ وَلَمْ يَأْكُلُ مِنْهُ أَكِلَ، لِلَاّنَّهُ مُمْسِكٌ لِلصَّيْدِ عَلَيْهِ، وَهَذَا مِنْ غَايَةِ عِلْمِهِ حَيْثُ شَرِبَ مَالَايَصُلُحُ لِصَاحِبِهِ وَأَمْسَكَ عَلَيْهِ مَا يَصْلُحُ لَهُ.

توجمہ : اوراگر کتے نے شکار کا خون فی لیالیکن شکار میں سے پھنہیں کھایا تو شکار کو کھایا جائے گا،اس لیے کہ وہ مالک کے لیے شکار کورو کنے والا ہے اور بیا کتے کی غایب علم ہے کہ اس نے ایسی چیز پی ہے جواس کے مالک کے کام کے لائق نہیں ہے اور جو چیز اس کے کام کے لائق ہے اسے اس نے روک لیا ہے۔ "

#### اللغات:

﴿ كلب ﴾ كما، درنده - ﴿ دم ﴾ خون - ﴿ ممسك ﴾ روكن والا - ﴿ شوب ﴾ في كيا -

# ر آن البداية جلدا على المحالية الماري على الماريك الماريك الماريك الماريك الماريك الماريك الماريك الماريك الما

كاأكر صرف خون في لي توكيا تكم ب؟

مسئلہ یہ ہے کہ آگر کسی کلب معلم نے شکار کر کے اس کے خون کو پیا اور گوشت وغیرہ کو ہاتھ نہیں لگایا تو تھم یہ ہے کہ اس کا یہ شکار حلال اور طیب ہے، کیونکہ کتے نے جو پیا ہے یعنی خون وہ مالک کے کسی کام کا نہیں ہے اور جو مالک کے کام کی چیز ہے یعنی گوشت وغیرہ اسے کتے نے ہاتھ نہیں لگایا ہے اور بیچیز تو کتے کے نہیم اور سمجھ دار ہونے کی دلیل ہے اور ہرا عتبار سے اس کی تعلیم کو کامل و ممل قرار دے رہی ہے۔

وَلَوْ أَخَذَ الصَّيْدَ مِنَ الْمُعَلَّمِ ثُمَّ قَطَعَ مِنْهُ قِطْعَةً وَأَلْقَاهَا اِلَيْهِ فَأَكَلَهَا يُؤْكُلُ مَابَقِيَ، لِأَنَّهُ لَمْ يَبُقَ صَيْدًا فَصَارَ كَمَا إِذَا أَلْقِيَ اللّهِ طَعَامًا غَيْرَةً، وَكَذَا إِذَا وَثَبَ الْكُلُبُ فَأَخَذَهُ مِنْهُ وَأَكُلَ مِنْهُ، لِآنَّهُ مَاأَكُلَ مِنَ الصَّيْدِ، وَالشَّرْطُ تَوْكُ الْآئِفِ طَعَامًا غَيْرَةً، وَكَذَا إِذَا افْتَرَسَ شَاتَهُ، بِخِلَافِ مَاإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُحْوِزَةُ الْمَالِكُ لِأَنَّهُ تَوْكُ الْآكُولِ مِنَ الصَّيْدِيَّةِ. بَقِيدُ جَهَةُ الصَّيْدِيَّةِ.

تروج کے : اوراگر شکاری نے کلپ معلم سے شکارکو لے لیا پھراس میں سے ایک ٹکڑا کاٹ کر کتے کی طرف ڈالدیا اور کتے نے اسے کھالیا تو ماجی کو کھایا جائے گا، کیونکہ وہ شکار نیس رہ گیا، البذا ہے ایسا ہوگیا جیسے شکاری نے شکار کے علاوہ دوسرا کھانا کتے کی طرف ڈالا ہو، اور ایسے ہی جب کتے نے چھلا تگ لگا کر مالک سے شکار لے کراسے کھالیا، کیونکہ اس نے شکار میں سے نہیں کھایا ہے اور شکار میں سے کھانے کو چھوڑ تا ہی شرط ہے، البذا یہ ایسا ہوگیا جیسے کتے نے شکاری کی بحری کو بھاڑ کھایا ہو، برخلاف اس صورت کے جب مالک کے محال کے نے بیچ کتے نے بیچ کے ایک کے ایسا کی جہت باقی ہے۔

#### اللَّغَاتُ:

﴿قطعة ﴾ الراد ﴿ وثب ﴾ چيلانگ لگائی۔ ﴿ افترس ﴾ جملہ کیا۔ ﴿ شاة ﴾ بمری۔ ﴿ بحوزه ﴾ اس کومحفوظ کر لے۔ شکار لاکرد يخ كے بعد كھائے تو اس كا حكم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ آگر کسی شکاری نے شکار کردہ جانور کو کلپ معتم ہے لیا اور پھراس جانور میں ہے کوئی کلڑا کاٹ کر کے کے کل طرف پھیکا جے کئے نے کھالیا تو اس سے ماجی شکار کی حلت اور اباحت پر کوئی آئی نہیں آئے گی، کیونکہ جب کئے نے شکار کو کہ کر ما لک کے حوالے کر دیا تو اس کا کام ختم ہوگیا اور ما لک کے لیے لیے کی وجہ سے وہ شکار شکار کے نارج ہوگیا، لہذا جس طرح کئے کے لیے اس شکار کے علاوہ دوسری چیز کھانا حلال ہے ایے ہی اس شکار میں سے کھانا بھی حلال اور جائز ہے، اسی لیے تو آئے فرمایا گیا ہے کہ اگر مالک کے حوالے کرنے کے بعد مالک کے دیئے بغیر ازخود کتا چھلا نگ لگا کر اس شکار میں سے پھھ کھالے تو بھی ماجی میں صلت اور اباحت بر قرار رہے گی، کیونکہ اباحت کے لیے کئے کاشکار میں سے نہ کھانا شرط تھا اور وہ یہاں موجود ہے لیعنی کئے نے شکار میں سے نہیں کھایا ہے، لہذا جس طرح مالک کے ہاتھ میں جو چیز محرز اور محفوظ ہوچکی تھی اسے کھایا ہے، لہذا جس طرح مالک کے ہاتھ میں جو چیز محرز اور محفوظ ہوچکی تھی اسے کھانے سے بھی ماجی کی حلت اور اباحت میں کوئی فرق نہیں آتا اسی طرح نہ کورہ شکار کے کھانے سے بھی ماجی کی حلت اور اباحت میں کوئی فرق نہیں آتا اسی طرح نہ کورہ شکار کے کھانے سے بھی ماجی کی ملت اور اباحت میں کوئی فرق نہیں آتا اسی طرح نہ کورہ شکار کے کھانے سے بھی ماجی کی ملت اور اباحت میں کوئی فرق نہیں آتا اسی طرح نہ کورہ شکار کے کھانے سے بھی ماجی کی ملت اور اباحت میں کھی کی حلت اور اباحت میں کوئی فرق نہیں آتا اسی طرح نہ کورہ شکار کے کھانے سے بھی ماجی کی اسے کھیا کی کھیل کے کہ کی کھیل کے کہ کورہ شکار کے کھانے سے بھی کی کھیل کے کہ کورہ شکار کے کھیا ہے کہ کی کھیل کے کہ کیا کہ کیا کہ کی کھیل کے کہ کورہ شکار کے کھیل کے کہ کیا کہ کورہ شکار کے کھیل کے کہ کی کھیل کی کی کھیل کے کہ کورہ شکار کے کھیل کے کہ کیا کہ کی کھیل کے کہ کی کھیل کے کہ کورہ شکار کے کھیل کے کہ کی کھیل کے کہ کورہ کی کورہ کیا کہ کورہ کی کورہ کی کھیل کے کہ کی کھیل کے کہ کورہ کی کورہ کی کے کہ کی کی کھیل کے کہ کی کھیل کے کہ کورہ کی کورہ کی کھیل کے کہ کھیل کے کہ کی کی کھیل کے کہ کی کورہ کی کورہ کی کھیل کے کہ کی کھیل کے کہ کی کھیل کے کہ کی کھیل کے کہ کی کورہ کی کورہ کی کورہ کی کورہ کی کورہ کی کی کورہ کے کورہ کی کی کورہ کی کورہ کی کی کورہ کی کور

## ر أن البداية جدر الكاري الله المالية عدر الكاري الكارك بيان يس

اباحت میں کوئی فرق نہیں ہوگا اور جیسے اگر کتا مالک کی بکری کو بھاڑ کر کھالے تو بیاس کی جہالت کی علامت نہیں ہوگی اس طرح مالک کے ہاتھ میں موجود شکار کو چھلانگ کر کھانا بھی اس کے جہل کی علامت نہیں ہوگی اور مابھی حلال رہے گا۔

بعلاف المنح اس کا حاصل میہ ہے کہ اگر شکار کو شکاری کے حوالے کرنے اور شکاری کے اسے محفوظ ومحرز کرنے سے پہلے ہی کتااس شکار میں سے کھالے تو اب ماہمی کا کھانا حلال اور جائز نہیں ہوگا، کیونکہ احراز اور حفظ سے پہلے اس شکار میں سے شکاریت کی جہت باقی ہے، لہٰذااس حال میں کھانا شکار کرنے کی حالت میں کھانے کی طرح ہے اور شکار کرنے کی حالت میں اگر کتا شکار میں سے کھالے تو وہ حلال نہیں ہوتا، لہٰذااس حالت میں کھانے سے بھی شکار حلال نہیں ہوگا۔

وَلَوْ نَهَسَ الصَّيْدَ فَقَطَعَ مِنْهُ بِضُعَةً فَأَكَلَهَا ثُمَّ أَدْرَكَ الصَّيْدَ فَقَتَلَهُ وَلَمْ يَأْكُلُ مِنْهُ لَمْ يُؤْكُلُ، لِأَنَّهُ صَيْدُ كُلُبٍ جَاهِلٍ حَيْثُ أَكَلَ مِنَ الصَّيْدِ

توجیمہ: اوراگر کتا شکار پرجھپٹا اوراس ہے ایک ٹکڑا نکال کراس ہے کھالیا پھرشکارکو پکڑ کراہے مارڈ الا اوراس میں سے نہیں کھایا تو (بھی) شکار نہیں کھایا جے نے گا، کیونکہ بیرجاہل کتے کا شکار ہے،اس لیے کہ کتے نے شکار میں سے کھالیا ہے۔

#### اللغات:

﴿نهس ﴾ جَعِيثا۔ ﴿بضعة ﴾ حصر بكرا۔ ﴿أدرك ﴾ جاليا۔

#### شکار حرام مونے کی ایک صورت:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی مخص نے سکھا پڑھا کر کسی کتے کو شکار کے لیے روانہ کیا اور کتا شکار کو دیم کھراس پر جھپٹ بڑا،
لیکن پورا شکاراس کے ہاتھ نہیں آیا البتہ شکار کا ایک نکڑا کٹ کر کتے کے ہاتھ لگا جسے اس نے کھالیا پھر کھانے سے فارغ ہوکراس نے
اس شکار کو پکڑ کراسے ماردیا اور اس مرتبہ اس میں سے نہیں کھایا تو اس کا حکم یہ ہے کہ وہ شکار حرام اور ناجائز ہے اور اس کا کھانا حلال
نہیں ہے، کیونکہ جب اول وہلہ ہی میں اس نے شکار کو کھالیا تو یہ کھانا اس کے جابل ہونے کی دلیل بن گئی، لہذا بعد میں اس کے
تصوف سے اور نہ کھانے سے اس کا کیا ہوا شکار حلال نہیں ہوگا۔

وَلُو ٱلْقَلَى مَانَهَسَهُ وَاتَّبَعَ الصَّيْدَ فَقَتَلَهُ وَلَمْ يَأْكُلُ مِنْهُ وَأَخَذَهُ صَاحِبَهُ ثُمَّ مَرَّ بِتِلْكِ الْبِضْعَةِ فَأَكَلَهَا يُؤْكُلُ الصَّيْدِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَمْ يَضُرَّهُ، فَإِذَا أَكُلَ مَابَانَ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لِصَاحِبِهِ الصَّيْدُ، لِأَنَّهُ أَكُلَ فِي حَالَةِ الْإصْطِيَادِ فَكَانَ جَاهِلاً مُمْسِكًا لِنَفْسِه، وَلَأَنَّ نَهُسَ الْبِضْعَةِ أَوْلَى، بِخِلَافِ الْوَجْهِ الْأَوَّلِ، لِلْأَنَّهُ أَكُلَ فِي حَالَةِ الْإصْطِيَادِ فَكَانَ جَاهِلاً مُمْسِكًا لِنَفْسِه، وَلَأَنَّ نَهُسَ الْبِضْعَةِ قَدْ يَكُونُ لِيَأْكُلَ وَقَدْ يَكُونُ وَيُلَةً فِي الْإِصْطِيَادِ لِيَضْعَفُ بِقَطْعِ الْقِطْعَةِ مِنْهُ فَيُدْرِكُهُ، فَالْأَوَّلُ قَبْلَ الْأَخْذِ يَدُلُّ عَلَى الْوَجْهِ النَّانِي فَلَا يَكُونُ عَلَى الْوَجْهِ النَّانِي فَلَا يَكُلُ عَلَى جَهْلِهِ.

ترجمه: اوراگر کتے نے جھیٹے ہوئے ککڑے کو پھینک کرشکار کا پیچیا کیا اور اسے مارڈ الا اور اس میں سے کھایا نہیں اور شکار کواس کے

# ر آن البعليه جلد سي ي المسال على المساكن المام شكارك بيان على ي

ما لک نے لیا پھر کتا اس کلڑے کے پاس سے گذرااور اسے کھالیا تو شکار کھایا جائے گا، کیونکہ اگر اس حالت میں نفسِ صید سے کھا لیتا تو بھی نقصان دہ نہ ہوتا تو جب اس نے شکار سے جدا کلڑا کھایا اور وہ ( کلڑا ) اس کے مالک کے لیے حلال بھی نہیں ہے تو بدرجۂ اولیٰ شکار حلال ہوگا۔

برخلاف پہلی صورت کے کیونکہ (وہاں) کتے نے شکار کرنے کی حالت میں کھایا ہے لہذا وہ جابل ہوگا اور اپنے لیے (شکار) رو کنے والا ہوگا، اور اس لیے کہ کلڑے کا جھپٹنا بھی اس لیے ہوتا ہے تا کہ کتا اسے کھا لے اور کبھی شکار میں حیلہ کے لیے ہوتا ہے تا کہ کلڑا کا نے کی وجہ سے شکار کمزور ہوجائے اور اسے بکڑ لے، لہذا پکڑنے سے پہلے کھانا پہلی صورت پر دلیل ہوگا اور پکڑنے کے بعد کھانا دوسری صورت پردلیل ہوگا، اس لیے یہ کتے کی جہالت پردلیل نہیں ہوگا۔

#### اللغاث:

﴿ نَهَسَ ﴾ گوشت نكال كريانوچ كركهانا ـ ﴿ بِضْعَة ﴾ كلزا، حصه ـ ﴿ أَذُرَكَ ﴾ پالينا، آپنچنا ـ ﴿ بَأَنَ ﴾ جدا بوا، عليحده بوا ـ ﴿ حِيْلَة ﴾ طريقه، حال ـ

## كاشكارلانے كے بعد باتى بچا مواكھائے تواس كاتكم:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ کتے نے شکار کے جسم کا کوئی عضو کا نالیکن اسے کھایا نہیں بلکہ اسے پھینک کر شکار کے پیھیے لگ گیا اور اسے پکڑ کر مار ڈالا اور حب سابق یہاں بھی اس نے شکار میں سے نہیں کھایا، بلکہ شیخ وسالم مالک کے حوالے کر گیا تو اب مالک کے لئے ذکورہ شکار کو کھانا حلال اور جائز ہے اگر چہ بعد میں جا کر چھیئلے ہوئے گڑے کو کتا اٹھا کر کھالے، اس لیے کہ شکار کو ما لک کے حوالے کرنے کے بعد جب خود شکار میں سے کھانا کتے کے لیے جائز اور مباح ہے تو پھر چھیئلے ہوئے گئڑے کو کھانا بدرجہ اولی حلال ہوگا۔ ہوگا، کیونکہ یہ کلڑا تو مالک کے لیے حلال نہیں ہے، لہذا کتے کے لیے اس کا کھانا تو بدرجہ اولی حلال ہوگا۔

اس کے برخلاف پہلی صورت میں جوہم نے شکاری حرمت کا فیصلہ کیا ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ وہاں کتے نے شکار کرنے کی حالت میں ہی اسے کھالیا ہے اس لیے اس حرکت کی بنیاد پر کتے کو جاہل اور اپنے لیے شکار کرنے اور رو کنے والا قرار دیں گے اور ظاہر ہے کہ جب کتے میں تعلیم کی صفت معدوم ہوجائے گی تو پھر اس کا شکار حلال نہیں ہوگا۔

و لأن النع اس كا حاصل يہ ہے كہ كتے وغيرہ كا شكار كے كسى تصے كونو چنا اور جھپٹنا دوطرح ہوتا ہے (۱) كھانے كے ليے (۲) شكاركو كمزور كرنے كركے بآسانی اسے پکڑنے كے ليے، اب اگر پہلی صورت ہو يعنی كتا شكاركونوچ كراس كا نكزا كھانے لگے تو يہ بات كی علامت ہوگی كہ كتے نے اپنے ليے شكاركيا ہے لہذا وہ شكار حرام ہوگا اور اگر دوسرى صورت ہوليتن نوچنے كے بعد شكار كے پیچھے لگا رہے اور اسے پکڑ كر ما لك اور شكاركى كے حوالے كردے تو يہ اس بات كی دليل ہوگی كہ كتے نے مالك كے ليے شكاركيا ہے لہذا اس شكاركو كھانا حلال اور مباح ہوگا، اور پکڑنے اور مالك كے حوالے كرنے كے بعد كتے كا كھانا اس كی جہالت پر دليل نہيں ہوگا۔

قَالَ وَإِنْ أَدْرَكَ الْمُرْسِلُ الصَّيْدَ حَيَّا وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُذَكِّيَةً، وَإِنْ تَرَكَ تَذْكِيَتَهُ حَتَّى مَاتَ لَمْ يُؤْكَلُ، وَكَذَا الْبَازِيُ وَالسَّهُمُ، لِأَنَّهُ قَدَرَ عَلَى الْاصْلِ قَبْلَ حُصُولِ الْمَقْصُودِ بِالْبَدْلِ، اِذِ الْمَقْصُودُ وَهُوَ الْإِبَاحَةُ وَلَمْ تَثْبُثُ

## ر أن الهداية جلدا عن المحال المعمل ال

قَبُلَ مَوْتِهِ فَبَطَلَ حُكُمُ الْبَدُلِ، وَهَذَا إِذَا تَمَكَّنَ مِنْ ذِبْحِهِ، أَمَّا إِذَا وَقَعَ فِي يَدِهِ وَلَمْ يَتَمَكَّنُ مِنْ ذِبْحِهِ وَفِيهِ مِنَ الْحَيَاةِ فَوْقَ مَا يَكُونُ فِي الْمَذُبُوحِ لَمْ يُؤْكَلُ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ، وَعَنْ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَالِمَّانَيْهِ وَأَبِي يُوسُفَ رَحَالُمَانَيْهِ الْمَدُبُوحِ لَمْ يُوسُفَ رَحَالُمَانَيْهِ وَالْمَاءَ وَلَمْ يَقُدِرِ أَنَّةً يَحِلُّ وَهُو قَوْلُ الشَّافِعِي رَحَالُمَانَيْهُ ، لِأَنَّهُ لَمْ يَقُدِرُ عَلَى الْأَصْلِ فَصَارَ كَمَا إِذَا رَأَى الْمَاءَ وَلَمْ يَقُدِرِ الْإِسْتِعْمَالَ، وَجُهُ الظَّاهِرِ أَنَّهُ قَدَرَ إِعْتِبَارًا لِأَنَّهُ ثَبَتَ يَدُهُ عَلَى الْمَذْبَحِ وَهُو قَائِمٌ مَقَامَ التَّمَكُّنِ مِنَ الذِّبُحِ إِذْ لَا يُمْكِنُ وَعُولُ الشَّاهِمِ أَنَّهُ قَدَرَ إِعْتِبَارًا لِأَنَّهُ ثَبَتَ يَدُهُ عَلَى الْمَذْبَحِ وَهُو قَائِمٌ مَقَامَ التَّمَكُنِ مِنَ الذِبْحِ إِذْ لَا يُمْكَى يَعْمَالَ، وَجُهُ الظَّاهِرِ أَنَّهُ قَدَرَ إِعْتِبَارًا لِأَنَّةُ ثَبَتَ يَدُهُ عَلَى الْمَذْبَحِ وَهُو قَائِمٌ مَقَامَ التَّمَكُنِ مِنَ الذِبْحِ إِذْ لَا يُعْفَا عَلَى حَسُبِ تَفَاوُتُهِمْ فِي الْكِيَاسَةِ وَالْهِدَايَةِ فِي يُمْكِنُ إِعْبَارُهُ، لِلْأَنَّةُ لَابُدَّلَهُ مِنْ مُدَّقٍ، وَالنَّاسُ يَتَفَاوَتُونَ فِيهَا عَلَى حَسُبِ تَفَاوُتُهِمْ فِي الْكِيَاسَةِ وَالْهِدَايَةِ فِي أَمْرِ الذَّبُح قَأُدِيْرَ الْحُكُمُ عَلَى مَاذَكُونَاهُ.

تر جملہ: فرماتے ہیں کہ اگر ارسال کرنے والے نے شکار کو زندہ پالیا تو اس پراس شکار کو ذرئے کرنا واجب ہے اور اگر اس نے ذرخ کو ترک کردیا یہاں تک کہ شکار مرگیا تو اسے کھایا نہیں جائے گا اور ایسے ہی باز اور تیر ہے، کیونکہ وہ بدل کے ذریعے مقصود کو حاصل کرنے سے پہلے اصل پر قادر ہوگیا ہے اس لیے کہ اباحت ہی مقصود ہے اور شکار کی موت سے پہلے اباحت ثابت نہیں ہوگی ،لہذا بدل کا حکم باطل ہوجائے گا اور بیتکم اس وقت ہے جب مرسل اس شکار کے ذرئے پر قادر ہو، کیکن اگر شکار اس کے ہاتھ میں ہواور وہ اس کے ذرئے پر قادر نہ ہواور اس میں ند بوح جانور سے زیادہ زندگی باقی ہوتو ظاہر الروایہ میں اسے نہیں کھایا جائے گا۔

حضرات شخین می این اورنبیس ہواتو یہ امام شافعی والیا کا قول ہے، کیونکد مرسل اصل پر قادرنبیس ہواتو یہ امام شافعی والیا ہوگیا کہ جیسے تنہم نے پانی دیکھا اور وہ اس کے استعال پر قادرنبیس ہوا، ظاہر الروایدی دلیل یہ ہے کہ وہ محض اعتباری طور پر قادر ہوگیا، کیونکہ کل ذبح پر اس کا قبنہ ثابت ہو چکا ہے اور قبضہ قدرت علی الذبح کے قائم مقام ہے، اس لیے کہ اس کا اعتبار ممکن نہیں ہے، کیونکہ کس کے لیے ایک مدت در کار ہے، اور ذبح کے معاملہ میں مہارت وہدایت کے متفاوت ہونے کی وجہ سے اس مدت میں بھی لوگ متفاوت ہیں، لہذا تھم کا مدار اسی چیز پر ہوگا جے ہم نے بیان کیا ہے۔

#### اللغاث:

#### زندہ شکارل جائے تواسے ذرج کرناضروری ہے:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کمی مخص نے کتے یا باز وغیرہ کو سکھا اور سدھا کر شکار کے لیے بھیجا اور اس نے شکار کیا اب اگر شکار مرجاتا ہے تو اس کا کھانا حلال ہے اور اگر شکار زندہ نج کر مالک اور مرسل کے ہاتھ پہنچ جاتا ہے تو پھر ذرج کے بغیرا سے کھانا حلال نہیں ہے اور حلت کے لیے اس کو ذرج کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہاں اصل اور بدل دونوں چیزیں جمع ہیں لیعنی جانور کے گوشت کی حلت میں اصل یہ ہے کہ اے شری طریقے پر ذرج کر کے ذرج اختیاری کے بعد کھایا جائے اور بدل یہ ہے کہ کتے اور باز کو بھیجے وقت تسمیہ پڑھ کر ذرج اضطراری سے جانورکوحلال کیا جائے اور ظاہر ہے کہ جہاں اصل پر قدرت ہوتی ہے وہاں بدل کا حکم ساقط ہوجاتا ہے اور صورت

# ر أن البداية جلدال ي ١٣٩ المحالة ١٣٩ المحالة الكام شكارك بيان بن ي

مسئلہ میں چونکہ شکاری اور مرسل نے زندہ جانور پاکر اصل یعنی ذیح اختیاری پرقدرت حاصل کرلی ہے، اس لیے کہ شکار کا مقصد اباحت ہے اور جانور کی ملت کے لیے اسے اباحت ہے اور جانور کی ملت کے لیے اسے ذیح کرنا ضروری ہے کیونکہ ضابطہ ہے "الاصل آن من حصل علی الاصل قبل حصول المقصود بالبدل یوجع الحکم الی الاصل" یعنی جوش بدل کے ذریعہ مقصود حاصل کرنے سے پہلے بدل پر قادر ہوجائے اس کے حق میں تکم اصل کی طرف عود کر آئے گا اور بدونِ ذیح جانور حلال نہیں ہوگا۔ آئے گا ،اس طرح صورت مسئلہ میں بھی تھم اصل یعنی ذیح اختیاری کی طرف عود کرآئے گا اور بدونِ ذیح جانور حلال نہیں ہوگا۔

وھذ النع فرماتے ہیں کہ اوپر جوہم نے بدونِ ذکح شکار کی عدم صلت کا حکم بیان کیا ہے وہ اس صورت میں ہے جب شکار ک ذکح پر قادر ہواور اس کے پاس چھری وغیرہ ہم دست ہواور ذکح میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، لیکن اگر کسی وجہ ہے مرسل اور شکاری کو ذکح پر قادر تر تنہ ہوتو اس صورت میں حضرات شیخین کی آلٹ کے یہاں ذکح کا حکم ساقط ہوجائے گا اور بدونِ ذکح جانو رطال ہوگا امام شافعی کی تی ہی اس کے قائل ہیں، کیونکہ جب وہ خض ذکح پر قادر نہیں ہوا تو گویا وہ اصل ہی پر قادر نہیں ہوسکا اور ظاہر ہے کہ جب اصل پر قدرت نہ ہوئی تو مقصود کو بدل اور نائب کے ذریعے حاصل کیا جائے گا اور ذکح اضطراری ہی ہے ہی شکار کی حلت ثابت ہوجائے گی، جیسے تیم آگر پانی کو دکھے لے اس کے استعمال پر قادر نہ ہوتو اس کے حق میں بھی یہی حکم اصل یعنی وضو کی طرف عود نہیں کر حگا بلکہ نائب سے کا مرتا، بلکہ وہ اپنے تیم پر برقر ارر بہتا ہے اس طرح یہاں بھی حکم اصل یعنی ذکح اختیاری کی طرف عود نہیں کرے گا بلکہ نائب سے کا مرتا، بلکہ وہ اپنے گا۔

اس کے برخلاف ظاہر الروایہ کا فیصلہ یہ ہے کہ اگر جانور میں اتی حیات ہو کہ وہ ذرج کردہ جانور سے زیادہ زندگی محسوس کرتا ہو
تو پھر بدون ذرج اس کا کھانا حلال نہیں ہے خواہ مرسل ذرئح پر قادر ہویا نہ ہو، اس لیے کہ ذرئے پر حقیقی قدرت کے متعلق لوگوں کا اختلاف
ہے اور پھر ذرئح کے متعلق مہارت اور تجربہ کی وجہ سے بھی مدت کی تعیین کے حوالے ہے لوگوں میں تفاوت ہے، لہذا ہم نے شکار کے
شکاری کے ہاتھ میں جانے کوقدرت علی الذرئے کے قائم مقام مانا ہے اور صورتِ مسئلہ میں چونکہ مرسل اور شکاری کے قبضہ میں شکار آ چکا
ہے اس لیے وہ مخص حکما ذرئے پر قادر شار کیا جائے گا اور بدونِ ذرئے اس کے لیے مذکورہ شکار کو کھانا حلال نہیں ہوگا۔

بِخِلَافِ مَا إِذَا بَقِيَ فِيُهِ مِنَ الْحَيَاةِ مِثْلُ مَا يَبْقَى فِي الْمَذُبُوحِ، لِأَنَّهُ مَيِّتٌ حُكْمًا، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ وَقَعَ فِي الْمَاءِ وَهُوَ بِهِلِذِهِ الْحَالَةِ لَمْ يَحْرُمُ كُمَا إِذَا وَقَعَ وَهُوَ مَيِّتٌ، وَالْمَيِّتُ لَيْسَ بِمَذْبَحِ وَفَصَّلَ بَعْضُهُمْ فِيْهِ تَفْصِيلًا وَهُو أَنَّهُ لَمْ يَتَمَكَّنُ لِضِيْقِ الْوَقْتِ لَمْ يُوْكُلُ عِنْدَنَا خِلَافًا لِلشَّافِعِي رَحَالًا اللَّهُ فِي يَكِمُ مُنَا إِذَا وَقَعَ وَيُ لِمِنْ لَمُ يَتُمَكَّنُ لِضِيْقِ الْوَقْتِ لَمْ يُوْكُلُ عِنْدَنَا خِلَافًا لِلشَّافِعِي رَحَالًا اللَّهُ اللهُ وَلَا إِذَا كَانَ يَتَوَهَّمُ بَقَاوُهُ، أَمَّا إِذَا شَقَّ بَطْنَهُ لِللَّهُ وَقَعَ فِي يَدِهِ لَمُ يَنُقَ صَيْدًا فَكُمُ ذَكَاةِ الْإِضْطِرَارِ، وَهَذَا إِذَا كَانَ يَتَوَهَّمُ بَقَاوُهُ، أَمَّا إِذَا شَقَّ بَطْنَهُ وَأَخْرَجَ مَافِيهِ ثُمَّ وَقَعَ فِي يَدِ صَاحِبِهِ حَلَّ، لِأَنَّ مَا بَقِي إِضْطِرَابُ الْمَذْبُوحِ فَلَا يُعْتَمُ كَمَا إِذَا وَقَعَتْ شَاهٌ فِي وَأَخْرَجَ مَافِيهِ ثُمَّ وَقَعَ فِي يَدِهِ حَلَّ، لِأَنَّ مَا بَقِي إِضْطِرَابُ الْمَذَبُوحِ فَلَا يُعْتَرُ كُمَا إِذَا وَقَعَتْ شَاهٌ فِي الْمَا عَلَى مَا يَقِي إِعْلَى مَا يَقِي إِنْ شَاءَ اللّهُ تَعَالًى أَنْ اللهُ تَعَالَى .

ر أن البداية جلدا ي كالمسكر ١٣٠ ي كالمسكر ١٣٠ كالمسكر ١٨٠ كالم شكارك بيان من

تروجہ کے: برخلاف اس صورت کے جب شکار میں اتی زندگی باتی ہوجتنی فد ہوح میں باتی رہتی ہے اس لیے کہ وہ محما مراہواہ، کیا در کھتے نہیں کہ اگر شکار پانی میں گرا اور وہ مرگیا اور مردہ کل ذنگ نہیں ہے اور ہونے کہ اگر شکار کی آلہ مفقو دہونے کی وجہ نے دن کر پر قادر نہ ہوتو اس نہیں کھایا جائے گا ادام شافعی مرائیلیا کی اختلاف ہے، نہیں کھایا جائے گا ادام شافعی مرائیلیا کا اختلاف ہے، نہیں کھایا جائے گا ادام شافعی مرائیلیا کا اختلاف ہے، کیونکہ جب وہ شکاری کے ہاتھ میں آگیا تو شکار نہیں رہ گیا لہذا وکا سے اضطراری کا تھم باطل ہوگیا اور ہیاس صورت میں ہے جب شکار کی بقاء کا تو تم ہو،لیکن اگر کتے نے اس کے پیٹ کو بھاڑ کر اس میں جو کچھ تھا اسے نکال لیا پھر وہ ما لک کے قبضہ میں گیا تو حلال ہے، کیونکہ اب جو باتی ہو وہ فلک کے قبضہ میں گیا تو حلال ہے، کیونکہ اب جو باتی ہو وہ فلک کے اضطراب ہے لہذا اس کا اعتبار نہیں ہوگا جسے ذریح کے جانے کے بعد کوئی بکری پانی میں گرجائے۔ کیونکہ اب جو باتی گا اس لیے کہ وہ شکار ما لک اور کہا گیا کہ یہ حضرات صاحبین کا قول ہے اور امام ابوضیفہ مرائیلی ہیں تھی نہیں کھایا جائے گا اس لیے کہ وہ شکار ما لک اور کہا گیا کہ بہ ابتدا ذریح افقیاری کے بغیر وہ طلال نہیں ہوگا ، متر دیہ پر قیاس کرتے ہوئے جیسا کہ ہم انشاء التہ تعالی اسے بیان کرس گے۔ اس کے ۔ ابتد عالی اسے بیان کرس گے۔ اس کے ۔ ابتدا ذریح افقیاری کے بغیر وہ طلال نہیں ہوگا ، متر دیہ پر قیاس کرتے ہوئے جیسا کہ ہم انشاء التہ تعالی اسے بیان کرس گے۔

#### اللغات:

## اگر جانور میں صرف ند بوح جانور جتنی رُق باقی ہوتو اس کا حکم:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگر شکار کردہ جانور میں زندگی کی رَمق مذہور جانور سے زیادہ نہ ہو، بلکہ اس کے برابر ہوتو اس صورت میں اسے بھی شرعاً فدہور قرار دیں گے اور ذکاتِ اضطراری ہی ہے اس کی حلت ٹابت ہوجائے گی اور بعد میں اسے ذکے نہیں کرنا پڑے گا، اس لیے کہ یہ جانور حکما مر چکا ہے اور رہا مسئلہ اس میں بقائے حیات کا تو وہ زخم کا درد ہے جس کی وجہ سے شکار مضطرب اور بے چین ہے اور جس طرح ذرئے کے بعد فد بوح تر پتا ہے اسی طرح وہ ترپ رہا ہے اور چونکہ فد بوح حلال ہے لہذا یہ بھی حلال ہوگا، یہی وجہ ہے کہ اگر وہ شکاراسی حالت میں پانی میں گر جائے تو بھی وہ حلال ہی رہے گا حرام نہیں ہوگا جسے اگر مرا ہوا شکاریا فہ بوح شکار یا خرام نہیں موتا، اسی طرح فدکورہ شکار بھی حلال ہوگا اور اسے حکما مردہ قرار دیا جائے گا اور مردہ چونکہ ذرخ کا کمن نہیں رہتا ہے حرام نہیں ہوتا، اسی طرح فدکورہ شکار بھی حلال ہوگا اور اسے حکما مردہ قرار دیا جائے گا اور مردہ چونکہ ذرخ کا کمن نہیں رہتا ہے اس میں بھی دوبارہ ذرخ کی حاجت نہیں ہوگا۔

و فصل بعضهم النح اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر کتے وغیرہ کے شکار کوزخی کرنے کے بعد اس میں اتی زندگی ہو جوذئ کردہ جانور کی حیات سے زیادہ ہوتو اس صورت میں حضرات مشائخ شکار کی حلت اور عدم حلت کے متعلق تفصیل کرتے ہیں، چنانچ فرماتے ہیں کہ اگر شکاری آلکہ ذئے لیعنی چھری وغیرہ کے نہ ہونے کی وجہ سے ذئے پر قادر نہ ہوتو اس صورت میں شکار حلال نہیں ہوگا، کیونکہ اس صورت میں عدم قدرت پر جوکوتا ہی ہے وہ خود شکاری اور ارسال کرنے والے کی طرف سے ہے، اس لیے یہاں ذکا ہ اضطراری سے صورت میں ہوگی اور اگر ذئے پر عدم قدت وقت کی تھگی کی وجہ سے ہواور شکاری کو ذئے کرنے کا موقع ہی نمل سکا ہوتو اس صورت

# ر أن البداية جلدا على المستخدمة الله المستخدمة الماع الكاع الكاع الكاع الكاع الكاع الكاع الكاع الكاع الكاع الك

میں بھی ہمارے یہاں وہ شکار نہیں کھایا جائے گا جب کہ امام شافعی طیشیا وغیرہ کے یہاں کھایا جائے گا، کیونکہ جب ذکح پرعدم قدرت کی علت شکی وقت ہے تو ظاہر ہے کہ ذئح اختیاری پرقدرت حاصل نہیں ہوئی اس لیے ذکاتِ اضطراری ہی اس جانور کی حلت کا سبب ہوگی اور اس سے اسے حلال قرار دیا جائے گا۔

و هذا النح فرماتے ہیں کہ ماقبل میں بیان کردہ ہماری تفصیل اس وقت ہے جب بیہ بات ہو کہ ندکورہ زخم سے جانور مرے گا نہیں اور وہ زندہ بچارہے گا،کیکن اگر بیظنِ غالب ہو کہ اس زخم سے وہ جانور مرجائے گا تو اس صورت میں سب کے یہاں ذکاتِ اضطراری ہی اس کی حلت کے لیے کافی ہوگی اور اسے دوبارہ ذربح نہیں کرنا پڑے گا۔

اما إذا النح اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر شکاری کتے کا زخم اتنا خطر ناک اور زور دار ہو کہ شکار کی حیات کی کوئی تو تع نہ ہو مثلا کتے نے اس شکار کا پیٹ بھاڑ کر اس کی آنت وغیرہ باہر نکال دیا ہواور اس حالت میں وہ ما لک کوئل جائے تو اس صورت میں وہ شکار علال ہوگا اور اس کی حلت کے لیے ذرع جدید اور ذکاتِ اختیاری کی حاجت نہیں ہوگی ، کیونکہ پیٹ وغیرہ بھاڑ نے کے بعد اب اس شکار میں جو حیات ہے وہ زخم کا احساس اور در دکا اضطراب ہا اور ظاہر ہے کہ مرنے سے پہلے تو شکار اور جانور وغیرہ تھوڑ ابہت تڑ پ ضرور ہیں اس لیے اس تڑ پ اور اضطراب کا اعتبار نہیں ہوگا جیسے اگر ذرئے کیے جانے کے بعد کوئی بحری پانی میں گرجائے اور تر پ لیے تو اس تر کی وجہ سے اس بحری کو زندہ قر ار دے کر دوبارہ اس کے ذرئ کا تھم نہیں لگایا جائے گا ، اس طرح صورت مسئلہ میں بھی کتے تو اس تر کی وجہ سے اس بحری کو زندہ قر ار دے کر دوبارہ اس کے ذرئ کا تھم نہیں لگایا جائے گا ، اس طرح صورت مسئلہ میں بھی کتے کا زخم ذکاتِ اضطراری بن کر شکار کی حلت کے لیے کا فی ہے ، لہذا دوبارہ اسے ذرئ کرنے کی چندال ضرورت نہیں ہے۔

وقیل المنح امام ابو بحر بصاص رازی فرماتے ہیں کہ اوپر بیان کردہ تفصیل حضرات صاحبین کا قول اور مسلک ہے ورنہ تو امام اعظم جائے گئے۔

اعظم جائے گئے کہ یہاں اس صورت میں بھی ذکات اختیاری کے بغیر وہ شکار حلال نہیں ہوگا، کیونکہ جب وہ شکار مالک کو زندہ مل گیا تو شکار نہیں رہ گیا، اس لیے کہ اس کی حلت کے لیے ذکاتِ اختیاری ضروری ہے جیسے اگر کوئی جانور کنویں میں گرجائے یا کسی بلند زمین سے گرجائے اور زندہ مل جائے تو اس کا زخم کتنا بھی عمرا ہو گراس کی حلت کے لیے ذکاتِ اختیاری ضروری ہے، اسی طرح صورتِ مسئلہ میں بھی زندہ ہم دست ہونے والے شکار کی حلت کے لیے ذکاتِ اختیاری ضروری ہوگی اور اس کے بغیر وہ حلال نہیں ہوگا۔

هَذَا الَّذِيُ ذَكُرُنَاهُ إِذَا تَرَكَ التَّذُكِيَةَ فَلَوْ أَنَّهُ ذَكَّاهُ حَلَّ أَكُلُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَعَلَيْهِ الْفَتُواى لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ إِلَّا مَا وَالنَّطِيْحَةُ وَالْمَوْقُوْذَةُ وَالَّذِي بَقَرَ الذِّنْبُ بَطْنَهُ وَفِيْهِ حَيَاةٌ خَفِيَّةٌ أَوْ بَيِّنَةٌ، وَعَلَيْهِ الْفَتُواى لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ إِلَّا مَا ذَكَنَةُ مُ اللَّهُ مَا لَكُنْ مَوْنَهُ مِلْلَقًا مِنْ غَيْرِ فَصُل، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمَا الْفَتُواى لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ إِلَّا مَا ذَكُنَ مُونَةً مِلْ اللَّهُ مِنْ غَيْرِ فَصُل، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمَا الْفَتُواى لِقَوْلِهِ بَعَالَ لَا يَعِيْشُ مِنْكُهُ لَا يَحِلُ اللَّهُ لَهُ مَكُنُ مَوْنَهُ بِالذَّابُحِ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ وَمَا أَنْ كَانَ يَعِيْشُ مِنْكُهُ فَوْقَ مَا يَعِيْشُ الْمَذُبُوحُ مِنْكُنُ مَوْنَهُ بِالذَّابُحِ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ وَمَا لِنَاكُونَ إِلَا فَلَا مَعْتُهُمْ مِنْكُهُ فَوْقَ مَا يَعِيْشُ الْمَذُبُوحُ مَا يَعِيْشُ الْمَذْبُوحُ مُ وَاللَّهُ مَا مَا قَرَدُنَاهُ أَنْ اللَّهُ لَا مُعَلَّا لَا مُعَلَّا مُا مُلَكُلُومُ وَاللَّهُ فَالَ مُ كَانَ يَعِيْشُ مِنْكُهُ فَوْقَ مَا يَعِيْشُ الْمَذَبُوحُ لَى مَا لَي مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَاهُ إِلَا فَلَاء لِللَّهُ لِللَّهُ لَكُونُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ لَاللَّهُ وَلَى مُعَلَّا مُ اللَّهُ اللَّهُ لَيْ اللَّهُ لَلْهِ اللَّهُ لَا مُعْتَارً بِهِالِهِ الْمُعَالَقُ عَلَى مَا قَرَزُنَاهُ .

ترجیعہ: بیجوہم نے بیان کیا ہے اس صورت میں ہے جب شکاری نے ذبح کوترک کردیا ہو،کیکن اگر اس نے شکار کو ذبح کردیا تو امام ابو حنیفہ طِیشُطِیُّہ کے یہاں اس کو کھانا حلال ہے اور ایسے ہی وہ جانور جو اوپر سے گر کر مرجائے اور وہ جانور جو دوسرے جانور کی سینگ

# ر آن البداية جدر الله المستحد الله المستحد الكار شكار كار يان عن الم

سے مرجائے اور وہ جانور جولائھی کی مارسے مرا ہواور وہ جانورجس کے پیٹ کو بھیڑئے نے بھاڑ دیا ہواوراس میں حیاتِ خفیفہ یا حیاتِ خفیفہ یا حیاتِ خان مرہ موجود ہو، اوراس پرفتوی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالی نے "الا ماذکیتم" فرما کر بغیر کی تفصیل کے مطلق استثناء کیا ہے۔ اورامام ابو یوسف راتی کیا ہے کہ اگر شکارایی حالت پر ہوکہ اس جیسا شکارزندہ ندرہ سکتا ہوتو وہ حلال نہیں ہے،

اورامام ابو یوسف وطنظ کے یہاں عم یہ ہے کہ اگر شکارا یک حالت پر ہو کہ اس جیسا شکار زندہ نہ رہ سلما ہوتو وہ حلال ہیں ہے، کیونکہ اس کی موت ذبح سے نہیں ہوئی ہے، امام محمد وطنظ پلڈ فرماتے ہیں کہ اگر اس جیسا شکار ذبح کردہ جانور سے زیادہ زندہ رہ سکتا ہوتو حلال ہے در نہیں، کیونکہ اس زندگی کا کوئی اعتبار نہیں ہے جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے۔

#### اللغات:

﴿التَّزْكِيَة ﴾ ذَنَ كَرَنَا ﴿ المعتودَّية ﴾ بلندى سے كرنے والا جانور ﴿ النطيحة ﴾ وہ جانور جودوسرے جانور كے سينگ الله عند الله الله عند ا

#### ذی کرنے سے بہرطور حلال ہوجائے گا:

صاحب ہدایے فرماتے ہیں کہ ہم نے اوپر جوامام ابو بکررازی کے حوالے سے امام صاحب اور حضرات صاحبین کا اختلاف بیان کیا ہے وہ اس صورت میں ہے جب شکاری نے اس جانور کو ذکح نہ کیا ہولیکن اگر شکاری نے اسے ذکح کردیا ہوتو پھرامام صاحب اور صاحبین عصلیا سب کے بیمال اس کا کھانا حلال اور جائز ہوگا۔

و کفدا المعتر دید النے فرماتے ہیں کہ جو تھم شکار کا ہے وہی تھم متر دیہ نطیحہ اور موتو فرق و غیرہ کا بھی ہے کہ امام اعظم مراتینیا کے بہاں بدونِ فرخ ان میں صلت نہیں آئے گی خواہ ان میں حیاتِ خفیہ ہو یا حیاتِ طاہرہ ، حیاتِ خفیہ ہو یا حیات ہو ، ہمرحال امام اعظم مراتینیا کے زندہ ہونے کا علم ہوجائے اور حیات فاہرہ یہ ہے کہ ذرح کردہ جانور کی حیات سے زیادہ حیات ہو، ہمرحال امام اعظم مراتینیا کے ہماں صلت کے لیے ان میں سے ہرتسم میں ذرح ضروری ہے ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے علی الاطلاق ''إلا ماذ کیتھ'' فرمایا ہے اور اس میں حیاتِ خفیہ اور حیاتِ فاہرہ کی کوئی تعصیل نہیں کی ہے ، اس لیے اگر ان میں سے کوئی جانور زندہ ماتا ہے تو اس کی صلت کے لیے ذرج مات نظیرہ دیو غیرہ کی حالت کا مدار ذرج اور ذرکات پر ہے یعنی زندہ مل جانے کی صورت میں اختیار کی ضروری ہے ، گویا امام صاحب مراتینیا کے یہاں مرد دیو غیرہ کی صلت کا مدار ذرج اور ذکات پر ہے یعنی زندہ مل جانے کی صورت میں ذرج ضروری ہے خواہ حیات فاہرہ ہو یا حیات خفیہ ، جب کہ حضرات صاحبین کے یہاں حیات پر حلت کا مدار ہے چنا نچہ امام اس کو ذرج کرنا ہوگا ، کیونکہ اس کی موت ذرج کے علاوہ دو سرب سے ہوئی ہو اور وہ سبب ذرج ہم معدم ہے ، امام محمد مراتی ہیں اس کو ذرج کرنا ہوگا ، کیونکہ اس کی موت ذرج کے علاوہ دو سرب سب سے ہوئی ہو اور وہ سبب ذرج ہم مقدم ہے ، امام محمد مرات سب سے ہوئی ہو اور وہ سبب ذرج کے مقدم ہے ، امام محمد مرات نہیں آئے گی ، کیونکہ اس سے ہم جو میں صلت نہیں آئے گی ، کیونکہ اس سے ہم جو حیات خفیہ ہو اور ان میں صلت نہیں آئے گی ، کیونکہ اس سے ہم جو حیات خفیہ ہو اور ان میں صلت نہیں آئے گی ، کیونکہ اس میں حیات خفیہ کا کوئی اعتبار نہیں ہے ، کیونکہ یہ جانور کا اضطراب اور اس کی ترب حیات خفیہ کا کوئی اعتبار نہیں ہے ، کیونکہ یہ جانور کا اضطراب اور اس کی ترب

وَلَوْ أَدْرَكَهُ وَلَمْ يَأْخُذُهُ، فَانَ كَانَ فِي وَقُتٍ لَوْ أَخَذَهُ أَمْكَنَهُ ذِبْحُهُ لَمْ يُؤْكَلُ، لِأَنَّهُ صَارَ فِي حُكْمِ الْمَقْدُورِ عَلَيْهِ،

## 

وَإِنْ كَانَ لَايُمْكِنُهُ ذِبُحُهُ أَكِلَ، لِأَنَّ الْيَدَ لَمْ تَفْبُتُ بِهِ، وَالتَّمَكُّنُ مِنَ الذِّبُحِ لَمْ يُوْجَدُ، وَإِنْ أَدْرَكَهُ فَذَكَّاهُ حَلَّ لَهُ، لِلَّانَّهُ إِنْ كَانَتُ فِيهِ حَيَاةٌ مُسْتَقِرَّةٌ فَعِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَنَّاعَلَيْهِ ذَكَاتُهُ الذَّبُحُ عَلَى مَاذَكُرْنَاهُ وَقَدْ وُجِدَ، وَعِنْدَهُمَا لَايُحْتَاجُ إِلَى الذَّبُح.

ترجیل : اوراگر شکاری نے شکارکو پالیالیکن اسے پکڑا نہیں اب اگر اتنا وقت تھا کہ اگر شکاری شکارکو پکڑتا تو اس کے لیے ذئ کرنا ممکن ہوتا تو وہ شکار نہیں کھایا جائے گا، کیونکہ وہ مقدور علیہ کے معنی میں ہوگیا اوراگر اس کو ذئ کرنا شکاری کے لیے ممکن نہ ہوتا تو اسے کھایا جائے گا، کیونکہ ادراک سے قبضہ ٹابت نہیں ہوا اور قدرت علی الذئ بھی نہیں پائی گئی اوراگر شکاری نے شکار کو پکڑ کر ذئ کر دیا تو وہ اس کے لیے حلال ہے، اس لیے کہ اگر شکار میں حیات مسقر بھی تو امام اعظم چلیٹیڈ کے یہاں اس کی ذکات ذکے ہے جیسا کہ ہم نے بیان کیا اور ذرخ کیا گیا گیا ہے جب کہ حضرات صاحبین بھی تھی تو امام اعظم حلی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔

#### اللغات:

#### اگرا تناونت بو که ذریح کر سکے تو ذریح ضروری ہوگا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر شکاری نے شکار کو پالیا لیکن اسے پکڑ کراپنے بھنہ میں نہیں لیا تو اگر پانے کے بعد شکار کی موت میں اتنا وقت باتی تھا کہ شکاری اسے پکڑ کر ذرج کر لیتا تو اس شکار کو کھانا طلال نہیں ہے، کیونکہ ذرج کے بقدر وقت باقی ہونے کی وجہ سے اس شکار پر شکاری کو ذرج کی قدرت حاصل ہوگئ ہے اور اس کے حق میں ذکاتِ اختیاری ٹابت ہو چکی ہے لہذا بدونِ ذرج کے وہ شکار علال نہیں ہوگا، ہاں اگر ملنے کے بعد اتنا وقت نہ ہو کہ شکار کو پکڑ کر اسے ذرج کیا جاسکتا ہوتو اس صورت میں ذکاتِ اضطراری سے بی اس کی حلت ٹابت ہوگی اور اس سے شکار کا کھانا حلال ہوجائے گا، کیونکہ تحض ملنے کی وجہ سے اس پر شکاری کا قبضہ نہیں ہوا اور جب بھنے بین ہوا وہ دری نہیں ہوا۔

وإن أدر كه النح اس كا حاصل يہ ہے كہ اگر شكارى نے شكاركو پكڑكراسے ذئح كرديا تو امام صاحب واليُّليَّةُ اورصاحبين مُوَاليَّةُ اللهِ اس كا كھانا والل ہے، كيونكہ صاحبين ً كے يہاں تو ذئح كے بغير بھى ذكات اضطرارى سے ہى حلت آ چكى تھى للبذا ذئك كے بعد تو بدرجه اولى حلت كا ثبوت ہوگا اور امام صاحب واليُّعَادُ كے يہاں اس ميں اگر چداس شكار ميں حيات تھى گر چونكہ ذئك كى وجہ سے وہ حيات ختم ہو چكى ہے اس ليے ان كے يہاں بھى اس شكاركوكھانا حلال ہوگا۔

وَإِذَا أَرْسَلَ كَلْبَهُ عَلَي صَيْدٍ وَأَخَذَ غَيْرَهُ حَلَّ، وَقَالَ مَالِكٌ رَحَالُهُ عَلَيْهِ لَايَحِلُّ، لِأَنَّهُ أَخَذَ بِغَيْرِ اِرْسَالٍ إِذِ الْإِرْسَالُ مُخْتَصُّ بِالْمَشَارِ اِلَيْهِ، وَلَنَا أَنَّهُ شَرُطٌ غَيْرُ مُفِيْدٍ، لِأَنَّ مَقْصُودَهُ حَصُولُ الصَّيْدِ إِذَا لَا يَقُدِرُ عَلَى الْوَفَاءِ بِهِ إِذَ لَا ' يُمْكِنُهُ تَعْلِيْمُهُ عَلَى وَجْهٍ يَأْخُذُ مَاعَيَّنَهُ فَسَقَطَ اعْتِبَارُهُ.

ترجیک: اور جب شکاری نے اپنے (سدھائے ہوئے) کتے کو کس شکار پر چھوڑ ااور اس نے دوسرا شکار پکڑ لیا تو وہ حلال ہے، اہام

# ر آن الهداية جلدا على المستحمل المستحمل المكام شكارك بيان بن ع

ما لک روائیلا فرماتے ہیں کہ حلال نہیں ہے، کیونکہ کتے نے ارسال کے بغیر پکڑا ہے، کیونکہ ارسال مشارالیہ کے ساتھ خاص ہے، ہماری دلیل بیہ ہے کہ بیشرط غیرمفید ہے، کیونکہ شکاری کامقصد شکار حاصل کرنا ہے نیز کتا اس شرط کو پورا کرنے پر قادر نہیں ہے، کیونکہ کتے کو اس طرح تعلیم دینا ممکن نہیں ہے کہ جسے مرسل متعین کرے وہ اس کو پکڑے لہٰذا تعیین کا اعتبار ساقط ہوگیا۔

#### اللغاث:

﴿أرسل ﴾ بيجا، حجوزا۔ ﴿وفاء ﴾ بوراكرنا۔ ﴿عينة ﴾ جس كواس في متعين كيا ہے۔

### شکاری جانور کے ہدف کو بانے میں غلطی کا حکم:

صورت مسئلہ میہ ہے کہ اگر کسی شکاری نے کتے کوسکھا اور سدھا کر کسی متعین شکار پر بھیجا اور کتے نے اس شکار کے علاوہ کوئی دوسراشکار کرلیا تو ہمارے یہاں وہ دوسراشکار حلال اور جائز ہے امام شافعی والٹی اور امام احمد والٹیلئڈ بھی اسی کے قائل ہیں کیکن امام مالک والٹیلئڈ کے یہاں دوسراشکار طلال نہیں ہے، امام مالک والٹیلئڈ کی دلیل میہ ہے کہ ارسال مشار إلیہ کے ساتھ مختص ہوتا ہے اور صورت مسئلہ میں کتے نے مشار إلیہ کے علاوہ دوسراشکار کیا ہے جو بدونِ إرسال کے ہے، اس لیے وہ حلال نہیں ہوگا۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ إرسال سے متعین شکار کو پکڑنے کی شرط لگانا ہے کار ہے نہ تو یہ شرط مالک کے حق میں مفید ہے اور نہ ہی کتے کے حق میں، کیونکہ مالک کا مقصد شکار ہے خواہ وہ متعین ہو یا غیر متعین اور کتے کواس طرح کی تعلیم ویناممکن نہیں ہے کہ بھتیا تم صرف ہرن ہی کا شکار کرنا اس کے علاوہ کسی اور جانور کا نہیں، لہذا جب بہ شرط کس کے بھی حق میں مفید نہیں ہے تو بیلغو ہوگی اور اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا اور کتا جو بھی شکار کرے گا وہ حلال ہوگا بشرط کی شکار ماکول اللحم ہو۔

وَلُوْ أَرْسَلَهُ عَلَى صَيْدٍ كَفِيْرٍ وَسَمَّى مَرَّةً وَاحِدَةً حَالَةَ الْإِرْسَالِ فَلُوْ قَتَلَ الْكُلَّ يَحِلُّ بِهِلِهِ التَّسْمِيَةِ الْوَاحِدَةِ، وَالْفِعُلُ وَاحِدٌ فَتَكْفِيْهِ تَسْمِيَةٌ وَاحِدَةً، وَالْفِعُلُ وَاحِدٌ فَتَكْفِيْهِ تَسْمِيَةٌ وَاحِدَةً، وَالْفِعُلُ وَاحِدٌ فَتَكْفِيْهِ تَسْمِيَةٌ وَاحِدَةً، وَالْمَاتَيْنِ بِتَسْمِيَةٍ وَاحِدَةٍ، لِأَنَّ الثَّانِيَةَ تَصِيْرُ مَذْبُوْحَةً بِفِعْلِ غَيْرِ الْأَوَّلِ، فَلَابُدَّ مِنْ تَسْمِيَةٍ بِخِلَافٍ خَيْرِ الْأَوَّلِ، فَلَابُدَّ مِنْ تَسْمِيةٍ أَخُرَى وَذَبَحَهُمَا بِمَرَّةٍ وَاحِدَةٍ تَحِلَّانِ بِتَسْمِيَةٍ وَاحِدَةٍ.

ترجیجی اور اگر شکاری نے بہت سے شکاروں پر کتے کو روانہ کیا اور بوقتِ إرسال ایک مرتبہ تسمیہ پڑھا پھر اگر کتے نے سب
کو مارڈ الاتو سب ای ایک تسمیہ سے حلال ہوجا ئیں گے، کیونکہ إرسال سے ذکح واقع ہوجا تا ہے جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں، ای لیے
بوقتِ ارسال تسمیہ شرط ہے اور فعل ایک ہے، لہٰذا ایک تسمیہ اسے کافی ہوگا، برخلاف ایک تسمیہ سے دو بکر یوں کو ذکح کرنا اس لیے کہ
دوسری بکری ایسے فعل سے خد بوح ہوگی جو پہلے کے علاوہ ہے لہٰذا دوسری تسمیہ ضروری ہے، یہاں تک کہ اگر کسی نے ایک بکری کو
دوسری بکری کے اوپر رکھا اور ایک مرتبہ میں ان دونوں کو ذربح کر دیا تو دونوں بکریاں ایک تسمیہ سے حلال ہوجا کیں گی۔

#### اللغاث:

﴿سمّٰى ﴾ نام ليا، مراد تكبير برصى - ﴿مرَّة ﴾ ايك بار - ﴿شاة ﴾ بكرى - ﴿أضجع ﴾ لثايا -

# ر آن البدايه جلدا يهم يهم المحمد دم المحمد الكام شكارك بيان يس

ايك بهم الله عدد شكار حلال مون كاحكم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شکاری نے ایک مرتبہ تسمیہ پڑھ کراپنے کتے کو متعدد شکار پر روانہ کیا اور کتے نے ایک ہی دوئر میں سب کا کام تمام کر دیا تو اس ایک تسمیہ سے تمام شکار حلال اور جائز ہوں گے، کیونکہ بوقت ارسال تسمیہ پڑھنا ذرئے کے وقت تسمیہ پڑھنے کے قائم مقام ہے اس لیے بوقت ارسال تسمیہ شرط ہے، اور ایک فعل کے لیے ایک ہی تسمیہ کافی ہے اور صورت مسئلہ میں چونکہ فعل ایک ہی ہے اس لیے ایک ہی ارسال سب کی حلت کے لیے کافی ہوگا اور اس ایک تسمیہ سے سمارے شکار حلال ہوجا کیں گ۔

اس کے برخلاف آگر کسی شخص نے ایک تسمیہ سے دو بر یوں کو الگ الگ ذرئے کیا تو ان میں سے پہلی حلال ہوگی اور دوسری کرام ہوگی، کیونکہ یہاں فعل یعنی ذرئے کرنا متعدد ہے لہذا حلت کے لیے متعدد تسمیہ بھی ضروری ہوگا اور چونکہ تسمیہ میں تعدد نہیں ہوگا۔

لیے دوسری بری حلال نہیں ہوگی، ہاں آگر فعل ایک ہومشلا کسی نے اوپر نیچ کر کے دوبکر یوں کو لٹایا اور ایک ہی وار سے دونوں کو ذرئے کیا تو اس تسمیہ سے دونوں بریاں حلال ہوں گی، کیونکہ جب فعل میں تعدد نہیں تو پھر تسمیہ میں تعدد نہیں ہوگا۔

کیا تو اس تسمیہ سے دونوں بکریاں حلال ہوں گی، کیونکہ جب فعل میں تعدد نہیں تو پھر تسمیہ میں تعدد نہیں ہوگا۔

کیا تو اس تسمیہ سے دونوں بکریاں حلال ہوں گی، کیونکہ جب فعل میں تعدد نہیں تو پھر تسمیہ میں بھی تعدد نہیں ہوگا۔

وَمَنُ أَرْسَلَ فَهُدًّا فَكَمَنَ حَتَّى يَتَمَكَّنَ ثُمَّ أَخَذَ الصَّيْدَ فَقَتَلَهٔ يُؤْكَلُ، لِأَنَّ مَكْثَةً ذَٰلِكَ حِيْلَةً مِنْهُ لِلصَّيْدِ، لَا اِسْتِرَاحَةً فَلَايَقُطَعُ الْإِرْسَالَ، وَكَذَا الْكَلْبُ إِذَا اعْتَادَ عَادَتَهُ.

ترجملہ: جس شخص نے چیتے کو (شکار کے لیے) روانہ کیا اور شکار پر قادر ہونے کے لیے چیتے تے گھات لگائی پھر شکار کو پکڑ کراسے قتل کردیا تو وہ کھایا جائے گا، کیونکہ چیتے کا تھہرنا اس کی طرف سے شکار کی تدبیر ہے، استراحت نہیں ہے، لہٰذا بیارسال کوختم نہیں کرے گا اور ایسے ہی کتے کا تھم ہے جب اس نے چیتے کی عادت اختیار کرلی ہو۔

#### اللّغات:

﴿ فهد ﴾ چیتا۔ ﴿ کمن ﴾ حجب گیا، گھات لگائی۔ ﴿ مکت ﴾ تھبرنا۔ ﴿ حیلة ﴾ حیال، تدبیر۔ ﴿ صید ﴾ شکار۔ ﴿ استراحة ﴾ آرام طبی۔ ﴿ اعتاد ﴾ عادت وال لی، طرزاختیار کرلی۔

### شكار پكرنے ميں تاخير كاتھم:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے سکھائے اور سدھائے ہوئے چیتے کوشکار کے لیے روانہ کیا اور چیتے نے اپنی عادت کے مطابق شکار کرنے سے پہلے گھات لگا کرشکار کی تدبیر سوچی اور پھر شکار پر جملہ کر کے اسے مارڈ الا تو مالک کے لیے وہ شکار حلال اور مباح ہے، کیونکہ یہاں چیتے نے جو تو تف کیا ہے وہ شکار کو پکڑنے کے لیے ایک حیلہ ہے، آ رام کرنے کے لیے اس نے تو قف نہیں کیا ہے، اس لیے اس کے اس تو تف نہیں کیا ہے، اس کے اس کے اس کے مطاب کا عادی ہوجائے اور اس کے بغیر وہ شکار کرے گا تو اس کا شکار حلال اور مباح ہوگا۔ اس طرح اگر کوئی کتا بھی کھات لگانے کا عادی ہوجائے اور اس کے بغیر وہ شکار ہی نہ کرتا ہوتو اس کو بھی یہی تھم ہے، لیکن اگر ایک آ دھ مرتبہ کسی کتے نے اس طرح کرنے سے ارسال ختم ایک آ دھ مرتبہ کسی کتے نے اس طرح کرنے سے ارسال ختم ہوجائے گانا اس کی عادت نہ ہوتو اس طرح کرنے سے ارسال ختم ہوجائے گانا، اس کی کیا ہوا شکار حلال نہیں ہوگا۔

وَلُوْ أَخَذَ الْكُلُبُ صَيْدًا فَقَتَلَهُ ثُمَّ أَخَذَ اخَرَ فَقَتَلَهُ وَقَدْ أَرْسَلَهُ صَاحِبُهُ أُكِلَا جَمِيْعًا، لِأَنَّ الْإِرْسَالَ قَائِمٌ لَمُ يَنْقَطِعُ وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَالَوْرَمٰي سَهُمًّا اِلْي صَيْدٍ فَأَصَابَهُ وَأَصَابَ اخَرَ.

تروج بھلہ: اوراگر کتے نے ایک شکار کو پکڑ کراہے مار ڈالا پھر دوسرا شکار پکڑا اور اسے بھی مار ڈالا اور کتے کواس کے ما لک نے چھوڑا تھا تو دونوں شکار کھائے جائیں گے، اس لیے کہ ارسال موجود ہے اور ابھی تک منقطع نہیں ہوا ہے اور یہ اس طرح ہے کہ کی شخص نے شکار کی طرف تیر چین کا اور تیراس شکار کواور دوسرے شکار کو جالگا۔

#### اللغات:

﴿أَخِذَ ﴾ بَكِرُليا ـ ﴿ رملى ﴾ تير مارا ، بينكا - ﴿سهم ﴾ تير - ﴿أصاب ﴾ جالكا ـ

وقفه كي بغير دوشكارون كاحكم:

صورتِ مسئلہ بیہ ہے کہ اگر کسی شخص نے شکار کے لیے کتے کوروانہ کیا اور کتے نے ایک شکار کیڑ کراہے مارڈ الا اور پھر دوسرا
کیڑا اور اسے بھی مارڈ الا تو تھکم میہ ہے کہ دونوں شکار کھائے جا کیں گے، کیونکہ کتے نے بغیر تو تف کے دونوں شکار کیا ہے اس لیے
ارسال باقی ہے اور بوقتِ ارسال جوتشمیہ پڑھی گئ تھی وہ بھی باقی ہے، لہٰذا ایک ہی تشمیہ دونوں کے لیے کافی ہوگا اور دونوں شکار حلال
موں کے جیسے اگر کسی شخص نے شکار پر تیر مارا اور وہ تیر دو شکار کولگا اور دونوں مر گئے تو دونوں شکار حلال ہوں گے، اسی طرح صورتِ
مسئلہ میں بھی دونوں شکار حلال اور جائز ہوں گے۔

وَلَوْ قَتَلَ الْأَوَّلَ فَجَثَمَ عَلَيْهِ طَوِيْلًا مِنَ النَّهَارِ ثُمَّ مَرَّ بِهِ صَيْدًا اخَرَ فَقَتَلَهُ لَا يُؤْكَلُ النَّانِي لِانْقِطَاعِ الْإِرْسَالِ بِمَكْثِهِ، إِذَا لَمْ يَكُنُ ذَٰلِكَ حِيْلَةً لِلْأَخْذِ، وَإِنَّمَا كَانَ اِسْتَرَاحَةً بِخِلَافِ مَاتَقَدَّمَ.

توجیلہ: اوراگر کتے نے پہلے شکار توقل کرنے کے بعد دن کے لمبے جھے تک اس پر پڑار ہا پھراس کے پاس سے دوسرا شکار گذرااور کتے نے اسے بھی مار ڈالا تو دوسرا شکار نہیں کھایا جائے گا، کیونکہ کتے کے تھہرنے کی وجہ سے ارسال منقطع ہو چکا ہے، اس لیے کہ پیٹھہرنا شکار پکڑنے کے لیے حیلہ نہیں تھا بیتو آرام کرنا تھا، برخلاف اس صورت کے جو پہلے گذر چکی ہے۔

#### اللغات:

﴿جشم ﴾ برار با - ﴿نهار ﴾ دن - ﴿مرّ ﴾ كررا - ﴿مكث ﴾ همرنا -

### وقفے كى صورت كا حكم:

صورتِ مسکدیہ ہے کہ اگر کسی کلبِ معلّم اور مُرسَل نے ایک شکار کو مار ڈالا اور دن کے بیشتر جھے تک اس کے پاس پڑار ہا پھر اس جگہ ہے کوئی دوسرا گذرا اور کتے نے اسے بھی مار ڈالا تو اب حکم یہ ہے کہ دوسرا شکار نہیں کھایا جائے گا، کیونکہ پہلے شکار کے تل کے بعد کتے کا اس کے پاس کھہرار ہنا بلاوجہ تھا اور اس کھبرنے کی وجہ ہے اس کے حق میں ارسال فوت ہو چکا ہے اس لیے کہ بید مکٹ شکار

پکڑنے کے لیے حیلہ نہیں تھا بلکہ استراحت اور آرام کے لیے تھا، اس لیے اس نے ارسال کو منقطع کردیا اور غیر مُرسل کتے کا شکار حلال نہیں ہوگا اس کے برخلاف ماقبل میں جوصورت بیان کی گئی ہے اس میں چیتے اور کتے کا تھہرنا نہ تو استراحت کے لیے تھا اور نہ بی اتنا طویل تھا، بلکہ وہ شکار پکڑنے کی تدبیرتھی، اس لیے اس مکٹ سے ارسال منقطع نہیں ہوا تھا اور اس صورت میں شکار حلال تھا۔

وَلَوْ أَرْسَلَ بَازِيَهُ الْمُعَلَّمَ عَلَى صَيْدٍ فَوَقَعَ عَلَى شَيْءٍ ثُمَّ أَتْبَعَ الصَّيْدَ فَأَخَذَهُ وَقَتَلَهُ فَإِنَّهُ يُوْكُلُ، وَهَذَا إِذَا لَمُ يَمْكُثُ زَمَانًا طَوِيْلًا لِلْإِسْتِرَاحَةِ وَإِنَّمَا مَكَثَ سَاعَةً لِلْتَمْكِيْنِ لِمَا بَيَّنَاهُ فِي الْكُلْبِ.

ترجمہ: اوراگر شکاری نے اپنے سکھائے ہوئے بازکوکی شکار پر چھوڑا پھر بازکی چیز پر رکا اس کے بعد شکار کا پیچھا کر کے اسے پکڑا اور مارڈ الا تو وہ شکار کھایا جائے گا اور بیاس صورت میں ہے جب باز آ رام کرنے کے لیے زیادہ دیر تک ندرُ کا ہو بلکہ گھات لگانے کے لیے بچھ دیر تک زُکا ہو، اس دلیل کی وجہ سے جسے کتے کے متعلق ہم بیان کر چکے ہیں۔

#### اللغاث:

﴿بازى ﴾ عقاب ومعلم ﴾ سدهايا بوا والم يمكث ﴾ تكفر \_\_

### معمولی وقفہ قابل محمل ہے:

صورت مسئلہ تو بالکل واضح ہے کہ اگر سکھائے ہوئے باز نے ارسال کے بعد حب عادت کچھ دریو قف کیا اور اس کے بعد شکار کا پیچھا کر کے اسکا کام تمام کیا تو شکار حلال اور جائز ہے، کیونکہ باز کی فطرت ہی یہی ہے کہ وہ پچھ دریو قف کرتا ہے اور نشانہ وغیرہ لگانے کے بعد ہی حملہ کرتا ہے، ہاں اگر کمبی مدت تک تو قف کرنے کے بعد اس نے ایسا کیا تو پھر اس کافتل کر دہ شکار حلال نہیں ہوگا، کیونکہ زیادہ دریتک تو قف کرنے سے ارسال منقطع ہوجائے گا اور انقطاع ارسال سے حلت ختم ہوجاتی ہے۔

وَلَوْ أَنَّ بَازِيًا مُعَلَّمًا أَخَذَ صَيْدًا فَقَتَلَةً وَلَا يُدُرَى أَرْسَلَةً اِنْسَانٌ أَمْ لَا لَايُؤْكُلُ لِوُقُوْعِ الشَّلِّ فِي الْإِرْسَالِ وَلَا تَثْبُتُ الْإِبَاحَةُ بِدُوْنِهِ.

**تورجمک**: ادرسکھائے ہوئے بازنے شکارکو پکڑ کراہے مارڈالا ادریہ نہ معلوم ہُوسکا کہ کسی انسان نے اسے چھوڑا ہے یانہیں ،تو شکار نہیں کھایا جائے گا، کیونکہ ارسال میں شک واقع ہوگیا ادر بدونِ ارسال اباحت نہیں ثابت ہوتی۔

#### اللغات:

﴿ لايدرى ﴾ معلوم ندبور ﴿ إباحة ﴾ حلت، جائز بونار

### نامعلوم ما لک کے پالتوشکاری جانورکا شکار کھانا:

کتے اور باز وغیرہ کے کیے ہوئے شکار کی حلت کا دارو مدارتعلیم اور ارسال پر ہے، لہٰذا جہاں دونوں چیزیں یعنی تعلیم اور ارسال

جع ہوں گی وہاں تو حلت ثابت ہوگی اور جہاں بید دنوں یا ان میں سے کوئی ایک چیز معدوم رہے گی وہاں حلت کا ثبوت نہیں ہوگا ، یہی وجہہے کہ اگر باز وغیرہ کے ارسال کاقطعی اور یقینی علم نہ ہواور ارسال میں شک ہوتو اس کا کیا ہوا شکار حلال اورمباح الاستعال نہیں ہوگا۔

قَالَ وَإِنْ خَنَقَهُ الْكَلُبُ وَلَمْ يَجُرَحُهُ لَمْ يُؤْكُلُ، لِأَنَّ الْجَرْحَ شَرُطٌ عَلَى ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ عَلَى مَاذَكُونَاهُ، هَذَا يَدُلُكَ عَلَى أَنَّهُ لِاَيَحِلُّ بِالْكَسُرِ، وَعَنْ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَا اللَّهُ إِذَا كَسَرَ عُضُوًا فَقَتَلَهُ لَا بَأْسَ بِأَكُلِهِ لِأَنَّهُ جِرَاحَةٌ بَاللَّكَ عَلَى أَنَّهُ لَايَجُرَاحَةٌ لَا بَأْسَ بِأَكُلِهِ لِأَنَّهُ جِرَاحَةٌ بَاطِئَةٌ فَهِيَ كَالْجِرَاحَةِ الظَّاهِرَةِ، وَجُهُ الْأَوَّلِ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ جُرْحٌ يَنْتَهِضُ سَبَبًا لِإِنْهَارِ الدَّمِ، وَلَا يَحْصُلُ ذلِكَ بَالْكُسُرِ فَأَشْبَهَ التَّخْنِيْقَ.

ترجملہ: فرماتے ہیں کداگر کتے نے شکار کا گلا گھوٹالیکن اسے زخی نہیں کیا تو وہ شکارنہیں کھایا جائے گا، کیونکہ زخی کرنا ظاہر الروایہ کے مطابق شرط ہے جیسا کہ ہم اسے بیان کر پچکے ہیں اور یہ وضاحت اس سلسلے میں آپ کی رہنمائی کر رہی ہے کہ (کسی عضو کو) تو ڑنے سے شکار حلال نہیں ہوگا، حضرت امام اعظم چالٹھیا سے مروی ہے کہ اگر کتے نے شکار کا کوئی عضو تو ڑنے کے بعد اسے مارڈ الا تو اسے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ یہ باطنی زخم ہے، لہذا یہ ظاہری زخم کی طرح ہے۔

قول اول کی دلیل بیہ ہے کہ (حلت کے لیے) ایسا زخم معتبر ہے جوخون بہنے کا سبب بنے اورعضوتوڑنے سے یہ بات حاصل نہیں ہوگی ،لہذا بیگلا گھو نٹنے کے مشابہ ہوگیا۔

#### اللغاث

﴿ خَنَقَ ﴾ گلا گھونٹتا۔ ﴿ الكُسُرُ ﴾ تو ژنا، ہُرى وغيره۔ ﴿ - . َ احَدَّ ﴾ زخم \_ ﴿ يَنْتَهِضُ ﴾ صلاحيت ركھنا، بن پانا۔ ﴿ إِنْهارِ الدم ﴾ خون بہانا۔ ﴿ التحنيق ﴾ گلا گھونٹ كر مارنا۔

# كالكوشف سے مرنے والے شكار كا حكم:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کتے نے شکار کا گلا گھونٹ کراہے بار ڈالا اوراہے زخی نہیں کیا تو وہ شکار نہیں کھایا جے گا، کیونکہ شکار کی حلت کے لیے اسے زخی کرنا شرط ہے، یہ تھم ظاہر الروایہ کا ہے اور صاحب کتاب اس ہے پہلے و لابلہ من المجوح فی ظاہر الروایہ المو واید کے عنوان سے اسے بیان بھی کرآئے ہیں، اوراس شرط سے یہ بات بھی تھرگئی کہ اگر کئے نے شکار کا کوئی عضور تو رویا اور اس کی وجہ سے شکار مرگیا تو بھی وہ شکار حلال نہیں ہوگا، کیونکہ جس طرح گلا گھو نٹنے میں زخی کرنا معدوم ہے، اس طرح عضو تو ڑنے میں بھی یہ چیز معدوم ہے۔

اس کے برخلاف امام اعظم والیمیلائے ایک روایت میمروی ہے کہ اگر کتے نے شکار کا کوئی عضوتو ڈکراہے مارڈ الا تو اس شکار کو کھانا حلال ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ عضو کو تو ٹرنا شکار کو اندرونی زخم پہنچانا ہے، لہذا جس طرح ظاہری زخم کرنے سے شکار حلال ہوجاتا ہے اس طرح باطنی اور اندرونی زخم کرنے سے بھی وہ حلال ہوجائے گا۔

وجه الاول النح ظاہر الروامياور تول اول كى دليل مد ہے كه حلت صيد كے ليے اليازخم لگانا معتر ہے جس سے خون بہہ

# ر أن البداية جلدا على المعالي المعالي المعارضات على المعارضات على المعارضات المعارضات

جائے اور عضوتو ڑنے سے خون نہیں بہتا اس لیے اس فعل سے شکار حلال نہیں ہوگا اور عضوتو ڑنا گلا گھونٹ کر جانور کو مارنے کے مشابہ ہے اور گلا گھونٹ کر مارنے سے شکار حلال نہیں ہوتا ،للہذا عضوتو ڑکر مارنے سے بھی حلال نہیں ہوگا۔

قَالَ وَإِنْ شَارَكَةً كَلُبٌ غَيْرٌ مُعَلَّمٍ أَوْ كُلُبُ مَجُوْسِيّ أَوْ كُلُبٌ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللّهِ عَلَيْهِ يُويْدُ بِهِ عَمَدًا لَمْ يُوْكُلُ لِمَا رَوَيْنَا فِي حَدِيْكِ عَدِيّ عَلِيًّا ۚ وَلَانَّهُ اجْتَمَعَ الْمُبِيْحُ وَالْمُحْرِمُ فَيَغْلِبُ جِهَةُ الْحُرْمَةِ نَصَّا أَوْ اِحْتِيَاطًا.

توجہان : فرماتے ہیں کہ اگر کلب معلّم کے ساتھ کلب غیر معلّم شریک ہوگیا یا مجوی کا کتایا ایسا کتاشریک ہوگیا جس پراللہ کا نام نہیں لیا گیا تھا اس شکار کونہیں کھایا جائے گا، اس دلیل کی وجہ سے جو لیا گیا تھا اس شکار کونہیں کھایا جائے گا، اس دلیل کی وجہ سے جو ہم حضرت عدی والتی ہی حدیث میں بیان کر بیکے ہیں، اور اس لیے کہ میج اور محرم کا اجتماع ہوا ہے لہذا ازروئے نص یا بر بنائے احتیاط حرمت کی جہت غالب ہوجائے گی۔

### شکاری کتے کے ساتھ دوسرا کتامل جائے تو شکار کا حکم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شکاری نے سکھا پڑھا کر آپ کتے کوشکار کے لیے روانہ کیا پھراس کتے کے ساتھ شکار میں کوئی دوسرا کتا شریک ہوگیا جوتعلیم یافتہ نہیں تھایاوہ مجوی کا کتا تھایا اس کتے پرعمداً اللہ کا نام نہیں لیا گیا تھا، تواب تھم یہ ہے کہ اگر دونوں کتے مل کرشکارکرتے ہیں تو شکار حلال اور جا تزنہیں ہوگا، کیونکہ حضرت عدی کی حدیث میں صاف طور پر بیصرا حت ہے کہ "و إن شارك کلبك کلب آخو فلاتنا کل فائك سمیت علی کلبك ولم تسم علی کلب غیر ك" یعنی اگر تمہارے کتے کے ساتھ كوئی دوسرا كتا شریک ہوجائے تواسے مت كھاؤ، كونکہ تم نے اپنے کتے پر تسمیہ پڑھا ہے اور اپنے علاوہ کے کتے پر تسمیہ نہیں پڑھا ہے، اس فرمان گرائی سے یہ بات صاف ہوگی کہ کلب غیر معلم وغیرہ کا شکار حلال نہیں ہے۔

اس سلسلے کی عقلی دلیل ہے ہے کہ یہاں حلال اور حرام دونوں کا اجتماع ہے، کیونکہ کلپ معلم کا شکار حلال ہے اور کلپ غیر معلم یا کلپ مجوی کا شکار حرام ہے اور خارت این کلپ مجوی کا شکار حرام ہے اور خارت این کلپ مجوی کا شکار حرام ہے اور خال ہے اور حضرت این مسعود و الشخط سے موقو قابیہ حدیث بھی مردی ہے ' مماا جنم عالی اور حرام کا اجتماع ہوتا ہے تو جرام ہی غالب رہتا ہے، بیمسکلہ تو نص سے متعلق ہے اور احتیاط اس طور پر ہے کہ حرام واجب الترک ہے (اس کو جھوڑ تا واجب ہے) اور حلال جائز الترک ہے اور ترک ہی میں احتیاط ہے۔

وَلَوْ رَدَّهُ عَلَيْهِ الْكَلْبُ النَّانِيُ وَلَمْ يَجْرَحُهُ مَعَهُ وَمَاتَ بِجُرْحِ الْأَوَّلِ يُكُرَهُ أَكُلُهُ لِوُجُوْدِ الْمُشَارَكَةِ فِي الْأَخْدِ وَقَقْدِهَا فِي الْجُرْحِ، وَهِذَا بِخِلَافِ مَاإِذَا رَدَّهُ الْمَجُوْسِيُّ عَلَيْهِ بِنَفْسِهِ حَيْثُ لَايُكُرَهُ، لِأَنَّ فِعْلَ الْمَجُوْسِيِّ لَيْسَ مِنْ جِنْسٍ فِعْلِ الْكَلْبِ فَلَا تَتَحَقَّقُ الْمُشَارَكَةُ وَتَتَحَقَّقُ بَيْنَ فِعْلَى الْكُلْبَيْنِ لِوُجُوْدِ الْمُجَانَسَةِ.

تر جملہ: اوراگر دومرے کتے نے شکار کو پہلے پرلوٹا دیا اور اس کے ساتھ اسے زخمی نہیں کیا اور پہلے کتے کے زخم لگانے سے شکار مرا تو اس کا کھانا مکروہ ہے، کیونکہ پکڑنے میں تو مشارکت موجود ہے لیکن زخمی کرنے میں مشارکت معدوم ہے، اور بیاس صورت ک برخلاف ہے جب خود مجوسی نے شکار کو کتے پرلوٹایا ہو چنانچہ اس صورت میں اکل مکروہ نہیں ہے، کیونکہ مجوسی کا فعل فعلِ کلب کی جنس

# ج ن البيدامير جلد الله وكتول كفلول كدرميان مشاركة مخقق موجائ كى، كيونكه مجانسة موجود بـ نــ الانتجاري : الانتجاري :

﴿ المُبِيْحُ ﴾ جائز كرنے والا، كنجائش كا تقاضا كرنے والا۔ ﴿ المُحَوم ﴾ حرام كرنے والا۔ ﴿ الْأَخُذُ ﴾ كَمِرْنا، دبوچنا۔ ﴿ القَفْدُ ﴾ كم كرنا، نديانا۔

### دوسرا کتا اگرزخی نه کرے تو شکار حلال مگر مکروه ہے:

صورتِ مسلم یہ ہے کہ جو کہا کلپ معلم کے ساتھ شرکے تھا اگر اس نے صرف شکار کو پکڑنے اور گھرنے میں شرکت کی اور زخی کرنے میں شرکت کی اور زخی کرنے میں شرکت نہیں گی، بلکہ زخمی کرنے اور مارنے کا پورا کام پہلے والے کتے نے انجام دیا تو اس صورت میں شکار کو کھانا مکروہ ہے، کیونکہ یہاں من وجہ مشارکت موجود ہے اور من وجہ معدوم ہے اس لیے شکار نہ تو حلال ہوگا اور نہ ہی حرام، بلکہ مکروہ ہوگا، اس کے برخلاف اگر کسی مجوی نے کلپ معلم کی طرف شکار کو ہا نکا اور کتے نے اسے زخمی کرکے مار دیا تو وہ شکار حلال اور مباح ہوگا، مجوی اور کتے کتے کے شکار کو ہا نکنے اور گھر کر کلپ معلم کی طرف اسے لوٹانے میں جو حلت اور کراہت کا فرق ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ مجوی کا فعل کتے کے فعل کی جنس سے نہیں ہے، اس لیے دونوں فعلوں میں مشارکت معدوم ہے لہٰذا اس صورت میں شکار حلال ہے اور کتے کا فعل چونکہ کتے کے فعل کی جنس سے نہیں ہے، اس لیے اس صورت میں من وجہ مشارکت موجود اور محقق ہے لہٰذا اس من وجہ کا اعتبار کر کے ہم نے اس صورت میں شکار کو کمروہ قرار دیا ہے۔

وَلُوْ لَمْ يَرُدَّهُ الْكَلُبُ النَّانِيُ عَلَى الْأُوَّلِ لَكِنَّهُ اِشْتَدَّ عَلَى الْأَوَّلِ حَتَّى اِشْتَدَّ عَلَى الطَّيْدِ فَأَخَذَهُ وَقَتَلَهُ لَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ، لِأَنَّ فِعْلَ النَّانِيُ أَثَّرَ فِي الْكُلْبِ الْمُرْسَلِ دُوْنَ الصَّيْدِ حَيْثُ اِزْدَادَ بِهِ طَلَبًا فَكَانَ تَبْعًا لِفِعْلِهِ لِأَنَّهُ بِنَاءٌ عَلَيْهِ فَلَايُضَافُ الْأَخُذُ إِلَى التَّبْعِ، بِخِلَافِ مَاإِذَا كَانَ رَدَّهُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَمْ يَصِرُ تَبْعًا فَيُضَافُ اِلَيْهِمَا.

ترجیل : اوراگر دوسرے کتے نے شکارکو پہلے کتے پرنہیں لوٹا یالیکن وہ پہلے کتے پر دوڑ پڑا یہاں تک کہ تیزی کے ساتھ وہ شکار پر حملہ آور ہوا اورا سے بکڑ کر مار ڈالا تو اسے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے ، کیونکہ دوسرے کتے کافعل کلب مرسل میں اثر انداز ہوا ہے نہ کہ شکار میں ، کیونکہ کلب مرسل میں اثر انداز ہوا ہے نہ کہ شکار میں ، کیونکہ کلب ٹانی کی وجہ سے کلب اول کی طلب میں اضافہ ہوا ہے لہذا ٹانی کافعل اول کے تابع ہوجائے گا ، کیونکہ وہ ای پر بینی ہوا ہے گا ، کرفلاف اس صورت کے جب کلب ٹانی نے شکار کوکلب اول پر لوٹا دیا ہو ، کیونکہ وہ تابع نہیں ہوا لہذا کیڑنے کو دونوں کی طرف منسوب کیا جائے گا۔

#### اللغاث:

﴿ المُجَانَسَةُ ﴾ باہم ایک جیسا ہونا۔ ﴿ اِشْتَدَّ ﴾ تخت ہونا، تیزی کے ساتھ کام کرنا۔ ﴿ آتَّرَ ﴾ اثر ڈالنا، تاثیر چھوڑنا۔ ﴿ اِزْ دَادَ ﴾ باب افتعال ہے زید سے بمعنی زیادہ ہونا۔ ﴿ النَّبُعُ ﴾ تائع ، خمن، ذیلی۔ ﴿ اشتدَ ﴾ تختی کی، چڑھ دوڑا۔ ﴿ لم یصر ﴾ شیس ہوا۔

ا گرهملی طور سے دوسرا کتا کسی درجے میں بھی شریک نہ ہوتو اس کا حکم:

صورتِ مسلدیہ ہے کہ اگر کلپ معلم کے ساتھ کلپ جائل نیکڑنے میں شریک نہ ہو بلکہ صرف کلپ جائل شکار پر دوڑا ہو جے دیچہ کر کلپ معلم کی طلب اور شکار پر جھپنے میں تیزی آگئی ہو، اور کلپ معلم ہی نے شکار کو پکڑا ہوتو اس صورت میں شکار حلال اور جائز ہے اور اسے کھانے میں کوئی کراہت یا قباحت نہیں ہے، کیونکہ یہاں کلپ جائل نے جو بھی کیا ہے وہ کلپ معلم اور کلپ مرسل کی ذات تک ہی محدود ہے اور اس کے فعل کا اثر بھی کلپ معلم ہی کے ساتھ خاص ہے، شکار میں کلپ جائل کے فعل اور عمل کوئی دخل نہیں ہے بلکہ اس میں تو اس کا فعل کلپ معلم کے فعل کے تابع ہے اور آپ کو پتا ہے کہ تو ابع کی کوئی حقیقت اور حیثیت نہیں ہوتی اس کی طرف منسوب کر کے طال اور جائز قرار دیا جائے گا۔

بخلاف المنح اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر کلپ جاہل شکار کو گھیر کراورا پنی طرف سے دوڑ اکر کلپ معلم کی طرف لوٹا دے اور پھر کلپ معلم اسے پکڑ کر مارڈ الے تو اس صورت میں شکار حلال نہیں ہوگا، کیونکہ اب کلپ جاہل تا بع نہیں رہا بلکہ اصل ہوگیا اور کلپ معلم کے ساتھ شکار کو پکڑنے میں اس کی شرکت متحقق ہوگئ، اس لیے شکار کو دونوں کی طرف منسوب کیا جائے گا اور حدیثِ عدیؓ کے جزء "و إن شارك المخ" کی رُوسے شکار حلال اور مباح نہیں ہوگا۔

قَالَ وَإِذَا أَرْسَلَ الْمُسْلِمُ كَلْبَهُ فَزَجَرَهُ مَجُوسِيٌّ فَانْزَجَرَ بِزَجْرِهٖ فَلَابَأْسَ لِصَيْدِهِ، وَالْمُرَادُ بِالْزَجْرِ الْإِغْرَاءُ بِالصِّيَاحِ عَلَيْهِ، وَبِالْإِنْزِجَارِ اِظْهَارُ زِيَادَةِ الطَّلْبِ، وَوَجْهُهُ أَنَّ الْفِعْلَ يَرْفَعُ بِمَا هُوَ فَوْقَهُ أَوْ مِثْلَةٌ كَمَا فِي نَسْخِ الْاي، وَالزَّجْرُ دُوْنَ الْإِرْسَالِ، لِكُوْنِهِ بِنَاءً عَلَيْهِ.

#### اللغات:

﴿أَرْسَلَ ﴾ بھیجنا، شکار پر جانورکوچھوڑنا۔ ﴿جَزَرَ ﴾ بجپارنا، ہنکارنا۔ ﴿إِنْزَجَرَ ﴾ ہنکار پرروانہ ہونا، دوڑ پڑنا۔ ﴿زجر هُ ﴾ اس کوڈ انٹا، اس کو ہنکایا۔ ﴿إغراء ﴾ ابھارنا۔ ﴿صیاح ﴾ چلانا، چنخنا۔

#### ایک اہم اصولی ضابطہ:

صورتِ مسئلہ ایک ضابطے پر پٹنی ہے اور وہ یہ ہے کہ کوئی بھی فعل اپنے سے اعلیٰ فعل سے یا اپنے ہم مثل فعل سے تو ختم ہوسکتا ہے کیکن اپنے سے ادنی اور کم تر سے ختم نہیں ہوتا، اس ضابطے کو ذہن میں رکھ مسئلہ دیکھئے مسئلہ یہ ہے کہ ایک مسلمان نے تسمیہ پڑھ کر اپنے کتے کوشکار کے لیے روانہ کیا اور راستے میں کسی مجوی نے چنخ مار کرکتے کوشکار پر للکارا اور کتا جی جان کے ساتھ شکار کے پیچھے

# ر آن البداية جلدال ي المالي المالية جلدال المالية جلدال المالية جلدال المالية المالية

بھا گنار ہا یہاں تک کہ اس نے شکار کو پکڑ کر اسے قتل کر دیا تو تھم ہیہ ہے کہ وہ شکار طال اور جائز ہے اور اسے کھانے میں کوئی کراہت یا قباحت نہیں ہے، کیونکہ صورتِ مسئلہ میں ارسال مسلم کی طرف سے اور زجر مجوس کی طرف سے اور ارسال زجر سے اقو کی اور اعلیٰ ہے، کیونکہ زجر اس پر جنی ہے اور ضابطہ میہ ہے کہ فعل اپنے سے ادنیٰ فعل سے باطل نہیں ہوتا ، اس لیے مسلم کاارسال مجوس کے زجر سے باطل نہیں ہوگا اور شکار کو پکڑنے میں مجوس کے زجر کا کوئی اثر اور دخل نہیں ہوگا ، للہذا شکار حلال اور مباح ہوگا۔

صاحب کتاب نے صورت مسئلہ میں بیان کردہ ضا بطے کو ایک نظیر سے بھی سمجھایا ہے کہ جس طرح قر آن کی آیتوں میں ننخ کا معاملہ ہے اور محکم آیت مجمل سے باطل نہیں ہوتی ، کیونکہ محکم اعلیٰ ہوتا ہے اور مجمل ادنیٰ ہوتا ہے اس طرح ہراعلیٰ فعل ادنی پر غالب رہتا ہے اور اس سے باطل نہیں ہوتا۔

وَلُوْ أَرْسَلَةً مَجُوْسِيٌّ فَزَجَرَةً مُسْلِمٌ فَانْزَجَرَ لَمْ يُؤْكُلُ، لِأَنَّ الْزَّجْرَ دُوْنَ الْإِرْسَالِ، وَلِهِذَا لَمْ تَغْبُتْ بِهِ شُبْهَةُ الْحُرْمَةِ فَأُولَى أَنْ لَا يَغْبُتَ بِهِ الْحِلُّ، وَكُلُّ مَنْ لَا تَجُوْزُ ذَكَاتُهُ كَالْمُوْتَةِ وَالْمُحْرِمِ وَتَارِكِ التَّسْمِيَةِ عَامِدًا فِي هذا بمَنْزلَةِ الْمَجُوْسِيّ.

تر جملے: اور اگر کسی مجوس نے کتے کوچھوڑ ااور مسلمان نے اسے زجر کیا اور کتا اس کا جزر مان گیا تو شکار نہیں کھایا جائے گا، کیونکہ زجر ارسال سے کم تر ہے اس لیے جزر سے حرمت کا شبہ ثابت نہیں ہوتا لہٰذا اس سے صلت تو بدرجہ اولی ثابت نہیں ہوگی، اور ہروہ خض جس کی ذکات جائز نہیں ہے جیسے مرتد ،محرم اور عمد اسمیہ ترک کرنے والا وہ اس سلسلے میں مجوسی کی طرح ہے۔

#### اللغات:

﴿إرسال ﴾ بهيجنا ـ ﴿ ذكات ﴾ صفائى ، ذر كرنا ـ

### اگرارسال مجوی کرے اور ہنکارمسلمان تو شکار جائز نہیں:

صورت ِمسئلہ بیہ ہے کہ جس طرح ماقبل والےمسئلے میں مسلمان کا إرسال مجوسی کے زجر سے باطل نہیں ہوا اور شکار حلال تھا، ای طرح اگر صورت ِ حال اس کے برعکس ہولیعنی إرسال مجوسی کا ہوا ورز جرمسلمان کا ہوتو یہاں بھی اعلیٰ بیعنی ارسال غالب رہے گا اور وہ ادنیٰ یعنی زجر سے باطل نہیں ہوگا اور چونکہ مجوسی کا ارسال معتر نہیں ہے، اس لیے نہ کورہ کلب مرسل کا شکار حلال نہیں ہوگا۔

و کل النع فرماتے ہیں کہ ہروہ آدی جس کی ذکات جائز نہیں ہے جیسے مرتد ،محرم اور جان بوجھ کرتشمیہ ترک کر کے ذکح کرنے والا وہ اس حکم میں مجوی کی طرح ہے یعنی جس طرح مجوی کے ارسال کے بعد مسلمان کے زجر سے شکار حلال نہیں ہوتا، اسی طرح ان میں سے ہرایک کے ارسال کے بعد مسلمان کے زجر سے شکار حلال نہیں ہوگا اورا گراس کا برعکس ہوئی ارسال مسلمان کا ہوا اور زجران میں سے کسی کا ہوتو شکار حلال ہوگا۔

وَإِنْ لَمْ يُرْسِلُهُ أَحَدٌ فَزَجَرَةَ مُسْلِمٌ فَانْزَجَرَ فَأَخَذَ الصَّيْدَ فَلاَبَأْسَ بِأَكْلِهِ، لِأَنَّ الْزَجْرَ مِثْلُ الْإِنْفِلَاتِ، لِأَنَّةُ إِنْ كَانَ دُوْنَهُ مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ بِنَاءٌ عَلَيْهِ فَهُوَ فَوْقَهُ مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ فِعْلُ الْمُكَلَّفِ فَاسْتَوَيَا فَصَلَحَ نَاسِخًا. ر آن البداية جلد س ي مسير المسترس الما ي الما ي

ترجیلہ: اور اگر کسی نے کے کاارسال نہیں کیا اور ایک مسلمان نے اسے زجر کیا اور کتا اس کا زجر سمجھ کرشکار پکڑ لایا تو اسے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ زجر ازخود چھوٹے کی طرح ہے، کیونکہ اگر اس حیثیت سے زجر انفلات سے کم تر ہے کہ وہ اس پربن ہے تو اس حیثیت سے اس سے بوھا ہوا ہے کہ وہ مکلف کافعل ہے، لہذا دونوں برابر ہوگئے، اس لیے زجر انفلات کے لیے ناتخ بن جائے گا۔

اللغات:

﴿ الْإِنْفِلَات ﴾ نكلتا، حجهوثاً \_

# کتے کی روائل صرف مسلمان کی ہنکار کے باعث ہوتواس کا حکم:

صابطے کے تحت یہ بات آپھی ہے کہ فعل اپنی برابراورہم مکل سے بھی منسوخ اور ختم ہوجا تا ہے اس عبارت میں ای کو بیان
کیا گیا ہے جس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر کسی نے کتے کا ارسال نہیں کیا، بلکہ ازخود کتا شکار کے لیے روانہ ہوا اور پھر کسی مسلمان نے اسے
زجر کیا اور اس کے زجر کی وجہ سے کتا شکار پر جعیٹ پڑا اور شکار کرکے لے آیا تو اس کا شکار حلال اور جائز ہے، کیونکہ یہاں زجر اور انفلات یعنی ازخود کتے کا شکار کے لیے روانہ ہوتا دونوں چیزیں جمع ہیں اور ایک ایک اعتبار سے دونوں اعلی اور اونی ہیں چتا نچے انفلات
اس اعتبار سے اعلیٰ ہے کہ وہ اصل ہے اور زجر اس پر مبنی ہے لہذا اس حیثیت سے زجر انفلات سے ادنی ہے، لیکن چونکہ زجر مکلف اور
مسلمان کافعل ہے اس اعتبار سے وہ انفلات سے اعلیٰ ہے، لہذا زجر اور انفلات دونوں ایک دوسرے کے برابر ہیں، اس لیے زجر سے
انفلات منسوخ ہوجائے گا، کیونکہ زجر اس سے مؤخر ہے اور مؤخر مقدم کے لیے ناسخ ہوتا ہی ہے۔

وَلَوْ أَرْسَلَ الْمُسْلِمُ كُلِبَةُ عَلَى صَيْدٍ وَسَمَّى فَأَدْرَكَهُ فَضَرَبَهُ وَوَقَذَهُ ثُمَّ ضَرَبَهُ فَقَتَلَهُ أَكِلَ، وَكَذَا إِذَا أَرْسَلَ كَلَبَيْنِ فَوَقَدَهُ أَحَدُهُمَا لُمُ قَتَلَهُ الْاَحْرُ أَكِلَ، لِأَنَّ الْإِمْتِنَاعَ عَنِ الْجُرْحِ بَعْدَ الْجُرْحِ لَآيَدُخُلُ تَحْتَ التَّعْلِيْمِ فَجُعِلَ عُفُواً. فَوَ قَلَهُ أَحَدُهُمَا لُمُ قَتَلَهُ الْاَحْرُ إِلَيْ الْآ الْمُرْتِ عَنِ الْجُرْحِ بَعْدَ الْجُرْحِ بَعْدَ الْجُرْحِ لَا يَعْرَاتُ مَعْلَ عُفُواً. فَرَحِمَهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولِلَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

اللغاث:

﴿ اِسْتَوَيا ﴾ برابر بونا، بمسر بونا، ايك بى عم يا درجد كهنا - ﴿ سَمَّى ﴾ نام لينا، بىم الله برُ هنا - ﴿ وَقَلْ ﴾ سب كرنا، لاغركرنا -

مورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان نے اپنے کتے پر شمیہ پڑھ کراسے شکار کے لیے روانہ کیا اور کتے نے شکار کو پکڑ کراسے مار کرست کردیا چھر دوبارہ حملہ کرکے اسے مار ڈالا یا اگر کسی نے دو کتوں پر شمیہ پڑھ کر انھیں شکار کے لیے روانہ کیا اور ان میں سے ایک نے شکار کو مار ڈالا تو ان دونوں صورتوں میں شکار حلال اور جائز ہے، کیونکہ ایک مرتبہ شکار کو ذخی کرنے کے بعدا سے ذخی نہ کرنا کتے کی تعلیم و بیانمکن ہی نہیں ہے، اس لیے کہ کتے کو اس طرح کی تعلیم و بیانمکن ہی نہیں

ہے کہ وہ جانور کوزخی کرنے کے بعد رُک جائے اور مالک کے آنے کا انتظار کرے، لہٰذا شکار کوست کرنے کے بعد کتے کے نا رُ کئے کو عذر قرار دیا جائے گا اور اس کی اس حرکت کومعاف قرار دیں گے، اور بیا ایہ اوگا جیسے اس نے ایک ہی حملے اور ایک وار میں شکار کولل کیا ہو اور ظاہر ہے کہ ایک ہی حملے سے شکار کولل کرنے کی صورت میں شکار حلال رہتا ہے، اس لیے اس صورت میں بھی شکار حلال ہوگا۔

وَلَوْ أَرْسَلَ رَجُلَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كُلْبًا فَوَقَذَهُ أَحَدُهُمَا وَقَتَلَهُ الْاَخَرُ أَكِلَ لِمَا قُلْنَا وَالْمِلْكُ لِلْأَوَّلِ، لِآنَ الْإَرْسَالَ مِنَ النَّانِيُ حَصَلَ عَلَى الصَّيْدِ، وَالْمُعْتَبُرُ فِي الْإِبَاحَةِ الْأَوْلَ أَخْرَجَهُ عَنْ حَدِّ الصِّيْدِيَّةِ إِلَّا أَنَّ الْإِرْسَالَ مِنَ النَّانِيُ حَصَلَ عَلَى الصَّيْدِ، وَالْمُعْتَبُرُ فِي الْإِبَاحَةِ وَالْحُرْمَةِ عَنْ الصَّيْدِيَّةِ وَالْحُرْمَةِ عَنِ الصَّيْدِيَّةِ وَالْحُرْمَةِ عَنِ الصَّيْدِيَّةِ اللَّوْسَالُ مِنَ النَّانِي بَعْدَ الْخُورُوجِ عَنِ الصَّيْدِيَّةِ اللَّهُ وَالْحَرْمَةُ الْمُعْتَبُولُ مِنَ النَّانِي بَعْدَ الْخُورُوجِ عَنِ الصَّيْدِيَّةِ اللَّهُ وَاللَّهُ الْإِنْ اللَّالِيْ بَعْدَ الْخُورُوجِ عَنِ الصَّيْدِيَّةِ الْمُعْتِلَافِ مَا إِذَا كَانَ الْإِرْسَالُ مِنَ النَّانِي بَعْدَ الْخُورُوجِ عَنِ الصَّيْدِيَّةِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتَبَرُ اللَّالِي اللَّهُ الْمُعْتَبَلُولُ اللَّهُ الْمُعْتَبَلُولُ اللَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسَالُ فَلَمْ يَحُرُهُمُ الْمِنْهُ الْمُلْقِ الْمُعْتَبَلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْتِلُ اللْمُلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْتَبُولُ اللْمُعْتِلُولُ اللْمُؤْلِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللْمُعْتِ الْمُعْتِيَةِ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ اللْمُعْتِيلُ اللْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِي الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِلْمُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِلْمُ الْمُؤْلِ اللْمُؤْلِ الْمُؤْ

آرد جمل : اوراگردوآ دمیوں میں سے ہرایک نے اپنا کتا چھوڑ ااوران میں سے ایک کتے نے شکار کوست کردیا اور دوسرے نے اسے قل کردیا تو شکار کھایا جائے گا اس دلیل کی وجہ سے جوہم نے بیان کیا، اور ملکیت پہلے کی ہوگی، کیونکہ پہلے ہی کتے نے شکار کو صید بت کی حد سے خارج کیا ہے، مگر چونکہ دوسرے کا ارسال صید پر حاصل ہوا ہے اور اباحت وحرمت میں ارسال ہی کی حلت معتبر ہے البندا شکار حرام نہیں ہوگا، برخلاف اس صورت کے جب دوسرے کا ارسال کلب اول کے زخمی کرنے کی وجہ سے شکار کے صید بت سے نکلنے کے بعد ہوا ہو۔

#### دو مختلف آ دمی کتامجیجین تو شکارس کا ہوگا؟

صورتِ مسکدیہ ہے کہ اگر دوالگ الگ آدمیوں نے اپنے اپنے کتے پرتشمیہ پڑھ کر انھیں شکار کے لیے روانہ کیا اور ان میں سے ایک کے کتے نے شکار کو پکڑ کراہے ست کر دیا اور دوسرے کے کتے نے اس کا کام تمام کر دیا تو اس صورت میں بھی نہ کورہ شکار حلال اور جائز ہے، کیونکہ زخمی کرنے کے بعد پہلے کتے کا رُک جاناتعلیم کے تحت داخل نہیں ہے اس لیے حب سابق یہاں بھی اسے عفوقر ار دیں گے اور شکار حلال ہوگا۔

والملك النح فرماتے ہیں كہ صورتِ مسئلہ ميں شكار پہلے كے والے كامملوك ہوگا، كيونكہ پہلے كتے نے ہى اسے زخى كر كے صيد بت كى حد سے خارج كيا ہے اس ليے شكار اس كامملوك ہوگا، رہا مسئلہ اس كے حلال ہونے كا تو دوسرے كتے كے مار نے سے شكار اس ليے حلال ہوگا، كيونكہ دوسرے كتے كا ارسال بھى اسى وقت ہوا تھا جب شكار كى صيد بت باتى تھى ، يہ الگ بات ہے كہ دوسراكت اس كے خرص ہونے كے بعد اس كے پاس پہنچا ہواور چونكہ حلت وحرمت ميں حالتِ ارسال ہى كا اعتبار ہے اور كلب ثانى كے ارسال كى وقت شكار، شكار تھا اس ليے اس كے مار نے سے شكار حلال ہوگا اور اس ميں حرمت كا شائبہ تك نہيں ہوگا۔

ہاں اگر دوسر مے خف نے پہلے کتے کے ساتھ اپنے کتے کا ارسال نہ کیا ہو بلکہ پہلے کتے کے شکار کوزخی کرنے اور صیدیت کی صدید خارج کرنے کے بعد زخی کیا ہوتو اس صورت میں کلپ ٹانی کے وار سے مرنے والایہ شکار طال نہیں ہوگا، کیونکہ اس صورت میں کلپ ٹانی کا ارسال شکار پرنہیں ہوا ہے، بلکہ زخی جانور پر ہوا ہے اور حلت کے لیے ارسال علی المصید کا اعتبار ہے نہ کہ ارسال علی المحروح کا۔

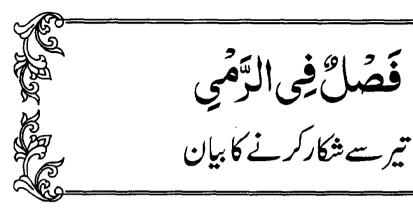

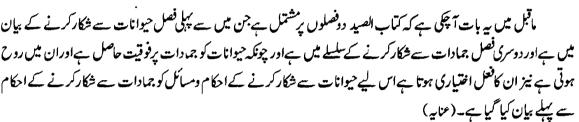

توجیعانی: جس شخص نے کوئی آ جٹ من اوراہے شکار کی آ جٹ سمجھ کراس پر تیر مارایا اس پر سے یا بازکوروانہ کیا اور تیر کسی شکار کو جالگا پھر بیواضح ہوا کہ وہ شکار کی آ جٹ تھی تو جو شکار ہاتھ آیا ہے وہ حلال ہے خواہ وہ کوئی بھی شکار ہو، کیونکہ اس شخص نے شکار کرنے کا ارادہ کیا ہے، حضرت امام ابو یوسف والشجائے ہے مروی ہے کہ انھوں نے اس سے خزیر کو خاص کیا ہے، کیونکہ اس کی حرمت سخت ہے، کیاد میکھتے نہیں کہ خزیر کے کسی بھی جھے میں اباحت ٹابت نہیں ہوتی، برخلاف درندوں کے، کیونکہ اصطیاد ان کی کھال میں اثر انداز ہوتا ہے، اور امام زفر والشجائے نے اس تھم سے غیر ماکول اللحم جانوروں کو خاص کیا ہے، کیونکہ ان میں ارسال اباحت کے لیے نہیں ہوتا۔

#### اللغاث:

﴿حِسْ ﴾ آ بث، کسٹ بٹ۔ ﴿رَملى ﴾ تيراندازى كرنا، تير چلانا۔ ﴿المُصَابِ ﴾ وه چيز جس پرنشاندلگا بو۔ ﴿الإصْطِلَادُ ﴾ شكاركرنا۔ ﴿تَعَلَّطُ ﴾ سخت بونا، شديد بونا۔ ﴿السِّباع ﴾ ورندے۔

# اگرشکار کے گمان سے تیر مارا ہوتو شکار حلال ہے:

صورتِ مسلّه بیہ ہے کہا گر کسی نے آ ہٹ سنی اور اس آ ہٹ کوشکار کی آ ہٹ اور آ واز سمجھ کر اس نے تیر مار دیا ، اس آ ہٹ پر اپنے

سدھائے ہوئے کتے اور بازکوروانہ کردیا اور ایک شکار ہاتھ لگ گیا تو اس کی صلت کے متعلق کیا تھم ہے؟ اس سلسلے میں ظاہر الروایہ کا فیصلہ یہ ہے کہ اگر تیراسی جانورکولگا ہوجس کی شکاری نے آ ہٹ سی تھی تو وہ جانوراگر ماکول اللحم ہوگا تو مباح الاکل ہوگا اوراگر غیر ماکول اللحم ہوگا تو اس کی کھال وغیرہ میں صلت ثابت ہوگی، امام ابو پوسف والیٹھا فرماتے ہیں کہ اگر شکاری نے خزیر کی آ ہٹ من کر تیر اندازی کی اور پھر وہ تیر کسی شکارکولگا تو شکار حلال نہیں ہوگا، کیونکہ خزیر نجس العین ہے اور اس کے کسی بھی جزء سے انتفاع ورسنت نہیں ہے، اس لیے خزیر کی آ ہٹ پر کیا جانے والا شکار حلال نہیں ہوگا۔

اس کے برخلاف آگر آ ہٹ کسی درندے کی ہواور پھر تیرکسی ماکول اللحم شکارکولگ جائے تو اس کا کھانامباح ہوگا، کیونکہ شکار جا کرنے سے درندے کی کھال میں طہارت پیدا ہوتی ہے لہذا درندے کی آ ہٹ سن کراگر تیر چلایا گیا اور تیر دوسرے ماکول اللحم شکار جا لگا تو اس میں صلت پیدا ہوجائے گی۔

و ذفو وطنت النح فرماتے ہیں کہ امام زفر وطنت کے یہاں اگر شکاری نے کسی غیر ماکول اللحم جانور کی آہٹ س کر تیراندازی کی اور پھر تیر ماکول اللحم جانور کولگا تو اس کا کھانا حلال نہیں ہے، کیونکہ غیر ماکول اللحم جانوروں میں رمی اور ارسال ان کی حلت اور اباحت کے لیے نہیں ہوتا ،اس لیے ان کی آہٹ س کر تیر مارا ہوا شکار حلال نہیں ہوگا ہر چند کہ وہ ماکول اللحم ہو۔

وَجُهُ الظَّاهِرِ أَنَّ اسْمَ الْإِصْطِيَادِ لَا يَخْتَصُّ بِالْمَأْكُولِ فَوَقَعَ الْفِعْلُ اِصْطِيَادًا وَهُوَ فِعْلٌ مُبَاحٌ فِي نَفْسِهِ، وَإِبَاحَةُ التَّنَاوُلِ تَرْجِعُ اِلَى الْمَحَّلِ فَتَفْبُتُ بِقَدْرِ مَا يَقْبَلُهُ لَحْمًا وَجِلْدًا، وَقَدْلَاتَفْبُتُ اِذَا لَمْ يَقْبَلُهُ، وَإِذَا وَقَعَ اِصْطِيَادًا صَارَ كَانَّةُ رَمٰى اِلٰى صَيْدٍ فَأَصَابَ غَيْرَةً.

ترجیلی: ظاہر الروایہ کی دلیل یہ ہے کہ لفظ اصطیاد ماکول اللحم کے ساتھ خاص نہیں ہے، لہذا نعل اصطیاد واقع ہوا اور یفعل فی نفسہ مباح ہے اور کھانے کی اباحت محل کی طرف راجع ہوتی ہے، لہذا اسی مقدار میں اباحت ابت ہوگی جس مقدار میں محل قبول کرے، خواہ وہ گوشت میں ہویا کھال میں، اور بھی اباحت ٹابت نہیں ہوتی جب محل اسے قبول نہیں کرتا ہے اور جب نعل اصطیاد واقع ہوا تو یہ ایسا ہوگیا گویا کہ شکاری نے کسی شکار کی طرف تیراندازی کی اور تیردوسرے شکار کو جالگا۔

#### اللّغات:

﴿ الاصطياد ﴾ شكاركرنا - ﴿ المَاكول ﴾ كمائ جانے والا، وہ جانورجس كوكھانے كى شريعت نے اجازت دى ہے۔ ﴿ التَّنَاول ﴾ حاصل كرنا، لينا، كھانا -

### ظاہرالروایت کی عقلی توجیہ:

صاحب کتاب نے اس عبارت میں ظاہر الروایہ کی دلیل بیان کی ہے چنانچ فرماتے ہیں کہ ظاہر الروایہ میں جوہم نے مطلق شکار کو حلال قرار دیا ہے تو اس سے ہماری مراد گوشت کی حلت نہیں ہے، کیونکہ ہر شکار نہ تو مباح اللحم ہے اور نہ ہی ماکول اللحم ہے، بلکہ ہماری مرادیہ ہے کہ جس شکار میں درجے کی حلت ٹابت ہوسکتی ہے وہ ٹابت ہوگ، چنانچہ ماکول اللحم شکار میں بی حلت گوشت ہماری مرادیہ ہے کہ جس شکار میں بی حلت گوشت

پوست سب میں مؤثر ہوگی اور سب کو حلال کرے گی، غیر ماکول اللحم کے پوسٹ کو حلال کرے گی اور خنز پر وغیرہ میں پھنہیں حلال ہوگا،البتدان کے ضرر سے بیخے اور بیانے کامقصود ضرور حاصل ہوگا۔

اس تفصیل کی ضرورت اس لیے پیش آئی ہے کہ لفظ اصطیاد لیعنی شکار کرنا صرف ماکول اللحم کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ اگر ماکول اللحم جانور پر تیر چلایا جائے تبھی اسے اصطیاد کہیں ہے، بلکہ یہ ایک عام لفظ ہے جو ہر شکار پرصادق آتا ہے لیعنی جہاں بھی شکار پر تیراندازی ہوگی وہاں اصطیاد کا اطلاق ہوگا خواہ وہ شکار ماکول اللحم ہو یاغیر ماکول اللحم ہواور چونکہ اصطیاد فعل مباح ہے اس لیے وہ تو ہر حال میں مباح رہے گا۔

رہا مسئلہ اس شکار کی اباحت کا جے مارا گیا ہے تو اس کی تفصیل تو ہم نے بیان ہی کردی ہے کہ اگر ماکول اللم ہوگا تو اس کا موشت پوست سب حلال ہوگا اور اگر خزیر کے علیہ وغیر ماکول اللم شکار ہوگا مثلاً شیر اور بھیٹریا وغیرہ تو اس کی کھال میں صلت اور اباحت ثابت ہوگا ، کیونکہ خزیر بخس العین ہے اور اس کامحل کوشت اباحت ثابت ہوگا ، کیونکہ خزیر بخس العین ہے اور اس کامحل کوشت پوست کی بھی چیز میں صلت واباحت کا جوت نہیں ہوگا ، کیونکہ خزیر میں صلت کو تبول نہیں کرتا ، صاحب ہدایے نے وقد لا تعبت المنح سے اس کو بیان کیا ہے۔

وا ذا وقع اصطبادا النع فرماتے ہیں کہ حاصلِ کلام آپ یہ بھی اگرشکار پر تیراندازی ہوئی ہے تو وہ فائدے سے خالی ہیں ہوگی یا تو اس میں حلت ثابت ہوگی یا پھر اس کے ضرر سے حفاظت ہوگی ، اس کی مثال یوں ہے کہ ایک شخص نے کسی شکار پر تیراندازی کی کیکن وہ تیراس کے علاوہ دوسرے شکار کو جالگا تو اب دوسرے شکار کے حب حال اس میں احکام جاری ہوں گے اسی طرح صورت مسئلہ میں بھی مصاب اور شکار کے حب حال احکامات کا اجراء اور نفاذ ہوگا۔

وَإِنْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ حِسُّ ادِمِي أَوْ حَيْوَانٍ أَهْلِي لاَيَحِلُّ الْمُصَابُ، لِأَنَّ الْفِعُلَ لَيْسَ بِإصْطِيَادِ، وَالطَّيْرُ الدَّاجِنُ الَّذِيُ يَأْوِي الْبَيُوْتَ أَهْلِيٌّ، وَكَذَا الظَّنِيُ الْمُؤَتَّقُ بِمَنْزِلَتِهِ لِمَابَيَّنَا..

ترجیملہ: اوراگریہ ظاہر ہوا کہ وہ (آہٹ) کس آ دی یا پاتو جانور کی آہٹ تھی تو بکڑا ہوا شکار حلال نہیں ہوگا،اس لیے کہ فعل اصطیاد نہیں ہے اور وہ مانوس پرندہ جورات کو گھروں میں رہتا ہے وہ پالتو ہے اور پالتو ہرن، پالتو پرندے کی طرح ہے، اس دلیل کی وجہ سے جوہم نے بیان کی ہے۔

#### اللّغاث:

﴿الدَّاجِنْ ﴾ پالتو۔ ﴿اَهُلَیْ ﴾ گریاو۔ ﴿ اَهُلی ﴾ مُریاد ﴿ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ وَتَقَلُ اللهُ اللهُ اللهُ وَتَقَلُ اللهُ اللهُ اللهُ وَتَقَلُ اللهُ اللهُ اللهُ وَتَقَلُ اللهُ اللهُ اللهُ وَتَقَلُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

### اگرة مث غير شكار كي موتو پهرحلال نبيس موكا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ شکاری نے جس آ ہٹ کو س کر تیراندازی کی تھی اگر وہ آ ہٹ شکار کی نہ ہو، بلکہ سی آ دمی کی ہو یا کس گھریلو اور پالتو جانور کی ہوادر اس آ ہٹ کوس کر تیراندان کی گرنے سے کوئی شکار مرجائے تو وہ حلال نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں جو تیر

اندازی کی گئی ہے وہ اصطیاد نہیں ہے، حالانکہ حلتِ صید کے لیے سب سے پہلے فعل کا اصطیاد ہونا ضروری ہے، لیکن چونکہ یہ فعل اصطیاد نہیں ہے اس لیے ابتداء ہی سے حلت کا نام ونشان مٹ گیا اور اباحت کا صفایا ہو گیا۔

### جنگل اور پالتو جانور:

والطیر النح فرماتے ہیں کہ وہ مانوس پرندہ جودن بھر اِدھراُدھرر ہتا ہے، کین رات کو گھروں میں چلا آتا ہے یا وہ ہرن جسے بیڑی وغیرہ ڈال کرا ہلی اور پالتو بنالیا جاتا ہے وہ سب صید ہونے سے خارج ہوجاتے ہیں اور ان کی آہٹ ن کر شکار کرنے سے بھی مصاب میں صلت نہیں پیدا ہوتی ، کیونکہ فعل اصطیاد نہیں ہے اور حلت واباحت کے لیے فعل کا اصطیاد ہونا ضروری ہے۔

وَلَوْ رَمْيِ إِلَى طَائِرٍ فَأَصَابَ صَيْدًا وَمَرَّ الطَّائِرُ وَلَايَدْرِى وَخْشِيٌّ هُوَ أَوْ غَيْرُ وَخْشِيِّ حَلَّ الصَّيْدُ، لِأَنَّ الظَّاهِرَ فِيْهِ الْتَوْخُشُ، وَلَوْ رَمْيِ إِلَى بَعِيْرٍ فَأَصَابَ صَيْدًا وَلَايَدْرِيُ نَادٌ هُوَ أَمْ لَا، لَايَحِلُّ الصَّيْدُ، لِأَنَّ الْأَصْلَ فِيْهِ الْإِسْتِيْنَاسُ.

تروجیلہ: اوراگر شکاری نے کسی پرندے کی طرف تیر پھینکا اوروہ دوسرے شکار کو جالگا اور پرندہ اُڑ گیا اور بیہ بات معلوم نہیں ہے کہ وہ پرندہ وحثی تھا یا غیرِ وحثی تو شکار حلال ہوگا، کیونکہ پرندے میں وحثی ہونا ظاہر ہے، اور اگر شکاری نے اونٹ کی طرف تیر پھینکا اور وہ کسی شکارکولگ گیا اور بیمعلوم نہ ہوسکا کہ وہ بدکا ہوا ہے یا نہیں تو شکار حلال نہیں ہوگا، اس لیے کہ اونٹ میں مانوس ہونا اصل ہے۔

#### اللغاث:

\_\_\_\_\_\_ ﴿طَانِرٌ ﴾ پرنده، پنچیں۔ ﴿وَحُیشِیٌ ﴾ جنگل۔ ﴿التّو تُحشُرُ ﴾ جنگل ہونا، وحش ہونا، غیر مانوں ہونا۔ ﴿نَادٌ ﴾ بد کا ہوا اونٹ، بھا گا ہوا اونٹ۔ ﴿الاِسْتِینَاسُ ﴾ مانوس ہونا،مناسبت رکھنا۔

### اصل مدف کے شکار ہونے یا نہ ہونے کی تفصیل:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ شکار نے ایک پرندہ دیکھااوراس پر تیر چلا دیالیکن تیر چلتے ہی وہ پرندہ اُڑ گیااوروہ تیر دوسرے شکارکو جا لگا تو اس کی دوصورتیں ہیں۔

(۱) وہ پرندہ وحتی ہواوراس کا وحتی ہونامعلوم ہوتو شکار حلال ہے، اس طرح اگر اس کا وحتی یاغیرِ وحتی ہونا معلوم نہ ہوتو بھی شکار حلال ہے، کوئلہ پرندہ وحتی ہونا اصل جا البندا تھم کو اس کی اصل کی طرف پھیر دیا جائے گا اور اس کی اصل حالت کو دیکھتے ہوئے اس پر وحتی ہونے کا تھم لگا کیں گے اور اس کی جگہ جو شکار مارا گیا ہے وہ حلال ہوگا اور اگر وہ پرندہ پالتو اور ابلی ہوتو شکار حلال نہیں ہوگا اور اگر کسی شخص نے اونٹ کو تیر مارا اور وہ تیراونٹ کے علاوہ کسی شکار کولگا تو اس کی بھی دوشکلیں ہیں۔

(۲) اگر ادمث ابلی ہویا اس کا ابلی اور وحثی ہونا معلوم نہ ہوتو ان دونوں صورتوں بیں شکار حلال نہیں ہوگا ، کیونکہ اونٹ کے ابلی ہونے اس کی اصلی ہونے یا اس کے ابلی اور وحشی کاعلم نہ ہونے کی صورت میں اسے اس کی اصلی حالت کی طرف منتقل کیا جائے گا اور اس کی اصلی حالت و چونکہ استیاس اور ابلی ہونے کی ہے اس لیے اس کی طرف تیراندازی کرنے میں فعلِ اصطیاد کا تحقق نہیں ہوگا اور جب فعل اصطیاد نہیں ہوگا تو جب فعل اصطیاد کی بھی نہیں ہوگا۔

# ر آن البداية جدر الكاري المالية المالية عدر الكاري الكاري

(۳) اور اگر اونٹ کا بدکا ہوا ہو ہونا معلوم ہو اور اس کے وشقی ہونے کا یقین ہوتو اس صورت میں شکار حلال ہوگا ، کیونکہ حالت کے بدلنے سے احکام بھی بدلتے رہتے ہیں۔

وَلَوْ رَمْى اِلَى سَمَكَةٍ أَوْجَرَادَةٍ فَأَصَابَ صَيْدًا يَحِلُّ فِي رِوَايَةٍ عَنْ أَبِي يُوْسُفَ رَمَالِكَأْنِية ، لِلَّنَّةُ صَيْدٌ، وَفِيْ أُخْرَاى عَنْهُ لَايَحِلُّ، لِلَّانَّةُ لَاذَكَاةً فِيهُهَمَا.

ترجمه: اوراگرشکاری نے مجھلی یا ٹڈی کی طرف تیر بھینکا اور وہ کی شکار کو جالگا تو امام ابو بوسف ولٹی کے سے مروی ایک روایت کے مطابق شکار حلال ہوگا، اس لیے کہ یہ شکار ہے، اور امام ابو بوسف ولٹیکٹ سے مروی دوسری روایت میں وہ حلال نہیں ہوگا، کیونکہ ان میں ذکات نہیں ہے۔

#### اللغات:

﴿سمكة ﴾ مجمل و ﴿جرادة ﴾ ثدرى ﴿ ذكاة ﴾ ذبح طبارة \_

اگراصل مدف محجلی یا نثری موتواس کا حکم:

صورت ِمسکہ یہ ہے کہ اگر کسی مخص نے مجھلی یا ٹڈی کی طرف تیر پھینکا اور وہ تیر کسی شکار کولگا تو اس شکار کے متعلق حضرت امام ابو یوسف برالٹیملا سے دوروایتیں منقول ہیں: م

(۱) وہ شکار حلال ہے، کیونکہ مجھلی اور ٹڈی میں سے ہرایک شکار ہے، لہذا جس طرح ایک شکار پر تیر چھینکنے سے دوسرے شکار کو لگ جانے کی صورت میں دوسرا شکار حلال ہوجاتا ہے، اس طرح صورتِ مسئلہ میں مجھلی اور ٹڈی کی طرف تیراندازی کے نتیج میں دوسرے شکار کو تیر لگنے سے وہ دوسرا شکار بھی حلال ہوگا۔

(۲) دوسری روایت بیہ ہے کہ فدکورہ شکار حلال نہیں ہوگا، کیونکہ شکار کی حلت کے لیے اس کامشروط بالذیح ہونا بھی شرط ہے اورصورتِ مسئلہ میں مجھلی اور ٹڈی میں ذیح مفقو دہے اس لیے شکار حلال نہیں ہوگا، صاحبِ بنایہ نے لکھا ہے کہ پہلاقول معتمد اور مستند ہے اور فبآوی قاضی خان میں اس کے صحیح ہونے کی صراحت کی گئی ہے۔ (۵۱۰/۱۱)

وَلَوْ أَصَابَ الْمَسْمُوعَ حِشُّهُ وَقَدُ ظَنَّهُ ادَمِيًّا فَإِذَا هُوَ صَيْدٌ يَحِلُّ، لِأَنَّهُ لَامُعْتَبَرَ بِظَيِّهِ مَعَ تَعَيُّنهِ.

ترجمه: اوراگر تیراسی شکارکولگا ہوجس کی آ ہٹ ٹی گئی تھی حالانکہ اس نے اس آ ہٹ کوآ دمی سمجھا تھالیکن اچا تک وہ شکار نکلا تو وہ حلال ہے، کیونکہ شکار کے متعین ہونے کے بعد اس کے گمان کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔

# ترجي فعل کو ہوگی:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ شکاری نے ایک آ ہٹ سنی الیکن اسے انسان کی آ ہٹ سمجھ لیا مگر پھر بھی اس نے تیر چلایا اور وہ تیر کسی شکار کو جالگا اور وہ مرگیا تو اس صورت میں شکار حلال اور جائز ہے، کیونکہ یہاں اس مخص کے گمان اور اس کے فعل میں تعارض ہے اوز اس کا فعل چونکہ صید پر واقع ہوا ہے اس لیے فعل ہی کا اعتبار کیا جائے گا اور فعل کے اصطیاد ہونے کی وجہ سے شکار حلال اور مباح ہوگا۔ وَإِذَا سَمَى الرَّجُلُ عِنْدَ الرَّمْيِ أَكُلَ مَا أَصَابَ إِذَا جَرَحَ السَّهُمُ فَمَاتَ، لِأَنَّهُ ذَابِحٌ بِالرَّمْيِ لِكُونِ السَّهُمِ الَّهُ لَهُ فَتُسْتَرَطُ التَّسْمِيَةُ عِنْدَهُ، وَجَمِيْعُ الْبَدَنِ مَحَلُّ لِهِذَا النَّوْعِ مِنَ الذَّكَاةِ، وَلَابُدٌ مِنَ الْجَرْحِ لِيَتَحَقَّقَ مَعْنَى الذَّكَاةِ عَلَى مَا بَيَّنَاهُ.

تر جمل : اور جب شکاری نے تیرا ندازی کے وقت تسمیہ پڑھا تو جس شکار کو تیر کھے گا اسے کھایا جائے گا بشرطیکہ تیر نے زخی کیا ہو اور (ای زخم سے) شکار مراہو، کیونکہ وہ فخص تیر کے ذریعے ذائے کرنے والا ہے، اس لیے کہ تیرذن کا آلہ ہے، لہذا تیر چینکنے کے وقت تسمیہ مشروط ہوگا، اور شکار کا بدن ذائے کی اس تسمی کامحل ہے، اور زخم لگانا ضروری ہے تا کہ ذکات کا معنی تحقق ہوجائے اس تفصیل کے مطابق جسے ہم بیان کر تھے ہیں۔

#### تيرچلاتے وقت بسم الله يرد هنا:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ تیرونکواراورارسال کلپ کے ذریعے شکار کرنے کے لیے ارسال اور می کے وقت تسمیہ شرط ہے، اب اگرکوئی شخص تسمیہ پڑھ کر تیر پھینکتا ہے اور وہ تیر کسی شکار کولگ کراہے زخمی کردیتا ہے اور ای زخم کی وجہ سے شکار کی موت ہوتی ہے تو وہ شکار حلال اور مباح ہوگا، کیونکہ تیر وزخ کا آلہ ہے، لہذا تیر کے ذریعے شکار کرنا در حقیقت تیر سے ذرئے کرنا ہے اور تیر سے ذرئے کرنے کی صورت میں بھی شکار حلال ہوگا، خواہ وہ تیر شکار کے بدن کے کسی بھی حصے کی صورت میں بھی شکار حلال ہوگا، خواہ وہ تیر شکار کے بدن کے کسی بھی حصے میں بھی زخم لگ جائے گا ذکات محقق میں بھی زخم لگ جائے گا ذکات محقق ہوجائے گی اور صلت کے لیے ذکات اور ذرئے بی کافی ووافی ہے۔

قَالَ فَإِنْ أَذْرَكَةٌ حَيًّا ذَكَّاهُ، وَقَدْ بَيَّنَّاهَا بِوُجُوْهِهَا، وَالْإِخْتِلَافُ فِيْهَا فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ فَلَا نُعِيْدُهُ.

توریک : فرمائتے ہیں کہ پھراگر شکاری نے شکار کوزندہ پالیا تو وہ اسے ذ<sup>نح ک</sup>رےاور ہم اس مسئلے کواس کی تمام صورتوں سمیت بیان کریچکے ہیں اور اس میں اختلاف کو پہلی فصل میں بیان کریچکے ہیں ،لہذا ہم اس کا اعادہ نہیں کریں گے۔

### الرزندول جائة وبا قاعده ذريح ضروري ب:

صورتِ مسئلہ یہ کہ اگر تیرانداز کے تیرسے شکارکوزخم تو لگالیکن اس زخم ہے اس کی موت نہیں ہوئی، بلکہ وہ زندہ فی گیااور زندہ شکاری کے ہاتھ میں آگیا، تو اب اس شکاری کی حلت کے لیے اسے ذخ کرنا شرط ہے اور بدونِ ذکح اس میں حلت نہیں پیدا ہوگی، کیونکہ وہ خض بدل یعنی ذکات اضطراری کے ذریعے مقصود کو حاصل کرنے سے پہلے اصل یعنی ذکاتِ اختیاری پر قادر ہوگیا ہے اس لیے ضابطے کے مطابق اب اس کے حق میں ذکاتِ اختیاری متعین ہے اور بدونِ ذنح جانور حلال نہیں ہوگا، صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ ماقبل میں پوری وضاحت کے ساتھ ہم اسے بیان کر بچے ہیں اس لیے اس کے اعادے کی چندال ضرورت نہیں ہے۔

قَالَ وَإِذَا وَقَعَ السَّهُمُ بِالصَّيْدِ فَتَحَامَلَ حَتَّى غَابَ عَنْهُ وَلَمْ يَزَلُ فِي طَلَبِهِ حَتَّى أَصَابَةٌ مَيِّنَّا، أُكِلَ وَإِنْ قَعَدَ عَنْ

# ر أن الهداية جلدا على المالي ا

طَلِيهِ ثُمَّ أَصَابَةً مَيِّتًا لَمْ يُؤْكُلُ لِمَارُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ كُوهَ أَكُلَ الصَّيْدِ إِذَا غَابَ عَنِ الرَّامِيُ، قَالَ لَعَلَّ هَوَامَّ الْأَرْضِ قَتَلَتُهُ، وَلَأَنَّ إِخْتِمَالَ الْمَوْتِ بِسَبَبٍ آخَرَ قَائِمٌ فَمَا يَنْبَغِني أَنْ يَحِلَّ أَكُلُهُ، لِأَنَّ الْمَوْهُومِ فِي هَذَا كَالْمُتَحَقِّقِ لِمَا رَوَيْنَا.

ترجیلہ: فرماتے ہیں کہ جب تیر شکار کولگالیکن پھر مشقت کے ساتھ وہ اٹھ کھڑا ہوا یہاں تک کہ شکاری سے اوجھل ہوگیا اور شکاری برابر اس کی تلاش میں لگار ہا یہاں تک کہ اسے مردہ پالیا تو شکار کھایا جائے گا، لیکن اگر شکاری اس کی تلاش سے بیٹھ گیا پھر اسے مردہ پایا تو شکار نہیں کھایا جائے گا اس حدیث کی وجہ سے جوآپ شکار ہے کہ آپ منقول ہے کہ آپ نگا نے اس شکار کے کھانے کو مکر وہ سمجھا کہ جو شکار تیر انداز سے غائب ہوجائے اور آپ نے علت یہ بیان فرمائی ہے کہ شاید زمین کے جانوروں نے اسے مارا ہو، اور اس لیے کہ دوسرے سب سے موت کا احتمال موجود ہے لہذا مناسب نہیں ہے کہ اس کا کھانا حلال ہو، کیونکہ اس باب میں امر موہوم امر مختق کی طرح ہے، اس دلیل کی وجہ سے جوہم روایت کر چھے۔

#### اللغات:

#### تخريج:

اخرجه ابن ابی شیبة فی مصنفه فی کتاب الصید باب الرجل یرمی الصید و یغیب عند حدیث رقم: ۱۹۲۷۱.
 اگر شکارنظروں سے اوجیل ہوجائے تو اس کا حکم:

صورتِ مسکدیہ ہے کہ تیرانداز نے شکار پر تیر چلایا اور وہ شکار کولگا بھی لیکن شکار پراس کا کوئی خاص اثر نہیں ہوا اور شکار تیر لگنے کے کچھ لمجے بعد بہمشقت اٹھ کھڑا ہوا اور شکاری کی نظروں سے اوجھل ہو گیا تو اب اس کی دوصورتیں ہیں۔

(۱) شکار کے غائب ہونے کے بعدا گرشکاری نے ہمت نہیں ہاری اور وہ بدستوراس کی تلاش وجبتی میں لگار ہا، یہاں تک کہ اسے شکار مردہ حالت میں مل گیا تو تھم شرگی یہ ہے کہ وہ شکار کھایا جائے گا اور اسے کھانے میں کوئی کرا ہت یا قباحت نہیں ہے، اس لیے کہ شکاری کامنتقل اسے تلاش کرنا اور اس کے علاوہ کسی دوسرے کام میں مشغول نہ ہونا اس بات کی علامت ہے کہ وہ شکار اس کی نگا ہوں کے سامنے ہی مراہے اور اس کی موت اس کے تیرہے ہوئی ہے اس لیے اسے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

(۲) دوسری شکل میہ ہے کہ جب شکار تیرانداز کی نظروں سے غائب ہوا تو وہ بھی تھک ہار کر بیٹھ گیا اوراس نے اس شکار کی تلاش و تتبع میں کوئی دلچین نہیں دکھائی لیکن پھراچا تک وہ شکار اسے مردہ ہم دست ہواتو اس کا تھم یہ ہے کہ اسے نہیں کھایا جائے گا، کیونکہ آپ مُناظِیِّا نے ایسے شکار کا کھانا مکروہ تمجھا ہے اور کراہت کی علت یہ قرار دی ہے کہ شاید زمین کے جانوروں میں سے کسی جانور نے اسے قل کیا ہواوروہ شکاری کے وارسے نہ مراہو، اس لیے اس کا نہ کھانا ہی بہتر ہے۔

# ر أن البدايه جلدا ي كالم شكارك بيان ين ي

و لأن احتمال المنح بیرصاحب ہداید کی بیان کردہ عقلی دلیل ہے لیکن بیخود نبی اکرم مُنَا تَیْزُم کے فرمانِ گرامی کے تحت داخل اور شامل ہے اس کیے اسے علا صدہ بیان کرنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی ، کیونکہ بسبب آخر کا سب سے قوی مصدات ہوام الار ض میں ، بہر حال صاحب کتاب نے بسبب آخر کوعلتِ قتل قرار دیا ہے اور اگر چہ علت موہوم ہے، کیکن صید کے باب میں وہ تحقق کی طرح ہے اس کیے شکل خانی میں شکار کا نہ کھانا ہی بہتر ہے۔

إِلاَّ أَنَّا أَسْقَطْنَا اِعْتِبَارَةَ مَادَامَ فِي طَلَيِهِ ضَرُوْرَةَ أَنْ لَايَعُرَى الْإِصْطِيَادُ عَنْهُ، وَلَاضَرُوْرَةَ فِيمَا اِذَا قَعَدَ عَنْ طَلَيِهِ لِإِمْكَانِ التَّحَرُّزِ عَنْ تَوَارٍ يَكُونُ بِسَبَبِ عَمَلِهِ، وَالَّذِي رَوَيْنَاهُ حُجَّةٌ عَلَى مَالِكٍ رَمَرَ عَنْ قَوْلِهِ اِنَّ مَا تَوَارِي عَنْهُ إِذَا لَمْ يَبِتْ يَحِلُّ، فَإِذَا بَاتَ لَيْلَةً لَا يَحِلُّ.

ترجمله: لیکن جب تک شکاری شکاری جبتی میں ہواس وقت تک ہم نے موہوم کے اعتبار کو ساقط کر دیا اس ضرورت کی وجہ ہے کہ شکار کرنا اس سے خالی نہیں ہوتا، لیکن جب شکاری تلاش سے بیٹھ جائے تو کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ الی غیرو بت سے احر از ممکن ہے جو شکاری کے عمل کے سبب ہو، اور ہماری روایت کردہ صدیث امام مالک چائے گئے کے خلاف ان کے اس قول میں جبت ہے کہ جو شکار شکاری سے چھیا ہے اگروہ رات نہ گذارے تو حلال ہے، لیکن اگر رات گذارے تو حلال ہے۔

#### اللغاث:

﴿ يَغُولِي ﴾ خالى مونا، فارغ مونا۔ ﴿ التَّحَوُّز ﴾ بچنا۔ ﴿ تَوَادِي ﴾ جِهِنا۔ ﴿ لم يبت ﴾ رات نہيں گزاری۔

#### ایک اشکال اوراس کا جواب:

اس عبارت میں درحقیقت ایک سوالِ مقدر کاجواب دیا گیا ہے، سوال یہ ہے کہ بقول آپ کے جب صید کے باب میں امرموہوم امرتحقق کے درجے میں ہے تو کہلی صورت میں جب شکار شکاری سے غائب ہوجائے اور پھر اسے مردہ ملے تو بھی اسے حلال نہیں ہونا چاہئے ، کیونکہ اس صورت میں بھی یہ وہم باقی ہے کہ اسے ھواھ الارض نے قبل کیا ہو، لہذا اس وہم کے پیشِ نظر اس صورت میں بھی حلال نہیں ہونا چاہئے حالا نکہ آپ اس صورت میں اسے حلال کہتے ہیں آخر ایسا کیوں ہے؟

صاحب کتاب ای کا جواب دیے ہوئے فرماتے ہیں کہ بھائی ہرکام کی کچھ نہ کچھ حاجت اور ضرورت رہتی ہے اور "الضرورات تبیح المعطورات" کا ضابط تو آپ بہت پہلے سے پڑھتے آئے ہیں، لہذا اس صورت میں اس ضرورت کے تحت ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جب تک شکاری شکار کی طلب میں رہے گا اس وقت تک ہم موہوم کے اعتبار کوسا قط قرار ویں گے، کیونکہ شکار میں عمو ما ایسا ہوتا ہے کہ جانور زخم لگنے کے بعد کسی جھاڑی وغیرہ میں گرجاتا ہے اور اسے تلاش کرنے میں وقت لگتا ہے، اب اگر ہم شکاری کی طلب کے باوجود شکار کی اور شکاری کی طلب کے باوجود شکار کی اونی سے جرام ہونے کا فتو کی لگادیں گے تو پھر اصطیاد کا دروازہ ہی بند ہوجائے گا اور شکاری کی ساری محت پر پانی پھر جائے گا ، اس لیے جب تک شکاری شکار کی جبتو میں رہے گا اس وقت تک امر موہوم کو ساقط سمجھا جائے گا ہاں جب وہ شکار کا بیچھا جیموڑ دے گا تو پھر امر موہوم معتبر ہوگا، کیونکہ اس صورت میں اسے ساقط کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے جب وہ شکار کا بیچھا جیموڑ دے گا تو پھر امر موہوم معتبر ہوگا، کیونکہ اس صورت میں اسے ساقط کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے

# ر آن الهداية جلدا على المحالة المحاركة المحاركة المحاركة بيان من المحاركة المحاركة بيان من المحاركة ال

کہ طلب سے رکنااب شکاری کے اپنے فعل اور عمل سے حاصل ہے، للمذااسے نعمتِ غیرمتر قبددینے کی ہمیں چندال ضرورت نہیں ہے۔

والذی الغ اس کا حاصل بیہ ہے کہ اہام مالک را پیٹھا فرماتے ہیں کہ اگر شکاری سے غائب ہونے کے بعد شکار رات بھی الگ جگہ گذار دے اور پھر ملے تو حلال نہیں ہے، لیکن اگر وہ رات گذارنے سے پہلے ہی مل جائے تو حلال ہے، یعنی انھول نے حلت وحرمت کے مابین رات گذارنے اور نہ گذارنے کو حدِ فاصل قرار دیا ہے، مگر ان کا یہ فیصلہ درست نہیں ہے، کیونکہ ہماری بیان کردہ حدیث میں مطلق ''اذا خاب عن الوامی'' ہے اور اس میں رات وغیرہ گذارنے کی کوئی قیدیا شرط نہیں ہے۔

وَلَوْ وُجِدَ بِهِ جَرَاحَةٌ سِواى جَرَاحَةِ سَهْمِهِ لَايَحِلُّ، لِأَنَّهُ مَوْهُوْمٌ يَمْكِنُ الْإِحْتِرَازُ عَنْهُ فَاعْتَبِرَ مُحَرِّمًا، بِخِلَافِ وَهُمِ الْهَوَامِ، وَالْجَوَابُ فِي اِرْسَالِ الْكُلْبِ فِي هٰذَا كَالْجَوَابِ فِي الرَّمْي فِيْ جَمِيْعَ مَاذَكُرْنَاهُ.

ترجمل: اوراگر شکاری نے اپنے تیر کے زخم کے علاوہ شکار میں کوئی دوسرا زخم پایا تو وہ حلال نہیں ہے، کیونکہ بیابیا وہم ہے جس سے احتر از ممکن ہے لہٰذا اسے محرم شار کیا جائے گا، برخلاف ہوام کے، اور اس سلسلے میں ارسال کلب کاوہی تھم ہے جورامی کا ہے ان تمام صورتوں میں جنھیں ہم نے بیان کیا ہے۔

#### اللغات:

﴿جراحة ﴾ زخم - ﴿سهم ﴾ تير- ﴿هوام ﴾ حشرات الارض - ﴿رمى ﴾ تيراندازى -

#### جب شکار میں موت کے دوسرے سبب کا احتمال ہوتو حلال نہیں ہوگا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ ماقبل میں بیان کردہ تفصیلات اس حالت سے متعلق تھیں جب شکار میں شکاری کے تیر کے علاوہ کوئی دوسرازخم نہ ہو، لیکن اگر شکار میں شکاری کے تیر کے علاوہ دوسرا بھی زخم ہوتو اس میں شکار حلال نہیں ہے، کیونکہ دوسرے زخم کا ہونا ایک ایسا وہم ہے جس سے شکار کا خالی رہنا ممکن ہے، اس لیے کہ ہمیشہ اس میں دوسرا زخم نہیں لگتا، لہذا اس وہم کا اعتبار ہوگا اور چونکہ یہ معالمہ حرمت کا ہے جانب حرمت کو ترجیح ہوگی اور شکار حرام ہوگا۔

اس کے برخلاف ہوام الارض کے وہم کا مسلہ ہے تو چونکہ اُس سے احتر ازممکن نہیں ہے اور شکار کا زمین پر گرنا اور ہوام الارض کا اسے زخمی کردینا موہوم ہے، اس لیے یہاں شکاری کی طلب اور عدم طلب کے مطابق فیصلہ ہوگا۔

والمجواب المنع فرماتے ہیں کہ مذکورہ تمام صورتوں میں جوتکم رمی اور تیراندازی کا ہے وہی تھم ارسال کلب کا بھی ہے، یعنی شکار کی طلب اور عدم طلب کے حوالے سے رمی کی جن جن صورتوں میں حلت اور حرمت کا تھم ہے ارسال کلب کی بھی اٹھی صورتوں میں حلت وحرمت کا تھم کئے گا۔

قَالَ وَإِذَا رَمْى صَيْدًا فَوَقَعَ فِي الْمَاءِ أَوْ وَقَعَ عَلَى سَطْحٍ أَوْ جَبَلٍ ثُمَّ تَرَدَّى مِنْهُ إِلَى الْأَرْضِ لَمُ يُؤْكُلُ، لِأَنَّهُ الْمُتَرَدِّيَةُ وَهُوَ حَرَامٌ بِالنَّصِ، وَلِأَنَّهُ احْتَمَلَ الْمَوْتَ بِغَيْرِ الرَّمْيِ، إِذِ الْمَاءُ مُهْلِكٌ، وَكَذَا السَّقُوطُ مِنْ عَلُّوٍ،

# ر ان البداية جلد الله المحالية المارك المارك بيان بن المارك بيان بن المارك بيان بن المارك بيان بن المارك المارك المارك المارك بيان بن المارك ال

يُؤَيِّدُ ذَٰلِكَ قَوْلُهُ ۗ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِعَدِيٍّ عَلَيْهِ وَإِنْ وَقَعَتْ رَمِيَّتُكَ فِي الْمَاءِ فَلَا تَأْكُلُ فَإِنَّكَ لَاتَدُرِي أَنَّ الْمَاءَ قَتَلَهُ أَوْ سَهْمُكَ.

ترجمه: فرماتے ہیں کہ جب شکار کو تیر مارا اور شکار پانی میں گر گیا یا جہت یا پہاڑ پر گر پڑا پھر وہاں سے لڑھک کر زمین پر گرا تو اسے نہیں کھایا جائے گا کیونکہ وہ متر دیہ ہے جونفس قرآنی سے حرام ہے، اور اس لیے بھی کہ وہ تیر کے بغیر موت کا احمال رکھتا ہے، کیونکہ پانی بھی ہلاک کرنے والا ہے اور بلندی سے گرنا بھی مہلک ہے، آ ب مانگینی کا وہ فرمان بھی اس کی تائید کرتا ہے جو آ پ نے حضرت عدی سے مارا ہوا شکار پانی میں گرجائے تو اسے نہ کھانا، کیونکہ تم پنہیں جانتے کہ پانی نے اسے مارا ہے یا تمہارے تیرنے اسے مارا ہے۔

#### اللّغات:

﴿ جَرَاحَةٌ ﴾ زخم۔ ﴿ سَهُم ﴾ تير۔ ﴿ الإِخْتِرَازُ ﴾ بچنا۔ ﴿ الهَوَام ﴾ حشرات الارض۔ ﴿ تَرَدُّى ﴾ لِرْ هَكنا، كرنا۔ ﴿ السُّقُوْط ﴾ كرنا۔ ﴿ عُلُوٌ ﴾ بلندى۔ ﴿ رَمِيَّةٌ ﴾ تير لگا جانور۔

### تخريج

ا خرجه مسلم في كتاب الصيد، حديث رقم: ٧.

# شکار کے تیر لگنے کے بعد یانی وغیرہ میں گرنے کا حکم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شکاری نے شکار پر تیر چلایا اور تیر لگنے کے بعد شکار پانی میں گرگیا یا کسی ججت اور بہاڑ وغیرہ پر جاگرا پھر وہاں سے لڑھک کر زمین پر گرا مرا ہوا تھا تو اس کا حکم یہ ہے کہ اسے کھانا حلال نہیں ہے، کیونکہ یہ شکار متر دیہ ہے اور متر دیہ نوس قر آنی سے جرام اور ناجا کز ہے، قر آن کریم نے "والموقو ذہ والمعتو دیہ والنطیحة " کے تحت اس کی جرمت کو آشکارا کیا ہے۔
اس کے جرام ہونے کی دوسری دلیل یہ ہے کہ اس کی موت میں تیر کے علاوہ پانی سے ڈو بنے اور چھت وغیرہ سے گرنے کا بھی ہاتھ ہوسکتا ہے اور چونکہ ان اسباب کا تعلق حرمت سے ہے، اس لیے اضی کو ترجیح حاصل ہوگی، اس کی تائید آپ من گرائی ہے کہ اس فرمان گرامی سے بھی ہوتی ہے جو آپ من گرائی خطرت عدی سے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر تمہارا تیر مارا ہوا شکار پانی میں گرجائے تو اسے نہ کھانا ، کیونکہ تمہیں یہ پہنیں ہے کہ وہ تمہارے تیر سے مراہے یا پانی سے اور عدم اکل کی جوعلت پانی میں ہوتی میں جو تی بلندی سے گرنے میں بھی ہوگا۔
میں بھی ہاس لیے جو تکم پانی کا ہوگا وہی تکم حجت وغیرہ سے گرنے کا بھی ہوگا۔

وَإِنْ وَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ اِبْتِدَاءً أَكُلَ، لِأَنَّهُ لَايُمْكِنُ الْإِخْتِرَازُ عَنْهُ وَفِي اِغْتِبَارِهِ سَدُّ بَابِ الْإِصْطِيَادِ، بِخِلَافِ مَاتَقَدَّمَ، لِأَنَّهُ يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ عَنْهُ عَلَى التَّحَرُّزُ عَنْهُ عَلَى التَّحَرُّزُ عَنْهُ عَلَى التَّحَرُّزُ عَنْهُ جَرِلَى وُجُودُهُ مَجَراى عَدَمِه، سَبَبُ الْحُرْمَةِ تَرَجَّحُ جِهَةُ الْحُرْمَةِ اِخْتِيَاطًا، وَإِنْ كَانَ مِمَّا لَايُمْكِنُ التَّحَرُّزُ عَنْهُ جَراى وُجُودُهُ مَجَراى عَدَمِه،

توجیعہ: اوراگرشروع ہی میں شکارزمین پرگرگیا تو اسے کھایا جائے گا، کیونکہ اس سے بچناممکن نہیں ہے اور بچنے کا اعتبار کرنے میں شکار کا دروازہ بند کرنا ہے، برخلاف پہلی صورت کے، کیونکہ اس سے احتیاط ممکن ہوتو ضابطہ یہ ہوگیا کہ جب حلت وحرمت دونوں کے سبب جمع ہوجا کیں اور سبب حرمت سے بچناممکن ہوتو احتیاطاً جانب حرمت کوتر جیج دی جائے گی، کین اگر ایب سبب ہوجس سے بچناممکن نہ ہوتو اس کا وجود عدم سبب کے درجے میں ہوگا، اس لیے کہ تکلیف بقتر روسعت ہی ہوتی ہے۔

#### اللغات:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر شکاری نے شکار کو مارا اور وہ شکار زمین پرگرا اور مرگیا تو جائز اور حلال ہے، کیونکہ شکار کا زمین پرگر نا ایک الیی چیز ہے جس سے بچنا ناممکن ہے، اس لیے کہ زخم کھانے کے بعد عمو ما شکار زمین ہی پرگرتا ہے لہذا اگر ہم زمین پرگرے ہوئے شکار کوحرام قرار دیں گے تو پھر شکار کا دروازہ ہی بند کرنا لازم آئے گا، جب کہ بیطل اور مباح کام ہے اور اس میں اس طرح کی بابندیاں عائد کرنا مناسب نہیں ہے۔

. اس کے برخلاف اگر شکار حیت اور بہاڑ وغیرہ پرگرتا ہے تو چونکہ بیمعاملہ شاذ و نادر ہوتا ہے اور بھی بھار پیش آتا ہے اس لیے اس سے بچناممکن ہوگا اور اس صورت میں صلت کا ثبوت نہیں ہوگا۔

فصاد النع صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ اس تقریر اور تفصیل سے بیضابطہ سامنے آیا کہ جس مسئلے میں صلت وحرمت دونوں کے سبب جمع ہوجا کیں اور سبب حرمت ان چیزوں میں سے ہوجس سے احتیاط واحتر از ممکن ہوتو اس وقت احتیاط جانب حرمت کو ترجیح دی جاتی ہے، تا ہم اگر سبب حرمت ان چیزوں میں سے ہوجس سے احتر از ممکن نہ ہوتو اس صورت میں سبب حرمت کے وجود کو کا لعدم شار کریں گے اور اس کے بالقابل چونکہ حلت کا سبب موجود ہے اس لیے حلت کا فیصلہ صادر کردیں گے، کیونکہ اگر سبب حرمت سے احتر از ممکن نہ ہونے کے باوجود حرمت کا فیصلہ کیا جائے گا تو یہ مکلفین کے ساتھ تعدی اور زیادتی ہوگی، حالانکہ قرآن کریم نے صاف لفظوں میں بیاعلان کردیا ہے "لایکلف الله نفسا الله وسعها"۔

فَمَا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ عَنْهُ إِذَا وَقَعَ عَلَى شَجَرٍ أَوْ حَائِطٍ أَوْ اجُرَّةٍ ثُمَّ وَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ أَوْ رَمَاهُ وَهُوَ عَلَى جَبْلٍ فَتَرَدَّى مِنْ مَوْضِعٍ اللَّى مَوْضِعٍ حَتَّى تَرَدُّى إِلَى الْأَرْضِ أَوْ رَمَاهُ فَوَقَعَ عَلَى رُمْحٍ مَنْصُوْبٍ أَوْ قَصْبَةٍ قَائِمَةٍ أَوْ عَلَى حَرُفِ اجُرَّةٍ لِللَّهُ مِنْ مَوْضِعٍ اللَّي مَوْضِعٍ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَرْفِ اجُرَّةٍ لِاحْتِمَالِ أَنَّ حَدَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ قَتَلَهُ.

ترجیل: پھروہ سبب جس سے احتر ازممکن ہے اگر شکار درخت پریائسی دیواریا کی اینٹ پرگرا پھرزمین پرگرایا شکاری نے اسے تیر مارا اوروہ (شکار) کسی پہاڑ پرتھا اور وہاں سے لڑھک کر دوسری زمین کی طرف لڑھک گیا یہاں تک کہ زمین پرگر گیایا شکاری نے شکار

# ر آن الهداية جلدا على المحالة الماري على الماري الم

۔ کو نیز ہ مارا اور وہ گاڑے ہوئے نیزے پرگرایا کھڑے بانس پرگرایا اینٹ کے کنارے پرگرا، کیونکہ میا حمّال ہے کہان چیزوں کی دھار نے اسے مارڈ الا ہو۔

#### اللغات:

اس عبارت میں ان اسباب کا بیان ہے جن سے احتر از ممکن ہے اور ان اسباب سے احتر از ممکن ہونے کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر شکار درخت یا دیوار وغیرہ پر نہیں لئک بلکہ بھی بھی را ایسا ہوتا ہے مثلاً شکاری نے شکار پر وارکیا اور وہ شکارکسی درخت پر آکر لئک گیا یا کسی دیوار یا بھی اینٹ پر لئک گیا اس کے بعد زمین پر گرا، یا شکار پہاڑ پر بعیظا ہوا تھا اور شکاری نے اسے تیر مارا پھر وہ وہ ہاں سے لڑھک کر دوسری جگہ گرا اور اس کے بعد زمین پر گرایا شکاری نے نیزے سے شکار پر وارکیا اور وہ شکارکسی گڑے ہوئے نیزے پر گرایا کسی بانس پر گرایا اینٹ کے کنارے گرا تو ان تمام صور توں میں شکار نہیں کھایا جائے گا اور جانب حرمت کو ترجیح و ہے ہوئے اسے حرام قرار دیں گے، کیونکہ ان صور توں میں بیا خال ہے کہ شکار شکاری کے وارسے نہ مرا ہواور ان چیز وں میں سے کسی کی دھارسے اسکی موت ہوئی ہے، اس لیے اس اختال کے ہوئے شکار کی طلت کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا۔

وَمِمَّا لَايُمْكِنُ الْاِحْتِرَازُ عَنْهُ إِذَا وَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ كَمَا ذَكَرْنَاهُ أَوْ عَلَى مَاهُوَ فِي مَعْنَاهُ كَجَبَلٍ أَوْ ظَهْرِ بَيْتٍ أَوْ لَبِنَةٍ مَوْضُوْعَةٍ أَوْ صَخْرَةٍ فَاسْتَقَرَّ عَلَيْهَا، لِأَنَّ وُقُوْعَةً عَلَيْهِ وَعَلَى الْأَرْضِ سَوَاءٌ.

تروجیملہ: اوران اسباب میں جن سے بچاؤممکن نہیں ہے جب شکار زمین پر گرے جیسا کہ ہم نے بیان کیایا ایسی چیز پر گرا جو زمین کے معنی میں ہوجیسے پہاڑیا گھر میں حصت یا پڑی ہوئی کچی اینٹ یا چٹان اور وہ شکار (جس پر گرا) اسی پر تھہر گیا، کیونکہ شکار کا اس پراور زمین پر گرنا دونوں برابر ہیں۔

#### اللغات:

﴿جبل﴾ پہاڑ۔ ﴿ظهر ﴾ حجت ولبنة ﴾ اين وصخرة ﴾ چان۔

#### توضيح

اس عبارت میں ان اسباب کو بیان کیا گیا ہے جن ہے احتر از اور بچاؤ ممکن نہیں ہے جیسے پہاڑ پرشکار کا گرنایا حیبت یا چٹان وغیرہ پر گرنا اور پھر و ہیں ختم ہوجانا تو چونکہ عام طور پرشکار آخی چیزوں پر گرتا ہے اس لیے ان سے احتر از ممکن نہیں ہے اور اس عدم احتر از کی بنا پر ان صورتوں میں شکار کی حلت کا فیصلہ کیا گیا ہے، کیونکہ پہاڑ اور چٹان پرشکار کا گرنا اور زمین پر گرنا دونوں برابر ہیں اور زمین پرگرا ہوا شکار حلال ہے، لہٰذا پہاڑ وغیرہ پرگرا ہوا شکار بھی حلال ہوگا۔ وَذُكِرَ فِي الْمُنْتَقَى لَوُ وَقَعَ عَلَى صَخُرَةٍ فَانْشَقَّ بَطْنُهُ لَمْ يُؤْكُلُ لِاحْتِمَالِ الْمَوْتِ بِسَبَبِ آخَرَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ الشَّهِيْدُ، وَحُمِلَ مُطْلَقُ الْمَرْوِيُّ فِي الْأَصْلِ عَلَى غَيْرِ حَالَةِ الْإِنْشِقَاقِ، وَحَمَلَهُ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ الْسَارُحَسِيُّ رَحَالَةٍ الْإِنْشِقَاقِ، وَحَمَلَ الْمَرُويُّ فِي الْأَصْلِ عَلَى أَنَّهُ لَمُ السَّرُحَسِيُّ رَحَالًا الْمَرُويُّ فِي الْأَصْلِ عَلَى أَنَّهُ لَمُ السَّرُحَسِيُّ رَحَالًا أَمَدُويٌ فِي الْأَصْلِ عَلَى أَنَّهُ لَمُ السَّرُحَسِيُّ رَحَالًا مَايُصِيْبُهُ مِنَ الْأَرْضِ لَوْ وَقَعَ عَلَيْهَا، وَذَلِكَ عَفُوْ، وَهَذَا أَصَحُّ.

ترجمل : اورمنتی میں بید مذکور ہے کہ اگر شکار پھر برگرااوراس کا پیٹ پھٹ گیا تو اسے نہیں کھایا جائے گا ، کیونکہ دوسرے سبب سے موت کا احتمال موجود ہے اور حاکم شہید چائٹھیڈ نے اسے سیح قرار دیا ہے اور مبسوط کی مطلق روایت کو پیٹ کے نہ پھٹنے کی حالت برحمول کیا ہے ، اور شمس الائمہ سرحسی چائٹھیڈ نے اسے اس صورت برحمول کیا ہے جسے پھر کی دھارگی ہواوراسی وجہ سے شکار کا پیٹ بھٹ گیا ہواور مبسوط کی روایت کو اس حالت برحمول کیا ہے کہ بچی اینٹ سے شکار کو آئی ہی چوٹ پنچی ہوجتنی اسے زمین سے پہنچی اگر وہ زمین پر گرتا ، اور بیمقدار معاف ہے ، اور بیاضح ہے۔

#### اللغاث:

\_\_\_\_\_\_ ﴿ جَبَلٌ ﴾ پہاڑ، کوہ۔ ﴿ ظَهُرٌ ﴾ پشت، پیٹ، حجت۔ ﴿ لَبِنَةٌ ﴾ اینٹ۔ ﴿ صَخْرَةٌ ﴾ جِثان، پَقر۔ ﴿ اِسْتِقُرَارُ ﴾ تَقْهر جانا۔ پقر برگرنے کی صورت میں مزید تفصیل:

صاحب کتاب نے اس عبارت میں حاکم شہید اورعلامہ نرحی وعیر ہے فیصلے کن اقوال کو بیان کیا ہے، جس کا حاصل میہ ہے کہ اگر زخم لگنے کے بعد شکار کی پیٹر پرگرااوراس کا پیٹ بھٹ گیا تواس کا کھانا حلال نہیں ہوگا، کیونکہ پیٹ بھٹنے کی وجہ سے اس شکار کے دوسرے سبب سے مرنے کا احتمال موجود ہے میہ حاکم شہید گئے نے اس قول کو صبح قرار دیا ہے اوراس کے بالمقابل مبسوط میں جومطلق میہ کہا گیا ہے کہ اگر پیٹر پر شکارگرا تو وہ حلال ہے اس قول کو حاکم شہید نے اس صورت پرمحمول کیا ہے جب پھر پر گرنے کے بعد شکار کا پیٹ نہیں چھٹے گا تو دوسرے سبب سے اس کے مرنے کا احتمال ختم موجائے گا اور شکاری کے وارسے اس کا مرنامتعین ہوجائے گا اس لیے شکار حلال ہوگا۔

### سرهى كاطرف سے توجيه:

حاکم شہید کے بالقابل شمس الائمہ سرحی ؓ نے حاکم شہید کے اس فرمان گرامی لووقع علی صخرہ فانشق بطنہ کواس صورت پرمحمول کیا ہے جب شکار کو پھر کی دھارگی ہواوراس کے نتیج میں پیٹ پھٹا ہواوراس کی موت واقع ہوئی ہو، ظاہر ہے کہاس صورت میں شکاری کے زخم کے علاوہ دوسرے سبب سے موت کا احتمال ہی نہیں بلکہ یقین بھی ہواں لیے اس صورت میں تو شکار کا حرام ہونا ظاہر وباہر ہے، اس کے برخلاف مبسوط میں امام محمد رایشید نے جومطلق حلت کا سم کی لگایا ہے وہ اس حالت پرمحمول ہے جب این اور پھر وغیرہ سے جانور کو اتنی ہی چوٹ ہو جتنی زمین سے بینچنے والی اینٹ اور پھر وغیرہ سے جانور کو اتنی ہی چوٹ ہو جتنی زمین سے بینچنے والی اینٹ اور پھر اگرا گرائی مفدار میں چوٹ بینچی ہو جتنی زمین سے بینچنے والی جوٹ معاف ہوگی اور اس چوٹ کا شکار کی صلت پرکوئی اثر نہیں ہوگا ، صاحب

ر آن الہداریہ جلد س کے بیان میں کے اس کی سے اور کام شکار کے بیان میں کے درمیان کسی فرق اور تاویل کی ضرورت نہیں ہے اور اور اسٹا ہے۔

وَإِنْ كَانَ الطَّيْرُ مَائِيًّا فَإِنْ كَانَتِ الْجَرَاحَةُ لَمْ تَنْغَمِسُ فِي الْمَاءِ أُكِلَ وَإِنِ انْغَمَسَتْ لَايُؤْكَلُ كَمَا إِذَا وَقَعَ فِي الْمَاءِ.

ترجیک: اوراگر پرنده آبی ہوتو اگرزخم پانی میں نہ ڈو بے تو شکار کھایا جائے گا اور اگرزخم پانی میں ڈوب جائے تو نہیں کھایا جائے گا جیسا کہ اس صورت میں جب شکار پانی میں گر گیا ہو۔

#### اللغاث:

-﴿ مَانِيْ ﴾ پانی میں رہنے والاء آبی۔ ﴿ الْجَرَاحَةُ ﴾ زخم۔ ﴿ اِنْغَمَسَ ﴾ گسنا، داخل مونا، ڈوبنا۔

#### صورت مسكله:

ترماتے ہیں کہ شکاری نے جس شکار پر حملہ کیا ہے اگر وہ شکار کوئی آبی پرندہ ہواورزخم کگنے کے بعداس کا زخم پانی میں ڈوبا نہ ہو تو اسے کھایا جائے گا، کیونکہ اس صورت میں اس کے زخم سے مرنے کا یقین ہوگا اور پانی وغیرہ سے اس کی موت کا احتمال ختم ہوجائے گا، ہاں اگر شکار کا زخم پانی میں ڈوب ٹے گا، ہاں اگر شکار کا زخم پانی میں ڈوب ٹے یا تو اب اسے نہیں کھایا جائے گا کیونکہ اب بیا احتمال پیدا ہوگیا کہ اس کی موت پانی میں ڈوب نے کی وجہ سے ہوئی ہے اور احتمال کے ہوتے ہوئے حلت کا فیصلہ نہیں کیا جاسکتا، جیسا کہ اگر جانور پانی میں گر کر مرتا ہے تو وہ حلال نہیں ہوگا۔ ہوتا، اسی طرح صورتِ مسئلہ کی شکلِ ٹانی میں بھی جانور حلال نہیں ہوگا۔

قَالَ وَمَاأَصَابَهُ الْمِغْرَاضُ بِعَرْضِهِ لَمْ يُؤْكُلُ، وَإِنْ جَرَحَهُ يُؤْكُلُ لِقَوْلِهِ ۖ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِيْهِ ((مَاأَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلُ وَمَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَلَا تَأْكُلُ)) وَلَأَنَّهُ لَابُدَّ مِنَ الْجُرْحِ لِيَتَحَقَّقَ مَعْنَى الذَّكَاةِ عَلَى مَاقَدَّمْنَاهُ.

### اللغاث:

﴿معراض ﴾ بے پیل کا تیر۔ ﴿عرض ﴾ چوڑائی کی ست۔

#### توفِيع:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ وہ شکار جسے بغیر پھل والا تیر لگا ہواوراس تیر کا سامنے والا حصہ نہیں لگا، بلکہ درمیانی حصے سے لگا اسے نہیں کھایا جائے گا، کیونکہ حلبِ صید کے لیے ذکات شرط ہے اور ذکات کا تحقق پھل دار تیر سے ہوگا یا بغیر پھل والے تیر کے سامنے سے لگنے سے ہوگا اور صورتِ مسئلہ میں چونکہ تیر کا درمیانی حصہ لگا ہے اس لیے اس سے تو ڑنا پھوڑنا تو محقق ہوگا،کین ذکات محقق نہیں

# ر آن البداية جلدا ي من المنظمة ١٦٩ المن على الكام شكارك بيان عن

ہوگی اور جب ذکات متحقق نہیں ہوگی، تو پھر شکار بھی حلال نہیں ہوگا، ای لیے عبارت کے اگلے جزء میں فرمایا کہ اگر تیرشکار کو زخمی کردے تو شکار کھایا جائے گا، کیونکہ اس صورت میں ذکات کا معنی متحقق ہوجائے گا، اور پھر حضرت عدی بن حاتم ڈٹاٹٹھ کی حدیث کا مضمون ماأصاب بحدہ فکل و ماأصاب بعرضہ فلاتا کل (لیعنی جس شکار کو تیرکی دھار لگے اسے کھاؤ اور جے اس کی ڈنڈی گئے اسے مت کھاؤ) بھی زخمی شدہ شکار کے کھانے کی حلت ہی کو بیان کررہا ہے جس سے اس مسئلے کو اور بھی تقویت مل رہی ہے۔

قَالَ وَلاَيُؤْكُلُ مَاأَصَابَهُ الْبَنْدَقَةُ فَمَاتَ بِهَا لِأَنَّهَا تَدُقَّ وَتَكْسِرُ وَلَاتَجُرَحُ فَصَارَ كَالْمِعْرَاضِ إِذَا لَمْ يَخْزِقُ، وَكَذَالِكَ إِنْ رَمَاهُ بِحَجَرٍ وَكَذَلِكَ إِنْ جَرَحَةً، قَالُواْ تَأْوِيْلُهُ إِذَا كَانَ ثَقِيْلاً وَبِهِ حِدَةٌ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ قَتَلَهُ بِيْقُلِهِ، وَإِنْ كَانَ الْحَجَرُ خَفِيْفًا وَبِهِ حِدَةٌ يَحِلُّ لِتَعَيَّنِ الْمَوْتِ بِالْجُرْحِ، وَلَوْكَانَ الْحَجَرُ خَفِيْفًا وَجِعَلَهُ طَوِيْلاً كَالسَّهُمْ وَبِهِ حِدَةٌ فَإِنَّهُ يَحِلُّ، لِأَنَّهُ يَقُتُلُهُ بِجُرْحِهِ.

تر جمل : فرماتے ہیں کہ وہ شکارنہیں کھایا جائے گا جسے فلہ لگا اوراس وجہ سے اس کی موت ہوگئی ، کیونکہ فلہ کوشا ہے اور تو ژتا ہے اور زخمی نہیں کرتا، الہٰذا وہ بغیر پھل والے تیر کی طرح ہوگیا جب وہ اندر نہ گھسے ، اور ایسے ہی اگر پھر پھینک کرشکار مارا اور ایسے ہی اگر پھر نے اسے زخمی کر دیا ہو، فقہائے کرام نے فرمایا ہے اس کی تاویل ہے ہے کہ جب وہ بھاری ہواوراس میں دھار ہواس احتمال کی وجہ سے کہ پھر نے اپنے بھاری بن کی وجہ سے اسے قبل کر دیا ہو۔

اوراگر پھر ہلکا ہواور اس میں دھار ہوتو شکار حلال ہے، کیونکہ زخم کی وجہ سے موت متعین ہے، اوراگر پھر ہلکا ہولیکن تیر ک طرح اے لمبا بنارکھا ہواور اس میں دھار ہوتو شکار حلال ہے، کیونکہ بیپھر شکارکواپنے زخم سے ماردےگا۔

#### اللغاث:

والمِعْرَاضُ ﴾ بغير پھل كا تير۔ ﴿عَرَضَ ﴾ چوڑائى، چوڑا حسد ﴿حَدّ ﴾ وحار۔ ﴿البندقه ﴾ غله، غليل۔ ﴿ دَقَ ﴾ وبانا، كوئا۔ ﴿حِدَّ اللهِ عَدِيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَدَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَدَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

### تخريج:

🛈 اخرجه مسلم في كتاب الصيد، حديث رقم: ٣.

### بندوق اورغلیل وغیرہ سے شکار کا تھم:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ جس شکار کو خلیل اور غلہ لگایا بندوق کا چھڑ ہ اور اس کی گولی لگی اور اسی نتیج میں شکار کی موت ہوگی تو اسے کھانا حلال نہیں ہے، کیونکہ شکار کی حلت کے لیے زخمی کرنا شرط ہے اور غلہ وغیرہ شکار کو توڑتے بھوڑتے تو ہیں لیکن زخمی نہیں کرتے ،اس لیے یہ بغیر پھل والے تیر کا شکار حلال نہیں ہے لہذا غلہ اور چھرہ سے مارا ہوا شکار بھی حلال نہیں ہوگا۔

و كذلك النح فرماتے ہیں كہ اگر كسى نے پھر پھینك كر شكار مارا یا كسى پھر ہے شكار كوزخى كیا تو دونوں صورتوں میں شكار طال نہیں ہوگا ،كیكن فقہائے كرام كى صراحت ہے كہ عدم حلت كا حكم اس وقت ہے جب پھر بھارى ہوا گر چہاس میں دھار ہو كيونكہ پھر بھى پھر كے بھارى ہن ہے اس كے مرنے كا اختال ہے اور ظاہر ہے كہ جب دوسرے سبب سے موت كا اختال موجود ہے تو پھراس كو حلال نہيں قرار دیا جا سكتا۔

اس کے برخلاف اگر پھر ہاکا ہواوراس میں دھار ہوتو شکار حلال ہوگا، کیونکہ اس صورت میں دوسرے سبب سے موت کا اختال منقطع ہے اور زخم سے اس کا مرنامتعین ہے، اس لیے وہ حلال ہے اس طرح اگر پھر ہلکا ہواور تیرکی طرح اسے لمبا کر رکھا ہواور اس میں دھار ہوتو بھی حلال اور مباح ہوگا، کیونکہ اس صورت میں بھی ہے بات متعین ہے کہ وہ شکار جانور کے زخم سے ہی مراہے اور دوسرے سبب سے اس کی موت کا اختال باطل ہے۔

وَلَوْ رَمَاهُ بِمَرْوَةٍ حَدِيْدَةٍ وَلَمْ تُبْضَعُ بِضُعًا لَايَحِلُّ، لِأَنَّهُ قَتَلَهُ دَقًا، وَكَذَا اِذَا رَمَاهُ بِهَا فَأَبَانَ رَاْسَهُ أَوْ قَطَعَ أَوْدَاجَهُ، لِأَنَّ الْعُرُوْقَ تَنْقَطِعُ بِثِقَلِ الْحَجَرِ كَمَا تَنْقَطِعُ بِالْقَطْعِ فَوَقَعَ الشَّكُ أَوْ لَعَلَّهُ مَاتَ قَبْلَ قَطْعِ الْأَوْدَاجِ.

ترجیلی: اوراگرشکاری نے شکارکو دھار دارسنگ مروہ بھینک کر مارا اوراس نے کوئی عضونہیں کاٹا تو جانور حلال نہیں ہوگا کیونکہ اس نے شکار کوتو ژکر مارا ہے، اورایسے، ی جب شکار کوسنگ مروہ سے مارا اوراس کا سرجدا کردیا، یااس کی رگیس کاٹ دیں، کیونکہ رگیس پھر کے بھاری بن کی وجہ سے بھی کٹ جاتی ہیں جیسا کہ کا نے سے کتی ہیں تو (موت میں) شک پیدا ہوگیا یا شایدرگوں کے کٹنے سے پہلے ہی شکار مرگیا ہو۔

#### اللغاث

همرُوَةٌ ﴾ سنگ۔ همووه ﴾ وهاری دار۔ هلم تبصع ﴾ تکڑے تکڑے نہیں کیا۔ هاہکان ﴾ جدا کر دیا، کاٹ کرعلیحدہ کر دیا۔ هالعُرُوق ﴾ رکیس۔ هالاو دا مُر کیس جو گلے اور گردن میں ہوتی بنی، شدرگ وغیرہ۔

#### دھاردار پھرے شکار کا تھم:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ آگر کسی شخص نے مروہ نامی دھار دار اور سخت پھر پھینک کرشکار کو مارائین اس پھر سے شکار کے بدن میں کہیں زخم نہیں لگا اور شکار مرگیا تو وہ حلال نہیں ہوگا، کیونکہ شکار کی صلت کے لیے زخمی کرنا شرط ہے اور یہاں وہ شرط معدوم ہے، کیونکہ شکار زخم ہے نہیں، بلکہ تو ڑنے پھاڑنے ہے مراہے، اس طرح اگر کسی نے پھر پھینکا اور اس سے شکار کی رگیس کٹ گئیں تو بھی شکار حلال نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی موت میں شک ہے اور یقینی طور سے بینہیں معلوم ہے کہ شکار کی رگیس پھر کے زخم سے کئی ہیں یا اس کے بھاری بن سے اس لیے کہ جس طرح کا شئے سے رگیس کئتی ہیں اسی طرح پھر کے بھاری بن سے بھی کٹ جاتی ہیں لہذا شکاری ک

وَلَوْ رَمَاهُ بِعَصَا أَوْ بِعُوْدٍ حَتَّى قَتَلَهُ لَا يَحِلُّ، لِأَنَّهُ يَقُتُلُهُ ثِقُلًا، لَاجُرْحًا،، ٱللَّهُمَّ اِلَّا إِذَا كَانَ لَهُ حِدَةٌ يُبْضِعُ بِضُعًا

# ر من البداية جلدا على الما المحالة الما المحالة الكام شكارك بيان بس

فَحِيْنَئِذٍ لَابَأْسَ بِهِ، لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ السَّيْفِ وَالرُّمْحِ، وَالْأَصْلُ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ أَنَّ الْمَوْتَ اِذَا كَانَ مُضَافًا اِلَى النِّقُلِ بِيَقِيْنٍ كَانَ حَرَامًا، وَإِنْ وَقَعَ الشَّكُّ وَلَايَدُرِيُ الْجُرْحِ بِيَقِيْنٍ كَانَ الصَّيْدُ وَلِايَدُرِيُ الْجُرْحِ بِيَقِيْنٍ كَانَ الصَّيْدُ وَإِذَا كَانَ مُضَافًا اِلَى النِّقُلِ بِيَقِيْنٍ كَانَ حَرَامًا، وَإِنْ وَقَعَ الشَّكُّ وَلَايَدُرِيُ مَاتَ بِالْجُرْحِ أَوْ بِالنِّقُلِ كَانَ حَرَامًا اِحْتِيَاطًا.

تروجی اوراگرشکارکولائھی یالکڑی ماری بیہاں تک کہ مارڈ الاتوشکار حلال نہیں ہوگا، کیونکہ لاٹھی شکارکو ہو جھسے مارتی ہے نہ کہ ذخی کر کے مگر جب اس میں دھار ہواوروہ شکار کے بدن کو کاٹ دے تو اس وقت (اسے کھانے میں) کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ (اب وہ لاٹھی) تلوار اور نیزے کے درجے میں ہے۔

اوران مسائل میں ضابطہ یہ ہے کہ جب یقینی طور سے موت زخم کی طرف منسوب ہوگی توشکار حلال ہوگا اور جب یقینی طور پرثقل کی طرف منسوب ہوگی توشکار حرام ہوگا اور اگر (موت کے متعلق) شک ہوجائے اور بیرنہ معلوم ہوسکے کہ شکار زخم سے مراہے یا بوجھ سے تو بھی احتیاطاً حرام ہوگا۔

#### اللَّغَاتُ:

﴿عَصَا ﴾ لأَص ، و تدا والعُود كه ككرى والسيف كالوار شمشير والرُّمْحُ ﴾ نيزه -

الممى وغيره سے شكار كاتھم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے لاتھی، ڈیڈا اور چھری وغیرہ کھینک کرشکارکو مارا اور شکار مرگیا تو اسے کھانا حلال نہیں ہوگا، کیونکہ لاتھی وغیرہ سے عموماً جوموت ہوتی ہے وہ اس کے بوجھ اور بھاری بن کی وجہ سے ہوتی ہے اور زخمی کرنا نہیں پایا جاتا جب کہ شکار کی حلت کے لیے اسے زخمی کرنا شرط اور ضروری ہے، ہاں اگر کسی لاتھی کے کنار بے برچھی وغیرہ گی ہو یا اس میں حدت اور دھار ہواور پھر اس سے شکار کو مارگرایا جائے تو اب وہ شکار حلال اور مباح ہوگا، کیونکہ اب اس لاتھی سے شکار مارنا اور تیرونکوار سے مارنا دونوں برابر ہیں اور ظاہر ہے کہ تیرونکوار اور نیز سے سے مارا ہوا شکار حلال ہوتا ہے لہذا فدکورہ لاتھی سے مارا ہوا شکار حلال ہوتا ہے لہذا فدکورہ لاتھی سے مارا ہوا شکار حلال اور جائز ہوگا۔

### ان مسائل میں اصل اہم ضابطہ:

والأصل النع صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ اس طرح کے مسائل میں حلت وحرمت کا فیصلہ کرنے کے لیے سب سے بہتر اور آسان فارمولہ اور خوشکار قینی طور پر جس شکار کی موت زخم سے ہوتی ہے وہ حلال ہے اور جوشکار قینی طور پر تقل اور ہوجہ سے مرتا ہے وہ حرام ہے اور جس کی موت کے متعلق بیشک ہو کہ وہ زخم سے مراہے یا بوجہ سے وہ بھی حرام ہے، کیونکہ فقہ کا بیضا بطہ تو بہت مشہور ہے "إذا اجتمع المحلال و المحرام غلب المحرام" یعنی جب سی مسئلے میں حلال اور حرام کا اجتماع ہوجائے تو بھر حرام ہی کوتر جے ہوتی ہے۔

# ر آن الهداية جلد الله المستحد ١٤١ المستحد ١٤١ على الكام شكارك بيان يم

وَإِنْ رَمَاهُ بِسَيْفٍ أَوْ بِسِكِّيْنٍ فَأَصَابَهُ بِحَدِّم فَجَرَحَهُ حَلَّ، وَإِنْ أَصَابَهُ بِقَفَا السِّكِّيْنِ أَوْ بِمِقْبَضِ السَّيْفِ لَا يَحِلُّ، وَإِنْ أَصَابَهُ بِقَفَا السِّكِيْنِ أَوْ بِمِقْبَضِ السَّيْفِ لَا يَحِلُّ، وَإِنْ أَصَابَهُ بِعَلَىٰ وَأَنْ فِيهِ سَوَاءٌ.

تروجها : اوراگر شکار پرتلوار یا حجری چینکی اور وه شکار کواپنی دهار کی طرف سے لگی اوراسے زخمی کردیا تو حلال ہے اورا گر شکار کو چھری کی بشت کی طرف ہے گئی یا تلوار کا قبضہ لگا تو شکار حلال نہیں ہوگا ، کیونکہ اس نے شکار کو کوٹ کر مارا ہے اور لوم اوغیرہ اس میں برابر ہیں۔ اللغا**ت** :

سیف کادار وستین کچیری وقف کپشت، الی جانب ومقبض کوشد وست، تضد وقف کوشاد حجری یا تکوار مجینک کرشکار کرتا:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی مخف نے تلوار یا چھری پھینک کرشکارکو مارا اور وہ شکارکولگ گیا اور زخی کردیا تو اگر تلوار دھاری طرف سے لگی تو شکار طال نہیں ہے، کیونکہ پشت طرف سے لگی تو شکار طال نہیں ہے، کیونکہ پشت یا قبضہ کی طرف سے لگی تو شکار حلال نہیں ہے، کیونکہ پشت یا قبضہ کی طرف سے لگنا اس بات کی دلیل ہے کہ شکار ہو جھاور بھاری پن کی وجہ سے مراہ اور زخم سے نہیں مراہ اور ظاہر ہے کہ حلتِ صید کے لیے زخم سے اس کا مرنا ضروری ہے۔

و الحدید الله اس کا حاصل یہ ہے کفل بالجرح اور قل بالدق میں حلت وحرمت کے حوالے سے لوہا اور غیرلوہا دونوں برابر بیں لینی اگر او ہے سے شکار پر حملہ کیا تو اگر زخم سے وہ مرتا ہے تو شکار حلال ہے اور اگر بوجھ سے مرتا ہے تو حلال نہیں ہے۔

وَلُوْ رَمَاهُ فَجَرَحَةٌ وَمَاتَ بِالْجُوْحِ، إِنْ كَانَ الْجُوْحُ مُدْمِيًا يَحِلُّ بِالْإِتِّفَاقِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنُ مُدُمِيًا فَكَذَلِكَ عِنْدَ بَعْضِ الْمُتَأَخِّرِيْنَ سَوَاءٌ كَانَتِ الْجَرَاحَةُ صَغِيْرَةً أَوْ كَبِيْرَةً، لِأَنَّ الدَّمَ قَدُ يَحْتَبِسُ بِضِيْقِ الْمَنْفَدِ أَوْ غِلْظِ الدَّمِ وَعِنْدَ بَعْضِهِمْ يُشْتَرَطُ الْإِدْمَاءُ لِقَوْلِهِ \* عَلَيْهِ السَّلَامُ ((مَاأَنْهَرَ الدَّمَ وَأَفُواى الْأَوْدَاجَ فَكُلُ)) شَرَطَ الْإِنْهَارَ، وَعِنْدَ بَعْضِهِمْ إِنْ كَانَتْ صَغِيْرَةً لَابُدَّ مِنَ الْإِدْمَاءِ، وَلَوْذَبَحَ شَاةً وَلَمْ وَعِنْدَ بَعْضِهِمْ إِنْ كَانَتْ صَغِيْرَةً لَابُدَّ مِنَ الْإِدْمَاءِ، وَلَوْذَبَحَ شَاةً وَلَمْ يَصِدُ مِنْ الْإِدْمَاءِ، وَلَوْذَبَحَ شَاةً وَلَمْ يَعْضِهِمْ إِنْ كَانَتْ صَغِيْرَةً لَابُدَّ مِنَ الْإِدْمَاءِ، وَلَوْذَبَحَ شَاةً وَلَمْ يَعْضِهِمْ إِنْ كَانَتْ صَغِيْرَةً لَابُدَّ مِنَ الْإِدْمَاءِ، وَلَوْذَبَحَ شَاةً وَلَمْ يَعْضِهِمْ إِنْ كَانَتْ صَغِيْرَةً لَابُدَ مِنَ الْإِدْمَاءِ، وَلَوْذَبَحَ شَاةً وَلَمْ يَعْضِهِمْ إِنْ كَانَتْ مَعْضِهِمْ إِنْ كَانَتْ مَعْضَ أَلُولُونِ الْإِدْمَاءِ، وَإِنْ كَانَتْ صَغِيْرَةً لَابُدَ مِنَ الْإِدْمَاءِ، وَلَوْذَبَعْ شَاةً وَلَمْ السَّلَهُمُ ظِلْفَ الصَّيْدِ يَعْضِهِمْ إِنْ كَانَتُ مَعْرَاقًا فَوْلَلْمَ وَهُ لَانَ السَّهُمُ ظِلْفَ الصَّيْدِ لَيْقُولُونَ الْقُولُونِ ذَخَلَ فِيْمَا ذَكُونَاهُ، وَإِذَا أَصَابَ السَّهُمُ ظِلْفَ الصَّيْدِ فَوْنَهُ فَإِنْ أَدْمَاهُ حَلَّ وَإِلَا فَلَاء وَهُذَا يُؤَيِّدُ بَعْضَ مَاذَكُونَاهُ.

تروجی اوراگر شکارکو تیر مارا اور تیرنے اسے زخمی کردیا اور زخم کی وجہ سے شکار مرگیا تو اگر زخم خون آلود ہوتو بالا تفاق شکار حلال ہے اوراگر زخم خون آلود نہ ہوتو بعض متاخرین کے یہاں یہی حکم ہے خواہ زخم بڑا ہویا جھوٹا، اس لیے کہ سوراخ کے تنگ ہونے یا خون کے گاڑھا ہونے کی وجہ سے خون بھی رک جاتا ہے، اور بعض حضرات کے نزدیک خون آلود ہونا شرط ہے، اس لیے کہ آپ مُنَافِیْتُم کا ارشادِ گاڑھا ہونے کی وجہ سے خون بہانے کی شرط لگائی ہے۔ گرامی ہے' جوخون بہادے اور رگیس کا نے دے اسے کھاؤ'' آپ مَنافِیْنِ نے (اس فرمان گرامی سے) خون بہانے کی شرط لگائی ہے۔ اور دوسرے بعض حضرات کے یہاں اگر زخم بڑا ہوتو خون آلود ہوئے بغیر بھی وہ حلال ہے اور اگر زخم جھوٹا ہوتو خون بہانا

# ر آن البداية جلدا على المسلك المسلك المسلك الما شكارك بيان بس

ضروری ہے اور اگر کسی نے بمری ذبح کیا اور اس سے خون نہیں بہا تو ایک تول میہ ہے کہ وہ حلال نہیں ہے، اور دوسرا قول میہ ہے کہ حلال ہے اور دونوں تولوں کی وجہ ہماری بیان کر دہ تفصیل میں داخل ہے۔

اور جب تیرشکار کے ناخن یااس کی سینگ کولگا تو اگر اسے خون آلود کر دیا تو حلال ہے ور نیزبیں اور بیرمسئلہ ہمارے بیان کر دہ بعض مسائل کی تائید کررہا ہے۔

#### اللغات:

﴿ سَيُفٌ ﴾ تلوار، شمشير۔ ﴿ سِيِّكِيْنٌ ﴾ چيرى، جاتو۔ ﴿ فَفَا ﴾ پشت، گدى۔ ﴿ مِفْبَض ﴾ قبض، پکڑنے كى جگد۔ ﴿ مدمى ﴾ خون آلود۔ ﴿ يَعْسَبُ سُ كِنَا۔ ﴿ الْهِ دَماء ﴾ خون بهانا۔ ﴿ وَالْهِ دَمَاء ﴾ خون بهانا۔ ﴿ وَالْهِ لَهُ بَالَا مِنْ اللَّهِ ﴾ بهاوے۔ ﴿ الْهِ دَمَاء ﴾ خون بهانا۔ ﴿ اللَّهِ ﴾ بهاوے۔ ﴿ اللهِ كَا مُنْ اللَّهِ ﴾ بهاوے۔ ﴿ اللهِ كَا مُنْ اللَّهِ ﴾ بهاوے۔ ﴿ اللهِ كَا مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا ا

#### تخريج:

🕡 تقدمه تخريجه في كتاب الذبائح.

#### کیا شکار کے زخم سے خون بہنا ضروری ہے؟

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ ایک مخص نے شکار کو تیر مارا اور تیر نے اسے زخمی کردیا اور اس زخم کی وجہ سے وہ شکار مرگیا، تو اگر زخم سے خون نکلا ہو تب تو بالا تفاق شکار حلال ہے، لیکن اگر زخم سے خون نہیں بہا تو پھر اس شکار کی حلت اور عدم حلت میں تفصیل ہے اور اس سلسلے میں فقہائے متا خرین کی مختلف آراء ہیں۔

پہلی دانے: چنانچ بعض حضرات کے یہاں صرف زخی کرنے سے شکار حلال ہوجائے گا خواہ خون بہے بینہ بہم چاہے شکار چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کیونکہ شکار کی حلت کے لیے ذکاتِ اضطراری متعین ہے اور زخی کردینا ذکاتِ اضطراری کے وقوع اور اس کے تحق کے لیے کافی ووافی ہے، اور بھی بھی ایسا ہوتا ہے کہ جہال زخم لگتا ہے اس جگہ کا سوراخ تنگ ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے خون نہیں بہتا یا کسی شکار کا خون خوب گاڑھا ہوتا ہے اور اپنے گاڑھے پن کی وجہ سے وہ نہیں بہدسکتا، اس لیے محض جرح پر حلتِ صید کا تھم لگایا جائے گا اور اور اء یعنی خون بہنا اور بہانا شرط نہیں ہوگا۔

دوسری رائسے: اس کے برخلاف کچھ حضرات کی رائے یہ ہے کہ صلت صید کے لیے خون بہنا شرط اور ضروری ہے، کیونکہ صاحب شریعت حضرت محمد مُن اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وافری صاحب شریعت حضرت محمد مُن اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وافری اللّٰهِ وافری اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وافری اللّٰهِ داخ کُلُ" یعنی ہروہ چیز جوذ کے کرنے میں خون بہادے اور رگوں کو انجھی طرح کاٹ دے اسے کھاؤ، اس فر مانِ مقدس سے انہارِدم کامشروط ہونا ظاہروہ ہم ہے لہٰذا انہارِدم کے بغیر شکار حلال نہیں ہوگا۔

تیسری رائے: وعند بعضهم المنح متاخرین کا تیسرااگروہ زخم کے چھوٹا بڑا ہونے میں تفصیل کرتا ہے چنانچہ ان حضرات کا فرمان یہ ہے کہ اگر زخم بڑا ہوتو شکار صافل ہے خواہ خون نکلے یا نہ نکلے، کیونکہ زخم بڑا ہونے کی صورت میں شکار سے خون کا نہ نکلنا اس میں خون نہ ہونے کی دلیل ہے اور جب شکار میں خون ہی نہیں ہوگا تو کیا خاک نکلے گا، ہاں اگر زخم چھوٹا ہواور پھرخون نہ نکلے تو شکار ملال نہیں ہوگا تو کیا خاک نکلے گا، کا دونے کی وجہ سے ہوگا اس لیے صلتِ تو شکار ملال نہیں ہوگا ، کیونکہ ذخم چھوٹا ہونے کی صورت میں خون کا نہ نکلنا راستہ اور سوراخ تنگ ہونے کی وجہ سے ہوگا اس لیے صلتِ

# ر آن الہدایہ جلدا کے میان میں المحال کی المحال کی المحال کی المحال کی المحال میں کے میان میں کے میان میں کے خون نکانا شرط ہوگا۔

یں ۔ ولو ذہبے الشاۃ النے اس کا حاصل میہ ہے کہا کی شخص نے بکری ذبح کی لیکن اس میں سے خون نہیں نکلاتو اس کی بھی حلت اور عدم حلت کے متعلق حضرات متاخرین کے دوقول ہیں۔

(۱) ابوالقاسم الصفار کے بیہاں وہ بکری حلال نہیں ہوگی ، کیونکدانہا ردم شرط ہے اور وہ شرط بہاں معدوم ہے۔

(۲) ابو براسعاف والتیاد کے یہاں بکری حلال ہوگی، کیونکہ اس کی ساری رکیس کٹ کنیک ہیں اور اگر اس میں ذرہ برابر بھی خون ہوتا تو رکوں کے کٹنے کے باوجودخون کا نہ نگلنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس بکری میں خون نہیں ہوگی، بلکہ قطع اوراج کے بعدوہ حلال ہوجائے گی۔

صاحب یا این اتے ہیں کہ ان دونوں قولوں کی وجہ اقبل میں گذر چکی ہے۔

و إذا أصاب المنع فرماتے ہیں کہ شکاری نے شکار پر تیر پھینکا اور تیر شکار کے کھریاس کی سینگ پر لگا اور خون آلود کر دیا تو شکار حال ہے، لیکن اگر خون آلود نہیں کیا تو شکار حلال نہیں ہوگا، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ اس جزیئے ہے ابوالقاسم الصفار کے اس قول کی تائید ہوتی ہے جو بکری کی عدم حلت کے متعلق ان سے منقول ہے، کیونکہ انھوں نے بھی اس میں سیلانِ دم کی شرط لگائی ہے۔

قَالَ وَإِذَا رَمِٰى صَيْدًا فَقَطَعَ عُضُوا مِنْهُ أَكِلَ الصَّيْدُ لِمَا بَيَّنَاهُ، وَلَا يُؤْكُلُ الْعُضُو، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَمَٰ الْكَاةِ أَكِلَ الصَّيْدُ مِنْهُ، لِأَنَّهُ مُبَانٌ بِذَكَاةِ الْإِضْطِرَارِ فَيَحِلُّ الْمُبَانُ وَالْمُبَانُ مِنْهُ، كَمَا إِذَا أَبِيْنَ الرَّأْسُ بِذَكَاةِ الْإِخْتِيَارِ، بِخِلَافِ مَاإِذَا لَمْ يَمُتُ، لِأَنَّهُ مَا أَبِيْنَ بِالذَّكَاةِ، وَلَنَا قَوْلَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ((مَا أَبِيْنَ مِنَ الْحَيِّ فَهُو مَيِّتٌ)) ذُكِرَ الْحَيُّ مُطْلَقًا فَينُصَوفُ إِلَى الْحَيِّ حَقِيْقَةً وَحُكُمًا وَالْعُضُو الْمُبَانُ بِهِلِهِ الصِّفَةُ، لِأَنَّ الْمُبَانَ مِنهُ حَيْ حَقِيْقَةً وَحُكُمًا وَالْعُضُو الْمُبَانُ بِهِلِهِ الصِّفَةُ، لِأَنَّ الْمُبَانَ مِنهُ حَيْ حَقِيْقَةً لَوْوَقِعَ فِي الْمَعْنَ وَكُمُ اللَّمْ عَنْى اللَّوْمَةُ وَكُمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى الْمُعَنَّ الْمُبَانُ بِهِلِهِ الصِّفَةُ، لِلْمَ الشَّرْعُ حَتَى لَوْ وَقَعَ فِي الْمَاعِقُ فِيهِ وَكُذَا حُكُمًا لِأَنَّهُ تَتَوَهَّمُ سَلَامَتُهُ بَعْدَ هَذِهِ الْجَرَاحَةِ، وَلِهُذَا اعْتَبَرَهُ الشَّرْعُ حَتَى لَوْ وَقَعَ فِي الْمَاعِقُ فِيهِ وَكُذَا حُكُمًا لِأَنْهُ اللَّعُومُ اللَّهُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ وَلِهُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ وَلَى الْمَعْلُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ وَلَهُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِي فَصَارَ هَلَا الْمُعَلِقُ وَلَوْلِهُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِي وَلَوْلِهُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ وَلَمُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعِلِ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِعُ الْمُعَلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِي الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعُلِقُومُ الْمُعَلِقُ

ترجمہ: فرماتے ہیں کہ جب شکاری نے شکار کو تیر مارا اور تیر نے شکار کا کوئی عضو کا دیا تو شکار کھایا جائے گا اس دلیل کی وجہ سے جسے ہم بیان کر چکے ہیں، البتہ وہ عضو نہیں کھایا جائے گا امام شافعی والتیجا فرماتے ہیں کہ اگر شکاراس قطع کی وجہ سے مراہے تو شکار اور عضو دونوں کھائے جا نمیں گے، کیونکہ وہ عضو ذکا ت اضطراری کے ذریعے جدا کیا گیا ہے، لہذا جدا کردہ عضو بھی حلال ہوگا اور شکار بھی حلال ہوگا جسے اگر ذکات اختیاری کے ذریعے (جانور سے) سرجدا کرلیا جائے، برخلاف اس صورت کے جب شکار نہ مرے، کیونکہ راس صورت میں) عضو کو ذکات کے ذریعے الگنہیں کیا گیا۔

ہماری دلیل آپ مَنْ اللَّهُ عَمْر مان ہے کہ زندہ جانور سے جوعضوا لگ کیا گیا ہودہ مردار ہے، آپ مَنْ اللَّهُ الله عَلَمَا عَلَى مُعَالِمَا عَلَى كُورُ مَايا

# ر آن الهدايي جلدا ي محليل المحالي المحالية جلدا المحالية على المحالية على شكارك بيان عن

ہے، لہذا یفر مان اس می کی طرف منسوب ہوگا جو حقیقتا اور حکماً دونوں طرح می ہو، اور جوعضو جدا کیا گیا ہے وہ اس صفت پر ہے، کیونکہ مبان منہ (جس سے جدا کیا گیا ہے وہ) حقیقتا می ہے کیونکہ اس میں زندگی باقی ہے نیز حکماً بھی وہ می ہے، کیونکہ اس زخم کے بعد بھی اس شکار کی سلامتی متوقع ہے اس لیے شریعت نے اس حیات کا اعتبار کیا ہے یہاں تک کہ اگر وہ شکار پانی میں گر جائے اور اس میں اس طرح کی حیات ہوتو وہ حرام ہوگا۔

اورامام شافعی والتھا کا یہ کہنا کہ اس عضو کو ذکات کے ذریعے جدا کیا گیا ہے ہم اس کا جواب بیدیں گے کہ اس کے واقع ہونے کے وقت ذکات واقع نہیں ہوئی، کیونکہ باقی شکار میں روح باقی ہے اور روح کے زوال کے وقت کٹے ہوئے جھے میں ذکات ظاہر نہیں ہوگی، کیونکہ اس میں حیات معدوم ہے، اور تابع بھی نہیں کیا جاسکتا، کیونکہ انفصال کی وجہ سے تبعیت زائل ہو چک ہے، یہی مکته ضابطہ ہوا کہ وہ شکار جوحقیقتا اور حکماً می ہواس سے جدا کر وہ عضو حلال نہیں ہے اور وہ شکار حوصور تاحی ہوا ورحکماً می نہ ہو وہ حلال ہے۔

#### اللغات:

﴿ المُبَانُ ﴾ جداكيا بوا حصد ﴿ ذَكَاةُ الإِضْطِرَار ﴾ اضطرارى اور مجورى كا ذرك ﴿ تَبْعِيد ﴾ تابع بونا، ضمنى بونا والإنفِصَالُ ﴾ جدا بونا وحرف ﴾ كلتد

#### تخريج:

🛭 اخرجہ ابوداؤد فی کتاب الاضاحی باب رقم: ۲۲، حدیث رقم: ۲۸۵۸.

### شكار سے كث كر عليحده مونے والے عضو كا حكم:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص نے شکار پر تیر پھینکا اور اس تیر نے شکار کا کوئی عضو کا ب دیا تو شکار تو بالا تفاق حلال ہے،
کیونکہ زخمی کرنا پایا گیا ہے اور یہی چیز حلت کے لیے مشروط تھی، لہذا جب حلت کی شرط پائی گئی تو ظاہر ہے کہ شکار حلال ہوگا، رہا اس عضو کا مسئلہ جو اس کے تن سے جدا ہوا ہے تو ہمارے یہاں تھم یہ ہے کہ وہ عضو نہیں کھایا جائے گا، اور امام شافعی والنظیائہ کے یہاں تفصیل ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر اس عضو کے کلنے کی وجہ سے شکار بھی مرگیا تو شکار اور عضو دونوں کھائے جا تیں گے، کیونکہ اس عضو کو ذکا تے اور وہ یہ ہے کہ اگر اس عضو کے کلنے کی وجہ سے شکار بھی مرگیا تو شکار اور عضو دونوں کھائے جا تیں گر مرتن سے جدا ہوجا تا اضطراری کی صورت میں اگر سرتن سے جدا ہوجا تا ہے، لہذا اجس طرح ذکا تے اختیاری کی صورت میں اگر سرتن سے جدا ہوجا تا ہے تو مبان اور مبان منہ دونوں حلال رہتے ہیں اس طرح ذکا تے اضطراری کی صورت میں بھی مبان اور مبان منہ دونوں حلال

اس کے برخلاف اگر شکار نہ مرے تو اس صورت میں ان کے یہاں بھی عضوِ مقطوع حلال نہیں ہوگا، کیونکہ وہ عضو ذکات سے جدانہیں کیا گیا ہے، اس لیے حدیث پاک ماأبین من الحی فہو میت کی رُوسے وہ عضو حرام اور مردار ہوگا۔

# حنفیه کی دلیل:

ولنا المنع فرماتے ہیں کہ عضوِ مقطوع کے حرام ہونے پر ہماری دلیل آپ مُکَاتَّیْکِم کا بھی ارشادِ گرامی ہے ماأبین من المحی فھو میت اوراس حدیث سے وجداستدلال اس طور پر ہے کہ آپ مُکَاتِّیْکِم نے مطلق المحی ذکر فرمایا ہے اور مطلق کے متعلق ضابطہ بہ ہے کہ المحطلق إذا اطلق يواد به الفود الكامل ليعن مطلق جب مطلق بولا جاتا ہے تو اس سے فردِ كامل مراد ہوتا ہے اور اس

# ر آن الهداية جلدا على المحالة الما يحال المحال الما يحارك بيان من الم

حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ زندہ جانور سے جوعضوا لگ کیا جاتا ہے وہ حرام ہوتا ہے اور صورتِ مسئلہ میں شکار اور اس سے کاٹا گیا عضوای صفت پر ہے، کیونکہ صید کے بدن سے کاٹا گیا عضوایک زندہ جانور کاعضو ہے اور پھر شکار میں زندگی باتی ہے اس لیے وہ حقیقتا حی ہے اور چونکہ اس عضو کے کا شخے کے بعد بھی اس شکار کی سلامتی متوقع ہے، اس لیے حکما بھی اس میں حیات باقی ہے اور اس کی سب سے بڑی دلیل میہ ہے کہ شریعت نے اس حیات کا اعتبار کیا ہے چنانچے اگر فدکورہ عضو کٹنے کے بعد وہ جانور اس صفت پر زندہ رہتا ہے اور پھریانی میں گر کر مرجاتا ہے تو اس کی موت یانی کی طرف منسوب ہوگی اور وہ جانور حرام ہوگا۔

و قولہ أبين النح امام شافعی رئي اللہ اللہ کے بير كہ كر عضوِ مقطوع كو حلال قرار دیا ہے كہ دہ عضوذ كات ك ذريع الگ كيا گيا ہے يہاں ہے اس قول كى تر ديدكى جار ہى ہے كہ اس عضوكوذ كات ك ذريع الگ ہونے والا قرار دینا درست نہيں ہے، كونكہ جس وقت وہ عضو جدا ہوا ہے اس وقت ذ كات بى تحقق نہيں ہوئى ہے، اس ليے كہ اس زخم كے بعد بھى بقيہ شكار ميں حیات باتى ہے اور ظاہر ہے كہ بقائے حیات كے ساتھ ذ كات محقق نہيں ہوگى، اور جس وقت بقيہ شكاركى زندگى ختم ہوگى اس وقت صرف اس حصے ميں ذكات محقق ہوگى اور عضومقطوع ميں ذكات محقق نہيں ہوگى، كونكہ وہ عضوقطع كى وجہ سے پہلے ہى ميت اور مردہ ہو چكا ہے اور اس ميں حیات معدوم ہو چكى ہے تو بھر ذكات كيے تحقق ہوگى۔

و لا تبعید النج اس کا حاصل میہ ہے کہ یہاں شکار کومتبوع اور عضوِمقطوع کوتا بع قرار دے کربھی اس میں حیات نہیں ثابت کی جاسکتی ، کیونکہ تبعیت کے لیے اتصال ضروری ہے اور صورت مسئلہ میں چونکہ شکار سے عضو جدا ہو گیا ہے اس لیے اتصال ختم ہوگیا ، لہذا تبعیت کا امکان ختم ہوگیا اس لیے اس حوالے سے بھی عضوِ مقطوع میں حیات ثابت نہیں کی جاسکتی۔

فصاد النح صاحب كتاب فرماتے ہيں كه مقبل ميں بيان كردہ ہمارى تقرير سے بيہ بات واضح ہوگئ كه دہ شكار جوحقيقاً اور حكماً زندہ ہواگر اس كے تن سے كوئى عضو كاٹ ليا گيا تو وہ حرام ہے اور وہ شكار جوحقیقاً زندہ ہولیكن حكماً زندہ نہ ہوتو اس كے تن كا كاٹا گيا عضو حلال ہے۔

وَذَٰلِكَ بِأَنْ يَبُقَى فِي الْمُبَانِ مِنْهُ حَيَاةٌ بِقَدْرِ مَا يَكُونُ فِي الْمَذْبُوْحِ فَإِنَّهُ حَيَاةٌ صُوْرَتًا لَاحُكُمًا، وَلِهَذَا لَوْ وَقَعَ فِي الْمَاءِ وَبِهِ هَذَا الْقَدُرُ مِنَ الْحَيَاةِ أَوْ تَرَدِّى مِنْ جَبَلِ أَوْ سَطْحِ لَا يَحْرُمُ فَتُخَرَّجُ عَلَيْهِ الْمَسَائِلُ فَنَقُولُ إِذَا قَطَعَ يَدًا أَوْ رَجُلًا أَوْ فَيَحِدًّا أَوْ ثُلُثَةً مِمَّا يَلِي الْقَوَائِمَ أَوْ أَقَلَ مِنْ نِصُفِ الرَّأْسِ يَحْرُمُ الْمُبَانُ وَيَحِلُّ الْمُبَانُ مِنْهُ، لِأَنَّةُ يَتَوَهَّمُ بِقَاءُ الْحَبَاقُ فِي الْبَاقِيْ، وَلَوْ قَدَّةً بِنِصْفَيْنِ أَوْ قَطَّعَهُ أَثْلاثًا وَالْأَكْثَرُ مِنَّا يَلِي الْعَجْزَ أَوْ قَطَعَ نِصْفَ رَأْسِهِ يَتَوَهَّمُ بِقَاءُ الْمُبَانُ مِنْهُ، لِأَنَّ الْمُبَانُ مِنْهُ حِيَّ صُوْرَةً لَا خُكُمًا، إِذْ لَا يُتَوَهَّمُ بِقَاءُ الْحَيَاةِ بَعْدَ هَذَا الْحُرْحِ، وَالْحَدِيْثُ وَإِنْ تَنَاوَلَ السَّمَكَ وَمَا أَبِينَ مِنْهُ فَهُو مَيِّتَ إِلاَّ أَنَّ مَيْتَةَ خَلَالٌ بِالْحَدِيْثِ الّذِي رَوَيْنَاهُ.

تر جملہ: اوروہ اس طرح کہ مبان منہ میں نہ بوح کے بقدر حیات باقی رہے تو بیصور تا حیات ہے نہ کہ حکماً ، اسی لیے اگر جانور پانی میں گر جائے اور اس میں اس مقدار میں زندگی ہویا پہاڑیا حجت سے ینچ لڑھک جائے تو وہ حرام نہیں ہوگا اور اسی اصل پر مسائل کی ر أن البيراية جلدال يه المحالية المكانين على المكان على المكان على المكان على المكان على المكان على المكان على

۔ تخ تج ہوگی، چنانچے ہم کہتے ہیں کہ اگر شکاری نے شکار کا ہاتھ یا پیریا ران کاٹ دیایا شکار کا وہ ثلث کاٹ دیا جو ہاتھ پاؤں ہے متصل ہے یا نصف سرکو کا ثانو مبان حرام ہے اور مبان منہ حلال ہے، کیونکہ مابھی میں حیات موہوم ہے۔

اوراگر کاٹ کرشکار کے دونکڑے کردیایا تین ککڑوں میں کاٹ دیا اورا کثر حصد دھڑ ہے متصل ہے یا نصف سرکاٹ دیایا اس سے زیادہ کاٹ دیا تو مبان بھی حلال ہے اور مبان منہ بھی حلال ہے، اس لیے کہ مبان منہ صورتا می ہے نہ کہ حکماً، کیونکہ اس زخم کے بعد زندگی کی بقاء "موہوم نہیں ہے، اور حدیث نہ کورا گرچہ مجھلی کو اور اس سے جدا کردہ عضوکو شامل ہے لیکن پھر بھی وہ مردہ ہے تا ہم مجھلی کا مردار حلال ہے اس حدیث کی وجہ سے جو ہم روایت کر چکے ہیں۔

#### اللغات:

\_\_\_\_\_\_ ﴿ تَوَ لَٰذِى ﴾ لِرُحكنا، كَرنا \_ ﴿ جَبَلٌ ﴾ يهارُ \_ ﴿ سَطَحُ ﴾ حجت \_ ﴿ القوائم ﴾ ہاتھ، پاؤں \_ ﴿ فَدَّ ﴾ فَكَرْ بِ كرنا \_ ﴿ العَجْزُ ﴾ پیچہ، چکی \_

### ندكوره مسئلے كى مزيد وضاحت اور تفصيل:

اقبل میں جوحقیقا اور حکما شکار کے زندہ ہونے کی بات آئی ہے یہاں سے اس کی مزید وضاحت ہے جس کا حاصل ہے ہے کہ اگر شکار کے بدن کاعضوکا شنے کے بعد شکار میں اتن حیات ہوجتنی ذیح کردہ جانور میں رہتی ہے تو وہ صور تا تو حی کہلائے گا، کیکن حکما اسے جی نہیں کہیں گے، بلکہ اس پرمیت کے احکام جاری ہوں گے، اس لیے اگر اتنی حیات والا شکار پانی میں گرجائے یا پہاڑیا حجبت سے لڑھک کر مرجائے تو وہ حلال ہی رہے گا، حرام نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی موت زخم کی طرف منسوب ہوگی نہ کہ پانی میں گرنے یا حجبت وغیرہ سے لڑھکنے کی طرف، اور حیات صوری و مکمی کے اس تناسب سے بہت سے مسائل کی تخریج ہوسکتی ہے اور شکار کی حلت وحرمت کو باسانی جانا جاسکتا ہے مشلا۔

ایک شخص نے شکار کا ہاتھ کاٹ دیا، یا اس کا پیر کاٹ دیا یا اس کی ران کاٹ دی یا ہاتھ پاؤں سے متصل جزء کا ثلث کاٹ دیا، یا نصف سرے کم حصہ کاٹ دیا تو ان تمام صورتوں میں کا ٹا ہواعضواور جزء حرام ہوگا البتہ شکار حلال ہوگا، کیونکہ ہاتھ، پیراور ران وغیرہ کے کا شخے کے بعد بھی شکار میں حیات باقی ہے اور یہ حیات نہ بوح کی حیات سے زیادہ ہے اس لیے حکماً بھی وہ شکار حی ہوگا، لہذاوہ تو حلال ہوگا، کیکن اس سے کا ٹا گیاعضو ما آبین من الحی فھو میت کے پیشِ نظر حرام ہوگا۔

اس کے برخلاف آگر کسی نے شکار کے دوگئڑ نے کردیے یا نچلے دھڑ سے متصل جھے کا اکثر حصہ کاٹ دیا، یا نصف سریا اس سے زائد حصہ کاٹ دیا ، یا نصف سریا اس سے شکار زائد حصہ کاٹ دیا تو اس صورت میں عضوِ مقطوع بھی حلال ہوگا اور مابقی شکار بھی حلال ہوگا، کیونکہ اس مقدار میں کا شخ سے شکار صورتا تو حی رہتا ہے لیکن حکماً وہ میت ہوجاتا ہے اور شریعت میں احکام ہی کا اعتبار ہے، اس لیے اسے مردہ قرار دیں گے اور چونکہ بیہ موت جرح سے ہوئی ہے اس لیے شکار حلال ہوگا۔

#### ايك سوال كاجواب:

والحدیث النع فرماتے ہیں کہ ماقبل میں ہماری بیان کردہ حدیث ماأبین من المحی النع عام ہے اوراس عموم میں مجھلی جھی داخل ہے، لہذا صور تا اور حکماً زندہ رہنے کی جو تفصیل شکار وغیرہ کا عضوِ مقطوع بغیر کسی تفصیل کے حلال ہے اور مجھلی میں اس

حوالے سے دور دور تک حرمت کا شائر بھی نہیں ہے، کیونکہ مجھل اس عموم سے متثنیٰ ہے اور اس کا مردار حلال ہے حدیث پاک میں ہے "احلت لنا المیتنان والدمان، أما المیتنان فالسمك والجواد" لینی ہمارے لیے دو مردار اور دوخون حلال ہیں اور مراد میں مجھلی اور ٹر کی شامل ہیں، اس حدیث کی رُوسے مجھلی ما ابین من الحدی کے عموم سے متثنیٰ ہے۔

وَلَوْ ضَرَبَ عُنُقَ شَاةٍ فَأَبَانَ رَأْسَهَا يَحِلُّ لِقَطْعِ الْأُوْدَاجِ وَيُكُرَهُ لِهِلْذَا الصَّنُعِ لِإِبْلَاغِهِ النَّخَاعَ، وَإِنْ ضَرَبَةً مِنْ قِبَلِ الْقَفَاءِ إِنْ مَاتَ قَبْلَ قَطْعِ الْأُوْدَاجِ لَا يَحِلُّ، وَإِنْ لَمْ يَمُتْ حَتَّى قَطَعَ الْأُوْدَاجِ حَلَّ.

ترجیل : اور اگر کسی نے بکری کی گردن پر مارا اور اس کا سرالگ کردیا تو حلال ہے، کیونکہ رکیس کٹ چکی ہیں اور بیفعل مکروہ ہے کیونکہ قطع نخاع تک پہنچ جاتا ہے اور اگر گدی کی طرف سے اسے مارا تو اگر رکیس کٹنے سے پہلے مرجائے تو حلال نہیں ہے اور اگر نہ مرے یہاں تک کہ رکیس کٹ جائیں تو حلال ہے۔

#### اللغاث:

﴿ أَوْ دَاجِ ﴾ ركيس \_ ﴿ النخاع ﴾ كرون كى مرى ميس فيد كوده \_ ﴿ القفاء ﴾ بشت، كدى \_

### اگر بکری کی بوری گردن دفعته کاف دی:

صورتِ مسئدیہ ہے کہ اگر کسی تخص نے بکری کی گردن پر چھری ماری اوراس قدر زور سے ماری کہ اس کا سرتن سے جدا ہو گیا تو بکری کا کھانا تو حلال ہے، کیونکہ قطع اوداج بھی موجود ہے اور انہار دم بھی تحقق ہے تا ہم اس طرح وحشیا نہ طور پراسے حلال کرنا مکروہ ہے، کیونکہ اس صورت میں نخاع بیعنی گردن کی ہڈی میں جو سفید دھاگا ہوتا ہے وہاں تک حملہ بہنچ جاتا ہے اور ایس کرنا شریعت میں پندیدہ نہیں ہے۔

اور اگر گدی کی طرف سے کسی جانور کو مارا تو بید ویکھا جائے کہ وہ جانور کب مراہے، اگر رگوں کے کٹنے سے پہلے مراہ تو حلال نہیں ہے، کیونکہ رگوں کے کٹنے سے پہلے ذکات محقق نہیں ہوتی، لہذا بیموت بدونِ ذکات ہوگی جوحلت نہیں پیدا کرے گی اور اگر رگیس کٹنے کے بعد جانور کی موت ہوئی ہوتو وہ حلال اور مباح الاستعال ہوگا، کیونکہ اس صورت میں ذکات محقق ہوجائے گی۔

وَلَوْ ضَرَبَ صَيْدًا فَقَطَعَ يَدًا أَوْ رِجُلًا وَلَمْ يُبِنَهُ، إِنْ كَانَ يَتَوَهَّمُ الْإِلْتِيَامَ وَالْإِنْدِمَالَ فَإِذَا مَاتَ حَلَّ أَكُلُهُ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ سَانِو أَجْزَائِهِ، وَإِنْ كَانَ لَا يَتَوَهَّمُ بِأَنْ بَقِيَ مُتَعَلِقًا بِجِلْدِهِ حَلَّ مَاسَوَاهُ لِوُجُوْدِ الْإِبَانَةِ مَعْنَى، وَالْعِبْرَةُ لِلْمَعَانِيْ. سَانِو أَجْزَائِهِ، وَإِنْ كَانَ لَا يَتَوَهَمُ بِأَنْ بَقِيَ مُتَعَلِقًا بِجِلْدِهِ حَلَّ مَاسَوَاهُ لِوُجُوْدِ الْإِبَانَةِ مَعْنَى، وَالْعِبْرَةُ لِلْمَعَانِيْ. تَوْجَمَعَ اور أَجْمَ مَدل لَا يَعْرَفُ مِنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَ اللّهِ عَدانِينَ كِي قَالَو مِارَا اور اسَكَا بَاتَّهُ يَا يَرِكُاتُ وَيَا يَعْوَى كَانَا طَلَ مِنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلِمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الل اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

# ر آن الهداية جلدال ي المحالة ا

#### للغات:

﴿ اَبَانَ ﴾ جدا كرنا، علىحده كرنا \_ ﴿ الاِلْتِيكَامُ ﴾ باجم ل جانا، متصل بوجانا \_ ﴿ الاِنْدِمَالُ ﴾ زخم كا بجرجانا، مندل بوجانا \_ ﴿ العِبْرَةُ ﴾ اعتبار \_

#### توضيح:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص نے شکار کا ہاتھ یا اس کا پیرکاٹ دیا، کیکن اسے شکار کے بدن اور تن سے الگ نہیں کیا تو اگر عضومقطوع اس پوزیشن میں ہو کہ اس کے بھرنے اور زخم کے مندمل ہونے کی توقع ہولیکن پھر بھی زخم مندمل نہیں ہوا اور اس حملے کے نتیج میں شکار مرگیا تو جس طرح تمام شکار کا کھانا حلال ہے اس طرح اس کے اس عضوکا کھانا بھی حلال ہے ، کیونکہ تو تیم اند مال کی وجہ سے نہ تو حقیقتا وہ عضو شکار سے جدا ہوا اور نہ ہی حکما ، لہذا جو تھم شکار کے دیگر اعضاء کا ہوگا وہ بی اس کا بھی ہوگا اور شکار کے دیگر اعضاء کو کھانا حکمان علی حلال ہوگا۔

ہاں اگر شکار کا کا ٹاگیا ہاتھ یا پیراس پوزیشن میں ہو کہ اس کے بھرنے اور زخم کے مندمل ہونے کا تو ہم نہ ہو بایں طور کہ وہ صرف کھال اور جلد سے لٹکا ہوا ہواور پھر شکار مرجائے تو اس عضو کے علاوہ مابقی شکار کو کھانا حلال ہوگا، کیونکہ عضوِ مقطوع کے اس پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے معنا ابانت اور جدائیگی متحقق ہوچک ہے اور شریعت میں معانی ہی کا اعتبار ہوتا ہے، لہذا اس عضو کو شکار سے اگر اور شکار کی جات اس عضو میں مؤثر نہیں ہوگی۔

قَالَ وَلَايُوْكُلُ صَيْدُ الْمَجُوسِيِّ وَالْمُرْتَدِّ وَالْوَثْنِيِّ، لِأَنَّهُمُ لَيْسُوْا مِنْ أَهْلِ الذَّكَاةِ عَلَى مَابَيَّنَّاهُ فِي الذَّبَائِحِ، وَلَابُدَّمِنُهَا فِيُ إِبَاحَةِ الصَّيْدِ، بِخِلَافِ النَّصُرَانِيِّ وَالْيَهُوْدِيِّ، لِأَنَّهُمَا مِنْ أَهْلِ الذَّكَاةِ اِخْتِيَارًا فَكَذَا اِضْطِرَارًا.

توجیعہ: فرماتے ہیں کہ مجوسی، مرتد اور بت پرست کا شکار نہیں کھایا جائے گا، کیونکہ وہ ذخ کے اہل نہیں ہیں، جیسا کہ کتاب الذبائح میں ہم اسے بیان کر چکے ہیں، اور اباحتِ صید کے لیے ذکات ضروری ہے، برخلاف نصرانی اور یہودی کے، کیونکہ وہ دونوں ذکاتِ اختیاری کے اہل ہیں تو ذکاتِ اضطراری کے بھی اہل ہوں گے۔

#### اللَّغَاتُ:

﴿وثني ﴾ بت پرست ـ ﴿ ذكاة ﴾ ذنح ، حلال كرنا ـ ﴿إباحت ﴾ حلت ، جائز بونا ـ

#### توضِيع:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ حلتِ صید کے لیے ذکات اور ذکے کے معنی کا تحقق ضروری ہے اور یہ معنی اس شخص کی طرف سے تحقق موں گے جو ذکات کا اہل ہوگا اور مجوسی ، مرتد اور بت پرست چونکہ ذکات کے اہل نہیں ہیں ، اس لیے ان کا شکار بھی حلال نہیں ہوگا ، ان کے برخلاف نصرانی اور یہودی کا شکار حلال اور جائز ہے ، کیونکہ ان کا ذبیحہ حلال ہے ، لہذا جب یہ ذرکحِ اختیاری کے اہل ہیں تو ذرکح اضطراری کے بھی اہل ہوں گے۔

### ر الما الماري بال من الماري الما الماري الما الماري الما الماري ا

قَالَ وَمَنْ رَمْلَى صَيْدًا فَأَصَابَةً وَلَمْ يُثْخِنْهُ وَلَمْ يُخْرِجْهُ عَنْ حَيِّوِ الْإِمْتِنَاعِ فَرَمَاهُ اخَرُ فَقَتَلَةً فَهُوَ لِلثَّانِي وَيُؤْكَلُ، لِلَّانَّةُ هُوَ الْاخِذُ وَقَدُ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ((الصَّيْدُ لِمَنْ أَخَذَ )).

ترجمل : فرماتے ہیں کہ جس نے شکار کو تیر مارا اور وہ اسے لگالیکن اسے سخت زخی نہیں کیا اور اسے حیز امتناع سے خارج بھی نہیں کیا پھر دوسرے نے اسے تیر مارا اور مارڈ الاتو شکار دوسرے آ دمی کا ہے اور اسے کھایا بھی جائے گا، کیونکہ دوسرا ہی اسے پکڑنے والا ہے اور آپ مُنافِظِ کا ارشادِ گرامی ہے شکار اس کا ہے جس نے اسے پکڑا ہے۔

#### اللغات:

﴿ رَمْى ﴾ تير مارا - ﴿ أصابه ﴾ اس كو جالگا - ﴿ لم يفخنه ﴾ اس كو يخت زخي نبيس كيا - ﴿ حيّز ﴾ جلّه ، مقام - ﴿ امتناع ﴾ مرافعت - وضييح :

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کمی شخص نے شکار کو تیر مارا اور وہ تیر شکار کولگا لیکن اسے زیادہ زخم نہیں آیا اور وہ نہ ہی اس حملے کی وجہ سے شکار اپنی قوت اور مدافعت میں نرم پڑا، بلکہ اس میں زندگی بھی موجود ہے اور دفاع کی قوت بھی باقی ہے اسے میں دوسرے آدی نے اسے تیرسے مارکر ہلاک کردیا تو شریعت کا فیصلہ یہ ہے کہ شکار دوسرے آدمی کا ہے، کیونکہ اس نے اس کا کام تمام کیا ہے اور صدیث میں ہے المصید لمن اخذ کہ جس نے شکار پر قابو پالیا شکار بھی اس کا ہے، اور اس شکار کو کھانا بھی حلال ہے، کیونکہ دوسرے شخص نے شکار ہونے کی حالت میں اسے مارا ہے جس سے ذکاتِ اضطراری کا تحقق ہوچکا ہے اور صلتِ صید کے لیے ذکاتِ اضطراری کا فی ہے۔

وَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ أَثْخَنَهُ فَرَمَاهُ النَّانِي فَقَتَلُه فَهُوَ لِلْأَوَّلِ، وَلَمْ يُوْكُلُ لِاحْتِمَالِ الْمَوْتِ بِالنَّانِي وَهُوَ لَيْسَ بِذَكَاةٍ لِلْقُدْرَةِ عَلَى ذَكَاةِ الْإِخْتِيَارِ، بِخِلَافِ الْوَجْهِ الْأَوَّلِ، وَهَذَا إِذَا كَانَ الرَّمْيُ الْأَوَّلُ بِحَالٍ يَنْجُو مِنْهُ الصَّيْدُ، لِأَنَّةُ لِلْقَدُرَةِ عَلَى ذَكَاةِ الْإِخْتِيَارِ، بِخِلَافِ الْوَجْهِ الْأَوَّلِ، وَهَذَا إِذَا كَانَ الْأَوَّلُ بِحَالٍ لاَيَسْلَمُ مِنْهُ الصَّيْدُ بِأَنْ لَا يَبْقَى فِيْهِ حِينَئِذٍ يَكُونُ الْمَوْتُ مُضَافًا إِلَى الرَّمْيِ النَّانِيُ، أَمَّا إِذَا كَانَ الْأَوَّلُ بِحَالٍ لاَيَسْلَمُ مِنْهُ الصَّيْدُ بِأَنْ لَا يَبْقَى فِيهِ مِنْ الْمَوْتَ لَا يَضَافُ إِلَى الرَّمْيِ النَّانِيُ، أَمَّا إِذَا أَبَانَ رَأْسَهُ يَحِلُّ، لِلْآنَ الْمَوْتَ لَا يُضَافُ إِلَى الرَّمْيِ النَّانِيُ، وَهَا إِذَا أَبَانَ رَأْسَهُ يَحِلُّ، لِلْآنَ الْمَوْتَ لَا يُضَافُ إِلَى الرَّمْيِ النَّانِيُ، أَمَّا إِذَا أَبَانَ رَأْسَهُ يَحِلُّ، لِلْآنَ الْمَوْتَ لَا يُضَافُ إِلَى الرَّمْيِ النَّانِيُ، وَلَا لَوْ مُنْ الْمَوْتَ لَا يُضَافُ إِلَى الرَّمْيِ النَّانِيُ وَلَى الْمَوْتَ لَا يُضَافُ إِلَى الرَّمْيِ النَّانِيُ الْمَوْتَ لَا يُضَافُ إِلَى الرَّمْيِ النَّانِيْ وَالْمَالَاقُ إِلَى الرَّمْيِ النَّانِيَ الْمَوْتَ لَا يَضَافُ إِلَى الرَّمْيِ النَّانِيُ وَلَا لَا إِلَى الْمَوْتَ لَا يَصَافُ إِلَا لِمَا لَا اللَّهُ مِنْ مَنْ لِلْهِ إِلَى الْمَالَالُولُ الْمَالَالُ الْمَالِي الرَّامُ النَّالِيَ الْمَالُولُ الْمَالَالُ اللَّهُ الْمُولِلَةُ الْمُؤْلِلَةِ الْمُعْلِى الْمَالَالُولُ الْمُؤْلِلَةُ الْمُؤْلِقَ الْمَالَالُولُولُ النَّالِيَ اللْمَالِقُ الْمَالُولُ الْمُؤْلِقِيلُولِ النَّالِي الرَّالْمُولِ الْمَالِقُولِ اللْمُؤْلِقِيلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِلَةِ الْمَالِي الْمَالِقُ الْمَالَالُولُ اللْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِلَ الْمُؤْلِلَةُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِقُ الْمَالُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ ا

تروجی اوراگر پہلے محص نے شکار کوخت زخمی کردیا پھر دوسرے نے اسے تیر مار کرفتل کردیا تو شکار پہلے محض کا ہے لیکن اسے کھایا نہیں جائے گا، کیونکہ دوسرے کے تیر سے موت کا اختال ہے اور دوسرا حملہ ذکات نہیں ہے، کیونکہ ذکاتِ اختیاری پر قدرت ہے، برخلاف پہلی صورت کے، اور یہ میکم اس وقت ہے جب پہلی تیراندازی اس حال میں ہو کہ اس سے شکار نج سکے گا، کیونکہ اس وقت شکار کی موت دوسری تیراندازی کی طرف منسوب ہوگی لیکن جب پہلی تیراندازی اس حال میں ہو کہ اس سے شکار تیج وسالم نہیں رہے گا بی طور کہ اس میں اتنی ہی حیات باقی ہوجتنی فہ بوح میں باقی رہتی ہے جیسے اس کا سرجدا کردیا ہوتو شکار حلال ہے، کیونکہ موت دوسری رئی کی طرف منسوب نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا وجود اور عدم برابر ہے۔

# ر آن الهداية جلدا على الما يقى الما يقى الكارك بيان بس كر الكارث الما يقى الكارك بيان بس كر الكارث الكارث

﴿ النحنا ﴾ اس كا خوب خون بهايا۔ ﴿ رماه ﴾ اس كو تير مارا۔ ﴿ ذكاه ﴾ ذكح، طال كرنا۔ ﴿ ينجو ﴾ في جاتا ہے۔ ﴿ ابان ﴾ جداكرديا۔

### دوشکاری کے بعد دیگرے شکار زخی کریں:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ آگر پہلے والے تیرا نداز نے شکار کو مار کراہے تخت زخی کر دیا اور اس میں مدافعت کی قوت اور طاقت نہیں رہ گئی تا ہم زندگی کی بچھ رمتی ہاتی تیں، استے میں دوسر شخص نے بھی اس پر قار کیا اور وہ مرگیا تو صورت مسئلہ میں مذکورہ شکار پہلے شخص کا ہوگا یعنی پہلے والے تیرا نداز کا مملوک ہوگا لیکن اسے کھانا حلال نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی موت میں یہ اختمال ہے کہ وہ دوسر شخص کے وار سے ہوئی ہے حالا نکہ دوسر شخص کا حملہ کرنا اس کے حق میں ذکات نہیں ہاں لیے کہ جب پہلے شخص کے حملے سے اس جانور میں مدافعت کی قوت ختم ہو چک ہے تو اب اس کے حق میں ذکات اختیاری شخص نے ہوئے دکات اضطراری سے حلت محقق نہیں ہوگی، اس کے برخلاف پہلی صورت میں چونکہ اس شکار میں صیدیت اور مدافعت کی قوت موجود ہے اس لیے اس کیے تی میں ذکات اضطراری سے حلت محقق نہیں ہوگی، اس کے برخلاف پہلی صورت میں چونکہ اس کی حلت میں مؤثر ہوگا۔

کی قوت موجود ہے اس لیے اس کیے تی میں ذکات اضطراری متعین ہے اور دوسر شخص کا حملہ اس کی حلت میں مؤثر ہوگا۔

#### ایک وضاحت:

و ھذا النح فرماتے ہیں کہ صورتِ مسلم میں جو ہم نے لایو کل کالیبل لگا کر مذکورہ شکار کے کھانے کو ممنوع قرار دیا ہے وہ اس صورت میں ہے جب پہلا تیراس طرح لگا ہو کہ شکار زندہ نج سکتا ہواوراس کی حیات متوقع ہوتو ظاہر ہے کہ اس صورت میں اس کی موت دوسری رمی کی طرف منسوب ہوگی ،لیکن اگر پہلا تیراس پوزیشن میں لگا ہو کہ اس سے شکار کی موت کا غالب گمان ہواوراس کی زندگی کا کوئی چانس نہ ہو بایں طور کہ اس میں اتن حیات ہوجتنی کہ فد بوح جانور میں رہتی ہے مثلاً جانور کا سرتن سے الگ کر دیا ہوتو وہ حلال ہوگا ،اس لیے کہ اب اس کی موت کو دوسرے تیر کی طرف منسوب نہیں کیا جائے گا اور اس کا ہونا یا نہ ہونا برابر ہے، اور جب موت دوسرے تیر کی طرف منسوب نہیں کیا جائے گا اور اس کا ہونا یا نہ ہونا برابر ہے، اور جب موت دوسرے تیر کی طرف منسوب نہیں ہوگی تو ظاہر ہے کہ اس کی نسبت پہلے تیراور پہلے وار کی طرف ہوگی اور پہلے وار کے وقت چونکہ وہ جانور شکارتھا ،اور اس میں صیدیت باتی تھی ،اس لیے وہ حلال ہوگا ، کونکہ ذکاتِ اضطراری متحقق ہوچکی ہے۔

وَإِنْ كَانَ الرَّمْيَ الْأَوَّلُ بِحَالٍ لَا يَعِيْشُ مِنْهُ الصَّيْد اِلَّا أَنَّهُ يَبْقَى فِيْهِ مِنَ الْحَيَاةِ أَكْثَرَ مِمَّا يَكُونُ بَعْدَ اللَّابْحِ بِأَنْ كَانَ يَعِيْشُ يَوْمًا أَوْ دُوْنَهُ فَعَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ رَحَانَا عَلَيْهُ لَا يَحْرُمُ بِالرَّمْيِ النَّانِيُ، لِأَنَّ هٰذَا الْقَدْرِ مِنَ الْحَيَاةِ لَاعِبْرَةَ بِهَا عِنْدَهُ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحَى اللَّقَايَةِ يَحْرُمُ، لِلَّنَّ هٰذَا الْقَدْرِ مِنَ الْحَيَاةِ مُعْتَبَرٌ عِنْدَهُ عَلَى مَاعُرِفَ مِنَ مَذْهَبِهِ فَصَارَ الْجَوَابُ فِيْهِ وَالْجَوَابُ فِيْمَا إِذَا كَانَ الْأَوَّلُ بِحَالِ يَسْلَمُ مِنْهُ الصَّيْدُ سَوَاءٌ وَلَا يَحِلُّ.

ترفیجملہ: اوراگر پہلی تیراندازی اس حال میں ہوکہ اس سے شکار زندہ ندرہ سکتا ہوتا ہم اس میں آئی حیات باقی ہوجوذ کے کے بعد کی حیات سے زیادہ ہواس طریقے پر کہوہ ایک دن یا اس سے کم زندہ رہ سکتا ہوتو امام ابو یوسف رایشیڈ کے قول پروہ شکار دوسری تیراندازی

ر أن الهداية جلد الله المستحدة الما المستحدة الكام شكارك بيان ش الم

سے حرام نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے یہاں اس مقدار زندگی کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اور امام محمد رالیٹھیڈ کے یہاں حرام ہوگا، اس لیے کہ ان کے یہاں زندگی کی اس مقدار کا اعتبار ہے جسیا کہ ان کا یہ ند ہب معروف ہے، لہذا اس کا حکم اور اس صورت کا حکم جب پہلی تیراندازی اس حال میں ہوکہ اس سے شکار نج سکتا ہو برابر ہے اور شکار حلال نہیں ہوگا۔

#### اللغاث:

\_ ﴿ يَعِيْشُ ﴾ زنده رہتا ہو۔ ﴿ الرَّمْيُ ﴾ تير پھيٰكنا۔

#### امام ابويوسف اورامام محمد كااختلاف:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگر شکار کو پہلا تیرا ناسخت لگا ہو کہ اسکے بیخے کی کوئی امید نہ ہوتا ہم اس میں ابھی اتی حیات باتی ہو کہ وہ حیات ذیح کردہ جانور سے زیادہ ہو مثلاً اس جملے کے بعد وہ ایک یا نصف دن زندہ رہ سکتا ہوتو امام ابو یوسف ولٹھیڈ کے یہاں اس حیات کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا اور شکار کی موت کو پہلے جملے کی طرف منسوب کر کے اسے حلال قرار دیا جائے گا اور دوسرے تیراور دوسرے وارسے شکار کی حلت پرکوئی اثر نہیں ہوگا ، اس کے برخلاف امام محمد ولٹھیڈ کے یہاں چونکہ اس درجے کی حیات بھی معتبر ہے، اس لیے ان کے یہاں شکار کی موت میں ری ٹانی کے عمل دخل کا اس لیے ری ٹانی کی وجہ سے وہ شکار حرام ہوگا۔

صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ امام محمد رطینیا ہے یہاں جو تھم صورت مسئلہ میں ہے یعنی حرمتِ صید کا وہی تھم اس صورت میں بھی ہوگا جب پہلا تیراس حال میں لگا ہو کہ جانور کے بیخے اور سلامت رہنے کی توقع ہو، کیونکہ جب امام محمد رطینی کے یہال معمولی حیات کا عتبار نے تو پھراس سے زید دہ حیات کا تو بدرجۂ اولی اعتبار ہوگا۔

قَالَ وَالثَّانِيُ ضَامِنٌ بِقِيْمَتِهٖ لِلْأَوَّلِ غَيْرَ مَانَقَصَتُهُ جِرَاحَتُهُ، لِأَنَّهُ بِالرَّمْيِ أَتْلَفَ صَيْدًا مَمْلُوْكًا لَهُ، لِأَنَّهُ مَلَكُهُ بِالرَّمْيِ الْمُثْخَنِ وَهُوَ مَنْقُوْصٌ بِجِرَاحَتِهِ، وَقِيْمَةُ الْمُتْلَفِ تُعْتَبَرُ يَوْمَ الْإِتْلَافِ.

تروجملہ: فر ، تے ہیں کہ دوسرا تیر انداز پہلے کے لیے شکار کی قیمت کا ضامن ہوگا علاوہ اس جزء کے جسے پہلے شکار کے وار نے نقصان پہنچایا ہے، کیونکہ دوسرے شخص نے تیر مار کر پہلے شخص کے مملوکہ صید کو ہلاک کردیا، اس لیے کہ سخت رمی کی وجہ سے پہلا شخص شکار کا مالک ہو چکا تھا اور شکار پہلے شخص کے زخم سے عیب دار ہوگیا ہے، اور متلف کی قیمت اتلاف کے دن کی معتبر ہوگی۔

#### اللغات:

﴿ اَتْلَفَ ﴾ ضائع كرنا، تلف كرنا \_ ﴿ المُنْجِنُ ﴾ شديد، گهرا ـ ﴿ نقصتهُ ﴾ اس ميس كى كردى ہے۔

### دوسرے شکاری پرضان آنے کی صورت:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر پہلے شکاری نے شکار پراتنا سخت جملہ کیا تھا کہ شکاری طاقت وقوت سلب ہو چکی تھی اور وہ حیزِ امتناع سے خارج ہو چکا تھا، اس کے بعد دوسرے نے اس پر جملہ کیا اور اس کے حملے میں شکار جال بحق ہوگیا تو اب دوسرے شکاری پرشکار کی قیمت کا ضان واجب ہوگا جو وہ پہلے شکاری کودے گا، کیونکہ بہلا شکاری وارکر کے اس کا مالک ہو چکا ہے تاہم دوسرے شکاری پر

### ر آن الهداية جلدال ير الكاري الكاري الكاريك الكارك الكاريك الكارك الكارك

پورے سی سلم شکاری قیمت نہیں واجب ہوگی، بلکہ پہلے کے حملے کے بعد شکار جس پوزیشن میں تھا اور اس وقت اس کی جو قیمت ہوگی وہی دوسرے شکاری پر واجب ہوگی، یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ جس دن شکار ہلاک کیا گیا ہے اس دن کی قیمت دوسرے شکاری پر واجب ہوگی، یہاں یہ بات بھی زہن میں رہے کہ جس دن شکار ہلاک کیا گیا ہے اس دن کی قیمت دوسرے شکاری پر واجب نہیں ہوگی، چنانچہ اگر یوم اتلاف کو اس کی مالیت پانچ سو (۵۰۰) تھی، اور یوم اداء کو چے سو (۲۰۰) ہوگی تو دوسرے شکاری پر پانچ سو (۵۰۰) ہی واجب ہول گے۔

قَالَ عَلَيْ اللّهَ الْمَالُمُ الطّيَدُ مِنْهُ لِيَكُونَ الْقَتْلَ حَصَلَ بِالنَّانِي بِأَنْ كَانَ الْأُوَّلُ بِحَالٍ يَجُوزُ أَنْ يَسْلَمَ الصَّيْدُ مِنْهُ، وَالنَّانِي بِأَنْ كَانَ الْأُوَّلُ بِحَالٍ يَجُوزُ أَنْ يَسْلَمَ الصَّيْدُ مِنْهُ لِيَكُونَ الْقَتْلُ كُلُّهُ مُضَافًا إِلَى النَّانِي وَقَدْ قَتَلَ حَيْوانًا مَمْلُو كَا لِلْأَوَّلِ مَنْقُوْصًا بِالْجَرَاحَةِ فَلَا يَضْمَنُ الصَّيْدُ مِنْهُ لِيَكُونَ الْقَتْلُ عَبْدًا مَرِيْضًا، وَإِنْ عَلِمَ أَنَّ الْمَوْتَ حَصَلَ مِنَ الْجَرَاحَتَيْنِ أَوْلَا يُدُرك فَلَا يَضْمَنُ الثَّانِي مَانَقَصَتْهُ جَرَاحَتُهُ ثُمَّ يَضْمَنُ نِصْفَ قِيْمَتِهِ مَجُرُونًا بِجَرَاحَتَيْنِ ثُمَّ يَضْمَنُ الثَّانِي مَانَقَصَتْهُ جَرَاحَتُهُ ثُمَّ يَضْمَنُ نِصْفَ قِيْمَتِهِ مَجُرُونًا بِجَرَاحَتَيْنِ ثُمَّ يَضْمَنُ الثَّانِي مَانَقَصَتْهُ جَرَاحَتُهُ ثُمَّ يَضْمَنُ نِصْفَ قِيْمَتِهِ مَجُرُونًا بِجَرَاحَتَيْنِ ثُمَّ يَضْمَنُ الثَّانِي مَانَقَصَتْهُ جَرَاحَتُهُ ثُمَّ يَضْمَنُ الصَّفَ قِيْمَتِهِ مَجُرُونًا بِجَرَاحَتَيْنِ ثُمَّ يَضْمَنُ الضَّفَ قَيْمَتِهِ مَجُرُونًا بِجَرَاحَتَيْنِ ثُمَّ يَضْمَنُ الثَّانِي مَانَقَصَتْهُ جَرَاحَتُهُ ثُمَّ يَضْمَنُ الضَّافِي قَالَ فِي الزِّيَادَاتِ يَضْمَنُ الثَّانِي مَانَقَصَتْهُ جَرَاحَتُهُ ثُمَّ يَضْمَنُ الضَّونَ قَنْ مَالِكُونَ الْمُؤْتِهُ مَنْ اللَّهُ الْقَلْ فِي الزِّيَادَاتِ يَضْمَنُ الثَّانِي مَانَقَصَتْهُ جَرَاحَتُهُ ثُمَّ يَضْمَنُ المَّانِي مَانَقُصَتْهُ الْمَالِقَالِ فَي الْفَالِقُونَ الْمُؤْتِهِ مَا لَوْلَا لَا اللَّالِي الْمَالُونِ الْمَلْمُ الْمَالِقُونَ الْمَلْمِ الْمَالِقَ الْمَالِقُ الْمَالِقُونِ الْمَالِقُونَ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمُؤْتِهُ الْمُؤْتِهُ مَنْ الْمُلْفَالِقُونَ الْمُؤْتِهُ الْمَالِقُونَ الْمَالِقُونَ الْمُؤْتِلُ الْمَالِقُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمَالِقُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُونُ اللَّالِقُ الْمَالِقُونَ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْفُونُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتِي الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْفُولُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُونُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُولُ الْمُؤْتُ ا

توجیلہ: صاحب ہدایہ فرماتے ہیں اس کی تاویل ہے ہے کہ جب میں معلوم ہوجائے کہ آل دوسرے تیرسے ہواہے بایں طور کہ پہلاتیر اس حال میں لگا ہوجس سے شکار کے بیخے کا امکان ہواور دوسرااس حال میں لگا ہوجس سے شکار نج نہ سکتا ہو، تا کہ پوراقتل دوسرے کی طرف منسوب ہواس حال میں کہ اس نے ایسا حیوان قبل کیا ہے جودوسرے کامملوک تھا اور زخم کی وجہ سے معیوب ہوگیا تھا، لہٰذا دوسرا پورے حیوان کا ضامن نہیں ہوگا جیسے اس صورت میں جب سی بیار غلام کوتل کیا ہو۔

ادراگرید بات معلوم ہوجائے کہ موت دونوں زخموں سے داقع ہوئی ہے یا نہ معلوم ہوسکے (کہکون سے دار سے موت ہوئی ہے) تو زیادات میں فر مایا کہ دوسرا اس چیز کا ضامن ہوگا جسے اس کے زخم نے نقصان پہنچایا ہے پھر شکار کی قیمت کا اس حال کے ساتھ ضامن ہوگا کہ وہ دوزخموں کے ساتھ مجروح ہو پھراس کے گوشت کی نصف قیمت کا ضامن ہوگا۔

#### اللغاث:

۔ ﴿ يسلم ﴾ في جائے گا۔ ﴿ منقوص ﴾ ناقص، غير كمل۔ ﴿ كملا ﴾ پورے كے پورے طور پر۔

### صان والمسئل كى مزيد تفصيل:

صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ ماقبل میں دوسرے شکاری پر وجوبے صان کا جو حکم اور مسئلہ بیان کیا گیا ہے وہ مطلق نہیں ہے، بلکہ اس میں پچچ تفصیل ہے اور وہ تفصیل ہے ہے کہ یہاں وجوبِ صان کے حوالے سے کل تین شکلیں ہیں۔

- (۱) یہ بات واصح ہوجائے کہ شکار دوسرے تیرانداز کے حملے سے مراہے۔
  - (۲) یا بیمعلوم ہوجائے کہ شکار دونوں کے حملوں سے مراہے۔
- (۳) یا یہ ندمعلوم ہو سکے کہ کس کے جملے سے مراہے اب اگر پہلی شکل ہو یعنی یہ معلوم ہوجائے کہ شکار دوسر سے شکاری کے حملے سے مراہے، بایں طور کہ پہلے کے حملے کے بعداس کے مرجانے کا امکان قوی ہوتو اب دوسرا شکاری اس شکار کی قیت کا ضامن

### 

ہوگا، کین سیح سالم شکار کی قیت کا ضامن نہیں ہوگا، بلکہ معیوب اور زخم زدہ شکار کی قیت کا ضامن ہوگا، کیونکہ اس نے اس طرح کا شکار ہلاک کیا ہے، لہذا جس طرح بیار غلام کوقل کرنے سے بیار غلام کی قیت واجب ہوتی ہے اس طرح زخمی اور معیوب شکار مارنے سے معیوب ہی کی قیت واجب ہوگا۔

اوراگر دوسری یا تیسری شکل ہو یعنی بی معلوم ہوکہ شکار دونوں کے حملوں سے مراہ یاکس کے حملے سے مراہ ہاس کاعلم نہ ہوسکے تو ان صورتوں میں زیادات میں ذکور امام محمد روائیمیڈ کی صراحت کے مطابق دوسرے شکاری پر تین ضان واجب ہوں گے (۱) ضانِ نقصان (۲) ضانِ نصف قیمت (۳) قیمت لیم کے نصف کا ضان۔ آپ ایک مثال سے اسے سیحضے سیح سالم شکار کی پوری قیمت مثلاً سو (۲۰۰) روپے تھی، پہلے شکاری نے اسے زخمی کیا تو اس کی قیمت پانچ سو (۵۰۰) روپے تھی، پہلے شکاری نے اسے زخمی کیا تو اس کی قیمت میں سو (۱۰۰) روپے کی کی آئی ہے، اس لیے ضانِ نقصان اس کی قیمت میں سو (۱۰۰) روپے کی کی آئی ہے، اس لیے ضانِ نقصان کے طور پراس پرسو (۱۰۰) روپے واجب ہوں گے، صاحب کتاب نے بیضمین الثانی مانقصته جو احته سے اس کو بیان کیا ہے۔

اب دونوں کے زخمول کی وجہ شکار کی مجموعی قیمت (جو پہلے تھی) یعنی چوسو (۲۰۰) روپے میں دوسو (۲۰۰) روپے کی کی آئی اوراس کی مالیت گھٹ کر چارسو (۲۰۰) روپے کی رہ گئی، تو دوسرے شکاری پراس قیمت کا نصف یعنی دوسو (۲۰۰) روپے واجب ہول گے ای کوصاحب ہدایہ نے ٹیم یضمن نصف قیمته مجروحا بجر احتین سے بیان کیا ہے، اس کے بعد دیکھا جائے کہ ان احوال کے بعد شکار کے گوشت کی کیا قیمت ہے؟ اگر گوشت مثلاً دوسو (۲۰۰) روپے کی قیمت کا ہوتو دوسرے شکاری پراس کا بھی نصف یعنی سو (۱۰۰) روپے واجب ہول گے جے صاحب کتاب نے ٹیم یضمن نصف قیمة لحمه سے بیان کیا ہے اور راقم الحروف نے آپ کی آسانی کے لیے مثالوں سے اسے واضح کردیا ہے۔

أَمَّا الْأَوَّلُ فِلَانَّةُ جَرَحَ حَيْوَانًا مَمْلُو كَا لِلْغَيْرِ وَقَدْنَقَصَةُ فَيَضْمَنُ مَانَقَصَةُ أَوَّلًا، وَأَمَّا النَّانِي فِلَآنَ الْمَوْتَ حَصَلَ إِلْجَرَاحَتَيْنِ فَيَكُونُ هُوَ مُتْلِفًا نِصْفَةً وَهُوَ مَمْلُوكُ لِغَيْرِهِ فَيَضْمَنُ نِصْفَ قِيْمَتِهِ مَجْرُو كًا بِالْجَرْحَتَيْنِ، لِلَّآنَ إِلَّهِ الْجَرْحَتَيْنِ، لِلَّآنَ اللَّوْلُ لِغَيْرِهِ فَيَضْمَنُ ثَانِيًا، وَأَمَّا النَّالِكُ فِلْآنَ بِالرَّمْيِ الْأَوْلِ صَارَ بِحَالٍ اللَّهُ فِلْاَيْضُمَنُ ثَانِيًا، وَأَمَّا النَّالِكُ فِلْآنَ بِالرَّمْيِ الْأَوْلِ صَارَ بِحَالٍ يَحِلُ بِذَكَاةٍ الْإِخْتِيَارِ لَوْلَا رَمْيُ النَّانِيُ فَلِمَا اللَّهُمِ إِلنَّانِي أَفْسَدَ عَلَيْهِ نِصْفَ اللَّحْمِ فَيَضْمَنُهُ، وَلاَيَضْمَنُ اللَّوْمُ فِيلُهِ. النِّصْفَ اللَّحْمِ فَيَضْمَنُهُ، وَلاَيَضْمَنُ اللَّحْمِ فِيهِ.

ترجیلی: رہا پہلاضان تو وہ اس لیے واجب ہے کہ اس نے دوسرے کے مملوک شکار کو زخی کرکے اس میں نقص پیدا کردیا ہے لہذا پہلے اس چیز کا ضان دے گا جے اس نے معیوب کیا ہے، رہا دوسراضان تو وہ اس وجہ سے واجب ہے کہ موت دونوں زخموں کی وجہ بے واجب ہوئی ہے لہذا دوسرا اس شکار کے نصف کو ضائع کرنے والا ہوگا حالانکہ وہ شکار دوسرے کا مملوک ہے لہذا دوسرا شخص مجروح بالجراحتین شکار کی نصف قیمت کا ضامن ہوگا، کیونکہ پہلا زخم اس کے کرنے سے نہیں ہے اور دوسرے زخم کا وہ ایک مرتبہ ضامن ہو چکا ہے لہذا دوبارہ اس کا ضامن نہیں ہوگا۔

ر ہا تیسرا ضان تو وہ اس وجہ سے واجب ہے کہ شکار پہلے تیر سے اس حال میں تھا کہ وہ ذکاتِ اختیاری سے حلال ہوجا تا اگر

### ر آن البداية جلدا على المستخدم ١٨٥ المستخدم الكام شكارك بيان من ي

دوسرافخص اسے تیرنہ مارتا،لیکن دوسرے فخص نے دوسراتیر مارکر پہلے فض پرنصف کم کوفاسد کردیا اس لیے وہ اس نصف کا ضامن ہوگا، لیکن نصف آخر کا ضامن نہیں ہوگا، کیونکہ ایک مرتبہ وہ اس کا ضان دے چکا ہے اور اس ضان میں گوشت کا ضان داخل ہو چکا ہے۔

### مذكوره مسككى دليل اورعقلي توجيه:

ما بہن میں دوسری اور تیسری شکل میں دوسرے شکاری پر جو تین ضان واجب کیے گئے ہیں یہاں سے ان کی دلیل بیان کی جارہی ہے جس کا حاصل ہے ہے کہ پہلا لیعنی ضانِ نقصان کا وجوب اس وجہ سے ہے کہ دوسرے شخص نے پہلے کے مملوکہ شکار کو زخمی کر کے اس میں عیب اور نقص پیدا کر دیا ہے، اس لیے سب سے پہلے وہ ضانِ نقصان اداء کرے گا، اور پھر چونکہ وہ شکار دونوں کے زخم سے مراہے اور پہلے محض کا مملوک ہے، اس لیے دوسرے شخص پر مجروح بالجراختین شکار کی نصف قیمت واجب ہوگی اور زخم وغیرہ کا کوئی ضان نہیں واجب ہوگا، کیونکہ ضانِ نقصان وہ اداء کر چکا ہے اور اس ضان کے تحت زخم کا بھی تاوان داخل ہے اس لیے الگ سے اس پرضانِ زخم نہیں واجب ہوگا۔

اورضانِ لم اس لیے واجب ہے کہ پہلے مخص کی تیراندازی کے بعد وہ شکاراس پوزیشن میں تھا کہ اسے ذکاتِ اختیاری کے ذریعے حلال کرلیا جاتا گر دوسر فے خص نے تیر مارکراہے ہلاک بھی کردیا اور اس کے گوشت کو بھی حرام کردیا ،لہذا جس طرح اس پر شکار کی نصف قیمت واجب ہوگی اور دوسر نصف کی قیمت واجب نہیں شکار کی نصف قیمت واجب ہوگی اور دوسر نصف کی قیمت واجب نہیں ہوگی ورنہ تو اس پر پورے گوشت کی قیمت کو واجب کرنالازم آئے گا حالانکہ شکار کی نصف قیمت اداء کر کے وہ مخص گوشت کی بھی قیمت اداء کر کے وہ مخص گوشت کی بھی قیمت اداء کر چکا ہے ، اس لیے اب اس پر صرف نصف واحد کی قیمت ہی واجب ہوگی۔

وَإِنْ كَانَ رَمَاهُ الْأُوَّلُ ثَانِيًا فَالْجَوَابُ فِي حُكُمِ الْإِبَاحَةِ كَالْجَوَابِ فِيْمَا اِذَا كَانَ الرَّامِيُ غَيْرَهُ، وَيَصِيْرُ كَمَا اِذَا رَمْلَى صَيْدًا عَلَى قُلَّةِ جَبْلِ فَأَثْخَنَهُ ثُمَّ رَمَاهُ ثَانِيًا فَأَنْزَلَهُ لَا يَحِلُّ، لِأَنَّ الثَّانِيَ مُحْرَمٌ كَذَا هٰذَا.

تر جھنے: اوراگر پہلے مخص نے ہی شکار کو دوبارہ تیر مارا تو اباحت کے حکم کا جواب اس جواب کی طرح ہے جواس صورت میں ہے جب تیرانداز پہلے کا غیر ہواور بیداییا ہوجائے گا جیسے اس نے پہاڑ کی چوٹی پر کسی شکار کو تیر مارا اور کاری ضرب لگائی پھر دوسرے نے اسے تیر مار کرینچے گرادیا تو دہ حلال نہیں ہے، کیونکہ دوسرا تیرحرام کرنے والا ہے،ایسے ہی بیجھی محرم ہے۔

### اللغاث:

﴿ فَلَّهَ جِبل ﴾ پِهارُ كي چِوڻي۔ ﴿أَنْحَنَّهُ ﴾ اس كو تحت زخي كرديا۔

### دوہرا تیرامارنے سے شکارکا تھم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح دوسرے مخف نے تیر مار نے سے شکار حرام ہوجاتا ہے ای طرح اگر ایک مرتبہ کی مخف نے شکار مار کراسے زخمی کردیا تو بھی وہ شکار حلال نہیں ہوگا، کیونکہ پہلے حملے کے بعد ذکات شکار مار کراسے زخمی کردیا ہوں ہے کہ ایک دوبارہ تیر چلا کراس نے اسے حرام کردیا، اس کی مثال یوں ہے کہ ایک مخف نے پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھے ہوئے شکار کو مار کرسخت زخمی کردیا اور پھر دوبارہ اسے تیر مار کر ہلاک کردیا اور پنچ گرادیا تو شکار حلال نہیں ہوگا، کیونکہ

### ر آن البدليم جلد الكام شكار الما به الكام شكار كيان على الكام شكار كيان على الكام شكار كيان على الكام شكار كيان على

وبارہ ذکات ِ اختیاری کی ضرورت تھی حالانکہ اس شخص نے ذکات ِ اضطراری کو انجام دیا ہے، لہذا جس طرح اس صورت میں شکار حرام ہوگا۔ ہے اس طرح صورت مسئلہ میں بھی شکار حرام ہوگا۔

قَالَ وَيَجُوزُ إصْطِيَادُ مَا يُؤْكُلُ لَحْمُهُ مِنَ الْحَيُوانِ وَمَالَا يُؤْكُلُ لِإِطْلَاقِ مَا تَلُونَا وَالصَّيْدُ لَا يَخْتَصُّ بِمَأْكُولِ اللَّحْمِ، قَالَ قَائِلُهُمُ شِعْرٌ: (( صَيْدُ الْمُلُوكِ أَرَانِبُ وَتَعَالِبُ - وَإِذَا رَكِبْتُ فَصَيْدِى الْأَبْطَالُ )) وَلَأَنَّ صَيْدَهُ اللَّهُ عَلِيهُمْ شِعْرٌ الْأَبْطَالُ )) وَلَأَنَّ صَيْدَهُ مِسَبَّ لِلْإِنْتِفَاعِ بِجِلْدِهِ أَوْ شَعْرِهِ أَوْ رِيْشِهِ أَوْ لِاسْتِدْفَاعِ شَرِّهِ، وَكُلُّ ذَٰلِكَ مَشْرُونٌ عُ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ

توجیل : فرماتے ہیں کہ ماکول اللحم اور غیر ماکول اللحم حیوان کا شکار کرنا جائز ہے، کیونکہ ہماری تلاوت کردہ آیت مطلق ہے اور شکار ماکول اللحم حیوان کے ساتھ خاص نہیں ہے، کہنے والے نے کہا ہے بادشاہوں کا شکار خرگوش اور لومڑیاں ہیں، کیکن جب میں سوار ہوتا ہوں تو میرا شکار جرائت مند بہا در لوگ ہوتے ہیں، اور اس لیے کہ غیر ماکول اللحم کا شکار اس کی کھال یا اس کے بال یا اس کے پر سے فائدہ حاصل کرنے کا سبب ہے اور ان میں سے ہرا یک امرِ مشروع ہے۔

#### اللغاث:

\_ ﴿أَرْنَبُ ﴾ خرگوش \_ ﴿ ثَعَالِبُ ﴾ جمع تعلب بمعنى لومرى \_ ﴿ دِيْشٌ ﴾ يَر \_ ﴿ شعر ﴾ بال \_ ﴿ استدفاع ﴾ دوركرنا، بچنا\_

### شكار صرف حلال جانوروں كے ساتھ خاص نہيں ہے:

صورتِ مسئلہ بیہ ہے کہ جس طرح ماکول اللحم جانوروں کا شکار حلال اور مباح ہے اس طرح غیر ماکول اللحم جانوروں کا شکار بھی حلال اور مباح ہے، اور اس میں ماکول اللحم اور غیر ماکول اللحم حلال اور مباح ہے، اور اس میں ماکول اللحم اور غیر ماکول اللحم کی کوئی قیدیا تخصیص و تفصیل نہیں ہے، لہذاعلی الاطلاق ہر طرح کے جانور کا شکار حلال ہوگا۔

اس سلسلے کی دوسری دلیل یہ ہے کہ لفظ صید بھی ماکول اللحم حیوانات کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ حیوانوں کے علاوہ انسانوں پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے چنانچہ واف ارتحبت فصیدی الأبطال میں ابطال سے بہادر مردمراد ہیں اوران پر صید کا اطلاق ہوا ہے۔
حیوان غیر ماکول اللحم کے شکار کے جواز کی عظی دلیل ہیہ ہے کہ اگر چہان کے گوشت سے انتفاع نہیں ہوتا، تا ہم ان کی کھال،
ان کے بال اور ان کے پر وغیرہ سے انتفاع ہوتا ہے یا پھر شکار کرکے مارگرانے سے ان کے شرسے حفاظت ممکن ہے، لہذا اس حوالے ہے بھی غیر ماکول اللحم حیوانوں کا شکار درست اور جائز ہے۔



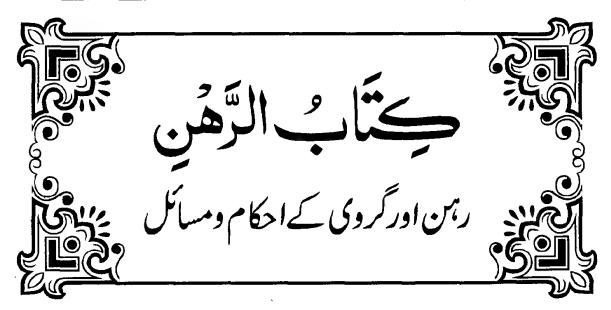

صاحب کتاب نے اس سے پہلے کتاب الصید کو بیان کیا ہے اور اب یہاں سے کتاب الر بن کو بیان کررہے ہیں ان دونوں کو کے بعد دیگرے بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ان میں سے ہرا یک تحصیلِ مال کا مباح سبب ہے تاہم رہن کے بالمقابل صید کی منفعت عام اور تام ہے اس لیے کتاب الصید کو کتاب الربن سے پہلے بیان کیا گیا ہے۔

ر بن کے لغوی اور شرعی معنی خود کتاب میں ذکور ہے جوعبارت کے تحت آپ کے سامنے آئیں گے۔

اَلرَّهْنُ لُغَةً حَبْسُ الشَّىٰءِ بِأَيِّ سَبَبٍ كَانَ، وَفِي الشَّرِيْعَةِ جَعُلُ الشَّيْءِ مَحْبُوْسًا بِحَقِّ يُمْكِنُ اِسْتِيْفَاؤُهُ مِنَ الرَّهْنِ كَالدُّيُونِ وَهُو مَشْرُوْعٌ لِقُولِهِ تَعَالَى ﴿فَرِهَانَ مَّلْبُوْضَةٌ ﴾ (سورة البقرة:٢٨٣) وَلِمَا رُوِي ۖ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ( اِشْتَرَى مِنْ يَهُوْدِي طَعَامًا وَرَهَنَهُ بِهَا دِرْعَهُ )) وَقَدِ انْعَقَدَ عَلَى ذَٰلِكَ الْإِجْمَاعُ وَلَآنَهُ عَقْدُ وَثِيْقَةٍ لِجَانِبِ الْإِسْتِيْفَاءِ فَيُعْتَبَرُ بِالْوَثِيْقَةِ فِي طَرُفِ الْوُجُوبِ وَهِيَ الْكَفَالَةُ.

تروج کے: ازروئ لغت کی چیز کومجوں کرنے کا نام رہن ہے خواہ وہ کئی بھی سب سے ہو، اور شریعت میں کسی چیز کوایسے تن ک بدلے میں محبوں کرنا جس کی وصول یابی رہن سے ممکن ہو، جیسے قرضے، اور رہن مشروع فعل ہے، اس لیے کہ ارشادِ خداوندی ہے "فرھان مقبوضة" اور اس وجہ ہے بھی مشروع ہے کہ آپ کا تیا ہے متعلق بیم وی ہے کہ آپ نے ایک یہودی سے غلہ خریدا اور اس کے وض میں اپنی درع اس کے پاس گروی رکھدیا، اور رہن کے جواز پر اجماع بھی منعقد ہو چکا ہے، اور اس لیے بھی کہ وصولیا بی کی جانب کے لیے رہن ایک پختلی پر قیاس کیا جائے گا اور وہ پختلی کفالہ ہے۔

#### اللغات:

۔ ﴿حَبْس ﴾ روكنا، بندكرنا۔ ﴿إِسْتِيْفَاء ﴾ وصول كرنا، بورابوراك لينا۔ ﴿دِرْعٌ ﴾ زره۔ ﴿و ثيقةٌ ﴾ پَخْتَلَى ، پِخْتَلَى كے ليے

### ر آن البدایه جلدا کی کاری استان کی کاری کارور ۱۸۸ کی کاری کارور کروی کے احکام و سائل کی

كياجاني والأعمل و (الكفاكة ) ضانت اور ذمه دارى \_

#### تخريج

اخرجه البخارى في كتاب الاستقراض باب من اشترى بالدين، حديث رقم: ٢٣٨٥.

### ربهن کے معنی اور شرعی حیثیت:

صاحب کتاب نے اس عبارت میں رہن کے لغوی اور شرعی معنی بتلاتے ہوئے ادلہ اربعہ سے اس کے ثبوت کو ثابت کیا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ رہن کے لغوی معنی ہیں "حبس المشی" کسی چیز کو روکنا، قرآن کریم میں ہے "کل نفس بما کسبت رھینة" لینی ہرنش اینے کیے ہوئے معاصی کے سب محبوں ہوگی۔

رئن کے شرعی اور اصطلاحی معنی ہیں "جعل الشی محبوسا بحق یمکن استیفاؤہ من الرهن"کسی حق بینی قرض وغیرہ کی وجہسے کسی چیز کومجوں کرنا تا کہ اس کے ذریعے حق کی وصولیا فی ممکن اور آسِانی ہوجائے۔

○ رئان کا جُوت کتاب اللہ ہے، قرآن کریم کی اس آیت میں ہے "وان کنتم علی سفر ولم تجدوا کاتبا فرھان مقبوضة" کہاگرتم سفر میں ہواور قرض وغیرہ لینے کی نوبت آجائے اور دستاویز کے لیے کوئی کا تب ہم دست نہ ہوتو (قرض کے بدلے میں) کوئی چیز رئین رکھ کراس پر قبضہ کرلواور چونکہ سفر میں ہی عموماً اس طرح کی حالت چیش آتی ہے اس لیے علی سفر کی قید لگادگ گئی ہے، ورند سفر اور حضر دونوں جگہ رئین جائز ہے۔

- حدیث سے رئن کا شبوت بایں طور ہے کہ آپ میں ایک ایک یہودی سے غلہ خریدااوراس کے پاس اپنی درع رئن رکھ دی۔
  - 🔾 اجماع ہے اس کا ثبوت اس طرح ہے کہ پوری امت اس کے جواز اور انعقاد پر تنفق ہے۔
- قیاس سے اس کا ثبوت یوں ہے کہ جس طرح کفالت میں جب کوئی شخص کی کطرف سے کفیل ہوجاتا ہے تو کفالت کی وجہ سے شئی مکفول کی وصولیا بی میں پختگی ہوجاتی ہے اور مکفول لہ بآسانی معاملہ کرلیتا ہے اس طرح قرض میں بھی رہن کی وجہ سے وصولیا بی کی جانب پختہ ہوجاتی ہے اور مرتبن بآسانی را بن کوقرض وے دیتا ہے اور چونکہ کفالہ شروع اور جائز ہے اس لیے رہن بھی مشروع اور جائز ہوگا۔

قَالَ الرَّهُنُ يَنْعَقِدُ بِالْإِيْجَابِ وَالْقُبُولِ وَيَتِمُّ بِالْقَبْضِ، قَالُوا الرَّكُنُ الْإِيْجَابُ بِمُجَرَّدِهٖ لِأَنَّهُ عَقْدُ تَبَرُّع فَيَتُمُّ بِالْمُتَبَرِّعِ كَالْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ، وَالْقَبْضُ شَرُطُ اللَّزُومِ عَلَى مَانْبَيِّنَهُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى، وَقَالَ مَالِكٌ رَحَ اللَّهُ أَيْهُ يَلْزَمُ بِنَفْسِ الْعَقْدِ، لِأَنَّهُ يَخْتَصُّ بِالْمَالِ مِنَ الْجَانِبَيْنِ فَصَارَ كَالْبَيْعِ، وَلَانَّهُ عَقْدٌ وَثِيْقَةٌ فَأَشْبَهَ الْكَفَالَة، وَلَنَا مَاتَلُونَاهُ، وَالْمَصْدَرُ الْمَقْرُونُ بِحَرُفِ الْفَاءِ فِي مَحَلِّ الْجَزَاءِ يُوَادُ بِهِ الْأَمْرُ، وَلَأَنَّهُ عَقْدٌ تَبَرُّعٍ لِمَا أَنَّ الرَّاهِنَ وَالْمَصْدَرُ الْمَقْرُونُ بِحَرُفِ الْفَاءِ فِي مَحَلِّ الْجَزَاءِ يُوَادُ بِهِ الْأَمْرُ، وَلَأَنَّةُ عَقْدٌ تَبَرُّعٍ لِمَا أَنَّ الرَّاهِنَ وَالْمَصْدَرُ الْمَقْرُونُ بِحَرُفِ الْفَاءِ فِي مَحَلِّ الْجَزَاءِ يُوادُ بِهِ الْأَمْرُ، وَلَأَنَّةُ عَقْدٌ تَبَرُّعٍ لِمَا أَنَّ الرَّاهِنَ الْمَسْتَوْجِبُ بِمُقَابَلَتِهِ عَلَى الْمُرْتَهِنِ شَيْئًا وَلِهَذَا لَايُخْبَرُ عَلَيْهِ فَلَابُدٌ مِنْ إِمْضَائِهِ كَمَا فِي الْوَصِيَّةِ وَذَلِكَ

بِالْقَبْضِ، ثُمَّ يَكْتَفِي فِيهِ بِالتَّخُلِيةِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ لِأَنَّهُ قَبْضٌ بِحُكْمِ عَقْدٍ مَشْرُوعٍ فَأَشْبَهَ قَبْضَ الْمُبِيْعِ.

ترجمه : فرماتے ہیں کدر بن ایجاب وقبول سے منعقد ہوتا ہے اور قبضہ سے تام ہوتا ہے بعض مشائخ نے فرمایا کہ رہن کارکن صرف ایجاب ہے، کیونکہ وہ عقد تبرع ہے لہٰذامتبرع سے پورا ہوجائے گا جیسے ہبہ اور صدقہ ، اور قبضہ لزوم کی شرط ہے جیسا کہ ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اسے بیان کریں گے۔

امام ما لک روانی نفر ماتے ہیں کہ رہن نفس عقد ہے لازم ہوجا تا ہے کیونکہ یہ جانبین سے مال کے ساتھ مخق ہے، لہذا ہج کی طرح ہوگیا اور اس لیے کہ یہ مضبوطی کا عقد ہے تو کفالہ کے مشابہ ہے، ہماری دلیل وہ آیت ہے جوہم تلاوت کر چکے ہیں اور وہ مصدر جو ترف فاء سے ملا ہوا ہواس سے محل جزاء میں امر مراد ہوتا ہے، اور اس لیے کہ رہن ایک عقد تبرع ہے، کیونکہ رائن رہن کے مقابلہ میں مرتبن پر کی چیز کامستی نہیں ہوتا اس لیے اس پر جرنہیں کیا جائے گا، لہذا رئن کو نافذ کرنا ضروری ہے جیسے وصیت میں ہے اور نافذ کرنا قضد کے ذریعے ہوگا۔

پھر ظاہر الروایہ کے مطابق قبضہ میں تخلیہ پر اکتفاء کرلیا جائے گا اس لیے کہ یہ قبضہ ایسے عقد کے حکم سے ہے جومشروع ہے لہذا قبضہ مہیج کے مشابہ ہے۔

#### اللّغاث:

﴿ مُجَرَّدَه ﴾ خالى، صرف، محض \_ ﴿ المُعْبَرِّعُ ﴾ تبرع كرنے والا ، نفل كام سرانجام دينے والا \_ ﴿ الإ مُضاء ﴾ باقى ركھنا، جارى كرنا \_ ﴿ التَّحْلِيْةُ ﴾ عليحده مونا، كھلا چھوڑ دينا، درميان ميں حائل نه مونا \_

### رہن کے منعقد ہونے کے مل:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ایجاب وقبول سے رہن کے لیے رکن ہے اور قبضہ اس کی شرط ہے لینی را ہن اور مرتہن کے ایجاب وقبول سے رہن منعقد ہو جائے گا اور جب فی مرہون پر مرتبن قبضہ کر کیگا تو رہن تام اور کممل ہو جائے گا ، اس کے برخلاف بعض مشائح جن میں شخ الاسلام خواہر زاد ہ سر فہرست ہیں یہ کہتے ہیں کہ صرف ایجاب ہی رہن کا رکن ہے، قبول رکن نہیں ہے، ان کی دلیل یہ ہے کہ رہن عقد تبرع ہے اور عقد تبرع متبرع کے قول وقعل سے پورا ہو جاتا ہے اور اس کے لیے قبول کرنا شرط نہیں ہوتا، لہذا رہن کے لیے بھی قبول کرنا ہمی شرط نہیں ہوگا ، جیسے ہر اور صدقہ عقد تبرع ہیں اور تہا متبرع کے کلام لیمن ایجاب سے پور بے ہوجاتے ہیں ، اسی طرح ان حضرات کے لیے قبضہ رہن کی تمامیت کے لیے شرط نہیں ہے بلکہ عقد رہن کے لاوم اور وجوب کے لیے قبضہ شرط ہے۔

وقال مالك رَحَمَّتُ عَلَيْهُ النح اب امام مالك رَلِيْهُ كى بارى ہے وہ فرماتے ہیں كەربن ایجاب وقبول سے منعقد بھى ہوگا اور لازم بھى ہوجات گا اور اس كے ليے قبضہ شرطنمیں ہے، كيونكه ربن ميں عاقد بن يعنى را بن اور مرتبن كى طرف سے مال ہوتا ہے للذا اس حوالے سے يہ بج كے مشابہ ہے اور بج كے ليے قبضہ شرطنمیں ہے، اس ليے لزوم ربن كے ليے بھى قبضہ شرطنمیں ہوگا۔

اس حوالے سے یہ بچ كے مشابہ ہے اور اس حوالے سے كفالہ كے مشابہ ہے اور كفالہ كى تماميت كے ليے قبضہ شرطنمیں ہے البذار بن ميں پختگى كاعقد ہے اور اس حوالے سے كفالہ كے مشابہ ہے اور كفالہ كى تماميت كے ليے قبضہ شرطنمیں ہے البذار بن

### 

ولنا المنع فرماتے ہیں کہ قبضہ کے تمامیتِ رہن کے لیے مشروط ہونے پر ہماری پہلی دلیل قرآن کریم کی یہ آیت ہے "فرھان مقبوضة" اوراس آیت سے استدلال اس طور پر ہے کہ اللہ تعالی نے رہن کومقبوض ہونے کی وصف کے ساتھ بیان کیا ہے اور پھرضابطہ بھی یہی ہے کہ جب نکرہ کی وصف کے ساتھ متصف کر کے ذکر کیا جائے تو وہ وصف اس کے لیے لازم ہوگا، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ قبضہ تمامیتِ رہن کے لیے لازم اورضروری ہے۔

دوسری دلیل میہ ہے کہ رہان مصدر ہے اور اس پر فاء داخل ہے اور میحلِ جزاء میں بھی ہے اور حرف فاء لگا ہوا مصدر جب محلِ جزاء میں ہوتا ہے تو دہ امر کے معنی میں ہوتا ہے لہذا ''فر ھان مقبوضة'' کا معنی ہوگا اس حال میں رہن کا معاملہ کرو کہ اس پر بقضہ بھی کرلیا کروتا کہ رہن کا مل اور کمل ہوجائے ، بیضہ شرط ہونے کی ایک دلیل می بھی ہے کہ رہن عقد تیرع ہے ، کیونکہ رہن کے عوض را بن کو مرہن سے کوئی چزئیں ملتی اور نہ ہی را بن کو رہن کے لیے مجبور کیا جا سکتا ہے لیکن مربین کے حق وصولیا بی کو پختہ کرنے کے لیے رہن کا نفاذ ضروری ہے اور رہن اس وقت نافذ کا نفاذ ضروری ہے اور رہن اس وقت نافذ سمجھا جائے گا جب اس پر مرتبن کا قبضہ ہوگا اس لیے اس خوالے ہے بھی اتمام رہن کے لیے اس کا نفاذ ضروط ہونا ہی مفہوم ہوتا ہے۔

مرتبین میں محتفی المنے اس کا حاصل میہ ہے کہ رہن میں شی مربون اور مرتبین کے درمیان تخلیہ کردیئے سے قبضہ تحقق ہوجا تا ہے اور تخلیہ کرنا بالفاظ دیگر قبضہ کھی کرانا ہی را بن پر لازم اور طزوم ہے ہی ظاہر الروایہ کا فیصلہ ہے ، کیونکہ میہ عقد مشروع کے تھم کا قبضہ ہونے میں یہ قبضہ قبضہ تو ہے ہی خام را لروایہ کا فیصلہ ہے ، کیونکہ میہ تحقد مشروع کے تم کا قبضہ ہونا تا ہے اور جس طرح اس وصف یعنی عقد مشروع کے تھم کا قبضہ ہونے میں یہ قبضہ قبضہ تعید کے مشابہ ہے اور قبضہ بھی تخلیہ سے تام ہوجا تا ہے اور جس طرح اس وصف یعنی عقد مشروع کے تھم کا قبضہ ہونے میں یہ قبضہ قبضہ تعید کے مشابہ ہے اور قبضہ بھی تخلیہ سے تام ہوجا تا ہے ایس ہوجا تا ہے سے میں تعد مشابہ ہوجا کا ہونے میں یہ قبضہ تعید کی مشابہ ہوجا گا۔

وَعَنُ أَبِي يُوسُفَ وَحَلِيُّا أَنَّهُ لَا يَشُبُتُ فِي الْمَنْقُولِ إِلاَّ بِالنَّقْلِ لِأَنَّهُ قَبْضٌ مُوْجِبٌ لِلضَّمَانِ ابْتِدَاءً بِمَنْزِلَةِ الْغَصَبِ، بِخِلَافِ الشِّرَاءِ، وَلَانَّةُ نَاقِلٌ لِلصَّمَانِ مِنَ الْبَائِعِ إِلَى الْمُشْتَرِي وَلَيْسَ بِمُوْجِبٍ ابْتِدَاءً، وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ.

**ترجیلی:** امام ابو یوسف رطینمائد ہے منقول ہے کہ منقول میں منتقل کیے بغیر قبضہ ثابت نہیں ہوگا کیونکہ غصب کی طرح یہ قبضہ بھی ابتداءِ ضان کو داجب کرنے والا ہے، برخلاف شراء کے کیونکہ وہ بائع سے مشتری کی جانب ضان منتقل کرتا ہے اور ابتداء واجب نہیں کرتا، اور قولِ اول اصح ہے۔

### مر موندشے پر قبضے کی صورت:

یدروایت امام ابو یوسف را الله یک منقول ہے جس کا حاصل میہ ہے کہ اگر ہی مرہون از قبیلِ منقول ہوتو اس میں تخلیہ سے قبضہ مختق نہیں ہوگا، بلکہ اس کے ثبوت اور تحقق کے لیے نتقل کرنا اور ہی مرہون کو مرتبن کے حوالے کرنا شرط ہوگا، اس لیے کہ قبضہ رئبن ابتداء وجوب ضان کے حوالے سے قبضہ عصب کے درجے میں ہے اور قبضہ عصب میں نقل کرنا شرط ہوگا۔ بھی نقل وانتقال شرط ہوگا۔

### ر آن البدایه جلدا کی کارکام وسائل کی کارکام وسائل کی کارکام وسائل کی کارکام وسائل کی

بخلاف المشواء المنح اس کے برخلاف شراء والا قبضہ ہے تو اس پر قبضہ رئن کو قیاس کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ شراء میں مبیح کو بائع کی طرف سے مشتری کی طرف منتقل کرنا ہوتا ہے اور شراء ابتداء موجب ضمان بھی نہیں ہے، اس لیے ان حوالوں سے شراء اور رئن میں فرق ہے اور ایک دوسرے پر قیاس کرنا درست نہیں ہے، لیکن صاحب مداید کی نگاہ میں ظاہر الرواید کا فیصلہ اور فتو کی ہی درست ہے اور قبضہ رئین میں تخلیہ کافی ہے خواہ ہی مربون از قبیلِ منقولات ہو یا غیرِ منقولات۔

قَالَ فَاِذَا قَبَضُهُ الْمُرْتَهِنُ مَحُّوْزًا مُفَرَّغًا مُتَمَيِّزًا تَمَّ الْعَقْدُ فِيْهِ لِوُجُوْدِ الْقَبْضِ بِكَمَالِهِ فَلَزِمَ الْعَقْدُ، وَمَالَمُ يَقْبِضُهُ فَالرَّاهِنُ بِالْخِيَارِ اِنْ شَاءَ سَلَّمَةٌ وَإِنْ شَاءَ رَجَعَ عَنِ الرَّهُنِ لِمَا ذَكُوْنَاهُ أَنَّ اللَّزُوْمَ بِالْقَبْضِ اِذِ الْمَقْصُودُ لَا يَحْصُلُ قَبْلَةً.

تروج ملی: فرماتے ہیں کہ پھر جب مرتبیٰ نے فی مرہون پر قبضہ کرلیااس حال میں کہ تقسیم شدہ ہو، خالی ہواور متمیز ہوتو ہی مرہون میں عقد رہی تام ہوجائے گا، کیونکہ کامل قبضہ پالیا گیا لہٰذا عقد لازم ہوجائے گا،اور جب تک مرتبی رہی پر قبضہ نہ کرےاس وقت تک راہی کواختیار ہے اگر جا ہے تو اس کوسپر دکردے اوراگر جا ہے تو رہی سے اعراض کر لے اس دلیل کی وجہ سے جوہم ذکر کر چکے ہیں کہ لزوم قبضہ سے ہوتا ہے کیونکہ قبضہ سے پہلے مقصود حاصل نہیں ہوتا۔

### اللغاث:

﴿ مَحُوزًا ﴾ علىحده كيابوا، جداكيا بوا \_ ﴿ مُفَرَّعًا ﴾ فارغ، جوكى دوسرى چيزى دجه ي مشغول نه بو \_ ﴿ منميّز ﴾ جدا، متاز \_ قبضه كي بغير ربن لازم نبيس بوتا:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ جب مرتبن فی مربون پر قبضہ کر لے اور مربون تقسیم شدہ ہو یعنی اس میں کسی کا اشتراک نہ ہواور وہ مفرغ ہو یعنی فی مربون میں را بن کا کوئی سامان نہ ہواور وہ متمیز بھی ہویعنی مربون کے ساتھ پیدائش طور پرکوئی چیز ملی ہوئی نہ ہو جیسے ربمن درخت کا ہولیکن اس پر غیر مربون آم لگے ہوں، بہر حال ہی مربون میں اگر یہ تین شرطیں پائی جا ئیں تو ربمن کامل اور مکمل ہوجائے گا اور قبضہ تام ہونے کی وجہ سے عقد ربمن لازم ہوجائے گا، البتہ جب تک مرتبن ہی مربون پر قبضہ بیں کرے گا اس وقت تک را بمن کو اختیار ہوگا اگر وہ چاہتے تو مربون کو مرتبن کے حوالے کردے اور اگر چاہتو ربمن سے اعراض کرلے، کیونکہ ہم پہلے ہی سے عرض کر چے ہیں کہ قبضہ سے عقد ربمن لازم ہوتا ہے اور ربمن کا مقصود بھی قبضہ سے بہلے پہلے بہلے بہلے پہلے ربمن میں اگر اور آخراف کی گنجائش ہے۔

قَالَ وَإِذَا سَلَّمَهُ اللهِ فَقَبَضَهُ دَخَلَ فِي ضَمَانِهِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحَيْثُقَائِهِ هُوَ أَمَانَةٌ فِي يَدِهِ، وَلَا يَسْقُطُ شَىءٌ مِنَ الشَّافِعِيُّ وَحَيَّقَائِهِ هُوَ أَمَانَةٌ فِي يَدِهِ، وَلَا يَسْقُطُ شَىءٌ مِنَ اللَّهُنِ بِهِلَاكِم لِقُولِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا يُغْلَقُ الرَّهُنُ قَالَهَا ثَلَاثًا، لِصَاحِبِهِ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ، قَالَ وَمَعْنَاهُ لَلَّيْنِ بِهِلَاكِم لِقُولِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا يُغْلَقُ الرَّهُنَ وَثِيْقَةٌ بِالدَّيْنِ فَبِهَلَاكِم لَا يَسْقُطُ الدَّيْنُ اِعْتِبَارًا بِهَلَاكِ الصَّكِ، وَهٰذَا لَا يَضِيرُ مَضْمُونًا بِالدَّيْنِ، وَلَأَنَّ الرَّهُنَ وَثِيْقَةٌ بِالدَّيْنِ فَبِهَلَاكِم لَا يَسْقُطُ الدَّيْنُ اعْتِبَارًا بِهَلَاكِ الصَّكِ، وَهٰذَا

### 

ِلْأَنَّ بَعْدَ الْوَثِيْقَةِ يَزْدَادُ مَعْنَى الصِّيَانِهِ، وَالسُّقُوْطُ بِالْهَلَاكِ يُضَادُّ مَااقْتَضَاهُ الْعَقْدُ، اِذَا لَحِقَ يَصِيْرُ بِعَرْضِ الْهَلَاكِ وَهُوَ ضِدُّ الصِّيَانَةِ.

توجیع نظر است میں کہ جب راہن نے فی مرجون کو مرتبن کے بیرد کردیا تو وہ مرتبن کے صان میں داخل ہوجائے گا،امام شافعی میں اپنے ہیں کہ مرجون مرتبن کے بقت میں امانت ہے اور اس کے ہلاک ہونے سے دین میں سے پھے بھی ساقط نہیں ہوگا، کیونکہ آپ منظی فرماتے ہیں کہ مرجون مرتبن ہوگا آپ نے اسے تین مرتبہ ارشاد فرمایا پھر فرمایا کہ صاحب رہن کے لیے اس کی منفعت ہواور اس بالی منفعت ہواور اس کا تاوان بھی ہوگا،اور اس لیے کہ رہن قرض کی اس پر اس کا تاوان بھی ہوگا،اور اس لیے کہ رہن قرض کی مضبوطی ہے لہذا اس کے ہلاک ہونے سے دین نہیں ساقط ہوگا دستاویز کی ہلاکت پر قیاس کرتے ہوئے،اور بیاس وجہ سے کہ پنچشگی مضبوطی ہے لہذا اس کے ہلاک ہونے سے دین نہیں ساقط ہوگا دستاویز کی ہلاکت پر قیاس کرتے ہوئے،اور بیاس وجہ سے کہ پنچشگی مضبوطی ہو جاتے ہیں اور ہلاکت کی وجہ سے قرض کا سقوط مقتضائے عقد کے منافی ہے، کیونکہ سقوط کی وجہ سے حق معرض ہلاکت میں ہوجائے گا جب کہ ہلاکت میانت کی ضد ہے۔

#### اللغاث:

﴿ لَا يُغْلَقُ ﴾ نه باندها جائے، نه روکا جائے۔ ﴿ غُنُم ﴾ فائدہ، نفع، حق۔ ﴿ غُورُم ﴾ تاوان، ذمه داری، ضان، مسئولیت۔ ﴿ و ثیقةٌ ﴾ پَخِتگی، ضانت۔ ﴿ الصَّكُّ ﴾ دستاویز ،تحریری ثبوت۔

### تخريج:

🗨 اخرجه دارقطني في سننه في كتاب البيوع، حديث رقم: ٢٨٩٧.

### ربن كے ضائع مونے كا حكم اورامام شافعی والشيئه كا اختلاف:

صورتِ مسئلہ یہ کہ جب مرتبی ہی مربون پر قبضہ کر کے گاتو وہ چیز اس کے ضان میں وافل ہوجائے گی اور ہارے یہاں مرتبین کا ہی مربون پر جو قبضہ ہے وہ قبضہ ضان ہے بینی اگر مربون ہلاک ہوجائے تو مرتبین کا دین اس کے تاوان میں ساقط ہوجائے گا ، اس کے برخلاف امام شافعی پر الشیلہ مرتبین کے قبضے کو قبضہ امانت مانت ہیں اور ہی مربون کے ہلاک ہونے سے مرتبین کے دین سے ایک رتی بھی ساقط نہیں ہونے دیے ، اور اس سلیلے میں آپ مُن اللہ اللہ فرمان گرامی سے استدلال کرتے ہیں کہ "لا یعلق الرهن لصاحبہ غنمہ و علیہ غرمہ" یعنی ربی کو مخلق نہ کیا جائے ربین کی منفعت بھی صاحب ربین ہی کی ہاور اس نقصان بھی اس کے ذمے ہے، اس حدیث سے امام شافعی پر الشیلہ کا وجہ استدلال یوں ہے کہ جب کھلے لفظوں میں و علیہ غرمہ کے فرمان سے ربین اور مربون کی ہلاکت سے دین کا سقوط فرمانِ مقدس کے مفہوم ومطلب کے خلاف سے جو درست نہیں ہے۔

اوراس سلسلے کی بھلی دلیل میہ کے ربن دین کی مضبوطی اور پختگی کا سبب اور ذریعہ ہے اور ہروہ چیز جودین کی پختگی کا ذریعہ ہو اس کے ہلاک ہونے سے دین ساقط نہیں ہوتا جیسے قرض کے لیے کھی جانے والی دستاویز بھی پختگی دین کا ذریعہ ہوتی ہے کین اس

### ر آن البداية جلدا ي المالية المراك المراك المالية المراك المالية المراك المالية المراك المالية المراك المالية المراك المالية المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المالية المراك المر

کے ہلاک ہونے سے دین ساقط نہیں ہوتا ،ای طرح صورتِ مسئلہ میں بھی فئی مرہون کے ہلاک ہونے سے دین ساقط نہیں ہوگا۔

اس سلسلے کی دوسری حدیث یہ ہے کہ عقد رہن سے دین میں پختگی پیدا ہوجاتی ہے اور اس سے حفاظت وصیانت کے مفہوم ومطلب کوتقویت ملتی ہے۔ اب اگر ہلا کت مرہون کی بنیاد پر دین کوسا قط قرار دیا جائے تو ظاہر ہے کہ بیر بن کے مقتضاء اور خشاء کے خلاف ہوگا اور سقوط دین کی صورت میں مرتبن کا حق معرض ہلاکت میں ہوجائے گا، لہذا اس حوالے سے بھی ہلا کتِ مرہون کی وجہ سے عدم سقوط دین کا قائل ہوتا ہی بہتر ہے۔

وَلَنَا قُوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِلْمُوْتَهِنِ بَعْدَ مَانَفَقَ فَرَسُ الرَّهْنِ عِنْدَهُ ذَهَبَ حَقَّكَ، وَقُوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا عَمِى الرَّهْنِ عِنْدَهُ ذَهَبَ حَقَّكَ، وَاجْمَاعُ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ عَمِى الرَّهْنُ فَهُو بِمَافِيْهِ، مَعْنَاهُ عَلَى مَاقَالُوْا إِذَا اشْتَبَهَتُ قِيْمَةُ الرَّهْنِ بَعْدَ مَا هَلَكَ، وَإِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ عَلَى الرَّهْنُ فَهُو بِمَافِيْهِ، مَعْنَاهُ عَلَى مَاقَالُوا إِذَا اشْتَبَهَتْ قِيْمَةُ الرَّهْنِ بَعْدَ مَا هَلَكَ، وَإِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ عَلَى السَّلَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَكُونُ وَلَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَكُونُ وَلَا الْهُولُولُ بِالْآمَانَةِ خَرْقٌ لَذَ، وَالْمُرَادُ بِقُولِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا يُعْلَقُ الرَّهْنُ عَلَى مَاقَالُوا الْإِحْتِبَاسُ الْكُلِيُّ بِأَنْ يَصِيْرَ مَمْلُوْكًا لَذَ، كَذَا ذَكَوَ الْكُرْخِيُّ عَنِ السَّلَفِ.

توجیمہ: ہماری دلیل مرتبن کے پاس ربمن کا کھوڑا ہلاک ہونے کے بعد اس سے آپ مُلَّا اَلَّیْنَا کا یہ فرمان ہے "ذھب حقك" تیرا حق ثنتم ہوگیا اور آپ مُلَّا اَلْمِیْنَا کا یہ فرمان ہے کہ جب ربمن مشتبہ ہوجائے تو وہ اس کے مقابل ہوگا جس کے بدلے میں وہ تھا اور مشائخ کی صراحت کے مطابق اس کے معنی ہیں جب ربمن کے ہلاک ہونے کے بعد اس کی قیت مشتبہ ہوجائے، اور صحابہ وتا بعین رضوان الله اجمعین کا اس بات پراجماع ہے کہ ربمن مضمون ہوتا ہے باوجود کیکہ کیفیت صان میں ان کا اختلاف ہے، لہذا امانت کا قائل ہونا اجماع کی مخالفت کرتا ہے۔

اور آپ مَنَا اَیْنَا کُم کُور مان "لا بغلق الوهن" سے احتباس کلی مراد ہے جیسا کہ مشاکُے نے فرمایا ہے بایں طور کہ رہن مرتبن کامملوک ہوجائے ،امام کرخی نے حضرات سلف سے ایسے ہی بیان کیا ہے۔

#### اللغاث:

﴿نَفَقَ ﴾ ثنم ہونا، ضائع ہونا، ہلاک ہونا۔ ﴿عَمِی ﴾ اندھا ہونا، بے وضاحت ہونا، صورت حال واضح نہ ہو پانا۔ ﴿إِشْتَبَهُ ﴾ مشتبہ ہونا، گذند ہونا۔ ﴿خَرْقٌ ﴾ بچاڑنا، مخالفت كرنا۔ ﴿ لَا يُغْلَقُ ﴾ ندروكا جائے۔

### تخريج:

- اخرجه ابن ابى شيبة فى مصنفه فى كتاب البيوع باب فى الرجل يرهن الرهن، حديث رقم: ٢٣٢٣٣.
  - اخرجه دارقطنی فی سننه فی کتاب البیوع، حدیث رقم: ۲۸۹۵.

### احتاف كى طرف سے اپنے موقف پرتين دلائل اور امام شافعي والفيل كا جواب:

ربن كے مضمون مونے يرصاحب كتاب نے احناف كى طرف سے تين دلييں پيش فرمائى ہيں:

### ر آن البدایه جلد کا کی کارکام وسائل کا کارکام وسائل کا کارکام وسائل کا کارکام وسائل کارکام و سائل کارکام وسائل کارکام و سائل کارکام و سا

صدیث میں ہے کہ ایک شخص کے پاس رہن کا گھوڑا ہلاک ہوگیا تھا تو آپ خلی بی نے اس سے فرمایا تھا "فرھب حقك" تیراحق ختم ہوگیا لینی جب تم نے شی مرہون کو ہلاک کردیا تو اس کے عوض میں تمہارا جودین تھا وہ بھی ختم ہوگیا اس سے یہ بات کھل کر سامنے آگئی کہ رہن مضمون بالدین ہوتا ہے۔

ُ ووسری دلیل میرصدیث ہے ''اذا عمی الرهن فِهو بمافیه'' یعنی جب رہن کی قیمت مشتبہ ہوجائے گی اور میہ واضح نہ ہو سکے کہ وہ دین کے برابر ہے یا اس سے کم یا زیادہ ہے تو اس صورت میں رہن اور دین دونوں کو برابر شار کریں گے اور اگرشی مرہون ہلاک ہوجائے گا ،اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ رہن مضمون بالدین ہوتا ہے۔

تیسری دلیل میہ ہے کہ رہن کے مضمون ہونے پر حضرات صحابہ اور تابعین کا اجماع ہے لبذار بن کو قبضهٔ امانت کہنا اجماع کی مخالفت کرنا ہے اور اجماع کی مخالفت جائز نہیں ہے۔

والمواد بقوله النع صاحب ہدایہ امام شافعی راتینی کی چیش کردہ حدیث لا یغلق کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا وہ مطلب نہیں ہے جوامام شافعی راتینی نے سمجھا ہے، بلکہ اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ مرتبن کے لیے پوری شی مربون کا مالک ہونا درست نہیں ہے، ہاں ایہا ہوسکتا ہے کہ اگر مربون کوفروخت کر کے مرتبن کا قرضہ اداء کیا جے اور اس میں سے بچھ نے جائے فھو لصاحب الرھن یعنی وہ صاحب رہن کا ہے اور اگر بچھ کم پڑ جائے فعلیہ غومہ یعنی صاحب رہن ہی کو وہ بجر کے دین ہوگا، اس حدیث کا بیمطلب صحیح ہے اور بیمطلب ہرگر نہیں ہے کہ مرتبن جو چاہے وہ کرے اور را بن بے چارہ خاموش تما شائی بنار ہے۔

وَلَأَنَّ الثَّابِتَ لِلْمُرْتَهِنِ يَدُ الْاِسْتِيْفَاءُ وَهُوَ مِلْكُ الْيَدِ وَالْحَبْسِ، لِأَنَّ الرَّهْنَ يُنْبِي عَنِ الْحَبْسِ الدَّائِمِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتُ رَهِيْنَةٌ ﴾ (سورة المدثر: ٣٨) وقَالَ قَائِلُهُمْ شِعْرٌ: ((وَفَارَقْتُكِ بِرَهْنٍ لَافِكَاكَ لَهُ يَوْمَ الْوِدَاعِ فَامُسلى الرَّهْنُ قَدُ غَلَقًا))، وَالاَحْكَامُ الشَّرْعِيَّةُ تَنْعَطِفُ عَلَى الْأَلْفَاظِ عَلَى وَفْقِ الْأَنْبَاءِ، وَلَأَنَّ الرَّهْنَ الرَّهْنَ الرَّهْنَ الرَّهْنَ الرَّهْنَ الرَّهْنَ الرَّهْنَ وَفِي الْأَنْبَاءِ، وَلَأَنْ الرَّهْنَ الْمُحُودِ وَيُقَةً لِجَانِبِ الْإِسْتِيْفَاءِ وَهُوَ أَنْ تَكُونَ مُوْصِلَةً اللّهِ وَذَلِكَ ثَابِتٌ بِمِلْكِ الْيَدِ وَالْحَبْسِ لِيَقَعَ الْأَمْنُ مِنَ الْجُحُودِ مَخَوْدِ الْمُرْتَهِنِ الرَّهُنَ وَلِيَكُونَ عَاجِزًا عَنِ الْإِنْتِفَاعِ بِهِ فَيَتَسَارَعُ إِلَى قَضَاءِ الدَّيْنِ لِحَاجَتِهِ أَوْ لِصَجْرِهِ.

تروجمہ : اوراس لیے کہ مرتبن کے لیے وصولیا بی کا قبضہ ثابت ہے اور وہ قبضہ اور جس کی ملکیت ہے، کیونکہ ربن حبس وائی کی خبر ویتا ہے، اللہ تعالی فرماتے ہیں ہر جان اپنے اعمال کے بدلے محبوس ہے، اور کہنے والے نے کہا شعر۔ اے محبوبہ میں ایسے ربن کے ساتھ تجھ سے جدا ہوا ہوں جس کے لیے رفعتی کے دن چھٹکا رائمبیں ہے، تو ربن محبوس ہوگیا اور احکام شرعیہ خبر دینے کے موافق ہی الفاظ پر مائل ہوتے ہیں، اور اس لیے بھی کہ ربن وصولیا بی کی جانب کے نئے مضبوطی ہے بایں طور کہ بیہ مضبوطی وصولیا بی تک پہنچانے والی ہے اور یہ چیز ملک بیداور ملک جس سے ثابت ہوگی تا کہ انکار سے امن ہوجائے مرتبن کے ربمن کا انکار کرنے کے خوف سے اور تا کہ رائمن مربون سے فائدہ حاصل کرنے سے بہل ہوجائے اور اپنی حاجت یا تنگی دل کی وجہ سے ادائیگی وین میں جلدی کرے۔

### ر آن البدایه جلد سی سی که این کام دسائل کی الکاف : اللغاث:

﴿ الإِحْتِبَاسُ ﴾ ركنا، بند بونا۔ ﴿ الإِسْتِيْفَاءُ ﴾ پورا حاصل كرنا، وصول كرنا۔ ﴿ البَدُ ﴾ باتھ، قبضہ ﴿ الحَبْسُ ﴾ روكنا۔ ﴿ الْجَبِيْنَ ﴾ جَمِنا۔ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ ﴾ بميشه رہنے والا۔ ﴿ رَهِيْنَه ﴾ محبول، قيد۔ ﴿ فِكَاكُ ﴾ جَمِونا، جدا بونا۔ ﴿ تَنْعَطِفُ ﴾ ماكل بونا، جمكنا۔ ﴿ الصَّجُودُ ﴾ انكاركرنا۔ ﴿ مَحَافَةَ ﴾ انديشه، ور۔ ﴿ يَتسارَ عُ ﴾ جلدى كرنا۔ ﴿ الصَّجُودُ ﴾ يَنْكَ، مجورى۔

### ربن كانصوراوراس كاعملى فائده:

صورتِ مسئدیہ ہے کہ رہن کے ذریعے مرتبن کاحق اوراس کا استحقاق پختہ ہوجاتا ہے اور وہ بہسانی را بن سے اپنا قرضہ وصول کرلیتا ہے، کیونکہ رہن کی وجہ مے مرتبن کا وصول یا بی استحقاق پختہ ہوجاتا ہے اور ای قبضے کو ملک یداور ملک جس سے تعبیر کیا جاتا ہے بعی شری مرجون پر مرتبن کا قبضہ بھی ہوتا ہے اور وہ اسے اسپنے پاس رو کے بھی رہتا ہے، اور یداس وجہ سے ہے کہ رہن کا معنی ہی روکنا ہے۔ خود قرآن کریم نے اسے اس معنی میں استعال کیا ہے ارشاو خداوندی ہے "کل نفس بما کسبت رھینة" کہ ہرنفس استعال کیا ہے ارشاو خداوندی ہے "کل نفس بما کسبت رھینة" کہ ہرنفس استعال ہے مرھونة ہمنی محبوسة ہے۔

ای طرح کلام اللہ کے علاوہ کلام الناس میں بھی ربن جبس بی کے معنی میں ہے چنانچے شاعر کے اس شعر و فاد قتك ہو ہن اللہ عیں بھی ربن جب کے میں احال یہ ہے اللہ عیں بھی ربن جب کے میں احال یہ ہے کہ جس دن سے میں بچھ سے جدا ہوا ہوں اس دن سے میرا حال یہ ہے کہ میرا دل تیرے پاس محبوں ہے اورا حکام شرعیہ میں الفاظ کے لغوی معانی ملحوظ ہوتے ہیں اس لیے کہ جب از روئے لغت ربن جبس کے معنی میں ہوگا۔

و لأن الرهن النج اس كا حاصل يہ ہے كەربىن دين كى وصولى كا ايك عمدہ اور پختة ذريعہ ہے، كونكه دين كى وجہ ہے را بهن مرتبن كے قرض كا انكار نہيں كرسكتا، اس ليے كہ اسے بي خدشہ ہے كہ اگر ميں قرض كا انكار كروں گا تو مرتبن ربمن كا انكار كر بيٹھے گا اور بھى مرتبون كے قرض كا انكار كر بيٹھے گا اور بھى ايسا ہوتا ہے كہ شئ مربون كى ماليت قرض سے زيادہ ہوتى ہے ياشى مربون آمدنى كا ذريعہ ہوتى ہے، مگر دبن كے ہوتے ہوئے را بهن اس سے نفع نہيں حاصل كرسكتا اس ليے كہ وہ مرتبن كے قبضے ميں اس كے پاس محبوس ہوتى ہے، مگر چونكه را بن كواس ضرورت ربتى ہے اور اس كا دل اسى ميں لگار بہتا ہے تا كہ قرضہ اداء كر كے شئ مربون كوا پنے قبضے ميں لے دہ جلد از جلد قرض اداء كرنے كى فكر ميں لگار بہتا ہے تا كہ قرضہ اداء كر كے شئ مربون كوا پنے قبضے ميں لے لے، اس ليے تو كہا جا تا ہے كہ ربن جانب وصول كا وثيقہ ہوتا ہے۔

وَإِذَا كَانَ كَذَٰلِكَ يَثْبُتُ الْإِسْتِيْفَاءُ مِنْ وَجُهٍ وَقَدْ تَقَرَّرَ بِالْهَلَاكِ فَلَوِ اسْتَوْفَاهُ ثَانِيًا يُؤَدِّيُ اِلَى الرِّبُوا، بِخِلَافِ حَالَةِ الْقِيَامِ، لِلَّنَّهُ يَنْقُضُ هَذَا الْإِسْتِيْفَاءَ بِالرَّدِّ عَلَى الرَّاهِنِ فَلَايَتَكَرَّرُ، وَلَا وَجُهَ اِلَى اسْتِيْفَاءِ الْبَاقِيُ بِدُوْنِهِ، لِأَنَّهُ لَايَتَصَوَّرُ.

ترجیمه: اور جب صورتِ حال بیہ ہے تو من وجہ وصول کرنا ثابت ہو گیا اور ہلا کت کی وجہ سے بیہ وصول کرنا پختہ ہو گیا اب اگر دوبارہ مرتبن وصول کرتا ہے تو بیہ مفضی الی الربوا ہوگا، برخلاف ربن موجو در ہنے کی حالت کے، اس لیے کہ رابن کو واپس کرنے سے بیہ وصولیا لی

# <u>ان البدایہ</u> جلد سی کھی کہ سائل ہے۔ ختم ہوجائے گئی تارہ ان اور گردی کے احکام و مسائل ہے۔ ختم ہوجائے گئ تو وصول کرنا مکر نہیں ہوگا ، اور تبضہ تے بغیر باق کو وصول کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ رہی پر قبضہ اپنے دین پر یک گونہ قبضہ ہے:

اس سے پہلے رہاں کے مرتبن کے پاس مجول ہونے کو جو ملک ید اور ملک جس سے تعبیر کیا ہے اور اسے جانب وصولیا بی کے وثیقہ قرار دیا ہے یہاں اسے من وجہ استیفاء ہی قرار دے رہے ہیں اور یہ ثابت کررہے ہیں کہ ہی مرہون پر مرتبن کا قبضہ اور جس من وجہ استیفاء ہی قرار دے رہے ہیں اور یہ ثابت کررہے ہیں کہ ہی مرہون کے ہلاک ہونے کی صورت میں وجہ استیفاء ہے اور اگر ہی مرہون ہلاک ہوجائے تو اسے اس کاحق مکمل مل جائے گالہذا ہی مرہون کے ہلاک ہونے کی صورت میں مرتبن کے لیے رائبن سے مزید کچھ وصول کرنا درست نہیں ہا اور اگر وہ وصول کرتا ہے تو سوداور ربا کی طرف قدم بڑھا تا ہے۔

البتہ اگر ہی مرہون ہلاک نہ ہو بلکہ باتی اور موجود ہواور مرتبن اسے رائبن کو واپس کردے تو اس صورت میں اس کے لیے اپنا حق نوخی وصول کرنے کاحق ہے، کیونکہ جب وہ رائبن کو اس کی چیز دے گا تو ظاہر ہے کہ رائبن سے اپنی چیز لے گا اور اس صورت میں ہی مرہون پر قبضے اور جس کی وجہ سے وصولیا بی مکر نہیں ہوگی ، کیونکہ جس طرح رائبن کا مال مرتبن کے پاس تھا اسی طرح مرتبن کا مال مرتبن کے پاس تھا اسی طرح مرتبن کا مال مرتبن کے پاس تھا تو لین و بین میں جانبین سے مساوات ہوگئی ،اس لیے ربا اور سود کا اختال ختم ہوگیا۔

و لاوجه النح یہاں سے سوال مقدر کا جواب دیا گیا ہے، سوال ہے کہ فی مرہون کے ہلاک ہونے کے بعد قرض کی وصولیا بی کوآپ نے رہا قرار دیا ہے جب کہ ایک صورت الی ہے کہ مرتبن کا رائن سے دوبارہ قرضہ وصول کرنا رہا نہ ہو، جس کی تفصیل ہے ہے کہ فی مربون پر رائبن کو ملک پد حاصل تھی، ملک رقبہ حاصل نہیں تھی، البذا اس کے ہلاک ہونے سے صرف ملک پدختم ہوئی اور ملک رقبہ باقی ہے اور چونکہ ملک بد اور ملک رقبہ دونوں دین کا مقابل ہیں، اس لیے مربون کے ہلاک ہونے سے ملک پد میں استیفاء تو تحقق ہوگیا لیکن ملک رقبہ ملک رقبہ وصول کرتا ہے تو بیر بانہیں ہوگا۔ میں استیفاء تو تحقق ہوگیا لیکن ملک رقبہ وسے صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ ملک ید کے بغیر ملک رقبہ وصول کرتا ہے تو بیر بانہیں ہوگا۔ اس کا جواب دیتے ہوئے صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ ملک پد کے بغیر ملک رقبہ کو وصول کرنا ناممکن ہے اور ملک پد کے بغیر ملک رقبہ کو وصول کرنا ناممکن ہے اور ملک بغیر ملک رقبہ تھور ہی نہیں ہے، لہذا اگر ملک رقبہ کی وصولیا بی کو جائز قر ار دے دیا جائے تو ملک یدکی وصولیا بی کا بحرار لازم آئے گا جو

وَالْإِسْتِيْفَاءُ يَقَعُ بِالْمَالِيَّةِ، أَمَّا الْعَيْنُ أَمَانَةٌ حَتَّى كَانَتُ نَفْقَةُ الْمَرْهُونِ عُلَى الرَّاهِنِ فِي حَيَاتِهِ وَكَفْنَهُ بَعُدَ مَمَاتِهِ، وَكَذَا قَبْضُ الرَّهُنِ الْعَيْنَ أَمَانَةً فَلاَيَنُوْبُ عَنْ قَبْضِ الشِّرَاءِ إِذَا اشْتَرَاهُ الْمُرْتَهِنُ، لِأَنَّ الْعَيْنَ أَمَانَةً فَلاَيَنُوْبُ عَنْ قَبْضِ فَيْ فَنْ فَلْمَوْتِهِنَ الْعَيْنَ الْعَيْنَ أَمَانَةً فَلاَيَنُوْبُ عَنْ قَبْضِ فَيْ فَلْمَوْتِهِنَ الْمُوتِهِنَ الْمُوتِيةِ عَنْ قَبْضِ الشِّيَانَةَ وَإِنْ كَانَ فَرَاغُ الذِّمَّةِ مِنْ ضُرُورَاتِهِ كَمَا فَي الْحُوالَةِ.

مفضى الى الربا ہوگا ،اس لیے ملک رقبہ کو وصول کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔

توجیل : اور وصولیا بی مالیت کے ذریعے ہوگی ، رہا عین تو وہ امانت ہے حتی کہ مرہون کا نفقہ اس کی حیات میں را بن کے ذمے ہوگا اور اس کے دمیر ہوں کے دمیر ہوں کے نمیر مرہوں کا نفقہ اس کی حیات میں را بن ہی کے ذمے ہوگا ) نیز قبضہ شراء کی نیابت نہیں کریے گا ، اور عقدِ ربن کا موجب وصولیا بی کے دربن کوخرید لیا ، کیونکہ عینِ ربن کا موجب وصولیا بی کے دربن کوخرید لیا ، کیونکہ عینِ ربن کا موجب وصولیا بی کے دربن کوخرید لیا ، کیونکہ عینِ ربن کا موجب وصولیا بی کے دربن کا موجب وصولیا بی کے دربان کا موجب وصولیا بی کیونکہ علی کے دربان کا موجب وصولیا بی کیونکہ کی کیونکہ کی کیونکہ کی کیونکہ کی کیونکہ کی کیونکہ کیونکہ کی کیونکہ کی کیونکہ کیونکہ کی کیونکہ کیا ہوئے کی کیونکہ کی کیونکہ کی کیونکہ کی کیونکہ کی کیونکہ کی کیونکہ کیونکہ کیونکہ کی کیونکہ کی کیونکہ کی کیونکہ کیونکہ کیونکہ کیونکہ کیونکہ کی کیونکہ کی کیونکہ کیونکہ کیا کی کیونکہ کی کیونکہ کی کیا ہوئی کیونکہ کی کیونکہ کی کیونکہ کی کیونکہ کی کیونکہ کی کی کیونکہ کیونکہ کیا کی کیونکہ کی کیونکہ کی کیونکہ کیونکہ کی کیونکہ کیونکہ کیونکہ کی کیونکہ کی کیونکہ کی کیونکہ کی کیونکہ کی کیونکہ کیونکہ کی کی کیونکہ کی کیونکہ کی کی کی کیونکہ کی کر کیونکہ کی کی کی کی کی

ر آن البدايه جلدا يه من المراجع المراجع المراجع والمراجع والما المراجع والمراجع والمراجع وسائل الم

تھے کا ثبوت ہے اور یہ تفاظی دین کو ثابت کرتا ہے ہر چند کہ رائن کے ذمه کی فراغت وصولیا نی کی ضروریات میں سے ہے جیسا کہ حوالہ میں ہوتا ہے۔

#### اللغاث:

﴿ مَالِيَّةٌ ﴾ قيمت، ماليت \_ ﴿ الصِّيالَةُ ﴾ حفاظت كرنا ، محفوظ كرنا \_

### مْكُوره بالانظريّ يرايك اشكال اوراس كاجواب:

یے عبارت بھی ایک سوال مقدر کا جواب ہے، سوال یہ ہے کہ مرہون کے ہلاک ہونے کی صورت میں بھی دین سا قطنہیں ہونا چاہئے ، کیونکہ مرہون عین مثلاً غلام یا کوئی اور سامان ہے اور دین روپیہ پیسہ ہے لہذا دین اور مرہون میں مجانست نہیں ہے اور مجانست کے بغیر حق کی وصولیا بی ممکن نہیں ہے، تو مرہون کی ہلاکت کے بعد بھی کو یا مرتبن نے اپناحق وصول نہیں کیا ہے، اس لیے اسے اس کاحق ملنا جا ہے؟

ای کاجواب دیتے ہوئے صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ صورت ِ مسئلہ میں مرتبن نے مرہون کی مالیت سے اپناحق وصول کرلیا ہے اور مالیت کے حوالے سے دین اور رئبن میں مجانست موجود ہے، اس لیے اسے لے کر اعتراض کرنا درست نہیں ہے۔

ر اسکلمین مرہون کا تو عین مرہون مرتبن کے قبضہ میں امانت ہوتا ہے اس لیے تو اگر عین مرہون غلام وغیرہ ہوتو اس کی زندگی میں را بن ہی پراس کا نفقہ واجب ہوتا ہے اور اس کے مرنے کے بعد را بن ہی اس کے کفن وفن کا انظام کرتا ہے ، عین کے امانت ہونے کی ایک ولیل یہ بھی ہے کہ اگر مرتبن ہی مرہون کو خرید لے تو اسے شراء کے لیے دوبارہ قبضہ کرنا پڑے گا ، اس لیے ہی مرہون پر جو پہلا قبضہ تھا وہ قبضہ کرنا ہوگا ، اس میں کو دوبارہ قبضہ کرنا ہوگا ، اس حوالے سے بھی یہی بات سامنے آتی ہے کہ عین ربن مرتبن کے پاس امانت ہوتا ہے اور وہ اس عین کی مالیت سے اپناحق وصول کرتا ہے۔

### امام شافعی وایشانه کی دلیل کاعقلی جواب:

و موجب العقد النح صاحب ہدایہ نے اس عبارت سے امام شافعی والیٹیائ کی دلیل عقلی کا جواب دیا ہے گر چونکہ صاحب ہدایہ بہت دیر میں سوکر اٹھے ہیں اور امام شافعی والیٹیائ کی دلیل کی صفح پیچھے گذر چکی ہے اس لیے آپ کی سہولت کے لیے اسے بھی یہاں ہیاں کیا جارہا ہے تا کہ جواب نہی میں دشواری نہ ہو، امام شافعی والیٹیائ نے عقد رہن کا موجب وثیقہ بالدین بتایا تھا، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ اسے موجب قرار دینا درست نہیں ہے، بلکہ عقد رہن کا صحح اور اصلی موجب یہ ہے کہ اس کے ذریعے مرتبن کو وصولیا بی پر قبضہ حاصل ہوجائے اور یہ قبضہ تقوط دین کا سبب نہیں ہے جیسا کہ امام شافعی والیٹی نے سمجھا ہے، بلکہ اس سے تو دین کی حفاظت وصیانت ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتا ہے، اور اگر اتفاق سے ہوتی ہوتا ہے، اور اگر اتفاق سے مرجون مرتبن کا حق وصول ہوجا تا ہے، اور اگر اتفاق سے مرجون مرتبن کا حق وصول ہوجا تا ہے تو لازی طور پر را بمن کا بھی مرجون مرتبن کا حق وصول ہوجا تا ہے تو لازی طور پر را بمن کا بھی فرمہ وا تا ہے، اور ایر کا خد فارغ فرمہ فارغ موجا تا ہے، اور ایر کی طرح ہے کہ جس طرح حوالہ میں جب محتال علیہ پر دین واجب ہوتا ہے تو لاز کی طور یہ کہ کی کا ذمہ فارغ فرمہ فارغ ہوجا تا ہے، اور لیک طرح ہے کہ جس طرح حوالہ میں جب محتال علیہ پر دین واجب ہوتا ہے تو لاز فرائے کی کا ذمہ فارغ فرمہ فارغ ہوجا تا ہے، اور یہ حوالہ کی طرح ہے کہ جس طرح حوالہ میں جب محتال علیہ پر دین واجب ہوتا ہے تو لاز فرک کا ذمہ فارغ

# ر آن البدایہ جلد سے میں کا مسائل کے احکام وسائل کی احکام وسائل کے احکام وسائل کے

فَالْحَاصِلُ أَنَّ عِنْدَنَا حُكُمَ الرَّهُنِ صِيْرُوْرَةُ الرَّهُنِ مُحْتَبِسًا بِدَيْنِهِ بِاثْبَاتِ يَدِ الْإِسْتِيْفَاءِ عَلَيْهِ وَعِنْدَهُ تَعَلَّقُ اللَّيْنِ بِالْعَيْنِ اسْتِيْفَاءٌ مِنْهُ عَيْنًا بِالْبَيْعِ، وَيَخُرُجُ عَلَى هَلَيْنِ الْأَصْلَيْنِ عِدَّةٌ مِنَ الْمَسَائِلِ الْمُخْتَلَفِ فِيْهَا بَيْنَنَا وَبَيْنَةً عَدَدُنَاهَا فِي كِفَايَةِ الْمُنْتَهَى جُمْلَةً مِنْهَا أَنَّ الرَّاهِنَ مَمْنُوعٌ عَنِ الْإِسْتِرْ دَادِ لِلْإِنْتِفَاعِ، لِلَّآنَة يُفَوِّتَ مُوْجِبَةً وَهُو تَعَيَّنَةً لِلْمَبِيْعِ، وَسَيَأْتِيلُكَ الْبَوَاقِي وَهُو الْإِحْتِبَاسُ عَلَى الدَّوَامِ، وَعِنْدَة لَا يُمْنَعُ مِنْهُ، لِلَّآنَة لَا يُنَافِي مُوْجِبَةً وَهُو تَعَيَّنَة لِلْمَبِيْعِ، وَسَيَأْتِيلُكَ الْبَوَاقِي فَيْ أَثْنَاءِ الْمُسَائِلِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

ترویجہ نے: تو حاصل کلام یہ ہے کہ ہمارے یہاں رہن کا تھم یہ ہے کہ رہن مرتبن کے قرض کے عوض محبوں ہوتا ہے اور اس پر مرتبن کا قبضہ وصولیا بی فرض سے دین کا عین سے متعلق ہونا ہے اور یہ وصولیا بی فرض سے دین کا عین سے متعلق ہونا ہے اور یہ وصولیا بی عین سے بیچ کے ذریعہ ہوگی ، اور ان دونوں اصلوں پر بہت سے مسائل کی تخر بیج ہوگی جو ہمارے اور شوافع کے درمیان مختلف وصولیا بی عین سے بیچ کے ذریعیہ ہوگی ، اور ان دونوں اصلوں پر بہت سے مسائل کی تخر بیج ہوگی جو ہمارے اور شوافع کے درمیان مختلف فیہ بیں اور ہم نے ان سب کو تفصیل کے ساتھ کھایت المنتہی میں بیان کر دیا ہے، اٹھی میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ را بن کوشی مرہون واپس لے کر نفع حاصل کرنے سے روکا جائے گا کیونکہ یہ موجب رہن کے خلاف ہے اور وہ موجب احتباس وائم ہے ، اور امام شافعی ویشی نے کہاں را بن کو اس کام سے نہیں روکا جائے گا کیونکہ یہ موجب عقد ربن کے منافی نہیں ہے اور وہ موجب مرہون کا بیچ کے لیم تعین ہونا ہے اور باقی جزئیات مسائل کے دوران انشاء اللہ آپ کے سامنے آئیں گے۔

### اللّغاث:

﴿صَيْرُورَةٌ ﴾ به وجانا، بدل جانا ـ ﴿ الإِسْتِرُ دَادُ ﴾ لونانا ـ ﴿ تَفُويْتُ ﴾ فوت كرنا، ضائع كرنا ـ ﴿ البَوَاقِيْ ﴾ باقى مانده ـ اختلافات كا بنيا وى نكته:

صاحب ہدایہ خلاصة کلام کے طور پریفرماتے ہیں کہ ماقبل میں ہماری بیان کردہ تقریروں کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں رہن مرتہن کے دین کے بدلے میں مجبوس ہوتا ہے اور اس پر مرتہن کوید استیفاء یعنی وصولیا بی کا قبضہ حاصل ہوتا ہے، اور امام شافعی میلٹیٹیڈ کے یہاں دین کا تعلق عین رہن کے ساتھ ہوتا ہے اور مرتہن مربون کو فروخت کر کے اپنا حق وصول کرتا ہے، پھر ہمارے اور امام شافعی میلٹیٹیڈ کے ان ضوابط پر بہت سے مسائل کی تخریج ہوگی جنہیں ہم نے کفایت المنتہی میں بیان بھی کردیا ہے شحیذ اذبان کی خاطر یہاں صرف ایک جزئیہ پیش خدمت ہے جس کا حاصل ہے ہے کہ اگر را بمن ادائے دین سے پہلے مرتبن سے شی مربون کو لے کر اسے فروخت کرنا چاہے تو ہمارے یہاں اسے یہ حق نہیں ہے، کیوں کہ ایسا کرنا عقدِ رہن کے موجب یعنی احتبا ہی دائم عند المرتبن کے فلاف ہے اور نہ بی مرتبن کے لیے، اس کے برخلاف امام شافعی میلٹیڈ کے یہاں عقد کے یہاں را بمن کو استر داو مربون کا بچے کے لیے متعین ہونا ہے اور دا ہن کے استر داد سے اس تعین میں پی خطل نہیں ہوگا ، اس لیے اسے یہ حق ربین کے اسے یہ حق

### ر ان البداید جلد است کے تھار کی ہے۔ است اللہ تعالی وقافو قاسائے آتی رہیں گی۔ عاصل ہوگا، اس کی دیگر جزئیات انشاء اللہ تعالی وقافو قاسا سنے آتی رہیں گی۔

قَالَ وَلَا يَصِحُّ الرَّهُنُ الَّا بِدَيْنِ مَضْمُوْنِ، لِأَنَّ حُكْمَة ثُبُوْتُ يَدِ الْإِسْتِيْفَاءِ، وَالْإِسْتِيْفَاءُ يَتْلُو الْوَجُوْب، قَالَ كَالْتُهُ وَيَدُخُلُ عَلَى هَذَا اللَّفُظِ الرَّهُنُ بِالْآعْيَانِ الْمَضْمُونَةِ بِأَنْفُسِهَا فَإِنَّهُ يَصِحُ الرَّهُنُ بِهَا وَلَادَيْنَ، وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالُ إِنَّ الْمُوْجِبَ الْأَصْلِيَّ فِيهَا هُوَ الْقِيْمَةُ وَرَدُّ الْعَيْنِ مُخُلَصٌ عَلَى مَا عَلَيْهِ أَكْفَرُ الْمَشَانِخِ وَهُو دَيُنَ وَلِهِذَا يُقَالُ إِنَّ الْمُوْجِبَ الْأَصْلِيَ فِيهَا هُو الْقِيْمَةُ وَرَدُّ الْعَيْنِ مُخُلَصٌ عَلَى مَا عَلَيْهِ أَكْفَرُ الْمَشَانِخِ وَهُو دَيْنَ وَلِهِذَا يَقَالُ إِنَّ الْمُولِي بِالْقَبْضِ السَّابِقِ، وَلِهِذَا تَصِحُ الْكَفَالَةُ بِهَا، وَلَئِنْ كَانَ لَا تَجِبُ إِلاَّ بَعْدَ الْهَلَاكِ، وَلِكِنَّةُ تَجِبُ عِنْدَ الْهَلَاكِ بِالْقَبْضِ السَّابِقِ، وَلِهِذَا لَا تَبْطُلُ الْحَوالَةُ تَعِبُ عِنْدَ الْهَلَاكِ بِالْقَبْضِ فَلَكُونُ رَهُنَا بَعْدَ وُجُودِ سَبَبِ وُجُوبِهِ فَيصِحُ كَمَا فِي الْكَفَالَةِ وَلِهِذَا لَا تَبْطُلُ الْحَوالَةُ الْمُقَيِّدَةُ بِهِ بِهِلَاكِهِ، بِخِلَافِ الْوَدِيْعَةِ.

تروج کے: فرماتے ہیں کہ دین مضمون کے بدلے میں ہی رہن مجے ہوگا ، کیونکہ رہن کا حکم قبضہ وصولیا ہی کا ثبوت ہے اور استیفاء وجوب کے بعد ہے، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ اس لفظ پر ان اعیان سے اشکال وارد ہوتا ہے جو بذات خود مضمون ہیں چنا نچہان کے بدلے میں رہن صحح ہے حالانکہ دین نہیں ہے ، اور ممکن ہے کہ یہ جواب دیا جائے کہ ان اعیان میں موجب اصلی قیمت ہے اور عین کو واپس کرنا چھٹکارا ہے اس تفصیل کے مطابق جس پر اکثر مشائح ہیں اور قیمت دین ہے اس لیے ان اعیان کا کفالہ صحح ہے، اور قیمت اگر چہ (فی مغصوب کی ) ہلاکت کے بعد واجب ہوتی ہے لیکن وہ ہلاکت کے وقت قبضہ سابق کی وجہ سے واجب ہوتی ہے، اس لیے مغصوب میں قبضے کے دن کی قیمت معتبر ہوتی ہے لہذا وہ سبب وجوب کے وجود کے بعد رہن ہوگا اور رہن صحح ہوگا جسیا کہ کفالہ میں مغصوب میں قبضے کے دن کی قیمت معتبر ہوتی ہے لہذا وہ سبب وجوب کے وجود کے بعد رہن ہوگا اور رہن صحح ہوگا جسیا کہ کفالہ میں ہوتا ہے اس وجہ سے عینِ مغصوب کے ساتھ مقید کردہ حوالہ اس کے ہلاک ہونے سے باطل نہیں ہوگا برخلاف ودیعت کے۔

### اللغاث:

﴿الإِسْتِيفَاءُ﴾ وصول كرنا - إلى يتلو ﴾ بعديس بوتا بمتصل ييجهة تاب -

### ر بن کون سے وین کے بدلے میں سی ہے؟

صورت مسکدیہ ہے کہ امام قد وری والنیمائی کی وضاحت کے مطابق دینِ مضمون کے عوض بی رہن سیحی ہوتا ہے،اس لیے کہ رہن کا حکم یہ ہے کہ مرتبن کو ایسا قبضہ حاصل ہوجائے جس ہے دین کی وصولیا بی ممکن ہواور ظاہر ہے کہ وصولیا بی اسی وقت ممکن ہوگی جب اس سے پہلے دین ثابت اور پختہ اور مؤکد ہوجائے ،لیکن صاحب ہدایہ کو امام قد وری والنیمیڈ کا بیطر زیبان پسنرنہیں ہے اسی لیے وہ فرماتے ہیں کہ إلّا بدین مضمون کے ذریعے جو حصر کیا گیا ہے وہ مناسب نہیں ہے کیونکہ وہ چیزیں جو بذات خود مضمون ہوتی ہیں جیسے می مغصوب کا ضمان مضمون فی ذاتہ ہوتا ہے اور اس کے عوض بھی رہن سیحے ہوتا ہے حالانکہ وہاں دین نہیں ہوتا ، معلوم ہوا کہ لایصح الرهن إلّا بدین مضمون کا حصر درست نہیں ہے۔

ویمکن النع آ گے خودصاحب مدایدای کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کداعیان کی بنیاد پراشکال کرنا درست نہیں ہے

### ر ان الهداية جلدا ي المحالة الموالية ا

کیونکہ اعیان میں موجبِ اصلی قیت ہی ہوتی ہے اور جہال کہیں عین کو واپس کیا جاتا ہے تو واپس کرنے والا بری الذمہ ہوجاتا ہے، بہرحال اعیان میں بھی جب قیمت ہی موجبِ اصلی ہے اور قیمت دین ہوتی ہے تو اعیانِ مضمونہ میں بھی دین ہی کے عوض رہن پایا گیا، اور جب اعیان کی کفالت سیح ہوتی ہے اور دین کی بھی سیح ہوتی ہے تو جس طرح اعیان کاربن سیحے ہے اس طرح اعیان کی کفالت بھی درست ہے۔

ولئن کان النے یہاں سے ایک سوالِ مقدر کا جواب ہے، سوال یہ ہے کہ مغصوب کی قیت بھی اعیان میں داخل ہے اور آپ نے قیمت کوموجبِ اصلی قرار دیکراسے دین بتایا ہے حالانکہ جب تک ھی مغصوب باقی رہے گی اس وقت تک اس کو واپس کرنا ضروری ہوتا ہے اور اس کی ہلاکت سے پہلے قیمت کا کوئی وجو دہی نہیں رہتا۔

اس کا جواب ہے ہے کہ تھیک ہے فی مغصوب کی ہلاکت سے پہلے اس کی قیمت کا کوئی وجوز نہیں ہوتا لیکن ہلاکت کے بعد جب قیمت واجب ہوتی ہے اور ضانِ سابق ہی اس کا سبب کہلاتا ہے، فقہ کا ضابطہ جب قیمت واجب ہوتی ہے اور ضانِ سابق ہی اس کا سبب کہلاتا ہے، فقہ کا ضابطہ ہے "المصنمونات تعملک بالصمان السابق" کہ جملہ مضمونات ضانِ سابق ہی کی وجہ ہے مملوک اور مقبوض سمجھے جاتے ہیں، اسی لیے ہلاک شدہ فتی مغصوب کی جو قیمت لگائی جاتی ہے وہ وہی قیمت ہوتی ہے جو غصب اور قبضہ کے دن ہوتی ہے لہذا اب فتی مغصوب جورہن کا عوض ہوگی وہ اپنے سبب وجوب یعنی دین کے وجود کے بعد ہوگی اور امام قد وری والٹیل کا یہ دعوئی صحیح ہوگا کہ المرھن لابصح إلّا بدین مضمون اور جس طرح فی مغصوب کی کفالت صحیح ہوتی ہے ایسے اس کا رہن بھی درست اور جائز ہوگا۔

ولهذا النع اس کا حاصل بہ ہے کہ جب بہ بات آپ کے دماغ میں آگئی کہ اعیان مضمونہ میں اصل قیمت ہے اور مخصوب بھی اعیان مضمونہ میں داخل ہے تو اس بات کو بھی این ذبن میں جگہ دیجے کہ اگر ہی مخصوب کے ساتھ حوالہ مقید ہو اور مخصوب بھی اعیان مضمونہ میں داخل ہیں ہوگا، مثلاً نعمان نے سلمان کی گھڑی خصب کرلی اور سلمان کے ذمے سلیم کا قرض ہے اور سلمان نے اس قرض کی ادائیگی کو نعمان کے حوالے کر دیا اور یوں کہا کہ نعمان نے میری گھڑی خصب کی ہے تم اپنے قرض کے عوض اس گھڑی کو نعمان سے وصول کرلو، اب اگر نعمان کے پاس سے وہ گھڑی غائب بھی ہوجائے تو بھی حوالہ باطل نہیں ہوگا اور سلیم نعمان سے اس کی قیمت وصول کرنے کاحق دار ہوگا۔

اس کے برخلاف اگرنعمان کے پاس سلمان کی گھڑی اہانت رکھی ہواور وہ ہلاک ہوجائے پھر سلمان سلیم سے یہ کہے کہ تم نعمان سے اپنا قرض لےلوتو اب حوالہ درست نہیں ہے، کیونکہ اہانت ہلاک ہونے کی وجہ سے حوالہ باطل ہوجا تا ہے کیونکہ اہانت میں حوالہ عین اہانت کے ساتھ ہے نہ کہ اس کے موجب اصلی یعنی قیمت کے ساتھ ہے۔

قَالَ وَهُوَ مَضْمُونٌ بِالْآقُلِ مِنْ قِيْمَتِهِ وَمِنَ الدَّيْنِ فَإِذَا هَلَكَ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ، وَقِيْمَتُهُ وَالذَبْنُ سَوَاءٌ صَارَ الْمُرْتَهِنِ مَسْتُوفِيًا لِدَيْنِهِ، وَإِنْ كَانَتْ قِيْمَةُ الرَّهْنِ أَكْثَرَ فَالْفَصْلُ أَمَانَةٌ لِأَنَّ الْمَصْمُونَ بِقَدْرِ مَا يَقَعُ بِهِ الْإِسْتِيْفَاءُ وَذَلِكَ بِقَدْرِ الدَّيْنِ، فَإِنْ كَانَتْ أَقَلَّ سَقَطَ مِنَ الدَّيْنِ بِقَدْرِهٖ وَرَجَعَ الْمُرْتَهِنُ بِالْفَصْلِ، لِآنَ الْإِسْتِيْفَاءُ بِقَدْرِ الدَّيْنِ، وَقَالَ زُفَرُ وَمِنْ أَلْفُ وَحَمْسُ مِانَةٍ، وَقَالَ زُفَرُ وَمِنْ أَلْفُ وَحَمْسُ مِانَةٍ،

### ر أن البيداية جلدا ي من المركز اوم المركز اوم المركز دي ادكروى كا دكام وسائل ي

وَالدَّيْنُ أَلْفٌ رَجَعَ الرَّاهِنُ عَلَى الْمُرْتَهِنِ بِخَمْسِ مِائَةٍ، لَهُ حَدِيْثُ عَلِي عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُرْتَهِنِ بِخَمْسِ مِائَةٍ، لَهُ حَدِيْثُ عَلِي عَلَيْ اللَّهُ عَلَى الدَّيْنِ، وَمَذْهَبُنَا مَرُوعٌ وَلَانَّ الزِّيَادَةَ عَلَى الدَّيْنِ، وَمَذْهَبُنَا مَرُوعٌ عَنْ عُمَرَ وَ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِى الله عَنْهُمْ، وَلَأَنَّ يَدَ الْمُرْتَهِنِ يَدُ الْإِسْتِيْفَاءِ فَلَايُوجِبُ الضَّمَانَ اللهِ بِالْقَدْدِ الْمَسْتَوْفِي كَمَا فِي حَبْسِ الْأَصْلِ بِدُونِهَا، وَلاَضَرُورَةَ الْمَسْتَوْفِي كَمَا فِي حَقِيْقَةِ الْإِسْتِيْفَاءِ، وَالزِّيَادَةُ مَرْهُونَةٌ ضَرُورَةَ المُتنَاعِ حَبْسِ الْأَصْلِ بِدُونِهَا، وَلاَضَرُورَةً الْمَسْتَوْفِي كَمَا فِي حَقِيْقَةِ الْإِسْتِيْفَاءِ، وَالزِّيَادَةُ مَرْهُونَةٌ ضَرُورَةَ الْمُتِنَاعِ حَبْسِ الْأَصْلِ بِدُونِهَا، وَلاَضَرُورَةً فِي حَقِيْقَةِ الْمُسْتِيْفَاءِ، وَالزِّيَادَةُ مَرْهُونَةٌ ضَرُورَةَ الْمُتَنَاعِ حَبْسِ الْأَصْلِ بِدُونِهَا، وَلاَضَرُورَةً فِي حَنْهُ أَنَّةً قَالَ الْمُرْتَهِنَ أَمِينَ فِي الْفَصْلِ .

تر ملک ہوجائے اوراس کی قیمت اور دین ہے اقل کے ساتھ مضمون ہوتا ہے اہذا جب مرہون مرتبن کے قیمت دیا وہ ہوتو ہلاک ہوجائے اوراس کی قیمت اور دین ہرابر ہول تو مرتبن اپنے دین کو وصول کر لینے والا ہوجائے گا، اورا گرر بن کی قیمت زیادہ ہوتو زیادتی امانت ہے، کیونکہ مضمون اسی مقدار میں ہوگا جس مقدار میں استیفاء واقع ہواور وہ مقدار قرض کے بقدر ہے پھرا گرر بن کی قیمت دیا دوین سے کم ہوتو اسی مقدار میں دین سے ساقط ہوگا اور مرتبن (را بن سے) زیادتی کو واپس لے گا، کیونکہ استیفاء مالیت کے بقدر ہوتا ہے، امام زفر روان فی مقدار میں کہ دبن مضمون بالقیمت ہوتا ہے، یہاں تک کہ اگر ربن ہلاک ہوجائے اور اس کی قیمت ربن کے دن پندرہ (۱۵۰۰) سوہواور دین ایک ہزار ہوتو را بن مرتبن سے پانچ سووا پس لے لے گا، ان کی دلیل حضرت علی کی حدیث ہے وہ فر ماتے ہیں کہ ربان میں زیادتی مربون ہے، کیونکہ زیادتی دین کے دوس ہے ایک کہ دین پر زیادتی مربون ہے، کیونکہ زیادتی دین کے دوش محبوس ہے لہذا وہ دین کی مقدار پر قیاس کرتے ہوئے مضمون ہوگی۔

ہمارا ندہب حضرت عمر اور حضرت عبداللہ بن مسعود بن الشئ سے منقول ہے اور اس لیے بھی کہ مرتبن کا قبضہ وصولیا بی کا قبضہ ہے، البندا میہ وصول کردہ مقدار میں ہی صفان کو واجب کرے گا جیسے حقیقی استیفاء میں ہوتا ہے اور زیادتی ضرورت کے تحت مرہون ہوتی ہے، کیونکہ اس کے بغیر اصل جس ممتنع ہے اور صفان کے حق میں کوئی ضرورت نہیں ہے، اور امام زوالیٹ میں گردہ حدیث میں لفظ تو ادھ سے بچے کی حالت مراد ہے، اس لیے کہ حضرت علی طافتے ہی سے مروی ہے انصوں نے فرمایا کہ مرتبن زیادتی کے حق میں امین ہے۔

### اللغاث:

﴿ يَتُو ادَّانِ ﴾ والى كرنا، لوثانا، ايك دوسرك كووالي كرنا\_

### اگررہن ہلاک ہوجائے تو دین کا قیمت کے ساتھ کیے موازنہ کیا جائے گا؟

ماقبل میں پوری شرح وسط کے ساتھ یہ بات آپ کے سامنے آچکی ہے کہ شی مرہون پر مرتبن کا قبضہ قبضہ ضان ہوتا ہے یہاں سے ای کی مزید وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رہن کی قیمت اور دین میں جس کی مقدار کم ہوگی مرہون ای مقدار کم ہواں ای مقدار کم ہاتھ مضمون ہوگی مثلاً اگر رہن کی قیمت پانچ سو (۵۰۰) روپے اور قرض تین سو (۳۰۰) روپے کا ہوتو چونکہ دین کی مقدار کم ہاس کے ساتھ مضمون ہوگی مثلاً اگر رہن کی قیمت پانچ اگر شی مرہون مرتبن کے پاس ہلاک ہوجائے اور مرہون اور دین دونوں کی قیمت برابر ہوتو معاملہ میں مرتبن کا اس کوحق مل چکا ہے۔

### ر آن البدایه جلد سی که هی از می از می از می کاردی کا دکام و سائل ی

اور اگر رہن کی قیمت دین سے زیادہ ہوتو اس صورت میں شی مرہون کی ہلاکت کے بعد جو زیادتی ہوگی اسے امانت سمجھا جائے گا اور را ہن کو مرتبن سے زیادتی کے مطالبہ کرنے کا حق نہیں ہوگا ، اس لیے کہ امانات میں ضان نہیں ہوتا اور پھر مرتبن پر اتنی ہی مقدار مضمون ہوتی ہے جس سے وہ اپنا حق یعنی دین وصول کرسکے، لہٰذا مرہون کی ہلاکت کے بعد جس طرح را ہن بری الذمہ ہوگیا۔ اس طرح مرتبن بھی بری الذمہ ہوگیا۔

اورا گرصورت حال یہ ہوکہ ربن کی قیمت دین ہے کم ہواور دین زیادہ قیمت کا ہوتو اس صورت میں مرہون کے ہلاک ہونے کے بعداس مقدار میں دین ساقط ہوگا جتنی مرہون کی قیمت تھی اور باتی جودین بچے گا اسے مرتبن را بن سے واپس لے گا،اس لیے کہ استیفاء مالیت کے بقدر ہوتا ہے اور یہاں چونکہ ربن کی مالیت دین سے کم تھی اس لیے استیفاء کے کما حقہ تحقق اور ثبوت کے لیے مرتبن را بن سے زیادتی کو وصول کرے گا، یتفصیل وتشریح جمہورا حناف کے مسلک و فرجب کے مطابق ہے۔

### امام زفر منافثية كا مسلك اوران كي دليل:

اس کے برخلاف حضرت امام زفر علینی کا مسلک یہ ہے کہ رہن مضمون بالقیمت ہوتا ہے اور قیمتِ رہن کے بقدر ہی مرتبن پر ضمان واجب ہوتا ہے یہی وجہہے کہ یوم الرہن کو مرہون کی قیمت پندرہ (۱۵۰۰) سورو پیہ ہواور قرض ایک ہزار (۱۰۰۰) ہو پھر مرہون ہلاک ہوجائے تورا ہن مرتبن سے پانچے سو (۵۰۰) رو پیہ وصول کرے گا اور یہ جوزیادتی ہوگی اسے امانت سمجھ کر مرتبن کو بخشانہیں جائے گا۔

اس سلسلے میں امام زفر رطیعی کی پہلی دلیل حضرت علی مناتی کی مدیث ہے جومصنف عبدالرزاق میں مروی ہے کہ یہ ادان الفضل یعنی را بمن اور مرتبن دونوں ایک دوسرے سے زیادتی کو واپس لیں گے، اس کامفہوم یہ ہے کہ اگر مرتبن کا دین ربمن کی قیمت سے کم مالیت کا بوتو مرتبن زیادتی کو را بمن کے حوالے کرے اور اگر دین کی قیمت زیادہ بوتو را بمن اسے مرتبن کے حوالے کرے اور فضل کی واپسی میں دونوں برابر ہیں۔

ان کی عقلی دلیل میہ ہے کہ جس طرح ربن کی مقدار مرتبن کے پاس محبوس ہوتی ہے اس طرح زیادتی بھی دین کے عوض محبوس ہوتی ہے اور چونکہ مقدارِ ربن مضمون ہوتی ہے ہٰذا زیادتی بھی مضمون ہوگی اور مرتبن پراس کی واپسی لازم اور ضروری ہوگی۔

ومذھبنا النے یہاں سے ہاری دلیل بیان کی گئی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ ہمارا جو مسلک ہے وہ حضرت عمر بڑی تھی اور حضرت ابن مسعود بڑی تھی سے مروی ہے اور ان حضرات کے یہاں بھی رہن کی زیادتی کو امانت ہی شار کیا گیا ہے چنا نچہ بیہی میں حضرت عمر بڑی تھی کا یہ تول مروی ہے ''قال فی الرجل یو تھن الرهن فیضیع قال إن کان أقل مما فیه ردّ علیه تمام حقه وان کان أکثر فهو أمين'' یعنی اگر رائن کا رئن ہلاک ہوجائے اور وہ قرض سے کم ہوتو مرتبن کو اس کا پوراحق دیا جائے گا اور اگر زیادہ ہوتو زیادتی امانت ہے یعنی اس سلسلے میں مرتبن امین ہے۔

دوسری عقلی دلیل نیے ہے کہ مرہون پر مرتهن کا قبضہ قبضہ وصولیا بی ہے اور قبضہ وصولیا بی کا تھم ہیے ہے کہ اسی مقدار میں موجب عفان ہوتا ہے جس مقدار میں استیفاء کو تعلق زیادتی سے مفان ہوتا ہے جس مقدار میں استیفاء کو تعلق زیادتی سے نہیں ہوگا اور زیادتی کو اور نیادتی کو اور نیادتی کو اور نیادتی کو مرہون مان بھی لیس تو اس کا مرہون ہونا حقیق نہیں ہے بلکہ یہ ایک ضرورت کے تحت ہے اور وہ ضرورت سے ہے کہ جب وہ زیادتی مرہون کے ساتھ ملی ہوئی ہے تو جس بونا حقیق نہیں ہے بلکہ یہ ایک ضرورت کے تحت ہے اور وہ ضرورت سے ہے کہ جب وہ زیادتی مرہون کے ساتھ ملی ہوئی ہے تو جس

### ر آن البداية جلدا ي من المن المن المن المن المرادي ك احكام ومسائل ي

طرح مقدار دین مرہون ہے ای طرح میہ بھی مرہون شار ہوگی ، کیونکہ اس کے بغیر اصل یعنی مقدار دین محبوس ہی نہیں ہوگی ، اور چونکہ میں مرہون ہے اس طرح میہ بھی مرہون شار ہوگی ، کیونکہ اس کے بغیر اصل بعنی مقدار دین محبوس ہوگا ، کیونکہ اس سے متعلق کوئی ضرورت نہیں ہے ، اہذا مقدار دین تو موجب ضان ہوگا ، کیونکہ اس سے متعلق کوئی ضرورت نہیں ہے ، اہذا مقدار دین تو موجب ضان نہیں ہوگا ۔

والمواد النع امام زفر روانی نے حضرت علی کی حدیث سے جواستدال کیا تھا صاحب ہدایہ یہاں سے اس کی تر دید کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بھائی حدیث علی ہیں تو اد اور یتو ادان کا جولفظ اور حکم ہے وہ مرہون کو بیخ سے متعلق ہے یعنی اگرشی مرہون کو فروخت کیا جائے تو اس صورت میں جو کی بیشی ہوگی اسے رائن اور مرتبن ایک دوسرے سے واپس لیس کے ایکن اگر مرہون بلاک ہوجائے تو اس کا صحیح حکم وہی ہے جو ہم نے بیان کیا ہے اور اس کی دلیل ہیہ کہ دوسری روایت میں خود حضرت علی نے زیادتی کے سلطے میں مرتبن کو امین قرار دیا ہے، اور راوی کی روایت جب اس کی کسی روایت کے معارض ہوتو پھر اس روایت کو ترجیح دی جاتی ہو سے مشاہد اور متابع ہوتے ہیں اور یہاں ان کی دوسری روایت کو چونکہ حضرت عمر اور حضرت ابن مسعود کی روایتوں سے تائید اور حسرت ابن مسعود کی روایت کی دوسری روایت کو چونکہ حضرت عمر اور حضرت ابن مسعود کی روایتوں سے تائید اور تھوں رہی ہے اس لیے وہی معتبر ہوگی۔

قَالَ وَلِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يُطَالِبَ الرَّاهِنَ بِدَيْنِهِ وَيَحْبِسُهُ بِهِ، لِأَنَّ حَقَّهُ بَاقِ بَعْدَ الرَّهْنِ، وَالرَّهْنُ لِزِيَادَةِ الصِّيَانَةِ فَلَا تَمْنَنعُ بِهِ الْمُطَالَبَةُ، وَالْحَبْسُ جَزَاءُ الظَّلْمِ فَإِذَا ظَهَرَ مَطْلُهُ عِنْدَ الْقَاضِيْ يَحْبِسُهُ كَمَا بَيَّنَّاهُ عَلَى التَّفْصِيْلِ فِيمَا تَقَدَّمَ.

ترجملے: فرماتے ہیں کہ مرتبن کو یہ فق ہے کہ وہ رائن سے اپنے قرض کا مطالبہ کرے اور قرض کی وجہ سے اسے قید کراوے، کیونکہ رئن کے بعد بھی مرتبن کا فق ہا قی ہے اور رئین حفاظت کی زیادتی کے لیے ہوتا ہے لہذا اس سے مطالبہ متنع نہیں ہوگا اور جس ظلم کی سزا ہے لبذا جب قاضی سے بالبذا جب قاضی کے پاس رائین کا ٹال مٹول کرنا واضح ہوگیا تو قاضی رائین کو قید کردے گا اس تفصیل کے مطابق جسے ہم ماقبل میں بیان کر بیکے ہیں۔

### اللغات:

﴿الصِّيانَةُ ﴾ تفاظت كرنا، بيانا - ﴿المطالبة ﴾ طلب كرنا، تقاضا كرنا - ﴿مَطَلُ ﴾ ثال مول \_

### ندكوره مسئلے برتفريع:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ رہن کا معاملہ مرتبن کے قرضے کی حفاظت وصیانت اوراس کی ادائیگی کو پختہ کرنے کے لیے ہوتا ہے اس لیے عقدِ رہن کے بعد بھی مرتبن کو بیرق حاصل رہتا ہے کہ وہ را ہن ہے اپنے قرض کا مطالبہ کرے اور اگر را ہن آئیں بائیں شائیں کرے تو سید ھے اسے گرفتار کراد ہے، کیونکہ قرض کی ادائیگی میں بلاوجتا خیراور ٹال مٹول کرنے کی صورت میں مرتبن کی درخواست پر قاضی را ہن کوحوالات میں ڈال سکتا ہے اور اسے اس کا پوراا ختیار حاصل ہے۔

وَإِذَا طَلَبَ الْمُرْتَهِنُ دَيْنَةً يُؤْمَرُ بِإِحْضَارِ الرَّهْنِ، لِأَنَّ قَبْضَ الرَّهْنِ قَبْضُ اِسْتِيْفَاءٍ فَلاَيَجُوزُ أَنْ يَقْبِضَ مَالَةً مَعَ

### . ر آن البدايه جلد ال ي المحالة المحال

قِيَامِ يَدِ الْإِسْتِيْفَاءِ، لِأَنَّهُ يَتَكَرَّرُ الْإِسْتِيْفَاءُ عَلَى اِعْتِبَارِ الْهَلَاكِ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ وَهُوَ مُحْتَمِلٌ، وَإِذَا أَحْضَرَهُ أَمَرَ الْإِسْتِيْفَاءِ عَلَى اِعْتِبَارِ الْهَلَاكِ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ وَهُوَ مُحْتَمِلٌ، وَإِذَا أَحْضَرَهُ أَمَرُ الرَّاهِنِ تَحْقِيْقًا لِلتَّسْوِيَةِ كَمَا فِي تَسْلِيْمِ الْمَبِيْعِ وَالنَّمَنِ الرَّاهِنِ تَحْقِيْقًا لِلتَّسْوِيَةِ كَمَا فِي تَسْلِيْمِ الْمَبِيْعِ وَالنَّمَنِ اللَّهُ اللَّهُ النَّمَنُ أَوَّلًا .

ترفیجی : اور جب مرتبن نے اپنے قرص کا مطالبہ کیا تو اسے رہن کے حاضر کرنے کا حکم دیا جائے گا، کیونکہ قبضہ رہن قبضہ وصولیا بی ہوتا ہے للبذا ید استیفاء کے باقی رہتے ہوئے مرتبن کے لیے اپنے مال پر قبضہ کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ (ایبا ہونے سے) وصولیا بی مکر دہوجائے گی مرتبن کے قبضے میں ہلاکت کا اعتبار کرتے ہوئے اور ہلاکت محتمل ہے، اور جب مرتبن رہن کو حاضر کردے تو کہ رابن کو قرض سپر دکرنے کا حکم دیا جائے گا تا کہ مرتبن کا حق متعین ہوجائے جیسا کہ رابن کا حق متعین ہوگیا ہے تا کہ برابری کا شہوت ہوجائے جیسا کہ بیا کہ بیا درشن کی سپر دگی میں جی کو حاضر کیا جاتا ہے پھر شن کو پہلے سپر دکیا جاتا ہے۔

#### اللغات:

-﴿ اِحْصَارِ ﴾ حاضر كرنا - ﴿ اِسْتِيْفَاء ﴾ وصول كرنا ، حاصل كرنا - ﴿ تَسُوِيَة ﴾ برابري كرنا ، بانهم ايك كرنا -

### دین کے مطالبے کے بعد سلے رہن پیش کی جائے گی:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ جب مرتبن رائن سے اپ قرض کا مطالبہ کر ہے اور رائن ادائیگی دین کے لیے تیار ہوجائے تو قاضی رہے ہوئی مرتبن کا قبضہ قبضہ کہ استیفاء ہے اور اس کے قبضے میں مرہون کی ہلاکت کا احتمال بھی ہے اس لیے اگر احضار مرہون سے پہلے مرتبن کو اس کا حق بعنی قرض دیدیا جائے گا تو اس کے قضے میں مرہون کی ہلاکت کا احتمال بھی ہے اس لیے اگر احضار مرہون سے پہلے مرتبن کو اس کا حق بعنی قرض دیدیا جائے گا تو اس کے حق میں استیفاء کر رہوجائے گا اور رائبن بیچارہ گھر اور گھاٹ دونوں جگہ سے محروم ہوجائے گا، لہذا استیفاء کے حوالے سے رائبن اور مرتبن میں مساوات فاوت کرنے کے لیے پہلے مرتبن کو احضار مربون کا حکم دیا جائے گا اور جب وہ مرہون کو حاضر کردے گا تو اب رائبن سے کہا جائے گا کہ بھائی مرتبن کا قرضہ اس کے حوالے کردو، کیونکہ مربون موجود اور متعین ہے اور تمہاراحق اس میں فابت ہے لہذا مرتبن کا حق اسے اس کے حوالے کرکے اپنا حق یعنی مربون لیو، جیسے بائع اور مشتری میں بھی یہی صورت ہوتی ہے کہ پہلے بائع سے مبیع حاضر کرنے کا مطالبہ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد مشتری سے پہلے شن دلوایا جاتا ہے ، اس طرح یہاں بھی احضار مربون کے بعد مشتری سے پہلے شن دلوایا جاتا ہے ، اس طرح یہاں بھی احضار مربون کے بعد پہلے دائن جد پہلے رائبن سے مرتبن کا قرضہ دلایا جائے گا۔

وَإِنْ طَالَبَهُ بِالدَّيْنِ فِي غَيْرِ الْبَلَدِ الَّذِي وَقَعَ الْعَقْدُ فِيْهِ، إِنْ كَانَ الرَّهُنُ مِمَّالَا حَمْلَ لَهُ وَلَامَوُنَهُ فَكَذَا الْجَوَابُ، فِإِنْ طَالَبَهُ بِالدَّيْنِ فِي غَيْرِ الْبَلَدِ الَّذِي وَقَعَ الْعَقْدُ فِيْهِ، إِنْ كَانَ الدَّهُنَ وَاحِدٍ فِيْمَا لَيْسَ لَهُ حَمْلٌ وَمُؤْنَةٌ، وَلِهِذَا لَا يُشْتَرَطُ بِيَانُ مَكَانِ الْإِيْفَاءِ فِيْهِ فِي بَابِ السَّلَمِ بِالْإِجْمَاعِ، وَإِنْ كَانَ لَهُ حَمْلٌ وَمُؤْنَةٌ يَشْتَوُفِي دَيْنَةٌ وَلَا يُكَلَّفُ إِحْضَارَ الرَّهُنِ، لِآنَ الْإِيْفَاءِ فِيْهِ فِي بَابِ السَّلَمِ بِالْإِجْمَاعِ، وَإِنْ كَانَ لَهُ حَمْلٌ وَمُؤْنَةٌ يَشْتَوُفِي دَيْنَةٌ وَلَا يُكَلِّفُ إِحْصَارَ الرَّهُنِ، لِآنَةً لَا مَكَانٍ اللهُ مَكَانٍ اللهِ مَكَانٍ اللهِ مَكَانٍ، لِآنَةُ يَتَضَرَّرُ بِهِ زِيَادَةَ الضَّرَدِ الشَّلَرِ اللهُ مَكَانٍ، لِآنَةُ يَتَضَرَّرُ بِهِ زِيَادَةَ الضَّرَدِ

## ر آن البدایه جلد سی سی تصریح دور ۲۰۵ کی سی کی در بن اور گروی کے احکام و سائل کی می تائید نواز در دو کے احکام و سائل کی می تائید نواز در دور کے احکام و سائل کی می تائید نواز در دور کے احکام و سائل کی میں تائید نواز در دور کے احکام و سائل کی میں تائید نواز در دور کے احکام و سائل کی میں تائید نواز در دور کے احکام و سائل کی میں تائید نواز در دور کے احکام و سائل کی میں تائید نواز در دور کے احکام و سائل کی میں تائید نواز در دور کے احکام و سائل کی میں تائید نواز در دور کے احکام و سائل کی میں تائید نواز در دور کے احکام و سائل کی میں تائید نواز در دور کے احکام و سائل کی میں تائید نواز در دور کے احکام و سائل کی دور نواز در دور کے احکام و سائل کی دور نواز در دور کے احکام و سائل کی دور نواز در دور کے احکام و سائل کی دور نواز در دور کے احکام و سائل کی دور نواز در دور کے احکام و سائل کی دور نواز در دور کے دور نواز در دور کے دور نواز در دور کے دور نواز در نواز در دور کے دور نواز در نواز

ترجیل : اورا گرمزتهن نے اس شہر کے علاوہ میں جہاں عقد واقع ہوا تھا را بهن سے دین کا مطالبہ کیا تو اگر ربهن ان چیزوں میں سے بوجس کے لیے بوجھ اور مشقت نہ ہوتو بہی تھم ہے، کیونکہ جن چیزوں میں حملہ مقامات مقام واحد کی طرح ہیں، اسی لیے باب السلم میں الی چیز میں مکان ادائیگی کو بیان کرنا شرط نہیں ہے۔

اوراگررہن کے لیے جمل ومؤنت ہوتو مرتہن اپنا قرضہ وصول کرے گا اورائے رہن کے عاضر کرنے کا مکلف نہیں بنایا جائے گا، کیونکہ بنقل ہے حالانکہ مرتبن پرتشلیم بمعنی تخلیہ واجب ہے نہ کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ نتقل کرنا ،اس لیے کہ اس سے مرتبن کو بہت زیادہ ضرر ہوگا اور اس نے ضرر برواشت کرنے کا التز امنہیں کیا ہے۔

#### اللغاث:

﴿ حَمَلَ ﴾ بوجمد ﴿ مؤونة ﴾ مشقت، ذمه داری۔ ﴿ الایفاء ﴾ ادائیگی۔ ﴿ یستوفی ﴾ وصول کر لےگا۔ ﴿ احضار ﴾ پش کرنا، حاضرکرنا۔ ﴿ النخلیة ﴾ خلوت فراہم کرنا۔

### مطالبے کی صورت میں رہن کہاں پیش کیا جائے گا؟

صورتِ مسکہ یہ ہے کہ جس جگہ عقد رئین واقع ہوا تھا اگراس جگہ ہے علاوہ کی دوسرے مقام پر مرتہن رائین سے اپنے قرض کا مطالبہ کرے تو سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ چی مرہون کس درج کی چیز ہے یعنی بھاری بھرکم ہے اور اسے اٹھانے اور لے جانے میں مشقت نہیں ہے، اگر دوسری شکل ہو یعنی مرہون ہکی چیز مثلاً گھڑی ہوتو ظاہر ہے کہ اسے لے جانے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی اس لیے اس صورت میں یہاں بھی وہی تھم ہوگا جو اس سے مثلاً گھڑی ہوتو ظاہر ہے کہ اسے لے جانے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی اس لیے اس صورت میں یہاں بھی وہی تھم ہوگا جو اس سے پہلے والے مسئلے میں بیان کیا گیا کہ پہلے مرتبن سے احضارِ رئین کا مطالبہ کیا جائے گا اور پھر اسے اس کا قرض دیا جائے گا ، کیونکہ شام کے دوالے سے تمام مقامات مقام واحد کی طرح ہوتے ہیں ، لہذا جس طرح مقام عقد میں پہلے مرتبن کو مربون عاضر کرنا ہوگا اس کے بعد ہی اسے اس کا حق دیا جائے گا ، کیونکہ مربون مقام عقد کے علاوہ دوسرے مقام میں بھی اے پہلے مربون کو حاضر کرنا ہوگا اس کے بعد ہی اسے اس کا حق دیا جائے گا ، کیونکہ مربون ان چیز وں میں سے ہے مالا حصل لمہ و بلامؤ نہ آئی لیے ان اشیاء میں باب اسلم کے اندر بھی مقام ادائیگی کی وضاحت شرط نہیں ہے اور مقام عقد کے علاوہ دوسری جگہ بھی ادائیگی ہو عتی ہے۔

وان کان المنح فرماتے ہیں کہ اگر پہلی صورت ہو یعنی مرہون بھاری بجر کم ہواور اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے میں دِقت اور مشقت ہوتو اس صورت میں مرتبن کو اس کاحق دلایا جائے گا اور اسے احضار مرہون کا مکلف نہیں بنایا جائے گا، کیونکہ اب مرہون کا احضار نہیں بلک نقل ہوگا حالا نکہ مرتبن کے ذمے صرف رائن اور مرہون کے مابین تخلیہ کرنا واجب ہے اور ایک جگہ سے دوسرے جگہ مرہون کو منتقل کرنا واجب نہیں ہے، کیونکہ اس میں مرتبن کا ضرر ہے اور اس نے ضرر کا التزام نہیں کیا ہے لہذا مرتبن سے دفع ضرر کے پیشِ نظر احضار مربون کے بغیر بھی اس کاحق دلوایا جائے گا۔

وَلَوْ سَلَّطَ الرَّاهِنُ الْعَدْلَ عَلَى بَيْعِ الْمَرْهُوْنِ فَبَاعَهُ بِنَفْدٍ أَوْ نَسِيْنَةٍ جَازَ لِإطْلَاقِ الْأَمْرِ فَلَوْطَالَبَ الْمُرْتَهِنُ

### 

بِالدَّيْنِ لَا يُكَلَّفُ الْمُوْتَهِنُ إِحْضَارَ الرَّهْنِ، لِلْنَّهُ لَا قُدْرَةَ لَهُ عَلَى الْإِحْضَارِ.

تر جمل: اوراگررائن نے کسی عادل شخص کومر ہون کو فروختگی پر مسلط کردیا اور اس نے نقدیا اُدھار بیچا تو جائز ہے، کیونکہ امر مطلق ہے گھرا گرم تبن نے دین کا مطالبہ کیا تو اسے احضار رہن کا مکلف نہیں بنایا جائے گا، کیونکہ احضار پر اس کی قدرت ختم ہے۔

### اللغاث:

﴿سَلَّطَ ﴾ مسلط كيا \_ ﴿ نسينة ﴾ ادهار \_

### ر بن كى فروختگى:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگر را بہن اور مرتبن نے اتفاق رائے سے سی عادل شخص کومر بون کی فروختگی کا ویل بناکراس کے پاس مربون کورکھ دیا اور را بہن نے اس شخص کوشی مربون کے بیچنے کا حکم دیدیا تو عادل آ دمی کا اسے نقد اور اُدھار دونوں طرح بیچنا درست ہے، کیونکہ را بہن نے اسے مطلق فروختگی کا حکم دیا ہے لہندا اس میں نقد اور اُدھار دونوں طرح کی فروختگی شامل ہوگی اور بیچ جائز ہوگ، اب اگر مرتبن اس حال میں را بہن سے اپنے قرض کا مطالبہ کرتا ہے تو اسے اس کا حق دلایا جائے گا اور اس کو احضار ربن کا مکلف نہیں بنائیں گے، کیونکہ جب مرد عادل کو اس پر مسلط کر دیا گیا ہے تو ظاہر ہے کہ اب شی مربون سے اس کی قدرت ختم ہوگئی ہے اور بدونِ قدرت احضار اور تسلیم ناممکن ہے۔

### ر آن الهذابير جلدا ي من المراكز ١٠٠٠ ي المن المراكز ١٠٠٠ ي المام وسائل

اورجس طرح بورا دین وصول کرنے کے لیے مرتبن احضار رہن کا مکلّف ہوگا اس طرح اس ایک قبط کی وصولیا بی کے لیے بھی احضار رہن کا مکلّف ہوگا ہو، کیورا ہو چکا ہو، کیونکہ ہلا کت رہن کا اختمال ہے، پھر جب مرتبن نے ثمن پر قبضہ کرلیا تو دین کی وصولیا بی کے لیے اسے احضار شمن کا حکم دیا جائے گا، کیونکہ ثمن میں کے قائم مقام ہے۔

اور بیاس صورت کے برخلاف ہے جب کسی مخص نے عبد مرہوں کو نطأ قتل کردیا یہاں تک کہ تین سال میں اس کے عاقد پر قیمت کا فیصلہ کردیا گیا تو را بن کو اوائیگی دین پر مجبور نہیں کیا جائے گا یہاں تک کہ مرتبن پوری قیمت حاضر کرد ہے، کیونکہ قیمت ربن کا بدل ہے لہٰذا پوری قیمت تو حاضر کرنا ضروری ہے جیسے پور بے مین ربن کو حاضر کرنا ضروری ہے، اور یہاں مین ربن کے فعل سے ربن کو عاضر کرنا ضروری ہے اور اس سے پہلے والے مسئلہ میں را بن کے فعل سے ربن دین ہوا تھا، اس لیے دونوں مسئلے ایک دوسر سے حدا ہوگئے۔

#### اللغاث:

﴿ يتولى ﴾ متولى بونا، ذمه دار بننا۔ ﴿ نجم ﴾ قط، حصه، جزو۔ ﴿ احضار ﴾ حاضر كرنا، پيش كرنا، سامنے لانا۔ ﴿ لم يُجُسِ ﴾ مجوزنيس كيا جائے گا۔

ر بن كى فروختگى اور دين كى وصوليانى:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگر را بہن نے کسی تیسر ہون کو بجائے خوداپ پارٹنریعنی مرتبن کو بیتھم دیا کہ وہ ہی مربون کو فروخت

کر کے اپنا قرض وصول کر ہے اور مرتبن نے تھیل تھم میں مربون کو بی دیا لیکن قیمت پر قبضہ نہیں کیا اور بھر را بہن ہے اپنے قرض کا مطالبہ کیا تو اس صورت میں بھی مرتبن کو مربون کے احضار کا مکلف نہیں بنایا جائے گا اور بدونِ احضار اسے اس کا حق دیا جائے گا،

کیونکہ فروختگی کی وجہ ہے مربون عین نہیں رہا بلکہ دین ہوگیا اور چونکہ اس کا دین ہونا خود را بہن کے تھم سے ہوا ہے، اس لیے یہ ایسا ہوگیا گویا کہ مربون کسی کا دین تھا اور را بہن نے اس حالت میں اسے ربئن رکھدیا تھا اور ظاہر ہے کہ اگر مربون دین ہوتا و مطالبہ دین کے وقت اس کا احضار ضروری نہیں ہوتا اس طرح صورتِ مسئلہ میں بھی جب مرتبن را بہن سے اپنے دین کا مطالبہ کرے گا تو اس کو احضار مربون کا مکلف نہیں بنایا جائے گا، البتہ اگر مرتبن نے مشتری مربون سے ثمن وصول کر لیا ہوتو حب سابق شن کی شکل میں احضار مربون کا مکلف بنایا جائے گا، کوئکہ بیشن مربون کا بدل ہوا و بدل اور مبدل کا تھم ایک ہوتا ہے لہذا جس طرح اگر مربون موجود ہوتا تو اس کا احضار مرتبن پر واجب ہوتا ایسے ہی مربون کے بدل یعنی شمن کا احضار بھی اس پر واجب ہے بشر طیکہ اس نے اس پر واجب ہوتا ایسے ہی مربون کے بدل یعنی شمن کا احضار بھی اس پر واجب ہے بشر طیکہ اس نے اس پر واجب ہوتا ہوں۔

الّا أن المنع اس كاتعلق ثمن كے وصول نه كرنے كى صورت سے ہے، يعنى اگر مرتبن نے ربن كوفر وخت كر كے اس كاثمن وصول نه كرنے كى صورت سے ہے، يعنى اگر مرتبن بى عاقد اور مباشر ہے اور حقوق بتے عاقد وصول نه كيا ہوتو بعد ميں استيفائے ثمن كاحق صرف اسى كو ہوگا، را بن كونييں ہوگا، كيونكه مرتبن بى عاقد اور مباشر ہے اور حقوق بتے عاقد بى كى طرف لو نيخ بيں۔

و سما یکلف الن اس کا حاصل یہ ہے کہ بھی تو رائن مرتبن سے لیا ہوا قرض یکبارگی اور یکمشت دیتا ہے اور بھی قبط وار ادائیگی طے ہوتی ہے، فرماتے ہیں کہ جس طرح یکمشت والا دین وصول کرنے کے لیے پورے مربون کو یا بشکلِ ثمن اس پورے ثمن

### ر آن البداية جلدا ي المحالة المدالة ال

کو حاضر کرنا مرتهن پرضروری ہے، اس طرح قبط وار ادائیگی والی صورت میں بھی پہلی قبط پوری ہونے پر بوقتِ ادائیگی اسے پورے مرہون کو حاضر کرنا لازم اور ضروری ہے، کیونکہ مرہون کی ہلاکت کا اختال ہے اور ظاہر ہے کہ مرہون کی ہلاکت کے بعد را بن پر ایک رتی اداء کرنا لازم نہیں ہے چہ جائے کہ پوری قبط واجب ہو، اس لیے را بن اور مرتبن میں مساوات ثابت کرنے کے لیے قبطِ اول کے وقت بھی مرتبن پر پورے مرہون کو حاضر کرنا لازم اور ضروری ہے۔

وهذا بعلاف النع صاحب عنایہ نے لکھا ہے کہ صاحب ہدایہ نے وهذا سے اوپر کے متن و گذا إذا أمر الموتهن النع کی طرف اشارہ کیا ہے اوراس عبارت سے ان کا مقصدیہ ہے کہ اگر رائن کے حکم سے مرتبن مربون کوفروخت کردے اور پھراپنے قرض کا مطالبہ کرے تو اگر مرتبن نے ٹمن پر قبضہ نہ کیا ہوتو اسے احضار مربون یا احضار ٹمن پر مجبور نہیں کیا جائے گا، بلکہ بدونِ احضار بھی رائن پراس کے قرض کی ادائیگی لازم ہوگی، کیونکہ اس صورت میں عین یعنی مربون کا دین ہونا رائن کے امر اور اس کے نعل کی وجہ سے ہے، اس لیے احضار رئن کے بغیر ادائیگی دین کا خمیازہ اس کو بھگنتا پڑے گا۔

لکین اگر صورتِ حال بیہ ہو کہ رہمن کوئی غلام تھا اور مرتبن کے پاس کسی نے نطا اسے قبل کردیا پھر قاضی نے قاتل کے وراہ ء پر اس غلام کی قیمت واجب کردیا اور انھیں قبط کے حساب سے تین سالوں میں ادائیگی قیمت کا مکلف بنایا، اب تین سال کھمل ہونے اور غلام کی پوری قیمت وصول کرنے سے پہلے اگر مرتبن را بہن سے اپنے دین کا مطالبہ کرتا ہے تو را بہن کو اس کی دائیگی پر مجبور نہیں کیا جائے گا، یہاں تک کہ تین سال کھمل ہونے پر مرتبن پورے غلام کی قیمت کو حاضر کردے، اگر وہ پوری قیمت حاضر کرتا ہے تو اس کا دین اسے دلوایا جائے گا ور نہیں، کیونکہ صورت مسلم میں غلام کی قیمت اس کے عین کا بدل ہے، لہذا جس طرح استیفائے دین کے دین اسے دلوایا جائے گا ور نہیں، کیونکہ صورت مسلم میں غلام کی قیمت کا حضار بھی ضروری ہے اور پھر چونکہ اس صورت میں عین کے دین پر لیے پورے عین کا احضار شروری ہے اس طرح عین کی پوری قیمت کا احضار بھی پوری قیمت کے احضار سے پہلے اسے ادائیگی دین پر مجبور نہیں کیا جا سکتا میں اور اس سے پہلے والے مسئلے میں اور اس سے پہلے والے مسئلے میں فرق بھی ہوگیا کہ پہلے والے مسئلے میں اور اس سے پہلے والے مسئلے میں فرق بھی ہوگیا کہ پہلے والے مسئلے میں اور اس سے پہلے والے مسئلے میں فرق بھی ہوگیا کہ پہلے والے مسئلے میں اور اس سے پہلے والے مسئلے میں فرق بھی ہوگیا کہ پہلے والے مسئلے میں در بیاں نہیں ہے۔

وَلَوْ وَضَعَ الرَّهْنَ عَلَى يَدِ الْعَدُلِ وَأَمَرَ أَنْ يُوْدِعَهُ غَيْرَهُ فَفَعَلَ ثُمَّ جَاءَ الْمُرْتَهِنُ يَطُلُبُ دَيْنَهُ لَا يُكَلَّفُ اِحْضَارَ الرَّهْنِ، لِأَنَّهُ لَمْ يُوْتَمَنْ عَلَيْهِ حَيْثُ وَضَعَ عَلَى يَدِ غَيْرِهِ فَلَمْ يَكُنْ تَسْلِيْمُهُ فِي قُدْرَتِهِ.

تروجہ نے: اوراگررائین نے عادل آدمی کے پاس رئین رکھااورا سے بیتھم دیا کہ سی دوسرے کے پاس اسے ود بعت رکھ دے چنانچہ اس نے ایسا کیا پھر مرتبن اپنادین طلب کرنے آیا تو اسے احضار رئین کا مکلف نہیں بنایا جائے گا، کیونکہ اس پراعتاد نہیں کیا گیا اسی لیے تو رائین نے اس کے علاوہ کے پاس رئین رکھا، لہذارئین کو سپر دکرنا مرتبن کے بس میں نہیں رہ گیا۔

#### اللّغات:

﴿ يودِعَه ﴾ اس كوود بعت كے طور پر ركھوائے۔ ﴿ لَمْ يُؤْتَمَنْ ﴾ بھروسة بيس كيا گيا، اعمّاد نبيس كيا گيا۔ ﴿ تَسْلِيْم ﴾ حوالے كرنا، سر دكرنا۔

### ر آن البدایه جلد کا محالی کا محالی کا محالی کا کام وسائل کے

#### رہن دوسری جگہ بطورا مانت جانے کی صورت:

مسکلہ یہ ہے کہ ایک محض نے کسی سے قرض لیا اور قرض خواہ نے رہن کا مطالبہ کیا لیکن دائن نے اس کے پاس رہن رکھنے سے
انکار کردیا اور اس کے علاوہ کسی آ دمی کو عادل سمجھ کر اس کے پاس رہن رکھا اور اسے یہ اجازت بھی دے دمی کہ اگرتم جا ہوتو کسی
دوسرے کے پاس مرہون کو بطور امانت رکھ سکتے ہواور اس خص نے ایسا کر بھی دیا یعنی مرہون کو کسی تیسرے کے پاس رکھ دیا پھر اس
کے بعد قرض خواہ نے را بمن اور دائن سے اپنے قرض کا مطالبہ کیا تو را بمن جو دائن ہے اسے جا ہے کہ جیپ جا پشرافت کے ساتھ
اس کا قرضہ اداء کردے اور اسے احضار رہن کا مکلف نہ بنائے ، کیونکہ جب اس نے رہن رکھنے کے موقع پر اس پراعتا دہی نہیں کیا اور
اس کے علاوہ دوسرے آ دمی کے پاس رہن رکھ کر تیسرے خص کے پاس پہنچادیا تو ظاہر ہے کہ اسے قرض خواہ سے احضار شمن کا مطالبہ
کرنے کا کوئی حق نہیں ہے اور پھر مطالبہ کرنے سے پچھ فائدہ بھی تو نہیں ہے ، کیونکہ جب قرض خواہ نے رہن اور مرہون کی شکل ہی
نہیں دیسے می تو آخر کیسے وہ اسے حاضر کرے گا۔

وَلَوْ وَضَعَهُ الْعَدُلُ فِيْ يَدِ مَنْ فِي عَيَالِهِ وَغَابَ وَطَلَبَ الْمُوْتَهِنُ دَيْنَةٌ وَالَّذِي فِي يَدِهٖ يَقُوْلُ أَوْدَعَنِي فُلاَنَّ وَلَاأَدْرِيُ لِمَنْ هُوَ يُجْبَرُ الرَّاهِنُ عَلَى قَضَاءِ الدَّيْنِ، لِأَنَّ اِحْضَارِ الرَّهُنِ لَيْسَ عَلَى الْمُرْتَهِنِ، لِأَنَّهُ لَمْ يَقْبِضُ شَيْئًا، وَكَذَٰلِكَ اِذَا غَابَ الْعَدُلُ بِالرَّهُنِ وَلَايُدُرَاى أَيْنَ هُوَ لِمَا قُلْنَا.

توجہ اوراگر عادل شخص نے رہن کوا سے آدمی کے پاس رکھا جواس کی کفالت میں ہواور عادل غائب ہوگیا اور مرتہن نے اپنے دین کا مطالبہ کیا اور جس شخص کے پاس رہن ہے وہ یول کہتا ہے کہ فلال نے اسے میرے پاس ود بعت رکھا ہے اور مجھے نہیں معلوم کہ یہ کس کا ہے تو را بہن کو ادائیگی وین پر مجبور کیا جائے گا، کیونکہ ربن کو حاضر کرنا مرتبن کے ذھے نہیں ہے اس لیے کہ اس نے کس چیز پر بصفہ ہی نہیں کیا، اور ایسے ہی جب عادل ربن لے کر غائب ہوگیا اور یہ نہ معلوم ہو کہ وہ کہاں ہے، اس دلیل کی وجہ سے جو ہم بیان کر چکے ہیں۔

### مذكوره مسئلے يرتفريع:

مسکلہ یہ ہے کہ رائین نے کی عادل شخص کے پاس رئین رکھ کراہے کی تیسرے آدی کے پاس ود بعت رکھنے کی اجازت دی اور عادل شخص نے اپنی زیر کھالت کی قرض کا مطالبہ کیا تو جس شخص کے پاس رئین رکھاتھا وہ یہ کہنے لگا کہ بھائی بیر بن فلال شخص نے میں و بعت رکھا ہے، لیکن مجھے بینہیں معلوم کہ وہ کس کا ہے تو الی صورت میں بھی رائین کو قرض خواہ کا قرضہ اواء کرنے پر مجبور کیا جائے گا اور قرض خواہ سے کسی بھی چیز کے احضار کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا اس لیے کہ حسب سابق یہاں بھی وہ بے باک ہے اور اس نے جب کسی چیز پر قبضہ بی نہیں کیا تو اسے حاضر کیا خاک کرے گا؟ اور یہی تھم اس وقت ہے جب مروعاول رئین لے کرفرار ہو جائے اور اس کا کوئی پڑا ٹھکانا معلوم نہ ہوتو بھی قرض خواہ کے مطالبے پر رائین سے جبراً اس کا قرض اواء کرایا جائے گا لماقلنا سے صاحب کتاب نے لائن احضار الر ھن النے کی طرف اشارہ کیا ہے۔

وَلَوْ أَنَّ الَّذِيُ أَوْدَعَهُ الْعَدُلُ جَحَدَ الرَّهُنَ وَقَالَ هُوَ مَالِي لَمْ يَرْجِعِ الْمُرْتَهِنُ عَلَى الرَّاهِنِ بِشَيْءٍ حَتَّى يَثْبُتَ كُوْنُهُ رَهْنًا، لِأَنَّهُ لَمَّا جَحَدَ فَقَدْ تَوَى الْمَالُ وَالتَّواٰى عَلَى الْمُرْتَهِنِ فَيَتَحَقَّقُ اِسْتِيْفَاءُ الدَّيْنِ فَلاَيَمْلِكُ الْمُطالِبَةَ بِهِ.

تروجملہ: اوراگر وہ مخص رہن سے انکار کردے جس کے پاس عادل نے رہن کو دویعت رکھا تھا اور یوں کیے کہ یہ میرا مال ہے تو مرتبن را بن سے پچھنبیں واپس لے سکتا یہاں تک کہ اس کا رہن ہونا ثابت کردے، اس لیے کہ جب مودِع نے انکار کردیا تو مال ہلاک ہوگیا اور ہلا کت مرتبن کے سرہوتی ہے، لہٰذا قرض کی وصولیا فی تحقق ہوجائے گی اور مرتبن دین کے مطالبے کا حقد ارنہیں ہوگا۔

#### اللغات:

﴿ جَحَدَ ﴾ انكاركيا - ﴿ تَواى ﴾ بلاك بونا - ﴿ استيفاء ﴾ وصوليا بي -

### اگرامین منکر ہوجائے تو کیا کیا جائے؟

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ عادل آ دمی نے مثلاً فرید کے پاس مال مرہون کوامانت رکھا تھالیکن فریداس سے مگر گیا اور یہ کہنے لگا کہ میر سے پاس کسی کی کوئی امانت نہیں ہے اور جو بھی مال ہے وہ سب میرا ذاتی اور اپنا ہے تو اس صورت میں مالِ مرہون کو قرض خواہ کے قبضہ میں ہلاک سمجھا جائے گا اور اسے را بمن سے مطالبہ دین کا حق حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ مودّع کے انکار کے بعد مال مربون ہلاک ہوگیا ہے اور ہلاکت کی ذمہ داری قرض خواہ پر ہی عائد ہوتی ہے اس لیے کہ را بمن قرض خواہ کے علاوہ تیسر ہے آ دمی کے پاس جو ربمن وغیرہ رکھتا ہے وہ اس کی اور قرض خواہ کی اتفاق رائے سے ہوتا ہے، لہذا صورتِ مسئلہ میں جس طرح را بمن کا مال ہلاک ہوگا اس طرح قرض خواہ کا حقِ استیفاء بھی ختم ہوجائے گا اور اسے مطالبہ دین کا حق نہیں رہے گا، ہاں اگر گوا ہوں اور دعووں سے قرض خواہ اس مطرح قرض خواہ کا حقِ استیفاء بھی ختم ہوجائے گا اور اسے مطالبہ دین کا حق نہیں رہے گا، ہاں اگر گوا ہوں اور دعووں سے قرض خواہ اس کا ربمن ہونا ثابت کر دے اور ود بعت کے پہلوکو معدوم اور منقطع کر دے تو اس صورت میں اس کا حق باقی رہے گا، کیونکہ مال ربمن مضمون ہونا ہے۔

نوٹ: واضح رہے کہ ماقبل کے تینوں مسکوں میں المرتبن سے مدیون اور قرض خواہ مراد ہے، حالانکہ وہ درحقیقت مرتبن نہیں ہے، بلکہ ان مسائل میں مرتبن تو مردِ عادل ہے۔

قَالَ وَإِنْ كَانَ الرَّهُنُ فِي يَدِهٖ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُمَكِّنَهُ مِنَ الْبَيْعِ حَتَّى يَقْضِيَهُ الدَّيْنَ، لِأَنَّ حُكْمَهُ الْحَبْسُ الدَّائِمُ إلى أَنْ يُقْضَى الدَّيْنُ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ.

تروج ملے: فرماتے میں کداگر رہن مرتبن کے قبضہ میں ہوتو مرتبن پر بیلا زم نہیں ہے کہ وہ را بن کواسے بیچنے کی قدرت دے یہاں تک کہ را بن اس کا قرضہ اداء کر دے، کیونکہ ادائیکی دین تک ربن جس دائم کا حکم رکھتا ہے، اس تفصیل کے مطابق جے بم بیان کر چکے ہیں۔ ربمن کوفر وخت نہیں کیا جائے گا:

جس طرح را ہن کے پاس مرتبن کا مال بشکلِ دین محبوس رہتا ہے اس طرح مرتبن کے پاس را ہن کا مال بشکلِ رہن محبوس

### ر ان البداية جلد الله المساكل الله المسائل المسائل الله المسائل المسائل

ر ہتا ہے اس کیے صاف سیدھی بات ہے کہ جب رائن مرتبن کا مال دے گا تو مرتبن رائن کا مال دے گا، اس کیے امام قد وری وطنید نے فر مایا کہ اگر رائبن مرتبن کا قر ضدا داء کرنے سے پہلے شی مرہون کو مرتبن سے لے کر بیچنا اور فر وخت کرنا چاہے تو اسے منع کر دیا جائے گا، کیونکہ ایسا کرنا رئبن اور اس کے مقتضاء کے خلاف ہے۔

وَلَوْقَضَاهُ الْبَعْضَ فَلَهُ أَنْ يَحْبِسَ كُلَّ الرَّهُنِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ الْبَقِيَّةَ اِعْتِبَارًا بِحَبْسِ الْمُبِيْعِ فَاذَا قَضَاهُ الدَّيْنَ قِيْلَ لَهُ سَلِّمِ النَّهُ الْبَعْنَ النَّسُلِيْمِ الوُصُولِ الْحَقِّ اللَّي مُسْتَجِقِهِ، فَلَوْ هَلَكَ قَبْلَ التَّسُلِيْمِ السَّرَةَ لَهُ سَلِّمِ السَّرَةَ اللَّهُ اللَّهُ السَّلِيْمِ السَّابِقِ فَكَانَ النَّانِيُ السَّيْفَاءُ بَعْدَ اسْتِيْفَاءُ فَيَجِبُ رَدُّهُ.

ترجیم اوراگراہن نے مرتبن کو پچھرہ اواء کیا تو اسے بیش ہے کہ مابقی کو وصول کرنے تک پورے ربن کوروک لے حبس میج پر قیاس کرتے ہوئے، پھر جب راہن مرتبن کو پورادین اواء کر دیتو مرتبن سے کہا جائے گا کہ ربمن راہن کے حوالے کر دو، کیونکہ مانع من التسلیم زائل ہو چکا ہے، پھر اگر تسلیم سے پہلے ربن ہلاک ہوجائے تو رابن مرتبن سے من التسلیم زائل ہو چکا ہے، اس کے متحق تک پہنچ چکا ہے، پھر اگر تسلیم سے پہلے ربن ہلاک ہوجائے تو رابن مرتبن سے وہی چیز واپس لے گا جو اس نے مرتبن کو دیا تھا، کیونکہ ہلاکت کی وجہ سے قبضہ کر ابق کے ذریعے مرتبن اپنا حق وصول کرنے والا ہوگ لبذا دوسرا وصول کرنا استیفاء ہے اس لیے اس کا واپس کرنا ضروری ہے۔

### اللغات:

﴿يحبس ﴾ روكنا، بندكرنا - ﴿يَسْتَوْفِي ﴾ وصول كرنا - ﴿زَال ﴾ فتم بونا، كالعدم بونا - ﴿استَرَدَّ ﴾ والسالينا -

### رئن كى واليسى كے ليے بورادين واپس كرنا ضرورى ہے:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگر رائن نے مرتبن کو اس کے قرض کی پوری رقم نہیں دی، بلکہ اس میں سے پچھ دیا تو مرتبن پر رہن کو واپس کرنا ضرور ی نہیں ہے، بلکہ جب تک اس کا پورا قرضہ وصول نہ ہوجائے اس وقت تک اسے جبس ربن کا حق اور اختیار ہے، جیسے صورتِ مسئلہ میں پورے دین کی وصولیا بی تک مرتبن کو جبس ربن کا حق ہے، البتہ جب رائبن مرتبن کا پورا دین اس کے حوالے کر دے تو مرتبن پر لازم ہے کہ وہ بلا چول جرااس کا ربمن اس کے حوالے کر دے، اس لیے کہ جو چیز ادائے ربمن سے مانع تھی یعنی پورا قرضہ وصول کرنا وہ ختم ہوگئ اس لیے فقہی ضابطہ ''إذا زال المانع عاد الممنوع'' کے تحت مرتبن پر ربمن کی سپر دگی واجب ہے۔

فلو ہلك الن اس كا حاصل يہ ہے كه رائن نے تو مرتبن كا قرضه اداء كردياليكن مرتبن كى جانب سے سپردگى رئبن سے پہلے ہى رئبن بلاك ہوگيا تو اب رائبن كوية ہے كه وہ مرتبن كو ديا ہوا مال واپس لے لے، كيونكه رئبن كے بلاك ہونے كى وجہ ہے مرتبن كي بلاك ہونے كى وجہ مرتبن كرتا تو يہ ذيل وصول كرنا ہوگا اور ايك عوض كا دومعوض ہونا لازم كي اپنا حق وصول كرنا ہوگا اور ايك عوض كا دومعوض ہونا لازم آئے گا جو درست نہيں ہے، اس ليصورت مسئله ميں مرتبن پر رائبن كاحق واپس كرنا لازم ہے۔

وَكَذَالِكَ لَوْ تَفَاسَخَا الرَّهُنَ لَهُ حَبُسُهُ مَالَمُ يَقْبِضِ الدَّيْنَ أَوْ يُبْرِئُهُ، وَلَايَبْطُلُ الرَّهُنُ الَّا بِالرَّدِّ عَلَى الرَّاهِنِ عَلَى وَجُهِ الْفَسْخِ، لِأَنَّهُ يَبْقَى مَضْمُوْنًا مَابَقِىَ الْقَبْضُ وَالدَّيْنُ، وَلَوْ هَلَكَ فِيْ يَدِهٖ سَقَطَ الدَّيْنُ إِذَا كَانَ وَفَاءً بِالدَّيْنِ

### ر آن البيدايير جلد الله المستحديد المستحديد المستحدد المستحد المستحدد المس

لِبَقَاءِ الرَّهُن

ترجی اورایسے ہی اگر رابن اور مرتبن نے ربن کوفنخ کیا تو مرتبن کومسِ ربن کاحق حاصل ہے، یبال تک کہ وہ دین پر قبضہ کرلے یا رابن کواس سے بری کردے، اور ربن باطل نہیں ہوتا مگر رابن پر بطور فنخ واپس کرنے کے ساتھ، اس لیے کہ جب تک قبضہ اور قرض باتی ربتا ہے اس وقت تک ربن بھی مضمون باتی رہتا ہے اور اگر ربن مرتبن کے قبضہ میں بلاک ہوجائے تو قرض ساقط ہوجائے گابشر طیکہ ربن باتی ہواور اس سے دین کی اوائیگی ممکن ہو۔

### عقدر بن فنخ ہونے کی صورت میں بھی یہی تھم ہے:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگر را بمن اور مرتبن نے اتفاق رائے سے زبانی طور پر ربمن کوفنخ کر دیالیکن را بمن نے مرتبن کا دین واپس نہیں کیا اور نہ بی مرتبن نے را بمن کو دین سے بری کیا تو ابھی بھی اسے مسسِ ربمن کا حق حاصل رہے گا اور جب تک ربمن پر مرتبن قبضہ نہ کر لے یا را بمن کو اس سے بری نہ کر دے اس وقت تک اس کا یہ حق باقی اور برقم ار رہے گا ، اور محض زبانی طور پر فنخ کرنے سے عقد ربمن باطل نہیں ہوگا ، ہاں زبانی طور پر فنخ کرنے کے بعد جب ربمن را بمن کو واپس کر دیا جائے گا تو وہ باطل ہو جائے گا ، کیونکہ جب تک ربمن پر مرتبن کا قبضہ برقر ار رہے گا اور دین پر را بمن کا قبضہ رب گا اس وقت تک ربمن بھی مضمون رہے گا ہی وجہ ہے کہ اگر اس حال میں مرتبن کے قبضہ میں ربمن ہلاک ہو جائے اور ربمن اور دین کی مالیت برابر ہوتو دین ساقط ہو جائے گا ، کیونکہ ربمن باقی ہے اور دین اس حال میں مرتبن کے جب لئے ربین کی ہلاکت شار ہوگی اور را بمن کی مالیت مرا بری الذمہ ہو جائے گا ۔

وَلَيْسَ لِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يَنْتَفِعَ بِالرَّهُنِ لَابِاسْتِخُدَامٍ وَلَاسُكُنَى وَلَا لُبْسَ اِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ الْمَالِكُ، لِأَنَّ لَهُ حَقَّ الْحَبْسَ دُوْنَ الْإِنْتِفَاعِ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيْعَ اِلَّا بِتَسْلِيْطٍ مِنَ الرَّاهِنِ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُوَاجِرَ وَيُعِيْرَ، لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ الْخَبْسَ دُوْنَ الْإِنْتِفَاعِ بِنَفْسِهٖ فَلَايَمْلِكُ تَسْلِيْطَ غَيْرِهِ عَلَيْهِ، فَإِنْ فَعَلَ كَانَ مُتَعَدِّيًا وَلَا يَبْطُلُ عَقْدُ الرَّهُنِ بِالتَّعَدِّيُ.

ترجمه: اورمرتهن کے لیے رہن سے نفع اٹھانے کا حق نہیں ہے نہ تو خدمت لینے کے طور پر، نہ رہائش کے طور پر اور نہ پہننے کے طور پر اللہ یہ کہ اللہ اسے اجازت دیدے، کیونکہ مرتهن کو صرف جس کا حق ہے نہ کہ انفاع کا، اور رائهن کی جانب سے مسلط کیے بغیر مرتهن کو رئین نیچنے کا بھی حق نہیں ہے اور نہ ہی اسے اجارہ اور عاریت پر دینے کا حق ہے، کیونکہ جب اسے بذات خود انتفاع کی ولایت نہیں ہے تو وہ دوسرے کو اس پر مسلط کرنے کا بھی ما لک نہیں ہے اور اگر اس نے ایسا کیا تو وہ زیادتی کرنے والا ہوگا اور اس تعدی کی وجہ سے عقد رئین باطل نہیں ہوگا۔

#### اللغات:

﴿ ينتفع ﴾ فائدہ اٹھائے۔ ﴿ استحدام ﴾ خدمت حاصل کرنا۔ ﴿ سُکُنی ﴾ رہائش، سکونت۔ ﴿ لُبس ﴾ اوڑھنا، بہننا۔ ﴿ يُوَ اجو ﴾ كرايه بردينا۔ ﴿ يُعِيْر ﴾ عاريت بردينا۔ ﴿ مُتَعدى ﴾ متجاوز۔

### ر آن البدايه جلدا ي من المراد المراد ١١٣ ي من اوركروى ك احكام وسائل ي

#### رئن سے فائدہ اٹھانا درست نہیں:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ را بن کی اجازت کے بغیر مرتبن کے لیے ربن سے کسی بھی طرح کا کوئی فائدہ حاصل کرنا درست نہیں ہے چنانچہ اگر ربن غلام ہوتو مرتبن کے لیے اس سے خدمت لینے کاحق نہیں ہے اور اگر ربن گھر ہوتو اس میں رہائش کاحق نہیں ہے اور اگر مربون کپڑا ہوتو اسے پہننے اور استعال کرنے کاحق نہیں ہے، کیونکہ ہی مربون میں مرتبن کوصرف جس کاحق ہے انتفاع کانہیں ، اور استخدام وغیرہ ازقبیلِ انتفاع ہیں اس لیے یہ سب ممنوع ہیں۔

ولیس له أن يبيع النع فرماتے ہیں كدرا بن كى طرف سے اجازت اور تسليط كے بغير نہ تو مرتبن ر بن كوفروخت كرسكتا ہے، نہ بى اے اجارے پردے سكتا ہے اور نہ اسے عاریت پردے سكتا ہے، كونكہ جب از خود مرتبن كور بن سے انتفاع كى ولايت نہيں ہے تو پھر اسے بيحق كيوں كر ہوسكتا ہے كہ وہ دوسرے كو اس كى اجازت دے، تاہم اگر مرتبن ايبا كرتا ہے تو بياس كى بدمعاشى اور ظلم وزيادتی ہے، كيكن پھر بھى اس كے اس فعل سے عقدِ ربن كى صحت پركوئى اثر نہيں ہوگا اور عقد جوں كا توں باتى رہے گا۔

قَالَ وَلِلْمُرْتَهِنِ أَنُ يَحْفَظُ الرَّهُنَ بِنَفْسِهِ وَزَوْجَتِهِ وَوَلَدِهِ وَخَادِمِهِ الَّذِي فِي عَيَالِهِ، قَالَ عَلَيْهُ مَعْنَاهُ أَنْ يَكُونَ الْوَلَدُ فِي عَيَالِهِ، قَالَ عَلَيْهُ مَعْنَاهُ أَنْ يَكُونَ الْوَلَدُ فِي عَيَالِهِ أَيْضًا، وَهِذَا لِأَنَّ عَيْنَهُ أَمَانَةٌ فِي يَدِهِ فَصَارَ كَالُودِيْعَةِ، وَإِنْ حَفِظَة بِعَيْرِ مَنْ فِي عَيَالِهِ أَوْ أَوْدَعَهُ الْوَلَدُ فِي عَيَالِهِ أَوْ أَوْدَعَهُ ضَمِنَ، وَهَلُ يَضْمَنُ الثَّانِي فَهُو عَلَى الْحِلَافِ، وَقَدْ بَيَّنَا جَمِيْعَ ذَالِكَ بِدَلَاثِلِهِ فِي الْوَدِيْعَةِ.

تروجی نظم نظر استے ہیں کہ مرتبن کے لیے جائز ہے کہ وہ بذات خود رہن کی حفاظت کرے اور اپنی بیوی سے کرائے ، اپنے لڑکے سے
کرائے اور اپنے اس خادم سے کرائے جو اس کی تربیت میں ہو، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں اس کا مطلب میہ ہے کہ لڑکا بھی اس کا تربیت
میں ہو، اور بیچکم اس وجہ سے ہے کہ عین رہن مرتبن کے قبضہ میں امانت ہے، لہذا بیہ ود بعت کی طرح ہوگیا، اور اگر کسی ایسے آدمی نے
رہن کی حفاظت کی جومرتبن کے عیال میں نہ ہویا مرتبن نے رہن کو ود بعت رکھدی تو وہ ضامن ہوگا، اور کیا دوسرا شخص بھی ضامن ہوگا تو
بیختلف فیہ ہے اور ہم نے ان سب کو دلائل کے ساتھ ود بعت میں بیان کر دیا ہے۔

### ر من کی حفاظت کاحق کس کو حاصل ہے:

صورتِ مسلّدتو بالکل واضح اورآسان ہے یعنی مرتبن کی یہ ذہ داری ہے کہ وہ بذاتِ خودر بن کی حفاظت کرے یا اپنی بیوی سے حفاظت کرائے یا پی زیر تربیت اپنے لڑکے اور خادم سے اس کی حفاظت کرائے اور ہر ممکن اسے ضیاع سے بچائے رکھے، کیونکہ عین ربمن مرتبن کے قبضے میں امانت ہے لہذا جس طرح دیگر امانات کی حفاظت وصیانت ضروری ہے اسی طرح اس کی بھی حفاظت ضروری ہے، یبی وجہہے کہ اگر مرتبن نے کسی الیے شخص کوربن کی دیچہ بھال پر مقرد کیا جو اس کے عیال میں نہیں تھا یا مرتبن نے کسی کے مروری ہے، یبی وجہہے کہ اگر مرتبن نے کسی کے پاس اسے ودیعت رکھا اور پھر اس نے ربمن کو ضائع یا ہلاک کر دیا تو اس کے ذے داری مرتبن پر عائد ہوگی اور مرتبن بی مجرم شار کیا جائے گا اور اسی پر اس کا صاف لازم ہوگا، کین اس کے ساتھ ساتھ دوسرے پر بھی ضان واجب ہوگا یا نہیں؟ تو یہ مسئلہ مختلف فیہ ہے چنانچے امام اعظم مرات عالی دوسرے پر بھی ضان واجب ہوگا، صاحب اسلام

### ر آن البدایه جلدا کردی کے احکام وسائل کے

ہدایے فرماتے ہیں کہاس مسکلے کی پوری وضاحت کتاب الودیعت میں ہم کر چکے ہیں ، آپ ضرور بالضروراں کامطالعہ فرمالیں۔ **نوٹ**: واضح رہے کہ یہاں فی عیالہ سے مرادیہ ہے کہ لڑ کا اور غلام مرتبن کے ساتھ رہائش پذیر ہوں خواہ مرتبن پران کا نفقہ ہویا نہ ہو اس سے کوئی بحث نہیں ہے۔

وَإِذَا تَعَدَّى الْمُرْتَهِنُ فِي الرَّهُنِ ضَمِنَةً ضَمَانَ الْغَصَبِ بِجَمِيْعِ قِيْمَتِهِ، لِأَنَّ الزِّيَادَةِ عَلَى مِقُدَارِ الدَّيْنِ أَمَانَةٌ، وَالْأَمَانَاتُ تُضْمَنُ بِالتَّعَدِّىُ.

تر جملے: اور جب مرتبن نے رہن میں تعدی کی تو مرتبن صانِ غصب کی طرح اس کی پوری قیمت کا ضامن ہوگا ، کیونکہ مقدار دین پر جوزیادتی ہے وہ امانت ہے اور تعدی کی وجہ سے امانتیں بھی مضمون ہوتی ہیں۔

### مرتبن کی کوتا ہی سے رہن ہلاک ہوگیا:

مسکلہ میں ہے کہ اگر رہن میں مرتہن کی طرف سے تعدی اور زیادتی پائی گئی تو جس طرح غصب کردہ چیز کی پوری قیمت غاصب پر واجب ہوتی ہے اسی طرح مرتہن پر پورے رہن کی پوری قیمت واجب ہوگی ، کیونکدا گرچہ مقدارِ رہن پر جوزیادتی ہے وہ امانت ہے اور امانت کا صان نہیں ہوتا مگر صورتِ مسکلہ میں چونکہ مرتہن کی طرف سے تعدی پائی گئی ہے اور تعدی کی صورت میں امانات بھی مضمون ہوتی ہیں ، اس لیے تعدی کی وجہ سے مرتہن پر پورے رہن کا صان واجب ہوگا۔

فَلُوْ رَهَنَهُ خَاتِمًا فَجَعَلَهُ فِي خِنُصَرِهِ فَهُوَ ضَامِنٌ، لِأَنَّهُ مُتَعَدِّ بِالْاِسْتِعُمَالِ، لِأَنَّهُ عَيْرُ مَأْذُونِ فِيهِ، وَإِنَّمَا الْإِذُنُ بِالْحِفْظِ، وَالْيُمْنِى وَالْيُمْنِى وَالْيُسُرِى فِي ذَٰلِكَ سَوَاءٌ، لِأَنَّ الْعَادَةَ فِيْهِ مُخْتَلِفَةٌ، وَلَوْ جَعَلَهُ فِي بَقِيَّةِ الْاَصَابِعِ كَانَ رَهْنَا بِالْحِفْظِ، وَالْيُمْنِى وَالْيُهُمُنِى وَالْيُهُمُنِى وَالْيَهُ لَلْمَاسُ كَذَٰلِكَ عَادَةً فَكَانَ مِنْ بَابِ الْجِفْظِ، وَكَذَا الطَّيْلَسَانِ إِنْ لَبِسَهُ لَبُسًا مُعْتَادًا ضَمِنَ، وَإِنْ وَضَعَهُ عَلَى عَاتِقِهِ لَمْ يَضْمَنُ.

ترجیلہ: پھر اگر رائبن نے مرتبن کے پاس انگوشی رئبن رکھی اور مرتبن نے اسے اپنی خضر میں ڈال لیا تو وہ ضامن ہوگا، کیونکہ استعال کرنے وہ زیادتی خرائی کرنے وہ زیادتی کرنے وہ نے اور اس استعال کرنے کی اجازت نہیں ہے، اجازت تو صرف حفاظت کی ہے اور اس سلسلے میں دایاں اور بایاں ہاتھ برابر ہے، کیونکہ انگوشی پہننے میں لوگوں کی عادت مختلف ہوتی ہے اور اگر اس نے دیگر انگلیوں میں اسے ڈالا تو وہ اس مقدار کے ساتھ رئبن ہوگا جس میں ہے، کیونکہ عاد تا اس طرح انگوشی نہیں پہنی جاتی تو بیحفاظت کے باب سے ہوگا، اور ایس بی اگر مغاد طریقے کے مطابق چا در پہنی تو ضامن ہوگا، اور اگر اسے کندھے پر رکھا تو ضامن نہیں ہوگا۔

#### اللغاث

﴿ خَاتَمْ ﴾ انْكُوشى - ﴿ خِنْصَر ﴾ چِنگليا - ﴿ اليُّمْنَى ﴾ دايال ہاتھ - ﴿ اليُّسُونى ﴾ بايال ہاتھ - ﴿ الطيلسان ﴾ سبزركيثى جادر -

### ر آن البدایه جلد سی سی کامی دسائل کی دران اور گروی کے احکام وسائل کی

### انگوشی اور جا در کے رہن کا استعال:

یہ بات تو آپ کے سامنے آپکی ہے کہ رائن کی اجازت کے بغیر مرتبن کے لیے مربون کو استعال کرنے اور اس میں کسی بھی طرح کا تصرف کرنے کا اختیار نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ اگر رائن نے کوئی انگوشی رئن رکھی تھی اور مرتبن نے معتاد طریقے کے مطابق اسے اپنی خضر میں پہن لیا تو وہ اس کا ضامن ہوگا، کیونکہ اس نے مربون کو استعال کرکے اس میں تعدی کردی ہے اور اسے تعدی کا حق نہیں ہے اور اسے تعدی کا حق نہیں ہے ، اس لیے اس پرضان واجب ہوگا۔

والکیمنی النج فرماتے ہیں کہ مرتبن خواہ دائیں ہاتھ کی خضر میں اس انگوشی کو پہنے یا بائیں ہاتھ کی خضر میں دونوں صورتوں میں اس پرضان واجب ہوگا، کیونکہ خضر میں انگوشی پہننا معتاد ہے، اور بیتو لوگوں کی عادت ہے کہ کوئی دائیں ہاتھ کی خضر میں پہنتا ہے کوئی بائیس کی اس لیے وجوبے ضان کے لیے دائیں بائیس میں کوئی فرق نہیں ہے ہاں معتاد طریقے پراس کا پہننا شرط ہے، یہی وجہ ہے کہ اگر مرتبن نے خضر کے علاوہ دیگر انگلیوں میں سے کسی انگلی میں پہنا تو چونکہ یہ پہننا معتاد نہیں ہے اس لیے اس صورت میں اس برضان نہیں واجب ہوگا، بلکہ یہ چیز حفاظت میں شار ہوگی اور باب صیانت سے ہوگی۔

و كذا الطيلسان المع فرماتے ہيں كما كركسى نے معادطريقے كے مطابق رہن كى جادركو پہن اوڑ ھاليا تو اس پر صان ہوگا اورا كرغير معادطريقے پريونهى كندھے پر ڈال ليا تو صان نہيں ہوگا، كيونكه غير معادطريقے پر مرہون كااستعال موجب صان نہيں ہے۔

وَلَوُ رَهَنَهٌ سَيْفَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً فَتَقَلَّدَهَا لَمْ يَضْمَنُ فِي الثَّلاثَةِ وَضَمِنَ فِي الشَّيْفَيْنِ، لِأَنَّ الْعَادَةَ جَرَتْ بَيْنَ الشُّجْعَانِ بِتَقَلُّدِ سَيْفَيْنِ فِي الْحَرْبِ وَلَمْ تَجُرِ بِتَقَلَّدِ الثَّلاثَةِ.

تر جملے: اور اگر راہن نے دویا تین تلوار رہن رکھی اور مرتہن نے انھیں گلے میں لٹکالیا تو تین کی صورت میں وہ ضامن نہیں ہوگا، البتہ دوتلواروں کی صورت میں ضامن ہوگا، کیونکہ دورانِ جنگ دوتلوار لٹکا نا بہا دروں کی عادت ہے اور تین تلوار کی عادت نہیں ہے۔

### اللغاث:

﴿ ﴿سَيفين ﴾ دوتلوارير ﴿ تَقَلَّد ﴾ لئكانا، تلوارحمائل كرنا\_

### دو کی بجائے تین تلواریں لٹکا نا تعدی ہے:

فرماتے ہیں کہ اگر را بن نے مرتبن کے پاس دویا تین تکوار بطور ربن رکھی اور مرتبن نے ان میں تصرف کر دیا تو یہ دیکھا جائے گا کہ وہ تصرف کس در ہے کا ہے اگر اس نے دوتکواریں لئکا کیں تو اس پرضان لا زم ہوگا ، کیونکہ دوتکوار لئکا نا معتاد ہے اور جنگ میں بہا در لوگ دوتکوار لئکا کر مقابلہ کرتے ہیں اور اگر اس نے تین تکواریں لئکا کیں تو اس پرضان نہیں ہوگا ، کیونکہ تین تکواروں کو لئکانے کی عادت نہیں ہے نہ تو رزم میں اور نہ ہیں۔

وَإِنْ لَبِسَ خَاتَمًا فَوْقَ خَاتَمٍ إِنْ كَانَ هُوَ مِمَّنْ يَتَجَمَّلُ بِلُبْسِ خَاتَمَيْنِ ضَمِنَ، وَإِنْ كَانَ لَايَتَجَمَّلُ بِذَلِكَ فَهُوَ

# ر آن البدایه جلدی برای کام دسائل بر این اورگردی کے احکام دسائل بر این اور گردی کے احکام دسائل بر این اور گردی کے احکام دسائل بر

تروج کے: اوراگر مرتبن نے انگوشی پرانگوشی پہنی تو اگروہ ان لوگوں میں ہے ہو جو دوانگوشیاں پہن کرزینت اختیار کرتا ہے تو ضامن ہوگااوراگران لوگوں میں سے ہوجواس سے زینت نہیں اختیار کرتا تو ضامن نہیں ہوگا۔

#### اللغاث:

-﴿ يَتَحَمَّلُ ﴾ زينت حاصل كرنا، خوبصورت بنانا۔

## اگردوانگونميون كي عادت مو:

صورتِ مسئلہ تو واضح ہے کہ اگر مرتبن دوا مگوشی پہننے کا عادی ہوا درزیب وزینت کے لیے وہ ایسا کرتا ہوا دراس نے ایک انگوشی پہنے سے پہن رکھی ہوتو رہن کی انگوشی پہننے پر وہ ضامن ہوگا، کیکن اگر وہ دوانگوشی پہننے کا عادی نہ ہوتو پھراُس کے اِس فعل کو حفاظت شار کیا جائے گا ،اوراس پرضان نہیں ہوگا۔

قَالَ وَأَجْرَةُ الْبَيْتِ الَّذِي يُحْفَظُ فِيهِ الرَّهُنُ عَلَى الْمُوْتَهِنِ وَكَذَلِكَ أَجْرَةُ الْحَافِظِ وَأَجْرَةُ الرَّاعِيُ وَنَفَقَةُ الرَّهُنِ عَلَى الْمُوْتَهِنِ وَكَذَلِكَ أَجْرَةُ الْحَافِظِ وَأَجْرَةُ الرَّاهِنِ سَوَاءٌ كَانَ فِي الرَّهُنِ فَضُلَّ عَلَى الرَّاهِنِ الرَّهُنِ فَضُلَّ عَلَى الرَّاهِنِ سَوَاءٌ كَانَ فِي الرَّهُنِ فَصُلَّ عَلَى الرَّاهِنِ الرَّهُنِ فَضُلَّ عَلَى الرَّهُنِ فَصُلَّ أَوْلَمُ يَكُنُ، لِأَنَّ الْعَيْنَ بَاقٍ عَلَى مِلْكِم وَكَذَلِكَ مَنَافِعُهُ مَمْلُوْكَةٌ لَهُ فَيكُونُ الصَّلَاحُهُ وَتَبْقِينَةٌ عَلَيْهِ لِمَا أَنَّهُ مُوْنَةً مِلْكَامِ وَمُشْرَبِهِ وَأَجْرَةُ الرَّاعِي فِي مَعْنَاهُ، لِأَنَّهُ عَلَيْهِ لِمَا النَّفَقَةِ فِي مَا كَلِم وَمَشْرَبِهِ وَأَجْرَةُ الرَّاعِي فِي مَعْنَاهُ، لِأَنَّهُ عَلَيْهُ الْحَيْوانِ.

تروجیک : فرماتے ہیں کہ اس گھر کی اجرت جس میں رہن کی حفاظت کی جائے گی مرتبن پر ہوگی اور ایسے ہی گرال کی اجرت بھی (اس پر ہوگی) اور جرواہے کی اجرت اور رہن کا نفقہ را بن پر ہوگا ، اور ضابط بیہ ہے کہ رہن کی اصلاح اور اس کی ابقاء کے لیے جس چیز کی ضرورت ہواس کی اجرت را بن پر ہوگی خواہ ربن میں پچھڑ یا دتی ہویا نہ ہو، اس لیے کہ عین ربن را بن کی ملکیت پر باقی رہتا ہے اور اس کے منافع اس کے مملوک ہوتے ہیں لہٰذا اس کی اصلاح کرنا اور اس کو باقی رکھنا بھی اس کے ذمے ہوگا ، کیونکہ وہ اس کی ملکیت کی مؤنت ہے جیسا کہ ودیعت میں ہوتا ہے اور بیاس کے کھانے اور پینے میں نفقہ کی طرح ہے ، اور چرواہے کی اجرت اس معنی میں ہوتا ہے اور بیاس کے کھانے اور پینے میں نفقہ کی طرح ہے ، اور چرواہے کی اجرت اس معنی میں ہے ، اس لیے کہ وہ حیوان کا چارہ ہے۔

#### اللغاث:

﴿ راعی ﴾ چرواہا۔ ﴿ تبقیة ﴾ باتی رکھنا۔ ﴿ مؤنه ﴾ دشواری ، ؤمدداری ۔ ﴿ مأکل ﴾ کھانا ،خوراک۔ ﴿ عَلَفُ الحيوان ﴾ جانور کا جارہ۔

### رہن کے اخراجات کس پر ہوں گے؟

صورت مسئلہ یہ ہے کہ وہ چیز جس کا تعلق مرہون کی حفاظت سے ہوگا اس کا نان ونفقہ مرتبن پر واجب ہوگا ، کیونکہ حفاظت کی

# ر آن البيداية جلدا ي من اوركروى ك احكام وسائل ي

تمام تر ذمے داری مرتبن کی ہے اس لیے جس گھر میں رہن کی حفاظت کی جائے گی اس گھر کا کرایہ اور جوآ دی رہن کی حفاظت اور تگر انی پر مامور کیا جائے گا اس کی اجرت مرتبن کے ذمیے ہوگی، کیونکہ بیدونوں کام از قبیلِ حفظ ہیں اور حفاظت مرتبن کا کام ہے لہذا حفاظت مسلم کے حوالے سے پیش آنے والا ہرخرچہ اور صرفہ مرتبن کے سر ہوگا۔

اس کے برطاف ہروہ چیز جس کا تعلق مرہون کی اصلاح اور بقاء سے ہوگا اس کا صرفہ اور خرچہ رائن کے ذمے ہوگا ، اس لیے برطاف ہروہ چیز جس کا تعلق مرہون کی اصلاح اور بہن کی ملکیت پر باتی رہتا ہے اور رہن کے منافع بھی رائن کی ملکیت پر باتی رہتا ہے اور رہن کے منافع بھی رائن کے مملوک ہوتے ہیں اور رہن کا نفقہ یا اگروہ جانور ہوتو اس کے چرواہے کا نفقہ چونکہ رائن کی ملکیت یعنی رئن ہی کی مؤنت کے قبیل سے ہوتے ہیں ، اس لیے ان کا خرچہ بھی رائن ہی برداشت کرے گا ، صاحب کتاب و الأصل أن ماید جتاج کے ذریعہ قاعدہ کلیہ کی شکل میں اسی مسئلے کو بیان کیا ہے جسے راقم الحروف نے وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کردیا صاحب ہدایہ نے کہ ما فی الله دیعة کہہ کر اس کی نظیر بھی پیش کردی ہے کہ جس طرح ودیعت میں ازقبیلِ حفاظت اشیاء کا نفقہ مودّع پر ہوتا ہے اور اصلاح و بقاء والی اشیاء کا نفقہ والی چیزوں کا صرفہ مرتبن پر ہوگا اور اصلاح و بقاء والی اشیاء کا نفقہ اور پینے کا نفقہ اور اس کی نفقہ اور سے کا نفقہ اور سے کا نفقہ اور سے کا نفقہ اور سے کا سبب ہے۔

وَمِنُ هَٰذَا الْجِنْسِ كِسُوَةُ الرَّقِيْقِ وَأُجْرَةُ ظِنْرِ وَلَدِ الرَّهْنِ وَسَقْيُ الْبُسْتَانِ وَكَرْىُ النَّهْرِ وَتَلْقِيْحُ نَخِيْلِهِ وَجُذَاذُهُ وَالْقِيَامُ بِمُصَالِحِهِ.

ترمیمی: اوراس جنس سے غلام کا کپڑا ہے، مرہون کے بچے کے لیے مرضعہ کی اجرت ہے، باغ کی سینچائی ہے، نہر کی کھدائی ہے، باغ کے درختوں کی تلقیح ہے، اس کا پھل تو ڑنا اور اس کے دیگر مصالح کو انجام دینا ہے۔

#### اللغات:

#### أييناً:

من هذا النح میں هذا کا مشارالیه اصلاح اور تبقیت ہے اور عبارت کا حاصل یہ ہے کہ غلام مرہون کا کیڑا، مرہون بیج کے داید کی اجرت، مرہون اگر باغ ہوتو اس کی سینچائی کی اجرت اور اگر سینچائی کے لیے نہر کھود نے کی ضرورت ہوتو اس کا صرفہ اس طرح تابیر درخت کا صرفہ، کچل تو ڈنے کا نفقہ اور ان کے علاوہ ان تمام امور کا صرفہ جن کا تعلق مرہون کی اصلاح و تبقیت سے ہوگا سب راہن کے ذمے ہوگا۔

فائك: تلقيح كمعنى بي تحبورك ماده درختول برنز كأشكوف والنا

وَكُلُّ مَاكَانَ لِحِفُظِهِ أَوْ لِرَدِّهِ اللَّي يَدِ الْمُرْتَهِنِ أَوْ لِرَدِّ جُزْءٍ مِنْهُ فَهُوَ عَلَى الْمُرْتَهِنِ مِثْلُ أَجْرَةِ الْحَافِظِ لِآنَّ الْإِمْسَاكَ حَقَّ لَهُ وَالْحِفُظُ وَاجِبٌ عَلَيْهِ فَيَكُونُ بَدَلُهُ عَلَيْهِ، وَكَذَلِكَ أَجْرَةُ الْبَيْتِ الَّذِي يُحْفَظُ الرَّهُنُ فِيْهِ، الْإِمْسَاكَ حَقَّ لَهُ وَالْحِفُظُ وَاجِبٌ عَلَيْهِ فَيَكُونُ بَدَلُهُ عَلَيْهِ، وَكَذَلِكَ أَجْرَةُ الْبَيْتِ الَّذِي يُحْفَظُ الرَّهُنُ فِيْهِ وَطَذَا فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ، وَعِنْدَأَبِي يُوسُفَ رَمَ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ وَاللَّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

ترجیلہ: اور ہروہ کام جومرہون کی حفاظت کے لیے ہو یا اسے مرتبن کے پاس واپس کرنے کے لیے ہو یا مرہون کے کسی جزء کو واپس کرنے کے لیے ہووہ مرتبن کے ذہبے ہے جیسے گراں کی اجرت، کیونکہ امساک مرتبن کاحق ہے اور حفاظت کرنا اس پر واجب ہے لہذا حفظ کاعوض بھی اس پر ہوگا ، اور ایسے اس گھر کی اجرت بھی مرتبن پر ہے جس میں مربون کی حفاظت کی جاتی ہے اور یہ ظاہر الروایہ کے مطابق ہے۔

امام ابو یوسف چیشی ہے مروی ہے کہ مکان کا کرابیرائن پر ہوگا نفقہ کے درجے ہیں، کیونکہ بیمر ہون کو ہاتی رکھنے کی سعی ہے۔ اورائی قتم سے آبق کا بھل ہمی ہے چنانچہ وہ مرتہن پر واجب ہے، کیونکہ مرتہن ہی قبضہ استیفاء کے اعادے کا ضرورت مند ہے جواسے پہلے حاصل تھا، تا کہ وہ مرہون کو واپس کر سکے، لہذا بیرد کی مؤنت میں سے ہوگا اس لیے مرتبن پر لازم ہوگا،اور بیٹکم اس صورت میں ہے جب رہن اور دین کی قیمت برابر ہو۔

#### اللغات:

﴿ كواء الماوى ﴾ مكان ومسكن كاكرابير ﴿ سَعْي ﴾ كوشش كرنا \_ ﴿ تبقية ﴾ باتى ركھنا \_ ﴿ جُعُلُ الآبق ﴾ بھگوڑے غلام كوواپس لانے كاانعام \_ ﴿ مؤنة ﴾ مشقت ، ذمه دارى \_

#### رئن کی حفاظت کے خربے اور امام ابو یوسف کا اختلاف:

اس سے پہلے وضاحت کے ساتھ یہ بات آپھی ہے کہ ہروہ کام جومر ہون کی حفاظت سے متعلق ہواس کا خرچہ اور صرفہ اور اس کام کی انجام دہی مرتبن کے ذمے واجب ہے، یہی وجہ ہے کہ اگر مرہون بھاگ جائے یا اس کا کوئی جز ادھر اُدھر ہوجائے اور اسے مرتبن کے پاس لانے میں پھے صرفہ آئے تو وہ صرفہ مرتبن کے ذمے ہوگا، کیونکہ مربون کے جس اور امساک کاحق مرتبن ہی کو حاصل ہے اور اس جس کی وجہ سے اس پر رہن کی حفاظت واجب ہے، لہذا حفاظت کے حوالے سے پیش آنے والے تمام مصارف بھی اس پر واجب ہوں گے، اس کے ظاہر الرواب میں اس گھر کی اجرت کو بھی مرتبن ہی پر لازم کیا گیا ہے جس میں مربون کی حفاظت کی جائے گی، کیونکہ رہبی من باب الحفظ ہے۔

وعن اہی یوسف والٹھیڈ النج فرماتے ہیں کہ ظاہر الروایہ میں تو مکانِ حفظ کا کرایہ مرتبن پرواجب کیا گیا ہے، کیکن نوادر میں امام ابویوسف والٹھیڈ سے منقول ہے کہ مکانِ حفاظت کا کرایہ را ہن پر واجب ہوگا، کیونکہ جس کی طرح نفقہ سے مرہون کی اصلاح

# ر جن البداية جلدا ي من المركز ١١٩ ي كي الماليد المركز وي احكام وسائل ي

اور تبقیت مقصود ہے اس طرح مکان سے بھی اس کی اصلاح اور تبقیت مقصود ہے اور نفقہ چونکدرائن پر واجب ہے اس لیے مکان کا کرایہ بھی اسی کے ذمے ہوگا۔

و من هذا النح اس کا حاصل یہ ہے کہ مرہون غلام ہواور وہ بھاگ جائے تو اسے والیس لانے کی اُجرت اور مرودری جوہوتی ہے اسے فقہائے کرام کی اصطلاح میں بُعل کہا جاتا ہے اور یہ بعل مرتبن پر واجب ہے، کیونکہ بھاگے ہوئے عبد مرہون کو والیس لانا باب حفاظت میں سے ہے اور مرتبن کو اس کی حاجت بھی ہے تا کہ جب غلام والیس آجائے تو اس کا پہلے والا قبضہ استیفاء ثابت ہوجائے اور رابین کے مطالبہ پر وہ اپناحتی کے کرغلام کو والیس کرسکے، اس لیے "جُعل" رد کے مونت میں شار کیا جائے گا اور چونکہ رد کے تمام مصارف مرتبن کے ذمے ہیں، اس لیے بیصر فہ بھی اس کے ذمے ہوگا۔

و هذا المنح صاحب مدایہ فرماتے ہیں کہ مرتهن پر بُعل کا یہ وجوب اس صورت میں ہے جب دین اور رہن کی قیمت برابر ہواور اگر رہن کی قیمت دین کی قیمت سے زیادہ ہوتو کیا ہوگا؟ آ گے دیکھتے ہیں۔

وَإِنْ كَانَتُ قِيْمَةُ الرَّهُنِ أَكْثَرَ فَعَلَيْهِ بِقَدُرِ الْمَضْمُونِ وَعَلَى الرَّاهِنِ بِقَدْرِ الزِّيَادَةِ عَلَيْهِ، لِأَنَّهُ أَمَانَةٌ فِي يَدِهِ، وَالرَّدُّ لِإِعَادَةِ الْدَيْرِ، وَيَدُهُ فِي الزِّيَادَةِ يَدُ الْمَالِكِ إِذْ هُو كَالْمُوْدَعِ فِيْهَا فَلِهِذَا يَكُونُ عَلَى الْمَالِكِ، وَهِذَا بِخَلَافِ اللَّهُنِ اللَّهُ فِي قِيْمَةِ الرَّهُنِ فَضُلَّ، لِأَنَّ بِخِلَافِ الْأَجْرَةِ النَّيْ ذَكُرْنَاهُ فَإِنَّ الْمَضْمُونَ كُلَّهَا تَجِبُ عَلَى الْمُرْتَهِنِ، وَإِنْ كَانَ فِي قِيْمَةِ الرَّهُنِ فَضُلَّ، لِأَنَّ بِخِلَافِ الْأَجْرَةِ النَّيْ فَنَ الْمَصْمُونَ كُلَّهَا تَجِبُ عَلَى الْمُرْتَهِنِ، وَإِنْ كَانَ فِي قِيْمَةِ الرَّهُنِ فَضُلَّ، لِأَنَّ وَجُولِ الضَّمَانِ وَجُولِ الضَّمَانِ وَجُولُ الضَّمَانِ الْمُضْمُون.

ترجیک: اور اگررہن کی قیمت زیادہ ہوتو مرتبن پر بقدرِ مضمون جعل واجب ہوگا اور زیادتی کے بقدر را بن پر واجب ہوگا، کیونکہ زیادتی مرتبن کے قبضہ میں امانت ہے اور روقبضد لوٹانے کے لیے ہے اور زیادتی میں مرتبن کا قبضہ ما لک کا قبضہ ہے، کیونکہ زیادتی میں وہ مودّع کی طرح ہے، اس لیے زیادتی کا بھل مالک پر ہوگا۔

اور بیاس گھر کی اجرت کےعلاوہ ہے جے ہم بیان کر چکے ہیں، کیونکہ وہ پوری اجرت مرتبن پر واجب ہوتی ہے ہر چند کہ ربن کی قیمت میں زیادتی ہو، اس لیے کہ اس کا وجو ہے جس کے سبب سے ہے اور جس کا حق مرتبن کے لیے پورے ربن میں ثابت ہے، ر ہابھل تو ضان کی وجہ سے مرتبن پر لازم ہوتا ہے لہذاوہ بفذر مضمون ہی مقدر ہوگا۔

#### اللغات:

﴿المضمون ﴾ منانت ديا بوار ﴿المُودَعُ ﴾ امانت دار

## اگررئن اور دين كي قيت مين تفاوت موتوجعل كاكيا موگا؟

صورت ِمسکلہ یہ ہے کہ اگر رہمن کی قیمت دین <u>سے زیادہ ہو</u>مشلا دین پانچ سو(۰۰۵) روپے ہوں اور رہن کی قیمت سات سو (۷۰۰) روپے ہوں تو اس صورت میں مرتہن پرصرف پانچ سو(۵۰۰) روپے کا جعل داجب ہوگا اور مثلاً اگر بُحل ستر (۷۰) روپے کا

# ر آن البدایه جلد سی می کامی است است کامی کارور کردی کے اعلام وسائل کے

ہوتو اس میں سے مرتبن پر بچاس (۵۰)روپے واجب ہوں گے اور مابقی دوسو (۲۰۰)روپے کا جو بھتل ہے بینی بیس (۲۰)روپے وہ را بمن پر واجب ہوں گے، کیونکہ جب ربمن کی قیمت دین سے زیادہ ہے تو مرتبن پر بفقد مضمون ہی کا جعل واجب ہوگا اور مثال مذکور میں بقد رِمضمون چونکہ پانچ سو (۵۰۰)روپے ہیں، اس لیے مرتبن پر اضیں پانچ سو (۵۰۰)روپے کا جعل واجب ہوگا، اور باقی دوسو (۲۰۰)روپیہ کے سلسلے میں مرتبن امین اور مودّع ہے اور اگر چہوہ مقدار بھی اسی کے قبضہ میں ہے لیکن شریعت نے چونکہ مودّع اور مالک کے قبضے کو ایک ہی شار کیا ہے، اس لیے اس مقدار کا بمعل مالک یعنی را بمن پر واجب ہوگا۔

وهذا بخلاف المنع يهال سے ايك سوال مقدر كا جواب ديا گيا ہے، سوال يہ ہے كہ جس طرح مرتبن پردين ہى كى مقدار ميں بُعل واجب كيا گيا ہے اسى طرح مقدار دين ہى ميں اس پرمكانِ حفاظت كاكراي بھى واجب ہونا چاہئے اور ربين كى جومقدار دين سے ذائد ہواس كاكرايد را بن پر واجب ہونا چاہئے حالانكہ آپ نے تو پوراكرايہ بے چارے مرتبن كے سرلا د ديا ہے، آخرابيا كيوں كيا ہے آپ نے ؟

صاحب ہدایہ اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بھائی دیکھوسب کوایک ہی ڈنڈے سے ہائکنا درست نہیں ہے اور کرایہ اور جعل کے سبب وجوب کے درمیان فرق ہے چنانچ جعل کا سبب وجوب ضان ہے اور کرایہ کا سبب وجوب مرتبن کا عبس ہے اور جس چونکہ بقدر دین اور زیادتی کل میں مرتبن کے لیے ثابت ہے اس لیے اس پر پورے مرہون کے پورے کمرے کا پورا کرایہ واجب ہوگا، اور جعل کا سبب چونکہ ضان ہے اور ضان بقدر دین ہی اس پر واجب ہے، اس لیے جعل بھی بقدر ضان اور بقدر دین ہی اس پر واجب ہوگا۔ واجب ہوگا اور جواس سے زائد ہوگا اس کا بمحل رائبن پر واجب ہوگا۔

وَمُدَاوَاةُ الْجِرَاحَةِ وَمُعَالَجَةُ الْقُرُوحِ وَمُعَالَجَةُ الْأَمْرَاضِ وَالْفِدَاءُ مِنَ الْجِنَايَةِ يَنْقَسِمُ عَلَى الْمَضْمُونِ وَالْأَمَانَةِ، وَالْخِرَاجُ عَلَى الرَّاهِنِ خَاصَّةً، لِأَنَّهُ مِنْ مُؤْنِ الْمِلْكِ وَالْعُشُرُ فِيْمَا يُخْرَجُ مُقَدَّمٌ عَلَى حَقِّ الْمُرْتَهِنِ لِتَعَلَّقِهٖ بِالْعَيْنِ، وَلَايَبُطُلُ الرَّهُنُ فِي الْبَاقِيِّ، لِأَنَّ وُجُوْبَةً لَايُنَافِي مِلْكَةً، بِخِلَافِ الْإِسْتِخْقَاقِ.

ترجیلی: زخم کا علاج، پھوڑ ہے پھنسی کا علاج، امراض کا علاج اور جنابت کا فیدیہ مضمون اور امانت پرتقسیم ہوگا، اورخراج خاص کر را ہن ہی پر واجب ہوگا، کیونکہ وہ ملکیت کا بار ہے اور پیداوار کاعشر مرتہن کے حق پر مقدم ہوگا کیونکہ وہ عین رہن سے متعلق ہوتا ہے اور باقی میں رہن باطل نہیں ہوگا، کیونکہ عشر کا وجوب را ہن کی ملکیت کے منافی نہیں ہے، برخلاف انتحقاق کے۔

#### اللغات:

﴿مُدَاوَاة الجراحة ﴾ زخول كى دوا \_ ﴿معالجة القروح ﴾ پيوژل كاعلاج معالجه والفداء ﴾ فديه، تاوان \_ ﴿المُوُن ﴾ جعمونة : ومدارى \_

### رئن کے علاج معالجے وغیرہ کے اخراجات:

اس عبارت میں کل تین مسئلے بیان کیے گئے ہیں جوان شاءاللہ تر تیب وار حب بیان مصنف کے آپ کے سامنے آئیں گے۔

# ر تن الهداية جلدا ي من المراكز ١٢١ ي من اوركروى ك احكام وسائل ي

پہلامسکہ یہ ہے کہ اگر عبد مرہون کو زخم لگ جائے یا اسے پھوڑے ہوجا کیں یا کوئی اور بیاری لاحق ہوجائے یا وہ ایسا جرم کر بیٹھے جس کی وجہ سے فدیداداء کرنا پڑے تو ان تمام چیزوں میں سے ہرا یک کا جو ضرر اور نفقہ ہوگا وہ را بمن اور مرتبن پر بقد رضان اور امانت واجب ہوگا لیعنی غلام کی جو قیمت دین کے برابر ہوگی اس قیمت کے حساب سے علاج ومعالجہ اور فدید کا صرفہ مرتبن پر واجب ہوگا۔ موگا اور جو قیمت دین سے زائد ہوگی اور مضمون نہیں ہوگی اس کے تناسب سے جو صرفہ ہوگا وہ را بمن پر واجب ہوگا۔

⊙ دوسرامسکلہ بیہ ہے کہ اگر رابمن نے خراجی زمین ربمن میں رکھی ہوتو اس کا خراج پورے کا پورا رابمن پر واجب ہوگا اور مرتبن اس میں ایک رقی بھی نہیں دے گا ، کیونکہ خراج ملکیت کا بار اور نمیس ہے اور وہ خرا . بَی زمین صرف اور صرف رابمن کی مملوک ہے ، اس لیے اس کا نمیس اسی پرعا کداور واجب ہوگاہ

تیسرامسکہ بیہ ہے کہ اگر ارضِ مرہونہ عشری ہوتو پیداوار کاعشر مرتبن کے تن سے مقدم ہوگا چنا نچے عشر نکالنے کے بعد جو پھ نچے گا اسے مرتبن کے پاس رکھا جائے گا اور عشر کے مرتبن کے حق سے مقدم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ عشر کا تعلق عین رہن سے ہوتا ہے اور مرتبن کا تعلق اس کی مالیت سے ہوتا ہے اور عین کا تعلق مالیت والے تعلق سے بڑھا ہوتا ہے، اس لیے عین والے تعلق کو مالیت والے تعلق برفوقیت دی گئی ہے۔

و لا يبطل النع فرماتے ہيں كه اگر چه عشركى وجه سے پيداوار ميں شيوع آگيا ہے تا ہم اس شيوع كى وجه سے رہن باطل نہيں ہوگا، كيونكه يه اكيت شرى حق ہوا، اس ليے اس شيوع كى وجه سے تو رہن ہوگا، كيونكه يه اكيت شرى حق ہوا، اس ليے اس شيوع كى وجه سے تو رہن باطل نہيں ہوگا لكين اگر كوكى شخص ارض مرہونه ميں استحقاق كا دعوى كركے اپنا حق ثابت كرد بي تو اس سے بھى شيوع پيدا ہوگا اور يہ شيوع مطل رہن ہوگا، كيونكه يه بند كا حق ہے لہذا يه رہن كى صحت اور اس كى ساميت كے ليے خطره بن جائے گا، صاحب كتاب نے بخلاف الاستحقاق سے اسى كوبيان كيا ہے۔

وَمَا أَذَاهُ أَحَدُهُمَا مِمَّا وَجَبَ عَلَى صَاحِبِهِ فَهُوَ مُتَطُوّعٌ، وَمَاأَنْفَقَ أَحَدُهُمَا مِمَّا يَجِبُ عَلَى الْآخَرِ بِأَمْرِ الْقَاضِيُ رَجَعَ عَلَيْهِ كَأَنَّ صَاحِبَهُ أَمَرَ بِهِ، لِأَنَّ وِلَايَةَ الْقَاضِيُ عَامَّةٌ، وَعَنْ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَالًا عَلَيْهُ لَا يَوْجِعُ إِذَا كَانَ صَاحِبُهُ خَاضِرًا وَإِنْ كَانَ بِأَمْرِ الْقَاضِيُ، وَقَالَ إِبُوْيُوسَفَ رَحَالًا عَلَيْهُ يَرْجِعُ فِي الْوَجُهَيْنِ وَهِي فَوْعُ مَسْئَالَةِ الْحَجَرِ. وَاللّٰهُ آعُلَمُ

تر جمل : اوروہ صرفہ جورا بن اور مرتبن میں سے کسی پر واجب تھا اور کسی نے اداء کر دیا تو اداء کرنے والا منطوع ہے، اور دوسرے پر واجب تھا اور کسی نے اداء کر دیا تو اداء کر نے والا منطوع ہے، اور دوسرے پر واجب تھا اور ہوں ہے گا، اور ہوا ہوگا گویا کہ اس واجب ہونے والا وہ نفقہ جوان میں سے کسی نے قاضی کے حکم سے دوان سے انفاق کا حکم دیا تھا، اس لیے کہ قاضی کی ولایت عام ہے حضرت امام ابو صنف ور انتقابی نے کہ اگر خرچہ کرنے والے کا ساتھی موجود ہوتو وہ اس سے والی نہیں لے سکتا ہر چند یہ انفاق قاضی کے حکم سے ہو، امام ابو بوسف ورائٹ میں کے میں کہدونوں صورتوں میں واپس لے سکتا ہے، اور یہ سئلہ جرکی فرع ہے۔ واللہ اعلم

# ر آن البدايه جلد کا که کارکام وسائل کا انتخاب کارکام وسائل کا

## رمن برسی ایک کی طرف سے غیرواجب اخراجات کا حکم:

اس سے پہلے یہ بات آپکی ہے کہ تفاظت اور اصلاح کے حوالے سے وجوب نققہ میں رائن اور مرتبن کا حکم الگ الگ بے چنانچے تفاظت کے مصارف مرتبن کے ذمہ ہیں اور اصلاح سے متعلق جملہ مصارف رائن پر واجب ہیں اب اگر رائن کی حفاظتی کام کا صرف اداء کردے یا مرتبن کی اصلاح کام میں پچے فرج کردے توسب سے پہلے بید دیکھا جائے گا کہ رائن اور مرتبن نے ماوجب علیه کے علاوہ جو فرج کیا ہے وہ دوسرے کے حکم سے یا قاضی کے حکم سے کیا ہے یا یوں ہی اپنی خوش ولی سے کیا ہے، اگر دوسری صورت ہو یعنی اس انفاق میں دوسرے ساتھی اور قاضی کا حکم شامل نہ ہوتب تو اسے متبرع اور منطوع سمجھا جائے گا اور لارجوع فی التبوعات کے تحت فرج کرنے والے کودوسرے ساتھی سے اس کووالیس لینے کا حق نہیں ہوگ۔

اور اگر پہلی صورت ہولیعن دوسرے کا بیانفاق خوداس کے یا قاضی کے تعلم سے ہوتو اس صورت میں اسے اپنے ساتھی سے والیس لینے کا حق ہوتو اس صورت میں اسے اپنے ساتھی ہے والیس لینے کا حق ہوار ہوگا اور اگر قاضی والیس لینے کا حق ہوگا ، اس لینے کا حق ہوگا ، کیونکہ قاضی کی ولایت عام ہے اور اس کا تھم دینا دوسرے ساتھی کے تھم سے اس نے خرچ کیا ہوگا تو بھی اسے والیس لینے کا حق ہوگا ، کیونکہ قاضی کی ولایت عام ہے اور اس کا تھم دینا دوسرے ساتھی کے تھم دینے کی طرح ہے ، لہذا اس صورت میں بھی والیسی ضروری ہوگی۔



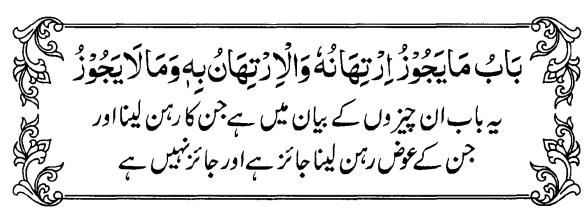

اس سے پہلے رہن اور مقد ماتِ رہن کا اجمالی بیان تھا اور اب یہاں سے ان کا تفصیلی بیان ہے اور ظاہر ہے کہ اجمال کے بعد ہی تفصیل آتی ہے،اس لیے صاحبِ کتاب جب اجمالی بیان سے فارغ ہو گئے تو اب تفصیلی بیان میں لگ گئے۔

قَالَ وَلَا يَجُوْزُ رَهُنُ الْمُشَاعِ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحَالِنَّا عَلَيْ يَجُوزُ، وَلَنَا فِيهِ وَجُهَانِ أَحَدُهُمَا يَبْتَنِي عَلَى حُكُمِ الرَّهْنِ فَإِنَّهُ عِنْدَنَا ثُبُوْتُ يَدِ الْإِسْتِيْفَاءِ وَهِلَذَا لَا يُتَصَوَّرُ فِيْمَا يَتَنَاوَلُهُ الْعَقْدُ وَهُوَ الْمُشَاعُ، وَعِنْدَهُ الْمُشَاعُ يَقْبَلُ مَا هُوَ الْحُبُسُ الدَّانِمُ، لِأَنَّهُ لِلْبَيْعِ، وَالثَّانِيْ أَنَّ مُوْجِبَ الرَّهْنِ هُوَ الْحَبْسُ الدَّانِمُ، لِأَنَّهُ لِلْبَيْعِ، وَالثَّانِيْ أَنَّ مُوْجِبَ الرَّهْنِ هُوَ الْحَبْسُ الدَّانِمُ، لِأَنَّهُ لَمُ يُشْرَعُ اللَّهُ مَا عَنْهُوضًا بِالنَّصِّ اوْ بِالنَّظُرِ إِلَى الْمَقْصُودِ مِنْهُ وَهُو الْإِسْتِيْفَاقُ مِنَ الْوَجُهِ الَّذِي بَيَّنَاهُ وَكُلُّ ذَٰلِكَ يَتَعَلَقُ بِالدَّوَامِ مَقْبُوضًا بِالنَّصِ اوْ بِالنَّظُرِ إِلَى الْمَقْصُودِ مِنْهُ وَهُو الْإِسْتِيْفَاقُ مِنَ الْوَجُهِ الَّذِي بَيِّنَاهُ وَكُلُّ ذَٰلِكَ يَتَعَلَقُ بِالدَّوَامِ وَلَا يَعْفَدُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّوْامُ اللهُ اللهُ

**توجیجی که**: فرماتے ہیں ک*یمشترک چیز کورہن رکھنا جا ئزنہیں ہے*،امام شافعی واپٹیمیڈ فرماتے ہیں کہ جائز ہےاوراس سلسلے میں ہماری دو دلیلیں ہیں:

(۱) ان میں سے پہلی رہن کے حکم پر بنی ہے، کیونکہ ہمارے یہاں رہن کا حکم قبضہُ استیفاء کا ثبوت ہے اور بیالیں چیز میں متصور نہیں ہے جسے عقد شامل ہواور وہ مشاع ہو، اور امام شافعی راتیٹیائے کے یہاں مشاع اس چیز کو قبول کرتا ہے جوان کے یہاں رہن کا حکم ہے اور وہ اس کا بچے کے لیے متعین ہونا ہے۔

(۲) دوسری دلیل میہ ہے کہ رہن کا موجب صب دائم ہے کیونکہ رہن مقبض ہوکر ہی مشروع ہوا ہے یا تو نص کی وجہ سے یا مقصود رہن کی طرف نظر کرتے ہوئے اور وہ اس طریقے کے مطابق مضبوطی حاصل کرنا ہے جسے ہم بیان کر چکے ہیں اور میسب امور دوام سے متعلق ہیں اور حبسِ دوام کی طرف استحقاقِ جب ہی مفضی ہوتا ہے اور اگر ہم مشاع میں رہن کو جائز قر ار دے دیں تو دوام فوت ہوجائے گا کہ گویا کہ راہن نے بول کہا میں نے ایک دن تمہارے پاس

رئن رکھا اور ایک دن نہیں رکھا ای لیے ان چیزوں میں رئن جائز نہیں ہے، جوتقسیم کا احمال رکھتی ہیں اور ان میں بھی جائز نہیں ہے جو • تقسیم کا احمال رکھتی ہیں اور ان میں بھی جائز نہیں ہے جو • تقسیم کا احمال نہیں رکھتیں۔

#### اللغاث:

﴿المشاع ﴾ مشتر كد ﴿ يبتنى ﴾ بنياد بنراً ہے۔ ﴿الاستيفاء ﴾ وصول كرنا۔ ﴿تَعِينَ ﴾ متعين ہونا۔ ﴿الدَّوام ﴾ يميشہ ر بنا۔ ﴿المهاياة ﴾ ونوں كي تقييم، بارى بارى۔

## مشاع كار بن اورامام شافعي ريشين كالختلاف:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہال مشاع اور مشترک چیز کا رہن جائز نہیں ہے بلکہ جواز رہن کے لیے مرہون کا غیر مشترک اور تقسیم شدہ ہو یا نہ ہو، اور تقسیم شدہ ہو یا نہ ہو، اور تقسیم شدہ ہو یا نہ ہو، اور اصل اس اختلاف کی وجھم رہن میں اختلاف ہے ہمارے نزدیک مشاع اور غیر تقسیم شدہ چیز میں اس حکم کا ثبوت ممکن نہیں ہے، اور اس لیے مشاع کا رہن بھی جائز نہیں ہے، اس کے برخلاف امام شافعی ویشیلا کے یہاں رہن کا حکم ہی مرہون کا بچے کے لیے متعین ہونا اس لیے مشاع کا رہن بھی ان کے یہاں جائز ہے۔ اس کے بہاں جائز ہے۔ اس کی تابل ہونا ہے اور مشاع اور مشترک چیز کو بھی فروخت کیا جا سکتا ہے اس لیے اس کا رہن بھی ان کے یہاں جائز ہے۔

والمنانی النے مشاع کے رہن کے عدم جواز پر یہ ہماری ولیل ہے جس کا حاصل ہے ہے کہ رہن کا موجب وائی محبوں ہوتا ہے،
کیونکہ رہن متبوض ہوکر ہی مشروع ہے، یا تو نص قر آئی فوھان مقبوضة کی وجہ یا پھر رہن کے مقصود کی وجہ یعنی رہن ہے اتنا استیا تی اور اتنی مضبوطی حاصل ہوجائے کہ را ہن قرض کا انکار نہ کر سکے، البندار بن کے موجب اور مقصد کے مطابق اس کا دائی طور پر مرتبین کے پاس محبوں ہوتا شرط ہے اور حبس وائی اس وقت حاصل ہوگا جب رہن ایک آ دمی کی مکیت میں ہوا ور اس میں کسی کا اشتر آک نہ ہو، ای لیے ہم کہتے ہیں کہ مشاع کا رہن جا کر نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم مشاع کے رہن کو جا کر قرار دے دیں گے تو مہایات سینی منافع کی تقسیم لامحالہ ہوگی اور ہی مرہون ایک دن مرتبین کے پاس رہے گی تو دوسرے دن دوسرے شریک کے پاس رہے گی اور رہن کا موجب بھی باطل ہوجائے گا اور اس کا مقصد بھی فوت ہوجائے گا اور ہیا ہوجائے گا ویسے را بن نے مرتبین سے یوں کہا ہو کہ دھنت کی یو ما ویو ما لا کہ میں نے ایک دن تیرے پاس ربین رکھا اور ایک دن نہیں رکھا، ظاہر ہے کہ اس صورت میں رہن باطل اور غیر جا کڑنے۔ اس سے اس سے صورت میں بھی رہن باطل اور غیر جا کڑنے۔ اس سے اس سے صورت میں بھی رہن باطل اور غیر جا کڑنے۔ اس سے اس سے صورت میں بھی رہن باطل اور غیر جا کڑنے۔ اس سے اس سے صورت میں بھی چونکہ رہن مشاع میں بھی بات آتی ہے اس سے اس صورت میں بھی رہن باطل اور غیر جا کڑنے۔ اور غیر تقسیم شدہ چیز کا ربین جا گزئیس ہے خواہ اس میں تقسیم کا اختال ہو یا نہ ہو۔

بِخِلَافِ الْهِبَةِ حَيْثُ تَجُوزُ فِيْمَا لَايَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ، لِأَنَّ الْمَانِعَ فِي الْهِبَةِ غَرَامَةُ الْقِسْمَةِ وَهُوَ فِيْمَا يُقَسَّمُ، أَمَّا حُكُمُ الْهِبَةِ الْمِلْكُ وَالْمُشَاعُ لَايَقْبَلُهُ وَإِنْ كَانَ لَايَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ. الْهِبَةِ الْمِلْكُ وَالْمُشَاعُ لَايَقْبَلُهُ وَإِنْ كَانَ لَايَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ.

تر جملے: برخلاف ہبد کے چنانچہوہ چیزیں جوتقتیم کا احمال نہیں رکھتیں ان میں مشاع کا ہبہ جائز ہے، کیونکہ تقتیم کا تاوان ہبدسے مانع ہوتا ہے اور یہ اٹھی چیزوں میں ہوتا ہے جن کی تقتیم ہوسکتی ہے، رہا ہبہ کا حکم تو وہ ملکیت ہے اور مشاع ملکیت کوقبول کرتا ہے اور

# ر آن البدایه جلد سی کردها کردها کرده کاروسائل کی احکام وسائل کی

یہاں (رہن میں) تھم یداستیفاء کا ثبوت ہےاورمشاع اسے قبول نہیں کرتا اگر چیدو تقتیم کا احتمال نہ رکھتا ہو۔

### مشاع کے ہبہ کا تھم اور وجہ:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ بہدکا تھم رئن سے مختلف اور الگ ہے چنانچہ اگرکوئی چیز مشترک ہولیکن وہ تقسیم کے قابل نہ ہوتو اس کا رئن اگر چہ جائز نہیں ہے لیکن اس کا ہبد درست اور جائز ہے، کیونکہ مشاع کے ہبد میں تقسیم کرنے کا تاوان ہے اور ظاہر ہے کہ تقسیم کا تاوان وہ ہیں اللہ جائز ہے، کیونکہ مشاع کے ہبد میں تقسیم کا اختال ہو، لیکن جہاں تقسیم کا اختال نہ ہو وہاں یہ مانع جب نہیں ہوگا، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ مشاع جس میں تقسیم کا اختال نہ ہو اس کا ہبد جائز ہے، اس لیے کہ ببد کا حکم ملکیت کا شبوت ہے اور مشاع ہونا اس سے مانع نہیں ہے، بلکہ مشاع ہی ملکیت کو قبول کرتا ہے، اس لیے وہ مشاع جو تقسیم کا اختال نہ رکھتا ہو اس کا ببد جائز ہے، اس کے برخلاف رئین کا حکم چونکہ یہ استیفاء کا شبوت ہے اور مشاع اس سے مانع ہے اس لیے مشاع ہی کا رئین درست نہیں ہے خواہ اس میں تقسیم کا اختال ہو یا نہ ہو۔

وَلَا يَجُوْزُ مِنْ شَرِيْكِهِ، لِأَنَّهُ لَايُقْبَلُ حُكْمَةً عَلَى الْوَجْهِ الْأَوَّلِ، وَعَلَى الْوَجْهِ النَّانِي يَسُكُنُ يَوْمًا بِحُكْمِ الْمِلْكِ وَيَوْمًا بِحُكْمِ الرَّهْنِ فَيَصِيْرُ كَأَنَّهُ رَهَنَ يَوْمًا وَيَوْمًا لَا.

**توجیحیہ:** اوراپنے شریک کے ہاتھ سے بھی مشاع کاربن جائز نہیں ہے، کیونکہ پہلی دلیل کےمطابق مشاع اسے قبول نہیں کرے گا اور دوسری دلیل کےمطابق ایک دن وہ بھکم الملک محبوس رہے گا اور دووسرے دن بھکم الربن محبوس رہے گا تو یہ ایسا ہوجائے گا گویا کہ اس نے ایک دن ربین رکھااورایک دن نہیں رکھا۔

#### شریک کے یاس رہن رکھوانا:

صورت مسئلہ بہ ہے کہ مشاع کا رہن نہ تو غیر شریک کے ہاتھ درست ہے اور نہ ہی شریک کے ہاتھ درست ہے، کیونکہ ماقبل میں رہنِ مشاع کے عدم جواز کی دودلیلیں بیان کی گئی ہیں:

- 🔾 اس سے ید استیفاء کا ثبوت نہیں ہوگا جور بن کا حکم ہے۔
- 🔾 اورصس دائمي كا ثبوت نہيں ہوگا جور بن كا موجب ہے۔

اور بید دونوں دلیلیں جس طرح غیر شریک کے پاس مشاع کور بن رکھنے میں ثابت ہوتی ہیں اسی طرح خود شریک کے پاس رہمن رکھنے کی صورت میں بھی ثابت ہوں گی، چنانچے پہلی دلیل تو اس طرح ثابت ہوگ کہ مشاع کے رہمن سے ید استیفاء کا ثبوت ہی نہیں ہوگا حالانکہ بیر بن کا حکم ہے، اس لیے اس دلیل کے مطابق رہن جا بڑنہیں ہوگا اور اسی طرح دلیلِ ثانی کے مطابق بھی رہن جا بڑنہیں ہوگا ، کیونکہ رہن کا موجب ومقصد حبسِ دائی ہے اور یہاں حبسِ دائی فوت ہے بایں معنی کہ جب مرتبن ہی شریک ہوت جا تر نہیں ہوگا ، کیونکہ رہن کا موجب ومقصد حبسِ دائی ہونے کے اعتبار سے اس کے پاس محبوس ہوگی اور دوسرے دن شی مربون ایک دن مرہون اس کے شریک ہونے اور نصف کا مالک ہونے کے اعتبار سے اس کے پاس محبوس ہوگی اور دوسرے دن شی مربون باعتبار رہن محبوس رہے گی اور بیا کیدن رہن رکھنے اور ایک دن نہ رکھنے کی طرح ہے اور بیصورت ناجائز ہے اور لہذا شریک کے پاس مشاع کور بمن رکھنا بھی ناجائز ہے۔

# ر آن البعدية جلدا ي من المراكز المن المراكز وي كروسائل إلى المن المراكز وي كروسائل إلى المن المراكز وي كروسائل

وَالشَّيُّوُعُ الطَّارِيُ يَمُنَعُ بَقَاءَ الرَّهُنِ فِي رِوَايَةِ الْأَصْلِ، وَعَنْ أَبِي يُوْسُفَ رَحَىٰ الْكَايُهُ أَنَّهُ لَا يَمْنَعُ، لِأَنَّ حُكُمَ الْبَقَاءِ أَسْهَلُ مِنْ حُكُمِ الْإِبْتِدَاءِ فَأَشْبَهَ الْهِبَةَ.

ترجمه: اورشیوع طاری مبسوط کے مطابق بقائے رہن کورو کتا ہے اورامام ابو پوسف پراٹیجیڈ سے منقول ہے کہ نبیں رو کتا، کیونکہ بقاء کا تھم ابتداء کے تھم ہے آسان ہے، لہذا ہبدکے مشابہ ہوگیا۔

#### اللغاث:

-﴿الطارى ﴾ عارضى،عبورى ـ ﴿ رَسْهَلُ ﴾ زياده آسان ـ

### عارضي شيوع كاحكم:

مبسوط کے برخلاف امام ابو یوسف رطیقی سے منقول ہے کہ ابتدائی شیوع تو مفسدِ رہن ہے، کین پیشیوع طاری مفسدِ رہن نہیں ہے، کیونکہ بقاء کا تھم ابتداء کے تھم سے آسان ہوتا ہے اور بقاء میں سہولت اور تخفیف زیادہ ہوتی ہے، اور جس طرح شیوع طاری سے بہدفاسداور باطل نہیں ہوتا اس طرح رہن پر بھی اس سے کوئی اثر نہیں پڑے گا۔

وَجُهُ الْأُوَّلِ أَنَّ الْإِمْتِنَاعَ لِعَدَمِ الْمَحَلِيَّةِ وَمَايَرُجِعُ اللّهِ فَالْإِبْتِدَاءُ وَالْبَقَاءُ سَوَاءٌ كَالْمَحْرَمِيَّةِ فِي بَابِ النِّكَاحِ، بِخِلَافِ الْهِبَةِ، لِلَّنَ الْمُشَاعَ يَقُبَلُ حُكْمَهَا وَهُوَ الْمِلْكُ، وَاعْتِبَارُ الْقَبْضِ فِي الْإِبْتِدَاءِ لِنَفْيِ الْعَرَامَةِ عَلَى مَا بِخِلَافِ الْهِبَةِ، لِلَّنَ الْمُشَاعَ يَقْبَلُ حُكْمَهَا وَهُوَ الْمِلْكُ، وَاعْتِبَارُ الْقَبْضِ فِي الْإِبْتِدَاءِ لِنَفْيِ الْعَرَامَةِ عَلَى مَا بَيْنَاهُ، وَلَا عَالَمَ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُعَلِيقِ وَلَا يَعْتَلِهِ فِي اللهُ اللهِ وَلَا يَعْتَلِهِ فَي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُعْتِقِ الْهُ اللهُ اللهُ

ترجملے: قول اول کی دلیل میہ ہے کہ رہن مشاع کاممنوع ہونا محلیت کے معدوم ہونے اور جو چیز محل کی طرف راجع ہے اس کے نہ ہونے کی وجہ سے ہے لہٰذا ابتداء اور بقاء دونوں برابر ہوں گی جیسے باب نکاح میں محرمیت ہے، برخلاف بہہ کے، کیونکہ مشاع اس کا حکم جونے کی وجہ سے ہابندا ابتداء اور بقاء دونوں برابر ہوں گی جیسے باب نکاح میں محرمیت ہے، اور ابتداء میں قبضہ کا اعتبار کرنا تا وان دور کرنے کے لیے ہے اس تفصیل کے مطابق جے ہم بیان کر چکے ہیں اور حالت بقاء میں قبضہ کا اعتبار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس لیے بعض بہہ میں رجوع صبحے ہے لیکن بعض ربن میں عقد فنے کرنا جا کر نہیں ہے۔

#### اللغات:

﴿الامتناع ٥ ركنا ع المحلية ﴾ كل بونا ، جكه بونا في المحرمية ﴾ محرم بونا

# 

### مذكوره مسئلے كى وضاحت اور وجه:

امام محمہ واللہ نے مبسوط میں شیوع طاری کومفسدر بن قرار دیا ہے اس عبارت میں اس کی دلیل بیان کی گئی ہے جس کا حاصل ہیں جب کہ مشاع میں ربمن بننے کی صلاحیت بی نہواس میں ابتداء اور بقاء دونوں کا حکم ایک اور یک اس بوتا ہے جینے باب نکاح میں محرمیت ہے کہ جس عورت سے نکاح حرام ہے اس میں ابتداء اور بقاء دونوں کا حکم ایک اور دونوں حالتوں میں حرام ہے جینا نچا گرکوئی شخص لاعلمی کی وجہ ہے اپی رضاعی بہن سے نکاح کر لے اور بعد میں اس کا علم ہوتو تفریق واجب ہے ، کیونکہ جس طرح ابتداء رضاعی بہن سے نکاح کرنا حرام ہے اس طرح بقاء بھی حرام ہے کیونکہ میں معدوم ہے اس طرح مشاع میں محلیت رہن معدوم ہے لبندا ابتداء اور بقاء دونوں میں سے کسی بھی حالت میں مشاع کاربن ج ترنہیں ہوگا۔

بعلاف المهبة النح فرماتے ہیں کہ بہدکا تھم تھم رہن ہے الگ اور جدا ہے اور شیوع طاری ہبہ کے لیے مُبطل اور مفسد نہیں ہے کیونکہ مشاع بہد کے تھم یعنی ملکیت کو قبول کرتا ہے اور تھم کا قبول کرنا ہی اس کے جواز کی دلیل ہے، لہذا اسے لے کراعتراض کرنا درست نہیں ہے۔

واعتباد القبض النع اس کا حاصل ہے ہے کہ جب آپ کے یہاں شیوع طاری سے بیہ باطل نہیں ہوتا تو آپ کو چاہئے کہ قابلی قسمت چیزوں میں ابتداء بھی بہہ جائز ہوتا چاہئے اور قبضہ وغیرہ کی قید نہیں لگائی چاہئے، صاحب کتاب اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہم نے ابتداء جو قبضہ کا اعتبار کیا ہے وہ اس لیے کیا ہے تا کہ وا بہب پر قسمت کا تا وان نہ لازم آئے اور وہ اس سے نے جائے ، کیونکہ وا بہب نے صرف بہہ کا ارادہ کیا ہے تھیم کے تا وان کا ارادہ اور النز ام نہیں کیا ہے اس لیے بتداء مشاع قابلی قسمت کا بہہ جائز نہیں ہوگا، اس کے مشروط قرار دیا ہے اور چونکہ قبضہ کی کوئی ضرورت نہیں رہی اور اس صورت میں وا بہب پر قسمت کا تا وان بھی وا جب نہیں ہوگا، س کے برخلاف حالت بقاء میں جونکہ قبضہ کے کہ بہ جائز ہے آگر چدوہ تقسیم کے قابل ہی کیوں نہ ہو، اس لیے فقہائے کرام نے میصراحت کی ہے کہ بعض بہم میں رجوع کرنا صحح ہم مثلاً کس نے کسی کوکوئی کھیت بہہ کیا اس کے بعد بسن، بیاز اُگانے کے لیے اس کھیت میں سے تھوڑا سا حصہ واپس لے لیا تو اس سے صحت بہہ پر کوئی اثر نہیں ہوگا، کیونکہ بیشیوع طاری ہے جو مبطل بہنہیں ہے، اس کے برخلاف اگر بہی شکل واپس لیے لیا تو اس ہوجائے گا، کیونکہ رہن جس طرح شیوع ابتدائی سے بالی جو ابتدائی سے بھر باتا ہے۔

قَالَ وَلَارَهْنُ ثَمَرَةٍ عَلَى رُؤْسِ النَّخِيْلِ دُوْنَ النَّخِيْلِ وَلَا زَرْعِ الْأَرْضِ دُوْنَ الْأَرْضِ وَلَارَهْنُ النَّخِيْلِ فِي الْأَرْضِ دُوْنَهَا، لِلَّنَّ الْمَرْهُوْنَ مُتَّصِلٌ بِمَا لَيْسَ بِمَرْهُوْنِ خِلْقَةً فَكَانَ فِي مَعْنَى الشَّائِعِ، وَكَذَا اِذَا رَهَنَ الْأَرْضَ دُوْنَ النَّخِيْلِ أَوْ دُوْنَ الزَّرْعِ أَوِ النَّخِيْلَ دُوْنَ الثَّمَّرِ، لِأَنَّ الْإِنْصَالَ يَقُوْمُ بِالطَّرَفَيْنِ فَصَارَ الْأَصْلُ أَنَّ

# 

الْمَرُهُوْنَ اِذَا كَانَ مُتَّصِلًا بِمَالَيْسَ بِمَرْهُوْنِ لَمْ يَجُزُ، لِأَنَّهُ لَايُمْكِنُ قَبْضُ الرَّهْنِ وَحُدَهُ، وَعَنْ أَبِي حَنِيْفَةَ وَعَنْ اللَّهُ وَاللَّمُلِيَةُ أَنَّ رَهُنَ الْأَرْضِ بِدُوْنِ الشَّجَرِ جَائِزٌ، لِأَنَّ الشَّجَرَ اِسُمْ لِلنَّابِتِ فَيَكُوْنُ اِسْتِثْنَاءُ الْأَشْجَارِ بِمَوَاضِعِهَا، بِخِلَافِ مَاإِذَا رَهَنَ الدَّارَ دُوْنَ الْبَنَاء، لِأَنَّ الْبِنَاءَ اِسْمٌ لِلْمَبْنَى فَيَصِيْرُ رَاهِنَا جَمِيْعَ الْأَرْضِ وَهِيَ مَشْغُولُةٌ بِخِلَافِ مَاإِذَا رَهَنَ النَّرِيْلَ بِمَوَاضِعِهَا جَازَ، لِأَنَّ هَذِهِ مُجَاوَرَةٌ وَهِيَ لَا تَمْنَعُ الصِّحَّةَ.

تروج کے: فرماتے ہیں کہ درختوں پرموجود کھلوں کو درختوں کے بغیر رہن رکھنا جائز نہیں ہے نہ تو زمین کے بغیر زمین کی کھیتی کو رہن رکھنا جائز ہے اور نہ ہی زمین کے بغیر اس میں موجود درختوں کا رہن جائز ہے، اس لیے کہ مرہون اس چیز ہے متصل ہوتا ہے جو خِلقنا مرہون نہیں ہوتی لہذا بیشائع کے معنی میں ہوگیا، اور ایسے ہی جب کسی نے درختوں کے بغیر زمین کو رہن رکھایا کھیتی کے بغیر زمین کو رہن رکھایا کھیتی کے بغیر زمین کو رہن رکھایا کھیتی ہے تھیل کو چھوڑ کر درختوں کو رہن رکھا، کیونکہ اتصال طرفین سے قائم ہوتا ہے تو ضابطہ بیہ ہوا کہ اگر مرہون ایسی چیز سے متصل ہو جو مرہون نہ ہوتو یہ جائز نہیں ہے کیونکہ تنہا مرہون پر قبضہ کرناممکن نہیں ہے۔

حضرت امام ابوصنیفہ ولیٹھیئے سے مروی ہے کہ درخت کے بغیر زمین کار بمن جائز ہے، کیونکہ درخت اُگنے والی چیز کا نام ہے، لبذا درخت کا اس کی جگہ سمیت استثناء ہوجائے گا اس کے برخلاف آگر کس نے عمارت کے علاوہ دارکور بمن رکھا (تو جائز نہیں ہے) کیونکہ بناء منی کا نام ہے تو یہ پوری زمین کوربمن رکھنے والا ہوگا حالانکہ وہ را بمن کی ملکیت کے ساتھ مشغول ہے، اور اگر درختوں کو ان کی جگہ سمیت رہمن رکھا تو جائز ہے، کیونکہ یہ مجاورت ہے اور مجاورت صحب ربمن سے مانع نہیں ہے۔

#### اللغاث:

﴿الشائع ﴾ پھيلا ہوا'مشتركه والنخيل ﴾ تحجوركا درخت ومُجَاورَة ﴾ پاس پاس ہونے والے۔

### سی چیز کو جزوی طور سے رہن رکھنا:

ماقبل کی عبارت میں تین مسکے بیان کیے گئے ہیں۔

○ اگر مربون غیر مربون سے اس طرح مختلط اور متصل ہو کہ اختلاط کے بغیر تنہا مربون پر قبضہ کرناممکن نہ ہوتو اس صورت میں رہن جائز نہیں ہوگا، کیونکہ بیمشاع کے درجے میں ہوگا اور مشاع کے متعلق پوری وضاحت کے ساتھ یہ بات آ چکی ہے کہ اس کا رہن جائز نہیں ہے۔

مثلاً درخت ہے اور اس پر پھل گے ہوئے ہیں تو سپلوں کے بغیر درخت کا رہن جائز نہیں ہے اس طرح درخت کے بغیر کھلوں کا رہن جائز نہیں ہے، اس طرح اگر زمین میں درخت کے بغیر اس کا رہن جائز نہیں ہے، اس طرح اگر زمین میں درخت کے بغیر نمین تو درختوں کے بغیر زمین کا رہن جائز نہیں ہے، کونکہ ان میں سے ہرایک صورت میں مرہون غیر مرہون کے ساتھ پیدائش طور پر متصل ہے اور اختلاط کے بغیر تنہا مرہون پر قبضہ کرناممکن نہیں ہے اس لیے بیہ مشاع کے رہن کی طرح ہوگیا اور مشاع کا رہن جائز نہیں ہے البندا ان صورتوں میں ہے کی بھی صورت میں رہن جائز نہیں ہے۔

# ر ان البداية جلدا على المال المالية جلدا على المالية المالية

و كذا إذا النع اس كا حاصل يہ ہے كہ جس طرح كھل درخت سے متصل ہوتا ہے، كھيتى زمين سے متصل رہتى ہے اور درخت زمين سے جڑے اور لگے ہوتے ہيں اسى طرح درخت بھى كھل سے متصل ہوتا ہے اور زمين بھى كھيتى ميں مشغول رہتى ہے لہذا يہ طرفين سے اتصال ہوگا اور اور دونوں طرف سے بیا تصال جواز رہن سے مانع ہوگا۔

وعن أبى حنیفة رَمَنَاعَائیة اس کا حاصل یہ ہے کہ قاعدہ کلیہ مذکورہ سے استثناء کرتے ہوئے حسن بن زیاد نے امام اعظم سے ایک روایت یہ بیان کی ہے کہ اگر کسی مخص نے درختوں کے بغیر زمین کو رہن رکھا تو یہ درست اور جائز ہے، کیونکہ شجر اُ گئے والی چیز کا نام ہے لہٰذا یہ ایسا ہوجائے گا کہ راہن نے درختوں کو ان کی جگہوں سمیت رہن سے الگ کردیا ہے اور اس صورت میں چونکہ تنہا زمین پر قبضہ کرناممکن ہے اور درختوں کی وجہ سے کوئی جھڑ ااور نزاع نہیں ہوگا، اس لیے یہ صورت جائز ہوگی۔

اس کے برخلاف اگر کسی نے گھر کور بمن رکھااوراس کی عمارت کور بمن سے متنٹی کردیا تو یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ بناءاور عمارت اس چیز کا نام ہے جسے زمین پر بنایا گیا ہے اور پھراس بناء کوزمین سے الگ بھی نہیں کیا جاسکتا،اس لیے یہ ایہا ہے گویا کہ را بمن نے اپنی پوری زمین رہمن رکھ دی ہولیکن چونکہ وہ زمین ابھی بھی اس کی ملکیت یعنی بناء کے ساتھ مشغول ہے اس لیے یہ مشاع کار بمن ہوا اور آپ کو معلوم ہے کہ مشاع کار بمن جائز نہیں ہے۔

و لو رہن النے بیتیرا مسئلہ جس کا حاصل ہے ہے کہ اگر کسی شخص نے درختوں کوان کی زمینوں سمیت رہن رکھا تو یہ درست اور جائز ہے، کیونکہ زمینوں سمیت رہن رکھنا مجاورت اور پڑوس ہے اور مجاورت صحب رہن سے مانع نہیں ہے، کیونکہ اس میں وجہ منع لینی شیوع نہیں پایا جاتا۔

وَلَوْ كَانَ فِيهِ تَمُرٌ يَدُخُلُ فِي الرَّهُنِ لِأَنَّهُ تَابِعٌ لِاتِّصَالِهِ بِهِ فَيَدُخُلُ تَبُعًا تَصْحِيْحًا لِلْعَقْدِ، بِخِلَافِ الْبَيْعِ، لِأَنَّ بَيْعَ النَّخِيْلِ بِدُونِ التَّمَوِ جَائِزٌ وَلَاضَرُ وْرَةَ إِلَى إِذْ خَالِهِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِه، وَبِخِلَافِ الْمَتَاعِ فِي الدَّارِ حَيْثُ لَايَدُخُلُ النَّخِيْلِ بِدُونِ الثَّمَرِ فِكُو لِكَانَهُ لِيَسُ بِتَابِعٍ بِوَجْهٍ مَّا، وَكَذَا يَدُخُلُ الزَّرَعُ وَالرَّطَبَةُ فِي رَهْنِ الْأَرْضِ وَلَا يَدُخُلُ فِي رَهْنِ الْأَرْضِ وَلَا يَدُخُلُ فِي النَّمَرَةِ. فِي الشَّمَرَةِ. فِي الشَّمَرةِ.

تر جملے: اوراگر درخت میں کھجوریں ہوتو وہ رہن میں داخل ہوجا کیں گی ،اس لیے کہ تابع ہیں کیونکہ درخت ان ہے متصل ہے، لہذا عقد کوشیح کرنے کے لیے کھجوریں تبعاً داخل ہول گی ، برخلاف ہی کے کہوروں کے بغیر بھی درختوں کی بیع جائز ہے، اور صراحت کے بغیر کھجوروں کو بیع میں داخل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور برخلاف گھر کے سامان کے چنانچے صراحت کے بغیر سامان بھی گھر کے رہن میں داخل نہیں ہوگا ، کیونکہ سامان کسی بھی طرح تابع نہیں ہے، اور ایسے ہی زمین کے رہن میں کھتی اور برسیم داخل ہوجا کیں گی ایکن بیع میں داخل نہیں ہوں گی اس دلیل کی وجہ سے جسے ہم تھلوں کے متعلق بیان کر چکے ہیں۔

#### اللغاث:

﴿ تمو ﴾ مجور، كِي موكى \_ ﴿ النحيل ﴾ مجوركا درخل \_ ﴿ الرطبة ﴾ تنا، بودا \_ ﴿ الثمرة ﴾ كال

# ر آن البداية جلدا ي من اوركروى ك احكام وسائل ي

### مشاع کی بیج اور رہن میں فرق:

اس عبارت کا مقصد کیج اور رہمن کے درمیان فرق کی وضاحت کرنا ہے جس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کوئی درخت رہمن درخت ان مجلوں سے اور یہ پھل درخت سے متصل ہیں ہیں لیے اس کے تابع ہوں گے اور یہ پھل درخت سے متصل ہیں ہیں لیے اس کے تابع ہوں گے اور عقدِ رہمن کو بھی کرنے کے لیے رہمن میں داخل ہوں گے ، کیونکہ اگر پھلوں کو رہمن سے متثلیٰ قرار دیا جائے گا تو یہ مشاع کا رہمن جا بُرنہیں ہے۔

اس کے برخلاف اگرکوئی شخص درخت کوفروخت کرتا ہے اوراس میں موجود پھلوں کوئیس بیتپا تو پھل تا بع بن کر بیج میں داخل نہیں ہول گے، کیونکہ یہاں پھلوں کے بغیر بھلوں کوئیج میں نہیں شامل کیا جائے گا۔
مہیں ہول گے، کیونکہ یہاں پھلوں کے بغیر بھی عقد حجے ہوجا تا ہے ،الہذا بلاوج صراحت کے بغیر پھلوں کوئیج میں نہیں شامل کیا جائے گا۔
و بخلاف الممتاع المنح اس کا حاصل ہے ہے کہ ایک شخص نے اپنا گھر رہن رکھا اور اس میں پچھ سامان تھا تو مرہون صرف گھر ہوگا، گھوئکہ کھل کوتا لع ہونے کی وجہ سے جے عقد کے پیش نظر درخت کے رہن میں شامل ہوگا، گھوئکہ بھل کوتا لع ہونے کی وجہ سے جے عقد کے پیش نظر درخت کے رہن میں شامل کیا گیا ہے اور سامان کسی بھی طرح سے گھر کے تا لع نہیں ہوتا اس لیے سامان صراحت کے بغیر رہن میں داخل اور شامل نہیں ہوگا۔

و کذا ید خل النج فرماتے ہیں کہ کسی شخص نے زمین رئی رکھی اور اس میں کھیتی لگی تھی یا برسیم یعنی جانو روں کو کھلانے والی گھاس گئی تھی تا برسیم یعنی جانو روں کو کھلانے والی گھاس گئی تھی تو یہ دونوں چیزیں چونکہ زمین کے تابع اور اس سے متصل ہیں اس لیے زمین کے ساتھ ساتھ رئین میں داخل ہوجا ئیں گی، کیونکہ تھے میں ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور ان کے بغیر بھی تیع منعقد اور درست ہوجائے گی۔

وَيَدُخُلُ الْبِنَاءُ وَالْغَرَسُ فِي رَهْنِ الْأَرْضِ وَالدَّارِ وَالْقَرْيَةِ لِمَا ذَكَرْنَا، وَلَوْ رَهَنَ الدَّارَ بِمَا فِيْهَا جَازَ.

ترجملے: زمین،گھراورگاؤں کے رئین میں عمارت اور پودے داخل ہوں گےای دلیل کی وجہسے جسے ہم نیان کر چکے ہیں اوراگر سامان سمیت گھر کوربن رکھا تو جائز ہے۔

#### اللغاث:

﴿البناء ﴾ كمارت، بلد كك - ﴿الغرس ﴾ بود ، ورخت ـ

### صمنی رہن:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے زمین رہن رکھی یا گھر رہن رکھایا گاؤں رہن رکھا تو اس رہن میں عمارت اور پودے وغیرہ جو اس زمین، مکان اور گاؤں میں ہوں گے سب داخل ہوں گے، کیونکہ یہ چیزیں بھی زمین وغیرہ کے تا کع اوران سے متصل ہوتی ہیں اور تصبح عقد کے لیے رہن میں داخل ہوتی ہیں، اور اگر کسی نے گھر رہن رکھا اور گھر کے ساتھ ساتھ اس کا سامان بھی رہن رکھدیا اور سامان کی وضاحت کردی تو بھی رہن جائز ہوگا، کیونکہ کوئی بھی چیز مانع رہن نہیں ہے۔

وَلَوِ اسْتُحِقَّ بَعْضَهُ اِنْ كَانَ الْبَاقِيْ يَجُوْزُ اِبْتِدَاءُ الرَّهْنِ عَلَيْهِ وَحْدَهُ بَقِيَ رَهْنًا بِحِصَّتِهِ وَالَّا بَطَلَ كُلَّهُ، لِأَنَّ

# ر آن البدایه جلد سی سی کارکام وسائل کی اور این اور گروی کے اوکام وسائل کی

الرَّهْنَ جُعِلَ كَأَنَّهُ مَا وَرَدَ إِلَّا عَلَى الْبَاقِيِّ.

تروجمل : اوراگرمرہون کا پچھ حصہ ستحق نکل گیا تو اگر ماہتی ایہا ہوجس پرا کیلے رہن کی ابتداء جائز ہوتو اس کے حصے کے بقدر رہن باقی رہے گا،ورنہ پورارہن باطل ہوجائے گا، کیونکہ رہن کواپیا شار کیا جائے گا گویا کہ وہ باقی حصے پر ہی ہوا ہے۔

اگر بعض رئن كسى اور كانكل آئے تواس كا حكم:

صورتِ مسئلہ بیہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کوئی مکان یا زمین رہن رکھی اور پھراس کا پھھ تعین حصہ دوسرے کا مستحق نکل آیا تو اگر مابقی مکان یا زمین کی مالیت اتنی ہو کہ ابتداء اس کور ہن رکھا جا سکتا ہوتو اس استحقاق سے رہن باطل نہیں ہوگا اور مابقی مقدار میں رہن باقی رہے گا اور استحقاق کے بعد یوں کہا جائے گا کہ ابتداء ہی سے مابھی پر رہن منعقد ہوا تھا اور اگر استحقاق کے بعد مابھی زمین یا مکان کی مالیت اتنی ہو کہ اسے ابتداء رہن نہ رکھا جاسکتا ہوتو اس صورت میں پورار ہن باطل ہو جائے گا۔

وَيَمْنَعُ التَّسْلِيْمَ كُوْنُ الرَّاهِنِ أَوْ مَتَاعِةً فِي الدَّارِ الْمَرْهُوْنَةِ وَكَذَا مَتَاعُةً فِي الْوِعَآءِ الْمَرْهُوْنِ، وَيَمْنَعُ تَسْلِيْمَ الدَّابَّةِ الْمَرْهُوْنَةِ الْحِمْلُ عَلَيْهَا فَلَا يَتِمُّ حَتَّى يُلُقِى الْحِمْلَ، لِأَنَّهُ شَاغِلٌ لَهَا، بِخِلَافِ مَاإِذَا رَهَنَ الْحِمْلُ دُونَهَا عَلَى عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى يَلُقِى الْحِمْلَ، فَلَا يَتِمْ مَشْعُولُةٌ بِهِ فَصَارَ كَمَا إِذَا رَهَنَ مَتَاعًا فِي ذَارٍ أَوْ وَعَاءٍ دُونَ عَيْثُ يَكُونُ رَهْنًا تَامًّا إِذَا دَفَعَهَا إِللهِ ، فِأَنَّ الدَّابَةِ مَشْعُولُةٌ بِهِ فَصَارَ كَمَا إِذَا رَهَنَ مَتَاعًا فِي ذَارٍ أَوْ وَعَاءٍ دُونَ الدَّالِ وَالْوِعَاءِ ، بِخِلَافِ مَاإِذَا رَهَنَ سَرْجًا عَلَى دَابَّةٍ أَوْ لِجَامًا فِي رَأْسِهَا وَدَفَعَ الدَّابَّةِ مَعَ السَّرْجِ وَاللِّجَامِ الدَّالِ وَالْوِعَاءِ ، بِخِلَافِ مَاإِذَا رَهَنَ سَرْجًا عَلَى دَابَّةٍ أَوْ لِجَامًا فِي رَأْسِهَا وَدَفَعَ الدَّابَّةِ مَعَ السَّرْجِ وَاللِّجَامِ اللَّهُ إِلَيْ اللَّهُ مِنْ تَوَابِعِ الدَّابَةِ بِمَنْزِلَةِ الثَّمَرَةِ لِلنَّخِيلِ حَتَّى قَالُوا عَنْ مَنْ عَيْرِ ذِكُو.

تروجی اوردارم ہونہ میں را بن کا یاس کے سامان کا ہوناتسلیم سے مانع ہاورا لیے بی مرہون برتن میں کسی سامان کا ہونا (بھی مانع سے مانع ہے البذا جب تک دابہ بوجھ کوا تار نہ دے اس وقت بک تسلیم تام نہیں مانع ہے، لبذا جب تک دابہ بوجھ کوا تار نہ دے اس وقت بک تسلیم تام نہیں ہوگی ، کیونکہ بوجھ جو پائے کو مشغول کرنے والا ہے، برخلاف اس صورت کے جب صرف بوجھ کور بمن رکھانہ کہ چو پائے کو چنا نچہ ربمن تام ہوگا جب چو پائے مرتبن را بمن کو دیدے، کیونکہ دابہ بوجھ کے ساتھ مشغول رہے گا اور بیابیا ہوگیا جیسے گھر میں سامانِ ربمن رکھایا برتن میں سامانِ ربمن رکھا۔

اور برخلاف اس صورت کے جب سواری پرموجود زین کورہن رکھایا اس کے سر میں موجود لگام کورہن رکھا اور زین اور لگام کے ساتھ سواری کو دیدیا تو وہ رہن نہیں ہوگا یہاں تک کہ راہن زین کو دابہ سے الگ کرے اسے مرتہن کے حوالے کردے ، کیونکہ یہ دابہ کے توابع میں سے ہے جیسے پھل درخت کے توابع میں سے ہے یہاں تک کہ مشائخ علیہ الرحمہ نے فر مایا کہ تابع صراحت کے بغیر متبوع میں داخل ہوجائے گا۔

#### اللغات:

\_\_\_\_\_\_ ﴿تسلیم﴾ سپردگ، حوالے کرنا۔ ﴿شاغل﴾ مشغول کرنے والا۔ ﴿وِعآءٌ ﴾ برتن۔ ﴿سور جُ ﴾ پالان۔ ﴿لِجام ﴾ لگام۔ ﴿يَنْزعه ﴾ اس کوعليحده کرلے۔ ﴿توابع ﴾ تابع شمن ميں۔

#### ر بن اگرمشغول بوتو درست نبین:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ عقدِ رہمن اسی وقت تام اور کھمل ہوگا جب شی مرہون پر مرتبن کا قبضہ ہوجائے اور مرہون میں کسی بھی طرح ہے رائبن کا کوئی حق اور تعلق باتی ندر ہے یہی وجہ ہے کہ شی مرہون میں رائبن کا سامان ہویا خود رائبن فقیم ہوتو مرہون میں تسلیم متحقق نہیں ہوگی ، اسی طرح متحقق نہیں ہوگی ، اسی طرح متحقق نہیں ہوگی ، ایسی طرح اگر کسی نے گھوڑ ارئبن رکھا اور اس پر رائبن کا سامان لدا ہوا ہوتو بھی تسلیم محقق نہیں ہوگی ، کیونکہ ان تمام صور توں میں شی مرہون رائبن کے حق کے ساتھ مشغول ہے جب کہ صحب رئبن کے لیے مرہون کا رائبن کے تعلق اور تصرف سے پاک ہونا ضروری ہے ، اس لیے . جب تک گھوڑ ااور چویا بیرائبن کا سامان اتار نددے اس وقت تک تسلیم تام نہیں ہوگی ۔

اس کے برخلاف اگر کسی شخص نے صرف چو پایہ کا سامان رہن رکھا اور چو پایہ کورہن نہیں رکھا تو جب وہ گھوڑا سامان لا دکر مرتبن کے پاس پہنچ جائے گا تو تسلیم متقق ہوجائے گا ، کیونکہ اس صورت میں مرہون کسی کے حق کے ساتھ مشغول نہیں ہے، بلکہ خود مرہون کے ساتھ دوسری چیزمشغول ہے جوصحت تسلیم اور تحقق تسلیم کے لیے مانع نہیں ہے اور یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی نے گھریا برتن میں موجود سامان رہن رکھا اور گھر اور برتن کو رہمن نہیں رکھا تو بھی تسلیم تحقق ہوجائے گی اور مرہون کا گھریا برتن کے ساتھ مشغول ہونا صحت تسلیم کے لیے مانع نہیں ہے۔

بخلاف ما إذا رهن سرجا النع فرماتے ہیں کہ اگر کسی خف نے گوڑ ہے پر لگی ہوئی زین یا اس کے سرمیں لگی ہوئی لگام کو رئین رکھا اور اسے گھوڑ ہے ہے الگ نہیں کیا تو تسلیم تحقق نہیں ہوگی یہاں تک کہ رائمن زین اور لگام کو گھوڑ ہے ہے الگ کر کے مرتبن کے حوالے کردے، کیونکہ زین اور لگام گھوڑ ہے کے تابع ہیں اور گھوڑ ہے کے رئمن میں صراحت کے بغیر بھی بید دونوں داخل ہوجاتے ہیں، جیسے پھل درخت کے تابع ہوتے ہیں اور بدون صراحت پھل درخت کے رئمن میں داخل ہوجاتے ہیں اس لیے تحققِ تسلیم کے لیے زین اور لگام کا گھوڑ ہے ہے الگ کر کے مرتبن کے حوالے کرنا ضروری ہے۔

قَالَ وَلَا يَصِحُّ الرَّهُنُ بِالْأَمَانَاتِ كَالُودَائِعِ وَالْعَوَارِيِّ وَالْمُضَارَبَاتِ وَمَالِ الشَّرَكَةِ، لِأَنَّ الْقَبُضَ فِي بَابِ الرَّهْنِ قَبْضٌ مَضْمُونًا وَيَتَحَقَّقُ اِسْتِيْفَاءُ الدَّيْنِ مِنْهُ، وكَذَالِكَ الرَّهْنِ قَبْضٌ مَضْمُونًا وَيَتَحَقَّقُ اِسْتِيْفَاءُ الدَّيْنِ مِنْهُ، وكذَالِكَ لَا يَصِحُ بِالْأَعْيَانِ الْمَضْمُونَةِ لِغَيْرِهَا كَالْمَبِيْعِ فِي يَدِ الْبَائِعِ، لِأَنَّ الضَّمَانَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ فَانَّهُ إِذَا هَلَكَ الْعَيْنُ لَمُ يَضْمَنِ الْبَائِعُ شَيْئًا، لَكِنَّهُ يَسْقُطُ الثَّمَنُ وَهُوَ حَقُّ الْبَائِعِ فَلاَيَصِحُ الرَّهُنُ.

ترمیجی نظام نات بین کدامانات جیسے ودیعتیں، عاریتیں، مضاربات اور مالِ شرکت کے عوض ربن صحیح نہیں ہے، کیونکہ ربن کے

# ر آن البداية جلدا ي المحالة ال

باب میں جو قبضہ ہوتا ہے وہ مضمون ہوتا ہے، لہذا ضان کا ثابت ہونا ضروری ہےتا کہ قبضہ مضمون واقع ہوجائے اور اس سے دین کی وصولیا بی ہو سکے اور ایسے ہی ان اعیان کا رہن سیح نہیں ہے جو مضمون لغیرہ ہوں جیسے وہ مبیع جو باکع کے قبضہ میں ہو، اس لیے کہ ضان واجب نہیں ہے چنا نچے جب مبیع ہلاک ہوجائے تو باکع کسی چیز کا ضامن نہیں ہوگا، کیکن شمن ساقط ہوجائے گا اور شمن چونکہ باکع کا حق ہے اس لیے رہن سیحے نہیں ہوگا۔

#### اللغات:

- ﴿ الودائع ﴾ امانتي \_ ﴿ العواري ﴾ عاريت يرلى بوكى چيزي \_ ﴿ المضاربات ﴾ مضاربت كاموال \_

#### امانات اور ودالع كے عوض رئن درست نبين:

اس سے پہلے یہ بات آ چکی ہے کہ رہن مرتبن کے قبضہ میں مضمون ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ اگر مرتبن کے پاس مرہون ہلاک ہوجائے تو اس کا قرضہ ساقط ہوجاتا ہے، یہیں سے یہ بات واضح ہوگئی کہ شئ مرہون کا مضمون ہونا ضروری ہے اور غیر مضمون کے عوض رہن جائز نہیں ہے، اسی لیے امام قد وری ویشٹیڈ نے فر مایا امانات جیسے ود یعتیں، عاریتیں، مضار بت اور مالی شرکت کے عوض ربن صحیح نہیں ہے، کیونکہ ربن میں جو قبضہ ہوتا ہے وہ مضمون ہوتا ہے، لہذا عوض ربن کا مضمون ہونا ضروری ہے تا کہ قبضہ ربن مضمون ہوجائے اور پھر دین کی وصولیا بی بھی آسان ہوجائے، اور چونکہ ود یعتیں اور عاریات وغیرہ مضمون نہیں ہوتیں، اس لیے ان کے عوض ربن صحیح نہیں ہوگا۔

و محذلك النب اس كا حاصل بيہ ہے كہ جس طرح غير مضمون اشياء كا رہن سيح نہيں ہے، اس طرح وہ چيز جو مضمون تو ہوليكن مضمون لعينہ نه ہو بلكہ مضمون لغير ہ ہوتو اس كے عوض بھى رہن سيح نہيں ہے جيسے باكع كے قبضے ميں بہج مضمون لغير ہ ہوتو اس كے عوض بھى رہن سيح نہيں ہے جيسے باكع كے قبضے ميں بہج مضمون لغير ہ ہوتى ہے اب اگر باكع نے بد لے مشترى كے پاس مضمون لغير ہ ہوتى ہے يہى وجہ ہے كہ اگر ہبج باكع كے قبضے ميں ہلاك ہوجائے تو اس پركوئى ضان نہيں واجب ہوگا تا ہم اس ہلاك كى وجہ سے ثمن جو باكع كا حق تھا وہ ساقط ہوجائے گا، اس سے بھى معلوم ہوا كہ مج مضمون لغير ہ ہوتى ہے اور ظاہر ہے كہ غير مضمون كا رہن سيح نہيں ہے۔

فَأَمَّا الْأَعْيَانُ الْمَضْمُوْنَةُ بِعَيْنِهَا وَهِيَ أَنْ يَكُونَ مَضْمُوْنًا بِالْمِثْلِ أَوْ بِالْقِيْمَةِ عِنْدَ هَلَاكِهِ مَثْلَ الْمَغْصُوبِ وَبَدَلِ النَّحْلَعِ وَالْمَهْرِ وَبَدَلِ الصَّلْحِ عَنْ دَمِ الْعَمَدِ يَصِحُّ الرَّهْنُ بِهَا، لِأَنَّ الضَّمَانَ مُتَقَرِّرٌ فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ قَائِمًا وَجَبَ النَّكُمةُ وَإِنْ كَانَ مَالِكًا تَجِبُ قِيْمَتُهُ فَكَانَ رَهْنًا بِمَا هُوَ مَضْمُونٌ فَيَصِحُّ.

تر جملہ: رہے وہ اعیان جو بذات خود مضمون ہیں اور یہ ہے کہ اپنی ہلاکت کے وقت مثل یا قیمت کے عوض مضمون ہو جیسے مغصوب، بدل خلع ،مہر اور دم عمد کا بدل صلح ان سب چیز ول کے بدلے رہن صحیح ہے، کیونکہ ضان ثابت ہے چنا نچدا گران میں سے کوئی چیز موجود ہوتو اس کی سپر دگی واجب ہے اور اگر ہلاک ہوگئ ہوتو اس کی قیمت واجب ہوگی لہذا بیالیی چیز کے عوض رہن ہوگا جو مضمون ہاں لیے رہن صحیح ہوگا۔

# ر آن البعاب جلد سی می که می از کردی کے انکام وسائل کی

### مضمون لعدینه اشیاء کے بدلے رئن درست ہے:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ وہ چزیں جو مضمون لغیر ہ ہوتی ہیں ان کے وض تو رہائ سے نہیں ہے لیکن وہ چزیں جو مضمون لغینہ ولذا تہ ہوتی ہیں ان کے وض رہائ سے جے ہے اور مضمون لغینہ کی بہون یہ ہے کہ اگر وہ چیز موجود ہوتو اس کے عین کی سپر دگی واجب ہواوراگر وہ موجود نہ ہوتو اس کی قیت واجب التسلیم ہو، مثلاً اگر کسی شخص نے خصب کردہ گھڑی کے بدلے میں رہان رکھا یا بیوی نے شوہر سے ایک گھڑی کے عوض خلع لیا اور بدل خلع یعنی گھڑی کے عوض رہان رکھایا کسی نے اپنی بیوی کو بطور مہرکوئی سامان دیا اور اس سامان کے عوض رہان رکھا گیا یا کسی نے عمراً کسی تو تل پر تصاص واجب ہوالیکن قاتل نے مقتول کے ورثاء سے کسی چیز پر مصالحت کر عوض رہان رکھا گیا تو ان میں سے ہر صورت میں رہان درست اور جائز ہے، کیونکہ یہ ساری چیز ہی مضمون ہیں اور ان کی اور اس کی سپر دگی واجب ہواگر ان میں سے کوئی چیز ہلاک کا ضمان خابت اور مقرر وسلم ہے چنا نچہ آگر یہ موجود ہوں گی تو بعینہ ان کی سپر دگی واجب ہے اور اگر ان میں سے کوئی چیز ہلاک ہوجائے تو اس کی قیت واجب ہوگی اور چونکہ مضمون کے عوض رہان ہوگا جو مضمون ہوگی اور چونکہ مضمون کے عوض رہان جو تا ہے یہ ان کی سپر دگی جوتا ہے اس لیے یہاں بھی رہان صحیح ہوگا۔

قَالَ وَالرَّهُنُ بِالدَّرُكِ بَاطِلٌ وَالْكَفَالَةُ بِالدَّرُكِ جَائِزَةٌ، وَالْفَرْقُ أَنَّ الرَّهُنَ لِلْاِسْتِيْفَاءِ وَلَا اِسْتِيْفَاءَ قَبْلَ الْوُجُوبِ، وَإِضَافَةُ التَّمْلِيْكِ اللَّي زَمَانِ فِي الْمُسْتَقْبِلِ لَا تَجُوزُ، أَمَّا الْكَفَالَةُ فِلِالْتِزَامِ الْمُطَالَبَةِ، وَ الْتِزَامُ الْأَفْعَالِ يَصِحُّ مُضَافًا اللَّي الْمَالِ كَمَا فِي الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ، وَلِهاذَا تَصِحُّ الْكَفَالَةُ بِمَاذَابَ لَهُ عَلَى فُلَانٍ وَلَا يَصِحُّ الرَّهْنُ، فَلَوْ فَهَالِ يَا اللَّهُ اللَّ

ترکیجملہ: امام محمد والتی نے جامع صغیر میں فرمایا ہے کہ رہن بالدرک باطل ہے اور کفالہ بالدرک جائز ہے اور (دونوں میں) فرق یہ ہے کہ رہن وصولیا بی ہے کہ دہن وصولیا بی ہے ہوتا ہے اور وجوب سے پہلے وصولیا بی نہیں ہوتی ، اور زمان کی طرف تملیک کی اضافت جائز نہیں ہے ، رہا کفالہ تو وہ مطالبہ کے التزام سے جیسے روزہ اور نماز میں ، کفالہ تو وہ مطالبہ کے التزام کے لیے ہوتا ہے اور مال کی طرف اضافت کرتے ہوئے افعال کا التزام سے جیسے روزہ اور نماز میں ، اس لیے اس جیز کی کفالت سے جو مکفول لہ کا فلال پر ثابت ہولیکن اس کے عوض رہن سے نہیں ہے ، پھر اگر مشتری نے وجوب سے پہلے ہی رہن پر قبضہ کرلیا اور وہ رہن مشتری کے پاس ہلاک ہوگیا تو امانت کے طور پر ہلاک ہوگا ، کیونکہ یہ رہن نہیں ہے اس لیے کہ وہ باطل واقع ہوا تھا۔

#### اللغات:

﴿الدرك ﴾ يانا ، المحانا ، نقصان \_ ﴿ ذَابَ ﴾ يرُ ے ، آ ے \_ ﴿ التعمليك ﴾ ما لك بنانا \_

#### رئن بالدرك كاعدم جواز:

صلِ عبارت سے پہلے میہ بات ذہن میں رکھئے کہ درک کے معنی ہیں نقصان ،خسارہ ،جس کی شکل میہ ہوتی ہے کہ ایک شخص نے کسی سے کوئی چیز خریدی ہے کیکن معاملہ کممل اور فائنل کرنے سے پہلے وہ پس و پیش کرنے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہواس میں میرا نقصان ہوجائے وہ مخص اس تر دد میں تھا کہ تیسر انخص آکر کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ آپ بے فکر ہوکر یہ سودا کیجئے اور اگر کوئی خسارہ ہوا تو میں اس کا ضامن ہوں اس کو کھالہ بالدرک کہتے ہیں اور یہ جائز ہے، اس کے بالمقابل اس صورتِ حال پر شتمل رہن بالدرک ہوتا ہوا و رہن بالدرک جائز نہیں فرق یہ ہے کہ رہن دین کی وصولیا بی کے لیے ہوتا ہے اور وجوب سے پہلے کسی چیز کی وصولیا بی ممکن نہیں ہو ہا مدرک کا ہے تو چونکہ درک کی وجہ سے بائع پر کوئی چیز واجب نہیں ہوتی اس لیے مشتری کے لیے کسی بھی چیز کی وصولیا بی ممکن نہیں ہوگی، اور اس درک کے آئدہ کمل ہونے بائع پر کوئی چیز واجب نہیں ہوتی اس لیے مشتری کے لیے کسی بھی چیز کی وصولیا بی ممکن نہیں ہوگی، اور اس درک کے آئدہ کمل ہونے کے احتمال سے بھی رہن بالدرک کو جائز نہیں قرار دے سکتے، کیونکہ تملیک کوز مانِ استقبال کی طرف منسوب کرنا درست اور جائز نہیں ہے۔ اس کیے اس حوالے سے بھی رہن بالدرک جائز نہیں ہے۔

اس کے برخلاف کفالہ کا مسئلہ ہے تو کفالہ کا مقصد التزام مطالبہ ہے اور افعال کا التزام مآل کی طرف منسوب کر کے درست ہے جیسے اگر کوئی شخص زمانِ حال میں آئندہ زمانے کے متعلق نماز اور روزہ کی نذر مانے تو بیسے ہے، اس طرح اگر کسی نے کسی سے کہا کہ آئندہ زمانے میں فلاں کے اوپر جو تیرا قرض نکلے گامیں اس کا کفیل ہوں تو کفالت صبح ہے، لیکن اگر اس طرح کوئی کسی کے لیے رہن وغیرہ کی بات کہتا ہے تو رہن درست نہیں ہے، کیونکہ بیر بمن بالدرک ہے اور رہن بالدرک جائز نہیں ہے۔

فلو قبضہ المنے اس کا حاصل میہ ہے کہ رہن بالدرک تو جائز نہیں ہے تا ہم اگر مشتری نے رہن رکھ اور رہن بالدرک کا معاملہ کرلیا تو عقدِ رہن صحیح نہیں ہوا، اس لیے اگر مرہون مشتری کے پاس ہلاک ہوجائے تو اس پر کوئی صان نہیں واجب ہوگا، کیونکہ عقدِ رہن باطل ہونے کی وجہسے بیامانت ہوگیا ہے اور امانات کا عنمان نہیں ہوا کرتا۔

بِخِلَافِ الرَّهُنِ بِالدَّيْنِ الْمَوْعُودِ وَهُو أَنْ يَقُولَ رَهَنْتُكَ هَذَا لِتَقْرِضَنِى أَلْفَ دِرْهَم وَهَلَكَ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ حَيْثُ يَهْلَكُ بِمَا سَمَّى مِنَ الْمَالِ بِمُقَابَلَتِهِ، لِأَنَّ الْمَوْعُودَ جُعِلَ كَالْمَوْجُودِ بِاغْتِبَارِ الْحَاجَةِ، وَلَأَنَّهُ مَقْبُوضٌ بِجِهَةِ الرَّهْنِ الَّذِيْ يَصِحُّ عَلَى اغْتِبَارِ وُجُوْدِهٖ فَيُعْطَى لَهُ حُكْمُهُ كَالْمَقْبُوضِ عَلَى سَوْمِ الشِّرَاءِ فَيَضْمَنُهُ.

تروی کے بیں نے جیرے پاس بہن کے جوموعود قرض کے عوض ہوا وروہ یہ ہے کہ را بہن یوں کہے میں نے تیرے پاس یہ چیز رہن رکھی تا کہ تو مجھے ایک ہزار درہم قرض دیدے اور مرتبن کے قبضہ میں مربون ہلاک ہوجائے تو وہ اس مال کے عوض ہلاک ہوگا جو مربون کے مقابلے میں متعین کیا گیا ہے، اس لیے کہ بر بنائے ضرورت موعود کوموجود کی طرح مان لیا گیا ہے اور اس لیے کہ بہر بون اس رہن کی جہت سے مقبوض ہے جوابی وجود کے اعتبار سے مجمع ہوگا لہذا اسے رہن کا تھم دیدیا جائے گا جیسے وہ سامان جس پر بھاؤ کرنے کے طور پر قبضہ کیا گیا ہو، لہذا مرتبن اس کا ضامن ہوگا۔

#### اللغات:

﴿سَوْم ﴾ سودا۔ ﴿اقواض ﴾ قرض دینا۔

## مال موعود کے عوض ربن جائز ہے:

صاحب بداید فرماتے ہیں کدرہن بالدرک جائز نہیں ہے لیکن مال موعود کے عوض رہن جائز ہے، اور اگر حد مال موعود بوقت

# ر آن البدايه جلدا يه سائل ي المحالة ال

عقد رہن موجود نہیں ہوتا تا ہم اسے ضرورت اور حاجت کے تحت موجود قرار دے دیا جاتا ہے اوراکٹر و بیشتر قرض دینے سے پہلے ہی اس قرض موجود کے بوض لوگ رہن رکھ لیتے ہیں اور پھر قرض دیتے ہیں، اب اگر ہم اس صورت کو ممنوع قرار دیں تو قرض کا دروازہ بند ہوجائے گا، اس لیے ضرورت کے تحت مالی موجود کے بوض رہن کو جائز قرار دیا گیا ہے، اب اگر مالی موجود دینے سے پہلے رہن مرتبن کے پاس ہلاک ہوجائے تو بیاس مال کے عوض ہلاک ہوگا جس کا مرتبن نے وعدہ کیا تھا لہذا مرتبن پر اتنا مال را بمن کے حوالے کرنا لازم اور ضروری ہوگا، کیونکہ مالی موجود کو مالی موجود قرار دے کر یہاں رہن کو جائز قرار دیا گیا تھا اور اگر دین موجود ہواور پھر رہن مرتبن کے پاس ہلاک ہوجائے تو دین ساقط ہوجاتا ہے اسی طرح صورت مسئلہ میں بھی مرتبن نے جس دین کا وعدہ کیا تھا وہ دین اس پر لازم ہوجائے گا، کیونکہ اس کے پاس اس دین کا بدل یعنی مربون ہلاک ہو چکا ہے، اور پھر مرتبن نے اس مربون پر ایسے رہن کے اعتبار سے قبضہ کیا تھا جو دین کو موجود مان کر بی صحیح قرار دیا گیا تھا، لہذا اس حوالے سے بھی مرتبن پر مالی موجود کورائین کے حالے کرنا ضروری ہے۔

صاحب کتاب اس کی مثال بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نعمان نے سلمان سے گھڑی کا سودا کیا اور پھروہ گھڑی دکھانے کے لیے اپنے گھر لے آیا اور اتفاق سے وہ گھڑی نعمان کے پاس سے غائب ہوگئ تو اب نعمان پراس کی وہ قیمت واجب ہوگی جواس کوسلمان نے بتلائی تھی ، کیونکہ یہاں بھی خریداری کے بھاؤ کو اور اس حالت کو بچے مکمل ہونے کا درجہ دے دیا گیا ہے، للہٰ البیج کے گم ہونے پراس کی قیمت بالغ پر واجب ہوگی ، اس طرح صورتِ مسئلہ میں بھی مالِ موعود کو موجود قرار دے کر پہلے رہن کو تھے قرار دیا گیا اور پھر مرہون کی ہلاکت پر مرتبن کے ذھے اس کا بدل واجب کیا گیا ہے۔

قَالَ وَيَصِحُّ الرَّهْنُ بِرَأْسِ مَالِ السَّلَمِ وَبِثَمَّنِ الصَّرَفِ وَالْمُسْلِمِ فِيْهِ، وَقَالَ زُفُرُ رَمَّ الْكَاتُمَ لَا يَجُوْزُ، لِأَنَّ حُكْمَةُ الْإِسْتِيْفَاءُ، وَهَذَا إِسْتِبْدَالَ لِعَدَمِ الْمُجَانَسَةَ ثَابِتَةٌ فِي الْمُجَانَسَةَ ثَابِتَةٌ فِي الْمُجَانَسَةَ ثَابِتَةٌ فِي الْمُالِوَةُ فَيَ الْمُجَانَسَةَ ثَابِتَةٌ فِي الْمَالِيَةِ فَيَتَحَقَّقُ الْإِسْتِيْفَاءُ مِنْ حَيْثُ الْمَالِ وَهُوَ الْمَضْمُونُ عَلَى مَا مَرَّ.

توجیع نے فرماتے ہیں کہ بیع سلم کے راس المال کے عوض ، بیع صرف کے ثمن اور مسلم فید کے عوض رہن صحیح ہے ، امام زفر طِلِتُندُ فَر ماتے ہیں کہ جائز نہیں ہے ، کیونکہ رہن کا حکم استیفاء ہے اور یہ بدلنا ہے ، اس لیے کہ مجانست معدوم ہے اور ان چیزوں میں استبدال کا درواز ہ مسدود ہے ، ہماری دلیل میہ ہے کہ مالیت میں مجانست ثابت ہے لہذا من حیث المال استیفاء تحقق ہوجائے گا اور مالیت مضمون ہوتی ہے جیسا کہ گذر چکا ہے۔

#### اللغاث:

﴿سَلَم ﴾ مستقبل كى تاريخ برخريد وفروخت والصرف ﴾ سونے جاندى كى تيے والاستيفاء ﴾ وصوليا بي والاستبدال ﴾ بدنا والمحانسة ﴾ باہم يك جنس مونا و همسدود كى بند \_

## ي سلم اور صرف ميس ربن كاحكم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں بیع سلم کے راس المال کے عض مسلم فید کے عوض اور بیع صرف کے ثمن کے عوض ربمن

ر آن البدایه جلد سی سی می المستر ۲۳۷ می سی سی کاری کردی کے احکام و سائل کی

صحیح ہے، جب کہ امام زفر روانتیانہ کے یہاں ان چیز وں کے عوض رہن جائز نہیں ہے، کیونکہ رہن کا تھم استیفاء ہے اور اگر ان چیز ول عوض رہن جائز نہیں ہے، کیونکہ رہن کا تھم استیفاء ہے اور اگر ان چیز ول عوض رہن کو جائز قرار دے دیں تو ان کی تبدیلی لازم آئے گی یعنی راس المال تو پھے اور موتا ہے اور اس کے عوض پھے دوسرا دیا جارہا ہے، لہٰذا استیفاء تحق نہیں ہوا اور جب استیفاء تحق نہیں ہوا تو رہن بھی صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں استیفائے تن کے بجائے تن کے استبدال لازم آتا ہے، گر ہماری طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں اگر چہ عین کے اعتبار سے مجانست نہیں ہے تاہم مالیت کے اعتبار سے مجانست موجود ہے اور رہن میں چونکہ مالیت ہی صفحون ہوتی ہے اور مالیت کے حوالے سے رہن اور شن صرف اور مسلم فیہ وغیرہ میں مجانست موجود ہے اس لیے ان چیز ول کے عوض رہن بھی صحیح ہے۔

قَالَ وَالرَّهُنُ بِالْمُبِيْعِ بَاطِلٌ لِمَا بَيَّنَا أَنَّهُ غَيْرُ مَضْمُوْنٍ بِنَفْسِهِ، فَانُ هَلَكَ ذَهَبَ بِغَيْرِ شَىٰءٍ، لِأَنَّهُ لَا اِعْتِبَارَ لِلْبَاطِلِ فَبَقِيَ قَبْضًا بِاِذْنِهِ.

ترجملے: فرماتے ہیں کہ بیع کے عوض ربن باطل ہے اس دلیل کی وجہ ہے جو ہم بیان کر چکے کہ بیع بذاتِ خود مضمون نہیں ہوتی، چنانچدا گر مرہون ہلاک ہوجائے تو وہ بغیر کسی عوض کے ہلاک ہوگی، کیونکہ باطل کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، للبذا مرہون بائع کی اجازت ہے مقوض رہا۔

#### اللغات:

﴿المسيع ﴾ فروخت شده چيز ـ ﴿مضمون ﴾ جس چيز كاضان ديا جائ ـ ﴿باطل ﴾ باصل ، ب بنياد ـ

#### مبع كے عوض رئن درست نہيں:

آس سے پہلے یہ بات آ پیکی ہے کہ مضمون لغیرہ کاربن سیح نہیں ہوتا اور مبیع بھی چونکہ مضمون لغیرہ ہوتی ہے اس کے عوض بھی رہن سیح نہیں ہے، تا ہم اگر اس کے عوض بالکے ہے مشتری کے پاس رہن رکھدیا اور وہ رہن مشتری کے پاس ہلاک ہوگیا تو مشتری پرکوئی ضان مثلاً مبیع کی قیمت وغیرہ واجب نہیں ہوگی، کیونکہ جب عقد رہن باطل واقع ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگی، سیم اور مشتری کے قیضے میں جو بائع کی چیز ہے وہ امانت کے طور پر مقبوض ہے اور امانات کے ہلاک ہونے سے ضمان نہیں واجب ہوتا، اس کیے صورت ِ مسئلہ میں مشتری پرکوئی ضمان نہیں واجب ہوگا۔

وَإِنْ هَلَكَ الرَّهُنُ بِثَمَنِ الصَّرَفِ وَرَأْسِ مَالِ السَّلَمِ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ تَمَّ الصَّرَفُ وَالسَّلَمُ فَصَارَ الْمُرْتَهِنُ مَسْتَوْفِيًّا لِدَيْنِهِ لِتَحَقُّقِ الْقَبْضِ حَقِيْقَةً وَحُكُمًّا.

ترجیلہ: اور اگرمجلسِ عقد میں بیعِ صرف کے ثمن اور بیچ سلم کے راس المال کے عوض کا رہن ہلاک ہوگیا تد نیعِ صرف اور سلم تام ہوجائے گی اور مرتہن اپنے قرض کو وصول کرنے والا ہوجائے گا، کیونکہ حکماً قبضہ تحقق ہوگیا ہے اور اگر رہن کے ہلاک ہونے سے پہلے دونوں جدا ہو گئے تو دونوں عقد باطل ہوجائیں گے،اس لیے کہ حقیقتا اور حکماً دونوں طرح قبضہ فوت ہو چکا ہے۔

# ر ان البدايه جلدا ي المحال ١٣٨ كان اوركروى كادكام وسائل

#### اللغاث:

### صرف وسلم کے رہن کے ہلاک ہونے کا بیان:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگر بچ صرف میں نمن کے بدلہ رہن رکھا گیا یا بچ سلم میں راس المال کے عض رہن رکھا گیا اور عاقدین کی مجلس بدلنے سے پہلے ہی شی مرہون ہلاک ہو گئی تو بچ صرف اور سلم کممل ہوجا کیں گی اور مرتہن اپنے دین کو وصول کرنے والا شار ہوگا، کیونکہ مرہون مرتہن کے قضہ میں ہلاک ہو گئی ہے ،اس لیے کہ اس پر مرتبن کا حکما قبضہ ہو چکا ہے اور قبضہ سے بچ کممل ہوجاتی ہے اس لیے بچ بھی مکمل ہوگا اور مرتبن اپنے دین کو وصول کرنے والا بھی شار کیا جائے گا،البتة اگر شی مرہون کے بلاک ہونے سے پہلے ہی رائن اور مرتبن دونوں جدا ہو گئے تو دونوں بچ باطل ہوجا کیں گی، کیونکہ شن اور راس المال پر خہتو حقیقتا قبضہ ہوا ہے اور خہی حکما اور بدون قبضہ بھی مکمل نہیں ہوتی اس لیے اس صورت میں دونوں بچ باطل ہوجا کیں گی۔

وَإِنْ هَلَكَ الرَّهْنُ بِالْمُسْلَمِ فِيهِ، بَطَلَ السَّلَمُ بِهِلا كِهِ وَمَعْنَاهُ أَنَّهُ يَصِيرُ مَسْتَوْفِيًّا لِلْمُسْلَمِ فِيهِ فَلَمْ يَنْقَ السَّلَمُ.

ترجملہ: اوراگرمسلم فیہ کے عوض والا رہن ہلاک ہوجائے تو اس کے ہلاک ہونے سے بیچ سلم باطل ہوجائے گی ،اوراس کا مطلب یہ ہے کہ رب السلم مسلم فیہ کو وصول کرنے والا ہوجائے گا ،لہذاعقد سلم باقی نہیں رہے گا۔

#### مزيدوضاحت:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگر دولوگوں نے آپس میں بیچ سلم کا معامدہ کیا اور مقتضائے عقد کے مطابق عاقدین میں سے ایک نے
راس المال دوسرے کے حوالے کردیا اور اس نے مسلم فیہ کے عوض راس المال والے کے پاس اپنا کوئی سامان ربن رکھ یا تو یہ
صورت جائز ہے، اب اگر وہ سامان جو مسلم فیہ کے عوض ربن رکھا گیا تھا مرتبن کے پاس ہلاک ہوج نے تو عقد سلم باطل ہوجائے گا
اور اس کے باطل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عقد سلم تام اور کمل ہو کرختم ہوگیا، اس لیے رب السلم نے مسلم فیہ کے عوض پر قبضہ کرلیا
اور وہ اس کے پاس ہلاک ہوگیا تو ظاہر ہے اس پراس کا حکمی قبضہ ہوگیا ہے اور وہ اپنے حق کو وصول کرنے والا ہوگیا ہے اس لیے عقد سلم تام ہوجائے گا۔

وَلَوْ تَفَاسَخَا السَّلَمَ وَبِالْمُسُلَمِ فِيْهِ رَهُنَّ يَكُوْنُ ذَلِكَ رَهْنًا بِرَأْسِ الْمَالِ حَتَّى يَحْبِسَةَ، لِلَّانَّةَ بَدَلُهُ فَصَارَ كَالْمَغْصُوْبِ اِذَا هَلَكَ وَبِهِ رَهُنَّ يَكُوْنُ رَهْنًا بِقِيْمَتِهِ.

تروجیلہ: اوراگر عاقدین نے بیچ سلم کوفنخ کردیا اور مسلم فیہ کے عوض ربن تھا تو وہ راس المال کے عوض ربن ہوجائے گا یہاں تک کہ رب السلم مربون کومحبوں کر لے گا ،اس لیے کہ راس المال مسلم فیہ کا بدل ہے،البذا بیابیا ہوگیا جیسے مفصوب جب ہلامک ہوجائے اور اس کے عوض میں ربن ہوتو وہ اس کی قیمت کے عوض ربن ہوگا۔

# 

#### للغاث:

### سلم کے نفخ ہونے کی صورت میں:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگرصورتِ مسئلہ وہی ہوجو ماقبل کی ہے اور مسلم فیہ کے عوض رہن ہواور عاقدین بیچ سلم کو فیخ کردیں تو وہ رہن جو مسلم فیہ کے عوض تھا وہ راس الممال کے عوض ربن ہوجائے گا اور ربُّ السلم کو بیتی ہوگا کہ جب تک را بمن اس کا راس الممال نہ دے اس وقت تک وہ اس کے عوض لینی مربون کو اپنی پاس روک لے ، کیونکہ راس الممال مسلم فیہ کا بدل ہے اور ربُّ السلم کو مسلم فیہ روکنے کا حق تھا، لہذا راس الممال روکنے کا جسی حق ہوگا ، اور اس کی مثال الی ہے جیسے ایک شخص نے کوئی چیز غصب کی پھر اس نے مغصوب منہ کے پاس مغصوب کے عوض کوئی چیز رائن رکھ دی تو یہ جائز ہے اب اگر غاصب جو را بن ہوا کے پاس شک مغصوب بلاک ہوجائے تو وہ ربین جو پہلے مغصوب کا بدل کر اس کی قیمت کے عوض ربین ہوجائے گا ، کیونکہ قیمت بی مغصوب کا بدل ہے ، اس طرح صورتِ مسئلہ میں بھی جب مسلم فیہ ہلاک ہوجائے تو راس الممال چونکہ اس کا بدل ہے اس لیے اس کے عوض ربین ہوگا۔

وَلَوْ هَلَكَ الرَّهُنُ بَعْدَ التَّفَاسُخِ يَهْلَكُ بِالطَّعَامِ الْمُسْلَمِ فِيْهِ، لِأَنَّهُ رَهُنَّ بِهٖ وَإِنْ كَانَ مَحْبُوسًا بِغَيْرِهِ كَمَنُ بَاعَ عَبْدًا وَسَلَّمَ الْمَبِيْعَ وَأَخَذَ بِالثَّمَنِ رَهْنًا ثُمَّ تَقَايَلَا الْبَيْعَ لَهُ أَنْ يَحْبِسَهُ لِأَخْذِ الْمَبِيْعِ، لِأَنَّ الثَّمَنَ بَدَلُهُ، وَلَوْ هَلَكَ الْمَرْهُونُ يَهْلَكُ بِالثَّمَنِ لِمَا بَيَّنَا، وَكَذَا لَوِ اشْتَرَى عَبْدًا شِرَانًا فَاسِدًا وَأَدَّى ثَمَنَهُ لَهُ أَنْ يَحْبِسَهُ لِيَسْتَوْفِى الثَّمَنَ، ثُمَّ لَوْ هَلَكَ الْمُشْتَرَى فِي يَدِ الْمُشْتَرِي يَهْلَكُ بِقِيْمَتِهِ.

توجہ اوراگرعقدِ سلم کے فتخ ہونے کے بعد مرہون ہلاک ہوتو اس غلہ کے عوض ہلاک ہوگا جو سلم فیہ ہے اس لیے کہ بیاس کے عوض مرہون ہا کہ جواس کے عوض مرہون ہے اگر چہاس کے علاوہ کے عوض مرہون ہے اور بیج کو سیرد کر کے ثمن کے عوض ربن لے لیا بھر عاقدین نے بیج اقالہ کرلیا تو بائع کو بیرت ہے کہ وہ بیج لینے کے لیے مرہون کورو کے رکھے اس لیے کہ ثمن اس کا بدل ہے، اوراگر مرہون ہلاک ہوجائے تو شمن کے عوض ہلاک ہوگاس دلیل کی وجہ سے جو ہم بیان کر چکے ہیں۔

اورا لیے ہی اگر کسی نے شراءِ فاسد کے طور پر غلام خریدا اور اس کا نمن اداء کردیا تو مشتری کوحق ہے کہ ثمن وصول کرنے ک غرض ہے بیچ کورو کے رکھے، پھرا گرخریدی ہوئی چیزمشتری کے پاس ہلاک ہوجائے تو وہ اپنی قیمت کے عوض ہلاک ہوگی۔

#### اللغاث:

﴿التفاسخ ﴾ باجم فنخ كرنا\_ ﴿تقايلا ﴾ اقاله كرنا، سوداختم كرنا\_ ﴿الاستيفاء ﴾ يورا بورا وصول كرنا\_

### فنغ کے بعدر بن ہلاک ہوجائے:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر عاقدین کے بیع سلم کو فنخ کرنے کے بعد مرہون ہلاک ہوجائے تو یہ اس طعام کے بدلے بلاک

ہوگا جو درحقیقت مسلم فیہ ہے اور اصلاً مرہون اس کے عوض رہن ہے مگر چونکہ فنخ کے بعد مرہون راس المال کے عوض رہن ہوگیا تھااس لیے میر ہوں کے عوض رہن ہوگیا تھااس لیے میروہ ہوسکتا تھا کہ مرہون کی ہلاکت راس المال کے عوض ہولیکن صاحب کتاب نے پھلك بالطعام المسلم فیہ کہہ کر اس وہم کو یکسر خارج اورمستر دکر دیا اور مرہون کی ہلاکت کو اصلی عوض یعنی مسلم فیہ کی طرف منسوب کردیا۔

صاحب کتاب اس کی ایک مثال بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مثال سلمان نے نعمان کے ہاتھ ایک غلام فروخت کیا اور غلام کومشتری یعنی نعمان کے حوالے کردیالیکن جب شن بینے کی باری آئی تو مشتری نے شن کے عوض بائع یعنی سلمان کے پاس کوئی چیز رہمن رکھ دی، اس کے بعد سلمان اور نعمان نے اتفاق راء سے تیج کوفنج کردیا تو بائع یعنی سلمان کو بیت ہے کہ جب تک اپنا غلام جو معنی ہے اسے وصول نہ کر لے اور مشتری سے واپس نہ لے لے اس وقت تک اس کی رہمن رکھی ہوئی چیز اس کو واپس نہ کرے، کیونکہ مثن مجمع کی مشتری کی دجن رکھ واپس نہ کر کے بدل یعنی مبع کی مشتری کی دجن رکھی ہوئی چیز کو اپنے پاس رو کے رکھنے کا حق دار ہوگا، اور اگر مرہون با تع کے پاس ہلاک ہوجائے تو وصولیا بی کہ بلاکت میں مون ہوئی اور اگر چیز کو اپنی فنخ ہونے کی وجہ سے مرہون مبین کے بدلے مجبوس تھا تا ہم اس کا اصل جس شمن ہی کے عوض تھا اس کے ہوئی محبوس تھا بل شمن ہی ہوگا، اس کا جس صور سے مسلم فیہ ہی کے عوض شار کی جائے گی۔ اس کا جس صور سے مسلم فیہ ہی کے عوض شار کی جائے گی۔ اس کا جس صور سے مسلم فیہ ہی کے عوض شار کی جائے گی۔ اس کا جس صور سے مسلم فیہ ہی کے عوض شار کی جائے گی۔ اس کا جس مسلم فیہ ہی کے عوض شار کی جائے گی۔

و کذا لو اشتری النے اس کا حاصل ہے ہے کہ اگر کئی نے شرائے فاسد کے طور پر مثلاً کوئی غلام خریدا اور غلام پر قبضہ کرکے اس کا ثمن بھی اداء کر دیا اس کے بعد عاقدین نے اس بھے کوفنح کرنا چاہا تو مشتری کو بیتی ہے کہ جب تک بائع سے وہ اپنا ثمن وصول نہ کر لے اس وقت تک غلام کورو کے رہے، کیونکہ بھے فاسد ہونے کی وجہ سے نہ کورہ غلام عبدِ مرہون کے درجے میں ہے اور اس کا ثمن دین کی طرح ہے لہذا جس طرح مرتبن اپنا دین لینے سے پہلے مرہون کورو کئے کاحق رکھتا ہے اسی طرح صورت ِ مسئلہ میں مشتری بھی اپنا ثمن لینے سے پہلے غلام مشتری کورو کے رکھنے کاحق وار ہوگا اور اگر وہ غلام مشتری کے پاس ہلاک ہوتا ہے تو وہ اپنی قیمت کے عوض ہلاک ہوگا البندا مشتری کو چاہئے کہ پہلے وہ غلام کی قیمت اداء کر سے پھر بائع سے اپنا ثمن وصول کرے۔

واضح رہے کہ کسی بھی چیز کا جو بازاری بھاؤ رہتا ہے اسے قیت کہتے ہیں اور بائع اورمشتری میں جورقم طے کرتے ہیں اسے شمن کہا جاتا ہے۔

قَالَ وَلَا يَجُوْزُ رَهُنُ الْحُرِّ وَالْمُدَبَّرِ وَالْمُكَاتَبِ وَأُمِّ الْوَلَدِ، لِأَنَّ حُكْمَ الرَّهْنِ ثُبُوْتُ يَدِ الْإِسْتِيْفَاءِ وَلَايَتَحَقَّقُ الْإِسْتِيْفَاءُ مِنْ هُؤُلَاءِ لِعَدَمِ الْمَالِيَّةِ فِي الْحُرِّ وَقِيَامِ الْمَانِعِ فِي الْبَاقِيْنَ.

**ترجیلی:** فرماتے ہیں کہ آزاد، مدبر، مکاتب اور اُم ولد کور بن رکھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ را بن کا حکم یدِ استیفاء کا ثبوت ہے اور ان لوگول ہے استیفاء تحقق نہیں ہوگا، کیونکہ حرمیں مالیت معدوم ہے اور باقی میں مانع موجود ہے۔

#### اللغاث:

-﴿الحُرُّ ﴾ آزاد، شريف\_ ﴿المُدَبَّرُ ﴾ وه غلام جے آقاكى موت كے بعد آزادى ملى ہو\_ ﴿المكاتب ﴾ وه غلام جے

# ر آن البداية جلدا ي من المركز الما ي المن المركز الما ي المن المركزون كادكام وسائل ي

مال کے عوض آزادی کی پیشکش کی گئی ہو۔ ﴿ ام ولله ﴾ وہ باندی جس سے آق کی اولا دبیدا ہوجائے۔

### آ زاد، مدبر، مکاتب اورام ولد کار بمن درست نبین:

صورتِ مسئلہ بیہ ہے کہ آزاد، مد براور مکاتب وغیرہ گور بن رکھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ ربن کا تھم پیر استیفاء کا ثبوت ہے اور مد بر وغیرہ سے چونکہ قرض کی وصولیا بی ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ آزاد میں تو مالیت ہی نہیں ہے اور مد بروغیرہ میں اگر چہ مالیت رہتی ہے، لیکن من وجدان میں حریت رہتی ہے اس لیے ان سے استیفاء ممکن نہیں ہے، لہٰذا ان کے عوض ربن رکھنا بھی درست نہیں ہے۔

وَلَا يَجُوزُ الرَّهُنُ بِالْكَفَالَةِ بِالنَّفُسِ وَكَذَا بِالْقِصَاصِ فِي النَّفْسِ وَمَادُوْنَهَا لِتَعَذُّرِ الْإِسْتِيْفَاءِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَتِ الْجِنَايَةُ خَطَّاً، لِأَنَّ الْمَبِيْعَ غَيْرُ مَضْمُوْنِ عَلَى الْجَنَايَةُ خَطَّاً، لِأَنَّ الْمَبِيْعَ غَيْرُ مَضْمُوْنِ عَلَى الْمَشْتَرِيُ وَلَا بِالشَّفْعَةِ، لِأَنَّ الْمَبِيْعَ غَيْرُ مَضْمُوْنِ عَلَى الْمَوْلِي، فَإِنَّةً لَوْ هَلَكَ عَلَى الْمُولِي، فَإِنَّةً لَوْ هَلَكَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَلَا بِالْجُرِةِ النَّائِحَةِ وَالْمُغَنِّيَةِ حَتَّى لَوْ ضَاعَ لَمْ يَكُنْ مَضْمُونًا لِلَّانَّةُ لَا يُقَابِلُهُ شَيْءٌ مَضْمُونٌ.

تر جملہ: اور کفالت بالنفس کے عوض رہن رکھنا جائز نہیں ہے اور ایسے ہی نفس اور مادون النفس کے قصاص کے عوض رہن جائز نہیں ہے، برخلاف اس صورت کے جب جنایت نطأ ہو، کیونکہ رہن سے ارش کی وصولیا بی ممکن ہے، اور شفعہ کے عوض رہن رکھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ مشتر می پر مبیع غیر مضمون ہے اور عبد جانی اور عبد ماذون اور مدیون کے عوض رہن رکھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ بیمولی پر مضمون نہیں ہوتا چنا نچہ اگر میہ ہلاک ہوجائے تو مولی پر بچھ بیں واجب ہوگا، اور نہ ہی رو نے اور گانے والی عورت کی اجرت کے عوض رہی جائز ہے، جتی کہ اگر مرہون ضائع ہوجائے تو وہ ضمون نہیں ہوگا، اس لیے کہ کوئی بھی مضمون چیز اس کے مقابل نہیں ہے۔

#### اللغاث:

﴿تعذُّر ﴾ مشكل بونا، وشوار بونا۔ ﴿العبد الجاني ﴾ جنايت كرنے والا غلام۔ ﴿اجرة النائحة ﴾ نوحه كرنے والى كى أجرت - ﴿مغنية ﴾ كانے والى ۔

#### كفالت بالنفس اور قصاص ميں رہن درست نہيں:

صورتِ مسئلہ بیجھنے سے پہلے کفالہ بالنفس کو سیجھے، کفالہ بالنفس یہ ہے کہ اگر کسی شخص پر کوئی مقدمہ ہواور اس مقدمے میں وہ گرفتار ہواوراس کے بعد بھاگنے کی گارٹی لیتا ہوں اس کو کفالہ بالنفس کہتے ہیں اور اس سے عوض رہن رکھنا جائز نہیں ہے، اس طرح قصاص بالنفس یعنی عمداً کسی کوفل کرنے سے قاتل پر جوقصاص واجب ہوتا ہے اس قصاص ہے عوض بھی رہن رکھنا جائز نہیں ہے، اس طرح قصاص بالنفس سے کم جرم مثلاً زید نے بکر کا ہاتھ کا نے دیا تو زید پر قطعی ید کا قصاص واجب ہوتا ہے تھی قبضہ وصولیا بی کا ثبوت ہواور سے اس قصاص واجب ہے اس قصاص کے عوض رہن رکھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ رہن کا تھی جم سے استیفاء یعنی قبضہ وصولیا بی کا ثبوت ہے اور قصاص سے استیفاء یعنی قبضہ وصولیا بی کا ثبوت ہے اور قصاص سے استیفاء معتذر اور ناممکن ہے۔

اس کے برخلاف اگر کسی نے تعطی ہے دوسرے کا ہاتھ کاٹ دیایا جان سے ماردیا اور اس کی وجہ سے مجرم پر دِیت یا اُرش یعنی

# ر آن البدایه جلد سی کر همار است کا می کردی کا دکام و سائل کر

تاوان واجب ہواتو اگر دِیت یا اُرش کے عوض رہن رکھا جائے تو درست اور ج سُز ہے، کیونکہ اُرش اور دِیت سے رہن کی وصولیا لِی ممکن ہے، اس لیے اس کے عوض رہن رکھنا درست ہے۔

و لا یہ جو زالنے فرماتے ہیں کہ شفعہ کے عوض رہن رکھنا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ مبیع مشتری پرمضمون نہیں ہوتی چنا نچہ اگر کسی مشخص نے ایس زمین فروخت کی جو دریا کے کنارے ہواور شفیع کے شفعہ طلب کرنے پرمشتری نے اس ارضِ مشفوعہ کے عوض رہن رکھا تو درست نہیں ہے، کیونکہ رہن مضمون بنفسہ ہوتا ہے اور مضمون چیز کا صحیح ہوتا ہے ادرصورتِ مسئلہ میں مشتری پراس ارضِ مشفوعہ کا صاف نہیں واجب ہے جسے اس نے خریدا ہے، اس لیے اس کے عوض رہن بھی صحیح نہیں ہے۔

اسی طرح اگر کسی مولی کے غلام پر حواکلی واجب ہواوروہ غلام کسی جرم کی پاداش میں مطلوب ہوتو مولی کے لیے اس کے عوض رہان رکھنا درست اور جائز نہیں ہے، کیونکہ رہان مضمون چیز کا درست ہے اور بیغلام مضمون نہیں ہے، چنا نچداگر بیہ ہلاک ہوجائے تو اس کے مولی پر کوئی ضان نہیں واجب ہوگا، لہذا جب خود غلام مضمون نہیں ہے تو پھر اس کے عوض رہان جیسی مضمون چیز کیوں کر درست ہوگی؟ اس طرح مقروض غلام کے عوض بھی رہان رکھنا سے حمین ہیں ہے، کیونکہ عبد مقروض بھی مضمون نہیں ہوتا اور نہ ہی اس سے دین کی وصولیا بی ہوسکتی ہے۔

و لا باجو ق النب اس کا عاصل ہے ہے کہ زید نے کسی کی میت پر رو نے والی عورت کو کرایہ پرلیایا کسی شادی کے موقع پرگانے والی عورتوں کو بلایا اور ان کی اجرت کے عوض ان کے پاس کوئی چیز رائن رکھ دی تو بیر بن بھی درست اور جا ترنہیں ہے ، کیونکہ جب ان عورتوں کو اجرت دی ہی نہیں گئی تو پھر اس کے مقالبے میں کوئی ادنی سی چیز نہیں ہو کتی چہ جائے کہ اس کے مقالبے میں رائن جیسی مضمون چیز رکھی جائے ، یہی وجہ ہے کہ ان کی اجرت کے مقالبے میں اگر ان کے پاس کوئی چیز رائن رکھ دی گئی اور وہ ان کے قبضے میں ہلاک ہوگئ تو اس پر رائن کے احکام جاری نہیں ہوں گے اور اس ہلاکت کی وجہ سے ان عورتوں پر کوئی ضان واجب نہیں ہوگا۔

وَلَا يَجُوْزُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَرُهَنَ خَمْرًا أَوْ يَرُهَنَهُ مِنْ مُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ لِتَعَذَّرِ الْإِيْفَاءِ وَالْاِسْتِيْفَاءِ فِي حَقِّ الْمُسْلِمِ ثُمَّ الرَّاهِنُ إِذَا كَانَ ذِمِّيًّا فَالْخَمْرُ مَضْمُونٌ عَلَيْهِ لِلذِّمِّيِ كَمَا إِذَا غَصَبَهُ، وَإِنْ كَانَ الْمُرْتَهِنُ ذِمِّيًّا لَمْ يَضْمَنْهَا لِلْمُسْلِمِ كَمَا لَايَضْمَنُهَا بِالْغَصْبِ مِنْهُ، بِخِلَافِ مَاإِذَا جَرَى ذَٰلِكَ فِيْمَا بَيْنَهُمْ، لِأَنَّهَا مَالٌ فِي حَقِّهِمْ.

تروجیله: اورمسلمان کے لیے نہ تو شراب کوربن رکھنا جائز ہے اور نہ بی کسی مسلمان یا ذمی سے شراب کوربن لینا جائز ہے، کیونکہ مسلمان کے حق میں شراب کو دینا اور لینا معتذر ہے، کیراگر را بن ذمی ہوتو ذمی کے لیے مسلمان پر شراب مضمون ہوگی جیسے اس صورت میں جب مسلمان نے ذمی کی شراب غصب کی ہواور اگر مرتبن ذمی ہوتو وہ مسلمان کے لیے شراب کا ضامن نہیں ہوگا جیسے اس صورت میں ضامن نہیں ہوگا جب اس نے مسلمان کی شراب غصب کی ہو۔

برخلاف اس صورت کے جب بیعقد ذمیوں کے مابین جاری ہو، کیونکہ ان کے حق میں شراب مال ہے۔

### شراب كاربن لينادينا درست نبين:

صورتِ مسلمان اور ذمی سے شراب کورہن دینا جائز ہے اور نہ ہی کسی مسلمان اور ذمی سے شراب کورہن لینا

# ر ان الهداية جلدا ي المحالة ال

جائز ہے، کیونکہ صحب رہن اور جواز رہن کے لیے لین دین ضروری ہے اور مسلمان کے حق میں شراب کالین دین ممنوع اور ممتنع ہے۔ ثم الو اھن النح اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر ذمی اور مسلمان کے درمیان خمر پر عقدِ ربن منعقد ہوا اور ذمی نے مسلمان کے پاس خمر رہن رکھا اور وہ مسلمان کے پاس ہلاک ہوگئی تو مسلمان پراس کا ضمان بشکلِ قیمت واجب ہوگا، کیونکہ ذمیوں کے حق میں خمر مال ہے جیسے اگر کوئی مسلمان کسی ذمی کی شراب خصب کر لے تو اس پر بھی ضمان واجب ہوتا ہے۔

اس کے برخلاف اگر راہن مسلمان ہواور اس نے کئی ذمی کے پاس خررہ من رکھی ہواور وہ خمراس ذمی کے پاس ہلاک ہوجائے تو ذمی پرضان نہیں واجب ہوگا، کیونکہ مسلمان کے حق میں خمر مال ہی نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی ذمی کسی مسلمان کی شراب غصب کر لے تو اس پر بھی صفان نہیں واجب ہوتا، ہاں اگر دو ذمیوں کے درمیان شراب پر بہن کا معاملہ ہوتو بید درست اور جائز ہے اور ہلاکت کی صورت میں مرتبن پرضان واجب ہوگا، کیونکہ خمر ذمیوں کے حق میں مال ہے اور جب بیہ مال ہے تو ظاہر ہے کہ مضمون بھی ہوگا۔

أَمَّا الْمَيْتَةُ فَلَيْسَتُ بِمَالٍ عِنْدَهُمْ فَلَايَجُوْزُ رَهْنُهَا وَإِرْتِهَانُهَا فِيْمَا بَيْنَهُمْ كَمَا لَايَجُوْزُ فِيْمَا بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ.

ترمیمی : رہامردار تو وہ ذمیوں کے یہاں بھی مال نہیں ہے، اس لیے ان کے مابین بھی مردار کو لینا اور دینا جائز نہیں ہے جیسا کہ مسلمانوں کے درمیان جائز نہیں ہے۔

## مردار کار بن کی کے لیے بھی درست نہیں:

مسلدیہ ہے کہ شراب تو ذمیوں کے یہاں مال ہے اس لیے اسے رہن رکھنا ان کے یہاں جائز ہے، لیکن چونکہ مردار ان کے یہال بھی مردار کورہن لینا دینا یہاں بھی مال نہیں ہے، لہذا جیسے ہمارے یہاں مردار کورہن لینا دینا جائز نہیں ہے ایسے ہی ذمیوں کے یہاں بھی مردار کورہن لینا دینا جائز نہیں ہے۔

وَلَوِ اشْتَرَاى عَبْدًا وَرَهَنَ بِفَمَنِهِ عَبْدًا أَوْ خَلَّا أَوْ شَاةً مَذْبُوْحَةً ثُمَّ ظَهَرَ الْعَبْدُ حُرَّا وَالْخَلُّ خَمْرًا وَالشَّاةُ مَيْتَةً فَالرَّهُنُ مَضْمُوْنٌ، لِأَنَّهُ رَهَنَهُ بِدَيْنِ وَاجِبٍ ظَاهِرًا، وَكَذَا إِذَا قَتَلَ عَبْدًا وَرَهَنَ بِقِيْمَتِهِ رَهْنًا ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّهُ حُرَّ، وَهَذَا كُلُّهُ عَلَى ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ، وَكَذَا إِذَا صَالَحَ عَلَى إِنْكَارٍ وَرَهَنَ بِمَا صَالَحَ عَلَيْهِ رَهُنَا ثُمَّ تَصَادَقًا أَنَّ لَا ذَيْنَ فَالرَّهُنُ مَضْمُونٌ، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحَانًا أَيْهُ خِلَافُهُ وَكَذَا قِيَاسُهُ فِيْمَا تَقَدَّمَ مِنْ جِنْسِهِ.

ترجیل : اوراگر کسی نے غلام خریدااوراس کے ٹمن کے عوض غلام، یا سرکہ بیاذ ہے کردہ بھری کورہمن رکھ دیا پھر غلام آزاد نکلا، سرکہ ٹمر نکلا اور بھری مردار نکلی تو رہن مضمون ہوگا، کیونکہ مشتری نے ایسے رہن کے بدلے دین رکھا تھا جو ظاہراً واجب ہے، اورایسے ہی جب کسی غلام کو آل کر کے اس کی قیمت کے عوض رہن رکھا پھروہ غلام آزاد نکلا اور بیساری بحث ظاہرالردایہ کے مطابق ہے۔ ادرایسے ہی جب انکار کے عوض مصالحت کی اور جس چیز پر مصالحت کی اس کے عوض رہن رکھ دیا پھر دونوں نے قرض کے نہ

# ر آن البدایه جلدا کی کارکام وسائل کی کارکام وسائل کی

ہونے پراتفاق کرلیا تو بھی رہن مضمون ہوگا ، اور حضرت امام ابو یوسف رالیٹھیڈ سے اس کے خلاف مروی ہے اور ایسے ہی اس جنس کے پہلے مسائل میں بھی ان کا بھی قیاس ہے۔

#### اللغات:

-﴿الْحَلُّ ﴾ سركه - ﴿شاقٌ ﴾ بكرى - ﴿تصادق ﴾ بابم كى بات كى تقديق كرنا ، تنق بونا ـ

### اگرمر مون غلام آزاد فابت موگیا تو کیاتهم ہے:

اس سے پہلے ان صورتوں کا بیان تھا جب مرہون کا پہلے ہی سے حریا خمریا میتہ ہونا معلوم ہو، لیکن اگر پہلے سے یہ باتیں نہ معلوم ہوں اور کسی شخص نے غلام خرید کراس کے شمن کے عوض غلام یا سرکہ یا ذرج کردہ بکری کو ربن رکھا اور بعد میں ظاہر ہوا کہ عبد مرہون آزاد ہے یا سرکہ مرہون شراب ہے یا شرق مرہونہ میتہ اور مردار ہے تو ان تمام صورتوں میں ربن مضمون ہوگا، کیونکہ ان میں سے ہرا یک چیز کوایسے دین کے مقابلے میں ربن رکھا گیا تھا جو ظاہر و باہر اور واجب تھا اس لیے ربن مضمون ہوگا اور ہاک ہونے کی صورت میں غلام کے شن اور عبد مرہون کی قیمت میں جو چیز کم مالیت کی ہووہ واجب ہوگا۔

و تحذا النح اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے نطأ کوئی غلام قبل کردیا اور اس کی قیمت کے عوض کوئی چیز رہن رکھ دی پھر بعد میں یہ بات سامنے آئی کہ مقتول غلام نہیں بلکہ آزاد تھا تو اس صورت میں بھی رہن مضمون ہوگا، کیونکہ رہن کے وقت مرہون کوخت واجبی کے بدلے رہن رکھا گیا تھا، اس لیے رہن مضمون ہوگا۔

ای طرح اگرنعمان نے سلمان پردس روپے کا دعویٰ کیا اور سلمان نے پہلے انکار کیا گر جب تُو تُو میں میں ہونے گی تو سلمان نے کہددیا کہ ٹھیک ہے تمہارے دس روپے میرے پاس ہیں اس کے عوض اِس قلم پر مصالحت کرلواور اسے رہن رکھالو، اس کے بعد دونوں نے اتفاق رائے سے یہ طے کرلیا کہ سلمان پر نعمان کا کوئی قرضہ نہیں تھا تو بھی رہن مضمون ہوگا اور اگر قلم مرہون ہلاک ہوجائے تو مرتبن پر اس کا ضان واجب ہوگا، کیونکہ بوقت رہن وہ قلم حق واجب کے عوض رہن رکھا گیا تھا۔

صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں کہ مذکورہ تمام تفصیرات ظاہر الروایہ اور جمہور علماء کے مسلک و مذہب کے مطابق ہیں، ورنہ آخری مسلک ملا میں امام ابو یوسف ولٹھیڈ کا اختلاف ہے چنانچہوہ فرماتے ہیں کہ جب رائن اور مرتبن نے عدم دین پر اتفاق کر لیا تو ظاہر ہے کہ ان کا بیا تفاق عدم صفان میں بھی مؤثر ہوگا اور مرہون مضمون نہیں ہوگا، اس مسئلے میں امام ابو یوسف ولٹھیڈ کے اختلاف کا تقاضہ یہ ہے کہ ماقبل کے متیوں مسئلوں میں بھی ان کا بیبی اختلاف ہو۔

قَالَ وَيَجُوزُ لِلْآبِ أَنْ يَرْهَنَ بِدَيْنِ عَلَيْهِ عَبْدًا لِإِبْنِهِ الصَّغِيْرِ لِأَنَّهُ يَمُلِكُ الْإِيْدَاعَ، وَهَذَا أَنْظُرُ فِي حَقِّ الصَّبِيِّ مِنْهُ، لِأَنَّ قِيَامَ الْمُرْتَهِنِ بِحِفُظِهِ أَبْلَغُ حِيْفَةَ الْغَرَامَةِ، وَلَوْ هَلَكَ يَهْلَكُ مَضْمُونًا وَالْوَدِيْعَةُ تَهْلَكُ أَمَانَةً، وَالْوَصِيُّ مِنْهُمَا وَهُوَ مِمْنُزِلَةِ الْآبِ فِي هَذَا الْبَابِ لِمَا بَيَّنَا، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ وَمَانِكَيْهُ وَزُفَرَ وَمَ اللَّالِيَّةِ أَنَّهُ لَايَجُوزُ وَلِكَ مِنْهُمَا وَهُوَ الْوَسِيْخَسَانُ أَنَّ فِي حَقِيْقَةِ الْإِيْفَاءِ إِزَالَةً الْقِبَاسُ إِعْتِبَارًا بِحَقِيْقَةِ الْإِيْفَاءِ، وَوَجْهُ الْفَرْقِ عَلَى ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَهُوَ الْاسْتِخْسَانُ أَنَّ فِي حَقِيْقَةِ الْإِيْفَاءِ إِزَالَةً

# ر آن البدایه جلد سی که می کارد کام دسائل کی ایمانی کاردی کادکام دسائل کی

# مِلْكِ الصَّغِيْرِ مِنْ غَيْرِ عِوَضٍ يُقَابِلُهُ فِي الْحَالِ، وَفِي هٰذَا نَصْبُ حَافِظٍ لِمَالِهِ نَاحِزًا مَعَ بَقَاءِ مِلْكِهٖ فَوَضَحَ الْفَرْقُ.

تروج کے اور رہن رکھنا جائز ہے، کیونکہ باپ کے لیے اپنے قرض کے عوض اپنے صغیر بیٹے کے غلام کو رہن رکھنا جائز ہے، کیونکہ باپ ود بعت رکھنے کا مالک ہے اور رہن رکھنا بچہ کے حق میں ایداع سے زیادہ باعثِ شفقت ہے، کیونکہ تاوان کے خوف سے مرجمن اچھی طرح مرجون کی حفاظت کرے گا،اور اگر ہلاک ہوگا تومضمون بن کر ہلاک ہوگا جب کہ ود بعت امانت بن کر ہلاک ہوگا،اور اس باب میں وصی باپ کے درجے میں ہے اس دلیل کی وجہ سے جو ہم بیان کر چکے ہیں۔

حضرت امام ابو یوسف رطیتیا اورامام زفر طیتیا ہے مروی ہے کہ باپ اوروصی کی طرف سے رہن رکھنا جائز نبیس ہے اور حقیقتِ ایفاء کا اعتبار کرتے ہوئے قیاس بھی یہی ہے۔

اور ظاہر الروایہ کے مطابق وجہ فرق یہ ہے ( یہی استحسان بھی ہے ) کہ حقیقتا دینے میں کسی ایسے عوض کے بغیر صغیر کی ملکت کا ازالہ ہے جو فی الحال اس ملک کے مقابل ہواور ربن رکھنے میں اس کی ملکیت کی بقاء کے ساتھ ساتھ فی الفور اس کے مال کے لیے گراں کی تقرری ہے،اس لیے ودیعت اور ربن میں فرق واضح ہوگیا۔

#### اللغات:

﴿الإيداعُ ﴾ امانت ركوانا وانظر ﴾ زياده پرشفقت وخيفة الغرامة ﴾ تاوان كاانديشه

### عے کے مال کور ہن رکھنا:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ باپ جس طرح اپنے صغیر بچے کی جان کا ولی اور سر پرست ہوتا ہے ای طرح اس کے مال اور دیگر معاملات کی ولایت بھی باپ ہی کو حاصل رہتی ہے، چنا نچہ اگر باپ صغیر کے مال کو کسی شخص کے پاس بطور امانت رکھے تو اسے اس کا پوراحق اور اختیار حاصل ہے، ایسے ہی اگر صغیر کے مال کو اس کا باپ رہن رکھے تو یہ بھی جائز ہے اور صرف جائز ہی نہیں بلکہ ودیعت سے افضل اور بہتر بھی ہے، اس لیے کہ ودیعت کے بالقابل رہن میں بچ کا مال زیادہ محفوظ رہتا ہے کیونکہ اگر مال ہلاک ہوجائے تو مرتبن پراس کا ضان واجب ہوتا ہے، جب کہ ودیعت میں بلاضان مال ہلاک ہوتا ہے نیز مرتبن ہلاکت کے خوف سے ضان کے سبب اچھی طرح مال مرہون کی حفاظت کرتا ہے جب کہ مودع ضمان سے مطمئن رہتا ہے اس لیے زیادہ تو جنہیں و بتا، البذا اس صورت میں کچھی طرح مال مرہون کی حفاظت کرتا ہے جب کہ مودع ضمان سے مطمئن رہتا ہے اس لیے زیادہ تو جنہیں و بتا، البذا اس صورت میں کو رہن رکھنا جائز ہے ایسے ہی وصی کے لیے بھی رہن رکھنا جائز ہے، کیونکہ اس سلسلے میں وصی باپ کے قائم مقام ہے اور پھر وہ ودیعت رکھنے کا مالک ہوگا۔

وعن أبی یوسف النح اس کا حاصل یہ ہے کہ امام ابو یوسف رالٹی لا اور امام زفر راٹی لیڈ کے یہاں باپ اور وصی وغیرہ کے لیے صغیر کے مال صغیر کے مال کور بمن رکھنا جائز نہیں ہے اور قیاس بھی اس کا متقاضی ہے، وجہ قیاس یہ ہے کہ جب باپ وغیرہ کے لیے صغیر کے مال سے اپنا قرضہ اداء کرنا جائز نہیں ہے تو رہن رکھنا کیسے جائز ہوسکتا ہے جب کہ رہن میں بھی یہی بات ہے اور وہ بھی ایک طرح ہے قرضہ بی اداء کرنا ہے۔

# ر آن البدايه جلدا ي هي المساكل المساكل

ووجه الفرق المنع صاحب كتاب قياس ميں اور ظاہر الروابيواسخسان ميں فرق كرتے ہوئے فرماتے ہيں كہ بھائى قرضاداء كرنے كوربمن پر قياس كرنا درست نہيں ہے اور نہ ہى دونوں كوا كي سمجھنا درست ہے، بلكدونوں ميں فرق ہے اور وہ يہ ہے كہ قرضادا كرنے ميں صغير كا مال بلاعوض اور مفت زائل ہوتا ہے جب كہ ربمن ركھنے ميں دين يا كى عوض كے بدلے ديا جاتا ہے ساتھ ہى ساتھ ربمن ميں اس كے مال كى حفاظت وصيانت كے ليے ايك تگرال اور نگهبان بھى مقرر كيا جاتا ہے، اس ليے اس حوالے سے قرضہ اداء كرنا اگر چھے كرنے اور دونوں كوا كي سمجھنا غلط ہے، اس ليے ہم كہتے ہيں كہ صغير كے مال سے قرضہ اداء كرنا اگر چھے نہيں ہے تا ہم اسے ربمن ركھنے درست اور جائز ہے۔

وَإِذَا جَازَ الرَّهُنُ يَصِيْرُ الْمُرْتَهِنُ مُسْتَوْفِيًا دَيْنَهُ لَوْ هَلَكَ فِي يَدِهِ، وَيَصِيْرُ الْآبُ أَوِ الْوَصِيَّ مُوْفِيًا لَهُ وَيَضْمَنُهُ لِلصَّبِيِّ، لِأَنَّهُ قَطَى دَيْنَهُ بِمَالِهِ وَكَذَا لَوْ سَلَّطَا الْمُرْتَهِنَ عَلَى بَيْعِهِ، لِأَنَّهُ تَوْكِيْلٌ بِالْبَيْعِ وَهُمَا يَمُلِكَانِهِ، قَالُوْا أَصُلُ هَذِهِ الْمَسْتَالَةِ الْبَيْعُ فَإِنَّ الْآبَ أَوِ الْوَصِيَّ إِذَا بَاعَ مَالَ الصَّبِيِّ مِنْ غَرِيْمِ نَفْسِهِ جَازَ وَتَقَعُ الْمُقَاصَّةُ وَصَلَّمَا لِللَّهِ الْمُقَاصَّةُ وَكَذَا وَكِيْلُ الْبَائِعِ بِالْبَيْعِ، وَالرَّهُنُ وَيَضْمَنُهُ لِلصَّبِيِّ عِنْدَهُمَا، وَعِنْدَ أَبِي جَنِيْفَةَ وَمَا لِلْكَاتِهِ لَا تَقَعُ الْمُقَاصَّةُ، وَكَذَا وَكِيْلُ الْبَائِعِ بِالْبَيْعِ، وَالرَّهُنُ لَعَلِيْهُ اللَّهُ عِنْدَا اللَّهُ اللَّهُ عِنْدَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عِلَالَالُهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ الْمُنْعِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِلُ اللْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الْمُقَاصَّةُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَالُهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُقَامِلُهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّكُ الْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُقَامِلَةُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُ اللَّهُ عَلَى الْمُقَامِلُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْهُ الْمُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْعُلِيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُقَامِلُهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْمُوالَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل

تروج بھلہ: اور جب رہن جائز ہے قواگر مرہون مرتبن کے قبضے میں ہلاک ہوجائے تو مرتبن اپنے دین کووصول کرنے والا ہوجائے گا اور باپ یا وصی اسے اداء کرنے والے ہوں گے اور بیچ کے لیے اس مال کے ضامن ہوں گے اس لیے کہ ان میں سے کسی ایک نے اس بیچ کے مال سے اپنا قرضہ اداء کیا ہے اور ایسے ہی جب باپ اور وصی نے مرتبن کومر ہون کی فروشکی پر مسلط کردیا ہو، کیونکہ یہ ہے کی تو کیل ہے اور یہ دونوں اس کے مالک ہیں۔

حضرات مشائخ فرماتے ہیں کہ اس مسکلے کی اصل تیج ہے چنانچہ باپ یاوسی اگر بیچے کا مال اپنے قرض خواہ کے ہاتھ فروخت کردیں تو جائز ہے اور مقاصہ واقع ہوجائے گا اور حضرات طرفین میجائیا کے یہاں باپ اور وکیل دونوں بیچے کے لیے اس مال کے ضامن ہوں گے، لیکن امام ابو یوسف رہیٹیاڈ کے یہاں مقاصہ نہیں واقع ہوگا اور ایسے ہی بیچ کے متعلق بائع کا وکیل ہے اور رہن بیچ کی نظیر ہے وجوب ضان کے حوالے سے اس کے انجام کی طرف نظر کرتے ہوئے۔

#### اللغاث:

ہمستوفی کے وصول کرنے والا۔ ہمُوفی کے پورا کرنے والا ، ادائیگی کرنے والا۔ ہغریم کے قرض خواہ۔ ہالمقاصة کے برابر سرابرادائیگی کر دینا۔

## يج كاركها موارين بلاك موجائة واس كاحكم:

یہ عبارت ماقبل سے مربوط ہے اور اس کا حاصل ہے ہے کہ جب حضرات طرفین میں ایٹ کے یہاں باپ اور وصی کے لیے بچے کے مال کور بمن رکھنا جائز ہے تو ظاہر ہے کہ اس مال پر رہن کے احکام بھی جاری ہوں گے چنانچے اگر وہ مال مرتبن کے قبضہ میں ہلاک

# ر آن الهداية جلدا ي من المسلك المسلك

ہو جائے تو مرتبن اپنے دین کووصول کرنے والا ہو جائے گا اور باپ یاوصی دونوں میں سے جورا بمن ہوگا وہ دین سے بری اوراسے اداء کرنے والا ہو جائے گا مگر چونکہ بیقر ضہ صغیر کے مال سے اداء کیا گیا ہے اس لیے اداء کرنے والے پر بیچے کے لیے اس کے مال کاضان واجب ہوگا خواہ وہ باب ہویا وصی۔

و كذا النع اس كا حاصل يہ ہے كہ باپ اوروسى كے ليصغير كے مال كو يبچنے كاحق ہے لہذا اگروہ دونوں يا ان ميں سے كوئى ايک مرتبن كوصغير كے مال مرہون كى فرونتگى پرمسلط كردے تو يہ بھى درست اور جائز ہے، كيونكہ يہ بچ كى توكيل ہے اور باپ اوروسى دونوں اس كے مالك ہيں، اس ليے ان كى طرف سے يہ توكيل اور تسليط درست ہے۔

قالوا النح حضراتِ مشائخ فرماتے ہیں کہ حضرات طرفین رکھ اَسْتُ اورامام ابویوسف رکھ اُٹھائہ کا یہ اختلاف دراصل بھے کا اختلاف ہے اورای کورہن میں بھی جوڑ دیا گیا ہے، بچے میں ان حضرات کا اختلاف یہ ہے کہ اگر باپ یا وصی دونوں میں سے کسی پر دوسرے کا قرضہ ہواور پھر مقروض قرض خواہ سے صغیر کے مال کوفروخت کرے تو قرض خواہ بھے لیے گا اور شن نہیں دے گا بلکہ شن کا مقاصہ ہوجائے گا یعنی قرض کے عوض وہ شن بٹ جائے گا۔

اس کے برخلاف امام ابو بوسف رالیٹیلئے کے بہاں تھے تو جائز ہوگی، کیکن مقاصہ نہیں ہوگا بلکہ مشتری پر ہینے کا ثمن واجب ہوگا اور اس کے برخلاف امام ابو بوسف رالیٹیلئے کے بہاں تھے تو جائز ہوگی، کیکن مقاصہ برگا واریکل بنایا اور بکر نے تعمان کے ہاتھ سے وہ سامان تھے دیا اور بکر پرنعمان کا قرض تھا تو حضرات طرفین عمید تا کہ امام مقاصہ ہوگا اور نعمان پر ثمن نہیں واجب ہوگا جب کہ امام ابو یوسف رالیٹیلئے کے بہاں مقاصہ برگا اور نعمان پر ثمن ہوگا اور نعمان پر ثمن واجب ہوگا۔

تو اصل اختلاف بھے میں ہے مگر وجوبِ ضان کے حوالے سے اور انجام کار کے اعتبار سے چونکہ رہن بھی بیع ہی کی نظیر ہے، اس لیے رہن میں بھی اس اختلاف کو جاری کردیا گیا ہے۔

وَإِذَا رَهَنَ الْآبُ مِنْ نَفْسِهِ أَوْ مِنِ ابْنِ لَهُ صَغِيْرٍ أَوْ عَبْدٍ لَهُ تَاجِرٍ لَادَيْنَ عَلَيْهِ جَازَ، لِأَنَّ الْآبَ لِوُفُورِ شَفَقَتِهِ أَنْزِلَ مَنْزِلَةَ شَخْصَيْنِ وَأُقِيْمَتْ عِبَارَتُهُ مَقَامَ عِبَارَتَيْنِ فِي هذَا الْعَقْدِ كَمَا فِي بَيْعِهِ مَالِ الصَّغِيْرِ مِنْ نَفْسِهِ فَتَوَلَّى طَرَفِي الْعَقْدِ.

تروجہ اور جب باپ نے اپنی پاس رہن رکھ لیا یا اپنے چھوٹے بیچ کے پاس رکھ لیا یا اپنے ایسے تا جرغلام کے پاس رکھ لیا جس پر قرضہ نہ ہوتو جائز ہے، کیونکہ کمال شفقت کی وجہ سے باپ کو دوآ دمیوں کے درجے میں اتارلیا جائے گا اور اس عقد میں عبارتوں کے قائم مقام ہوگی جیسے صغیر کے مال کو اپنے ہی ہاتھ فروخت کرنے میں ہوئی ہے، لہذا باپ عقد کے دونوں طرفوں کا والی ہوگا۔ اللائے اوقی :

\_\_\_\_\_\_ ﴿ وفور ﴾ جوش، كانى \_ ﴿ شفقت ﴾ مهر بانى ، رحم \_ ﴿ تَوَلِّى ﴾ ذمه دار بننا \_ ﴿ طرفى العقد ﴾ معالمے كى دونوں جانب \_ صغير كار بهن خود ولى ركھ لے:

صورت مئلہ بہ ہے کہ اگر صغیر کے مال کوخود اس کا باپ اپ ہی پاس رہن رکھ لے یا اپنے دوسرے صغیر بیٹے کے پاس رکھ

# ر ان البدایه جلد سی که همار سی است که می کاری کاری اور گروی کاری و سائل کاری کاری اور گروی کاری او سائل کاری ک

لے یا اپنے ایسے تا جرغلام کے پاس رکھ دے جس پر قرضہ نہ ہوتو ان میں سے برصورت میں ربن جائز ہے، کیونکہ صغیر کے مال اور اس کی جان پر باپ کی شفقت سب سے زیادہ ہوتی ہے اس لیے باپ کی تفتگو کو دوآ دمیوں کی تفتگو کے در ہے میں اتارلیا جائے گا اور اس کو ایجاب وقبول دونوں کا والی سمجھا جائے گا جیسے اگر صغیر کے مال کو ازخود باپ ہی فروخت کر کے فرید لے تو درست اور جائز ہے اور باپ کوعقد کے ایجاب وقبول دونوں کا والی قرار دیا جائے گا ایسے ہی ربن میں بھی باپ کو ایجاب وقبول دونوں کا والی قرار دے کر ربن کو درست اور جائز قرار دیا جائے گا۔

وَلَوُ إِرْتَهَنَهُ الْوَصِيُّ مِنُ نَفْسِهِ أَوُ مِنَ هَذَيْنِ أَوْ رَهَنَ عَيْنًا لَهُ مِنَ الْيَتِيْمِ بِحَقِّ لِلْيَتِيْمِ عَلَيْهِ لَمْ يَجُوْ، لِأَنَّهُ وَكِيْلً مَحْضٌ وَالْوَاحِدُ لَا يَتَوَلَّى طَرَفِي الْعَفْدِ فِي الرَّهْنِ كَمَا لَا يَتَوَلَّاهُمَا فِي الْبَيْعِ وَهُوَ قَاصِرُ الشَّفَقَةِ فَلَا يُعْدَلُ عَنِ الْحَقِيْقَةِ فِي حَقِّهِ الْحَاقًا لَهُ بِالْأَبِ، وَالرَّهُنُ مِنِ ابْنِهِ الصَّغِيْرِ وَعَبْدِهِ التَّاجِرِ الَّذِي لَيْسَ عَلَيْهِ دَيْنٌ بِمَنْزِلَةِ الرَّهْنِ الْحَقْفِيةِ فِي حَقِّهِ الْحَاقًا لَهُ بِالْأَبِ، وَالرَّهُنُ مِنِ ابْنِهِ الصَّغِيْرِ وَعَبْدِهِ التَّاجِرِ الَّذِي لَيْسَ عَلَيْهِ دَيْنٌ بِمَنْزِلَةِ الرَّهْنِ مَنْ فَلْ مِنْ ابْنِهِ الْحَلْمِ اللَّهُنِ وَعَبْدِهِ اللَّهُ لَو لَا يَهُ لَا وَلَا يَعْلَى الْمَالِي بِالْبَيْعِ وَمُ هُولَةٍ عَلَيْهِمْ، بِخِلَافِ الْوَكِيْلِ بِالْبَيْعِ إِذَا لَهُ مُنَّةً مُ فِيهِ، وَلَا تُهُمَةَ فِي الرَّهُنِ، لِأَنَّ لَهُ حُكُمًا وَاحِدًا.

ترجیلہ: اوراگروصی نے صغیر کے مال کواپنے پاس رہن رکھایا ان دونوں کے پاس رکھایا بیٹیم کے کسی مال کے عوض بیٹیم کے پاس وصی نے رہن رکھا تو جائز نہیں ہے، کیونکہ وصی وکیل محض ہاورا کیٹ شخص رہن میں عقد کے دونوں طرف کا ولی نہیں ہوسکتا جیسا کہ بیج کے دونوں طرف کا ولی نہیں ہوسکتا اور وصی قاصر الشفقت بھی ہے لہٰذا اس کے حق میں حقیقت سے عدول نہیں کیا جائے گا، اور اپنے جھونے بچے اور اپنے اس تا جرغلام کے پاس رہن رکھنا جس پر قرض نہ ہواپنے پاس رہن رکھنے کی طرح ہے۔

برخلاف اپنے بڑے لڑکے کے اور اپنے باپ اور اپنے مقروض غلام نے پاس رکھنے کے، کیونکہ ان پر وصی کوکوئی ولایت نہیں ہے، اور برخلاف وکیل بالبیع کے جب اس نے ان لوگوں کے ہاتھ مرہون کوفروخت کیا ہواس لیے کہ وہ بیچ میں متہم ہے اور رہن میں کوئی تہمت نہیں ہے، کیونکہ رہن کا ایک ہی تھم ہے۔

#### اللغات:

﴿ ارتَهَن ﴾ ربن ركهنا ـ ﴿ قاصر الشفقة ﴾ شفقت ميل كى ـ ﴿ لا يُعْدَل ﴾ تجاوزنبيل كيا جائ گا ـ ﴿ مُتَهَمَّ فيه ﴾ جس پرتهمت ہو۔

### وصی کے لیے ایسار بن خودر کھنا درست نہیں:

صورتِ مسئلہ بیہ ہے کہ باپ کے لیے تو ازخودصغیر کے مال کور بمن رکھنا جائز ہے، اسی طرح اپنے چھوٹے بچے اور اپنے غیر مقروض تاجر کے پاس بھی رہن رکھنا جائز ہے، لیکن اگر وصی ایسا کرتا ہے تو جائز نہیں ہے بینی نہ تو خود اپنے پاس وصی صغیر کا مال رہن رکھسکتا ہے اور نہ ہی ابن صغیر اور عبدتا جرغیر مقروض کے پاس رکھسکتا ہے نیز اگر کسی بیٹیم کا وصی پر دین ہواور وہ اس دین کے عوض بیٹیم کے پاس کوئی چیز رہن رکھے تو بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ ان میں سے ہرصورت میں ایک ہی شخص کا عقد کے دونوں طرف لینی ایجاب

# 

و قبول کا متولی ہونا لازم آرہا ہے جب کہ خض واحد کا عقد کے دونوں طرف کا متولی بنتا درست نہیں ہے، اور باپ کے حق میں ہم نے اس حقیقت سے صرف اس لیے اعراض کیا ہے کہ باپ کی شفقت و محبت اعلی درجے کی ہوتی ہے اور اس میں نظر اور عنایت والفت کا پہلو غالب رہتا ہے لبندا باپ کو خلاف قیاس عقد کے دونوں طرف کا متولی بنالیا گیا ہے اور آپ کو معلوم ہی ہے کہ ماثبت علی خلاف القیاس فغیرہ لایقاس علیہ یعنی جو چیز خلاف قیاس فاہت ہوتی ہے اس پر دوسری چیز کوقیاس نہیں کیا جاتا، اس لیے وصی کواس سلسلے میں باپ کا درجہ اور مرتبہ نہیں دیا جائے گا اور پھر باپ کے حق میں مید علت معدوم ہے، اس لیے اس حوالے ہے بھی وصی کے حق میں حقیقت سے عدول نہیں کیا جائے گا اور چونکہ ابن صغیر اور عبد تاجر غیر مقروض بھی حصول و لایت کی وجہ سے انسان کے اپنی نفس کے درجے میں ہوتے ہیں اس لیے صورتِ مسئلہ میں جو تھم وصی کا ہے وہی اس کے صغیر بیٹے اور غلام کا بھی ہے۔

بعلاف ابنه الکبیو النع اس کا عاصل یہ ہے کہ اگر وصی صغیر کا مال اپنے بالغ اور بڑے لڑے کے پاس رہن رکھتا ہے یا اپنے تجارتی مقروض غلام کے پاس رکھتا ہے تو یہ درست اور جا کڑے، کیونکہ ان دونوں پر وصی کو ولایت عاصل نہیں ہے، لہذا یہ اجنبی کی طرح ہو گئے اور اجنبی کے پاس رہن رکھنا جا کڑ ہے اس لیے ان کے پاس بھی رہن رکھنا جا کڑ ہوگا، لیکن بیج ان ہے بھی جا کڑ نہیں ہوگ، چنا نچے اگر وصی ان لوگوں میں سے کسی کے ہاتھ صغیر کا مال فروخت کرتا ہے تو جا کڑ نہیں ہے، کیونکہ اس بیج میں تہمت ہے اور وصی پر سے دام میں فروخت کرنے کا الزام ہے، البتہ ان کے پاس رہن رکھنے میں کوئی تہمت نہیں ہے، کیونکہ رہن کا حکم آیک ہی ہے اور وہ یہ سے نیج ممتنع ہے۔

وَإِنِ اسْتَدَانَ الْوَصِيُّ لِلْمَتِيْمِ فِي كِسُوتِهِ وَطَعَامِهِ فَرَهَنَ بِهِ مَتَاعًا لِلْمَتِيْمِ جَازَ، لِأَنَّ الْإِسْتِدَانَةَ جَائِزَةٌ لِلْحَاجَةِ، وَالرَّهْنُ يَقَعُ اِيْفًاءًا لِلْحَقِّ فَيَجُوزُ، وَكَذَلِكَ لَوْ اِتَّجَرَ لِلْيَتِيْمِ فَارْتَهَنَ أَوْ رَهَنَ، لِأَنَّ الْأُولَىٰ لَهُ التِّجَارَةُ تَثْمِيْرًا لِمَالِ الْمَتِيْمِ فَلَايَجِدُ بُدُّا مِنَ الْإِرْبِهَانِ وَالرَّهْنِ، لِأَنَّهُ إِيْفَاءٌ وَاسْتِيْفَاءٌ.

تر جملہ: اوراگروصی نے بیتیم کے کپڑے اوراس کے کھانے کے لیے قرض لیا اوراس کے بوش بیتیم کا کوئی سامان رہن رکھا تو جائز ہے کیونکہ ضرورت کے تحت قرض لینا جائز ہے اور ربن حق دینے کے لیے ہوتا ہے، اس لیے جائز ہے، اس طرح اگروص نے بیتیم کے لیے تجارت کی اور ربن کالین دین کیا (تو بھی جائز ہے) کیونکہ بیتیم کے مال کو بڑھانے کی غرض سے وصی کے لیے تجارت کرنا افضل ہے لہذاوہ ربن لینے اور دینے سے چھٹکارانہیں یائے گا، کیونکہ بید ینا اور لینا ہے۔

#### اللغات:

-﴿إِسْنَدَانَ ﴾ قرض لينا \_ ﴿ كِسُواً ﴾ لباس، بوشاك \_ ﴿ إِنَّجَو ﴾ تجارت كرنا \_ ﴿ تَغْمِيْرًا ﴾ مال برهانا، بارآ وركرنا \_

## يتم كے ليةرض كے بدلے رہن ركھنا:

صورت ِمسّلہ یہ ہے کہا گریٹیم بچے کے کپڑےاور کھانے کے لیے وصی کچھقرض لے لےاوراس قرض کے عوض وہ بنیم کا کوئی سامان رہن رکھ دے تو یہ درست اور جائز ہے، کیونکہ کھانا اور کپڑ اانسانی ضرورت میں سے ہے اور ضرورت کے تحت قرض لینا جائز و كذلك المن اس كا حاصل يہ ہے كه اگر وصى يتيم كا مال بڑھانے كى نيت سے تجارت كرتا ہے تو يہ اچھى بات ہے اور وصى كو ايسا كرنا چاہئے اور اگر دوران تجارت رہن لينے دينے كى نوبت آ جائے تو اس سے گريز نہيں كرنا چاہئے كيونكہ تجارت اور لين دين ميں رہن ركھنے اور لينے كامعاملہ ناگزىر ہے اس ليے يہ بھى جائز ہے۔

وَإِذَا رَهَنَ الْآبُ مَتَاعَ الصَّغِيْرِ فَأَدُرَكَ الْإِبْنُ وَمَاتَ الْآبُ لَيْسَ لِلْإِبْنِ أَنْ يَرُدَّة حَتَّى يَقُضِيَ الدَّيْنَ لِوُقُوْعِهِ لَا ذِمًا مِنْ جَانِبِه، إِذْ تَصَرُّفُ الْآبُ بِمَنْزِلَةِ تَصَرُّفِهِ بِنَفْسِهِ بَعْدَ الْبُلُوْغِ لِقَيَامِهِ مَقَامَةً.

تر جمل : اور جب باب نے صغیر کا سامان رئن رکھا ہواور صغیر بالغ ہوگیا ہواور باپ مرگیا تو بیٹے کو یہ تن نہیں ہے کہ وہ مرہون کو واپس لے کہ دین اداء کردے، کیونکہ اس کی طرف سے رئن لازم ہوکر واقع ہوا ہے، اس لیے کہ باپ کا تصرف بچ کے بالغ ہونے کے بعد خود اس کے تصرف کے درجے میں ہے، کیونکہ باپ بچے کا قائم مقام ہے۔

### مغیرکارہن کیسے چھوٹے گا؟

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی صغیر کے باپ نے صغیر کے دین کے وض صغیر کا کوئی سامان رہمن رکھا تھا اور بالغ ہونے کے بعد وہ الرکاس سامان کو مرتبن سے لینا چاہتا ہے تو تھم یہ ہے کہ پہلے وہ مرتبن کا دین اداء کرے، اس کے بعد اپنا سامان لے،خواہ باپ زندہ ہویا مرگیا ہو، کیونکہ بلوغت کے بعد باپ کا تصرف نیچ کا اپنا تصرف شار کیا جائے گا اور یہ تصرف لازم ہوکر واقع ہوا ہے، اس لیے مرتبن کا حق دینے سے پہلے ختم نہیں ہوگا۔

واضح رہے کہ عبارت میں و مات الأب كى قيد قيدِ اتفاقى ہے اور اگر باپ زندہ ہوتو بھى يہى حكم ہے۔ (عنايه بنايه)

وَلَوْ كَانَ الْآبُ رَهَنَهُ لِنَفْسِهِ فَقَضَاهُ الْإِبْنُ رَجَعَ بِهِ فِي مَالِ الْآبِ، لِأَنَّهُ مُضْطَرٌ فِيْهِ لِحَاجَتِهِ اللَّى اِحْيَاءِ مِلْكِهِ فَأَشْبَهُ مُعِيْرَ الرَّهْنِ، وَكَذَا اِذَا هَلَكَ قَبْلَ أَنْ يَفْتَكُمْ، لِأَنَّ الْآبَ يَصِيْرُ قَاضِيًّا دَيْنَهُ بِمَالِهِ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَيْهِ.

تروجی اوراگر باپ نے صغیر کا مال خودائے قرض میں رہن رکھا ہواور بیٹے نے اس کا قرضداداء کردیا تو وہ اسے باپ کے مال سے واپس لے گا، کیونکہ لڑکا اپنی ملک کے احیاء کی خاطر اسے اداء کرنے پرمجبور ہے، لہذا بید معیر رہن کے مشابہ ہوگیا اور ایسے ہی اگر بیٹے کے اس کوچھڑانے سے پہلے مرہون ہلاک ہوجائے ، اس لیے کہ باپ، بیٹے کے مال سے اپنا قرضداداء کرنے والا ہوگیا لہذا بیٹے کو باپ سے واپس لینے کاحق ہوگا۔

#### اللغات:

﴿مُضطَّرٌ ﴾ مجور - ﴿معير الرهن ﴾ ربن كوعاريت برديخ والا - ﴿يَفْتَكُه ﴾ است تجرُّ اسخ -

# ر آن البدايه جلدا ي من المراج الما يهي الما يهي

## اگر باپ صغیر کا مال این قرضے کے بدلے رہن رکھے:

صورتِ مسلّدیہ ہے کہ اگر صغیر کے باپ پر کسی کا قرضہ مواور وہ باپ صغیر کے مال کو اپنے قرض کے عوض رہن رکھ دے پھر بڑا
ہوکر وہ لڑکا اپنے باپ کا قرضہ اداء کر کے اپنا مال چھڑا لے تو اسے بیرتن ہوگا کہ وہ اپنے باپ سے اتنا مال واپس لے لے جتنا ادائیگی
دین میں صرف ہوا ہے، کیونکہ صغیرا پنے مال کو واپس لے کر اس کے ذریعہ تجارت وغیرہ کرنے کامختاج ہے اور یہ کام دین کی ادائیگی
کے بغیر ناممکن ہے، اس لیے اگر چہ ادائیگی دین کے لیے صراحنا باپ کی اجازت نہ ہولیکن دلالتُ اس کی طرف سے اجازت موجود ہے
اس لیے بیٹے کو اپنے باپ سے دین کی مقدار بھتد یہ مال واپس لینے کاحق ہے۔

اور بیمسند معیر رہن کے مشابہ ہے یعنی زید نے بمر سے قرضہ مانگالیکن بکر کے پاس اس وقت روپے نہیں تھے، اس پر بکر نے
اپنا کوئی سامان زید کو دیا اور بیکہا کہ بیسامان رہن رکھ کرتم خالد سے روپید اُدھار لے لوچنا نچرزید نے خالد سے روپید لے لیا، پھر بکر
نے خالد کا دین اداء کرکے وہ سامان لے لیا تو اب بکر کو بیات ہے کہ وہ زید سے دین کے بقدر روپید وصول کرے اس کو فقہاء کی
اصطلاح میں معیر رہن یعنی رہن عاریت پر دینے والا کہا جاتا ہے، تو جس طرح معیر رہن مدیون سے تم واپس لینے کاحق دار ہے ایسے
بی صورت مسئلہ میں بیٹا بھی باپ سے قم لینے کامستحق ہے۔

و كذا إذا هلك النع اس كا حاصل يه به كه صغير بالغ تو ہوگياليكن ابھى اس نے مرتبن سے مرہون كو چيڑوايانبيں تھا كه مرہون مرتبن كے قبضے ميں ہلاك ہوگيا تو اس صورت ميں بھى بياڑكا اپنے باپ كے مال سے قرض كى مقدار مال وصول كرے گا، كيونكه اس صورت ميں بھى ہلاكتِ مرہون سے باپ كا قرضه اداء ہوگيا ہے لہذا بيٹے كواس سے واپس لينے كاحق ہوگا۔

وَلَوْ رَهَنَهُ بِدَيْنٍ عَلَى نَفْسِهِ بِدَيْنٍ عَلَى الصَّغِيْرِ جَازَ لِاشْتِمَالِهِ عَلَى أَمْرَيْنِ جَائِزَيْنِ، وَإِنْ هَلَكَ ضَمِنَ الْأَبُ حِصَّتَهُ مِنْ ذَلِكَ لِلْوَلَدِ لِإِيْفَائِهِ دَيْنَهُ مِنْ مَالِهِ بِهِلْذَا الْمِقْدَارِ وَكَذَلِكَ الْوَصِيُّ وَكَذَلِكَ الْجَدُّ أَبُ الْآبِ إِذَا لَمْ يَكُنِ الْآبُ أَوْ وَصِيُّ الْآبِ.

تر جھلے: اوراگر باپ نے اپنے اور صغیر پر لازم قرض کے وض صغیر کا مال رہن رکھا تو جائز ہے، کیونکہ بیددو جائز چیزوں پر شتمل ہے پھراگر مرہون ہلاک ہوجائے تو باپ اس میں سے اپنے جھے کے بقدر لڑکے کے لیے ضامن ہوگا، کیونکہ اس نے اس مقدار میں اس کے مال سے اپنا دین اداء کیا ہے اور ایسے ہی وصی ہے اور ایسے ہی دادا ہے جب کہ باپ یا باپ کا وصی نہ ہو۔

### باپ اور صغیر دونوں کے مشتر کہ قرض کے عوض رہن:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی صغیر کے باپ پر دوسرے کا قرض ہواور خود اس صغیر پر بھی اس دوسرے کا قرض ہواور دونوں قرضوں کے عوض باپ صغیر کا مال رہن رکھ دیتو یہ درست اور جائز ہے ، کیونکہ یہ دو جائز امر پر شتمل ہے اور اگر صرف باپ پر دین ہوتا یا صرف صغیر پر دین ہوتا اور اس ایک دین کے عوض باپ صغیر کا سامان رہن رکھتا تو جائز ہوتا ، لہذا جب اس نے دو قرضوں کے عوض اس کا مال رہن رکھا تو بھی جائز ہوگا ، اور اگر مرہون مرتہن کے پاس ہلاک ہوتا ہے تو باپ اینے حصہ دین کے بقدرصغیر کے مال

## 

کا ضامن ہوگا، کیونکہ صغیر کا مال باپ اور صغیر دونوں کے قرضے کے عوض رئمن رکھا گیا ہے، اس لیے صغیر کے مال سے اس کے دین کے بقدرتو ساقط ہوجائے گا،البتہ باپ پر صغیر کے لیے اپنے حصہ کرین کے بقدر صان واجب ہوگا، اس لیے کہ باپ نے اس مقدار میں صغیر کے مال سے اپنا دین اداء کیا ہے۔

و کذلك المنع فرماتے ہیں کہ صورت ِ مسئلہ میں جو حکم باپ كا ہے وہی صغیر كے دادا اور وصى كا بھى ہے، لينى جس طرح باپ اپنے دين كے بقدر صغير كے مال كا ضامن ہوگا ،اسى طرح وصى اور دادا بھى ضامن ہوں گے۔

وَلَوْ رَهَنَ الْوَصِيُّ مَتَاعًا لِلْيَتِيْمِ فِي دَيْنِ اِسْتَدَانَةُ عَلَيْهِ وَقَبَضَ الْمُرْتَهِنُ ثُمَّ اسْتَعَارَهُ الْوَصِيُّ لِحَاجَةِ الْيَتِيْمِ فَضَاعَ فِي يَدِ الْوَصِيِّ فَإِنَّهُ خَرَجَ مِنَ الرَّهُنِ وَهَلَكَ مِنْ مَالِ الْيَتِيْمِ لِأَنَّ فِعْلَ الْوَصِيِّ كَفِعْلِهِ بِنَفْسِهِ بَعْدَ الْبُلُوغِ، لِأَنَّهُ اِسْتَعَارَهُ لِحَاجَةِ الصَّبِيِّ، وَالْحُكُمُ فِيْهِ هَذَا عَلَى مَا نُبَيِّنُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى

تروج کا: اوراگروسی نے بیٹیم کے سامان کو کسی ایسے قرض میں رہن رکھا جو اس نے بیٹیم کے لیے لیا تھا اور مرتبن نے مربون پر قبضہ کرلیا پھروسی نے بیٹیم کی ضرورت سے اس مرہون کو مرتبن سے مستعار لے لیا اور وہ وسی کے قبضہ میں ضائع ہوگیا تو وہ رہن سے خارج ہوکر بیٹیم کے مال سے ہلاک ہوگا، اس لیے کہ وسی کافعل بلوغت کے بعد بیٹیم کے فعل کی طرح ہے، کیونکہ وسی نے مرہون کو بچکی ضرورت کے لیے مستعار لیا تھا، اور اس میں یہی تھم ہے اس تفصیل کے مطابق جے ہم ان شاء اللہ بیان کریں گے۔

#### اللغات:

﴿استدانه ﴾ قرض ما نكمّا \_ ﴿استعار ﴾ عاريت طلب كرنا \_ ﴿ضاع ﴾ ضا كع بوكيا \_

## اگروصی کا رکھا ہوار بن ہلاک ہوجائے:

صورتِ مسلّدید ہے کہ کسی بیچے کا باپ نہیں تھا اور مرنے سے پہلے اس کی حضائت باپ نے کسی وصی کے سپر دکی تھی ، وصی نے پیکی ضرورت مثلاً طعام اور کسوہ وغیرہ کے لیے کسی آ دمی سے بچھ روپ قرض لیے اور اس کے عوض وصی نے بیتیم کا کوئی سامان قرض خواہ کے پاس رہن رکھد یا اور مرتبن نے اس پر قبضہ بھی کرلیا پھر بچھ دنوں کے بعد بیتیم کو اس سامان کی ضرورت درکار ہوئی اور وصی نے مرتبن کے پاس سے وہ سامان لے لیا اور اتفاق سے وہ سامان وصی کے پاس ہلاک ہوگیا تو اس صورت میں تھم یہ ہے کہ یہ بیتیم کا مال شار کیا جائے گا اور اس کی ہلاکت بیتیم کے مال کی ہلاکت ہوگی نہ کہ مال مرہون کی اور مرتبن کا قرضہ بدستور باتی اور برقر ار رہے گا، کیونکہ وصی نے بیچ کی ضرورت کے لیے متاع مرہون کو مستعار لیا تھا اور چونکہ وصی کا فعل بیتیم کے حق میں ایسا ہے جسیا کہ بلوغت کے بعد بیتیم کا اپنا فعل ، اور ظاہر ہے کہ اگر خود بیتیم بالغ ہوکر اپنا سامان کسی کے پاس رہن رکھتا پھر اپنی کسی ضرورت سے اسے لیا گیا اور وہ سامان اس کے پاس ہلاک ہوتا تو یہ ہلاکت اس کے مال سے ہوتی اس طرح صورت مسئلہ میں بھی فہ کورہ ہلاکت بیتیم کے مال اور وہ سامان اس کے پاس ہلاک ہوتا تو یہ ہلاکت اس کے مال سے ہوتی اس طرح صورت مسئلہ میں بھی فہ کورہ ہلاکت بیتیم کے مال سے بوتی اس طرح صورت مسئلہ میں بھی فہ کورہ ہلاکت بیتیم کے مال سے بوتی اس طرح صورت مسئلہ میں بھی فہ کورہ ہلاکت بیتیم کے مال سے بوتی اس طرح صورت مسئلہ میں بھی فہ کورہ ہلاکت بیتیم کے مال

وَالْمَالُ دَيْنٌ عَلَى الْوَصِيِّ مَعْنَاهُ هُوَ الْمَطَالَبُ بِهِ ثُمَّ يَرْجِعُ بِذَالِكَ عَلَى الصَّبِيِّ، لِأَنَّهُ غَيْرُ مُتَعَدِّ فِي هَذِهِ

# ر آن البعلية جلدا ي من المراكز المن المراكز المن المراكز المن المراكز المن المراكز المام وسائل ي

الْإِسْتِعَارَةِ، اِذْ هِيَ لِحَاجَةِ الصَّبِيِّ، وَلَوْ اِسْتَعَارَةُ لِحَاجَةِ نَفُسِهٖ ضَمِنَةً لِلصَّبِيِّ، لِأَنَّةُ مُتَعَدِّ، اِذْ لَيْسَ لَةً وِ لَايَةً الْإِسْتِعْمَالِ فِي حَاجَةِ نَفُسِهِ.

تروج ملی: اور مال وصی کے اوپر قرض ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ وصی ہی ہے اس قرض کا مطالبہ کیا جائے گا پھر وصی اس سلسلے میں نیچ سے رجوع کرے گا، کیونکہ اس استعارہ میں وہ سرکش نہیں ہے، اس لیے کہ یہ استعارہ بیچ کی ضرورت کے لیے ہے، اور اگر وصی نے اپی ضرورت کے لیے ہے، اور اگر وصی نے اپی ضرورت کے لیے ہے، اور اگر وصی نے اپی ضرورت میں نے اپی ضرورت کے لیے اس مال کا ضامن ہوگا، کیونکہ وہ سرکش ہے اس لیے کہ اپی ضرورت میں استعال کرنے کی ولایت نہیں ہے۔

#### اللغاث:

﴿مطالب به ﴾ جس كامطالبه كيا كيا مو- ﴿غير مُتَعدِّ ﴾ تجاوز نه كرنے والا - ﴿الاستعارة ﴾ عاريت برلينا-

#### مزيدوضاحت:

یہ مسکلہ ماقبل سے مربوط ہے جس کا حاصل ہیہ کہ صورت گذشتہ میں جب مرتہن کا دین باقی ہے تو آخر مرتہن اور دائن کس سے اپنا دین وصول کرے گاوصی سے یا بیٹیم سے؟ اس کے متعلق فر ماتے ہیں کہ دائن وصی سے اپنے دین کا مطالبہ کرے، کیونکہ وصی نے بہا اس سے دین بھی لیا تھا، اب اگر وصی نے وہ دین اور پھر مرہون کا استعارہ بیٹیم کے لیے لیا تھا تو وہ دین کی مقدار مال کو بیٹیم سے واپس لے گا، کیونکہ اس بیلسلے میں وہ سرکش اور متعدی نہیں ہے کہ اس پر ضان واجب کیا جائے اور اگر اس نے اپنی ضرورت کے لیے دین یا استعارہ لیا تھا تو بھر دین کی مقدار مال کا وہ بیٹیم کے لیے ضامن ہوگا، کیونکہ اب وہ متعدی اور سرکش ہے اور بیٹیم کے مال کو اپنی ضرورت میں استعال کرنے والا ہے حالانکہ اسے اس کا حق نہیں ہے۔

وَلُوْ غَصَبَهُ الْوَصِيُّ بَعُدَ مَارَهَنَهُ فَاسْتَعْمَلَهُ لِحَاجَةِ نَفْسِهِ حَتَّى هَلَكَ عِنْدَهُ فَالْوَصِيُّ ضَامِنٌ لِقِيْمَتِهِ، لِأَنَّهُ مُتَعَلِّمِ فِي حَقِ الْمُرْتَهِنِ بِالْعَسْعِمَالِ فِي حَاجَةِ نَفْسِهِ فَيُقُطَى بِهِ الدَّيْنُ إِنْ فِي حَاجَةِ نَفْسِهِ فَيُقُطَى بِهِ الدَّيْنُ إِنْ كَانَ قَدْ حَلَّ، فَإِنْ كَانَتُ قِيْمَتُهُ مِثْلَ الدَّيْنِ أَدَّاهُ إِلَى الْمُرْتَهِنِ وَلاَيرُجِعُ عَلَى الْيَتِيْمِ، لِأَنَّهُ وَجَبَ لِلْيَتِيْمِ عَلَيْهِ كَانَ قَدْ حَلَّ، فَإِنْ كَانَتُ قِيْمَتُهُ مِثْلَ الدَّيْنِ أَدَّاهُ إِلَى الْمُرْتَهِنِ وَلاَيرُجِعُ عَلَى الْيَتِيْمِ، لِأَنَّهُ وَجَبَ لِلْيَتِيْمِ عَلَيْهِ مِثْلُ الدَّيْنِ أَدَّاهُ إِلَى الْمُرْتَهِنِ وَلاَيرُجِعُ عَلَى الْيَتِيْمِ، لِلْاَيْنِ أَنَّ الْمُرْتَهِنِ وَالْعَصْلُ لِلْيَتِيْمِ، وَإِنْ كَانَتُ قِيْمَةُ الرَّهْنِ أَكْثَو مِنَ الدَّيْنِ الْمُرْتَهِنِ وَالْفَصْلُ لِلْيَتِيْمِ.

تر جملے: اور اگر رہن رکھنے کے بعد مرہون کو وصی نے غصب کر کے اسے اپنی ضرورت میں استعمال کرلیا یہاں تک کہ مربون وصی کے پاس ہلاک ہوگیا تو وصی اس کی قبت کا ضامن ہوگا، کیونکہ وہ مرتبن کے حق میں غصب اور استعمال کی وجہ سے متعدی ہے اور بچ

# ر آن البدايه جلدا ي من المراكز المراكز ٢٥٠ ي المالي المراكز وي كا الحام وسائل إ

کے حق میں اپنی ضرورت میں استعال کرنے کی وجہ سے متعدی ہے لہٰذا اس کے ذریعے دین اداء کیا جائے گا اگر اس کی ادائیگی کا وقت آگیا ہوگا ، چنانچہ اگر مرہون کی قیت دین کے برابر ہوتو وصی اسے مرتبن کو دیدے گا اور بیتیم سے پچھبھی واپس نہیں لے گا ، کیونکہ بیتیم کے لیے وصی پراتنا ہی واجب ہے جتنا وصی کے لیے بیتیم پر واجب ہے تو دونوں میں باہم مقاصہ ہوجائے گا۔

اوراگر رہن کی قیمت دین سے کم ہوتو وصی قیمت کی مقدار کو مرتبن کے حوالے کردے اور جو بڑھے اسے یتیم کے مال سے اداء کرے، اس لے کہ وصی پر مرہون کی قیمت کے بقدر ہی مضمون ہے نہ کہ اس سے زیادہ۔

اوراگر رہن کی قیمت دین سے زیادہ ہوتو وصی دین کے بفتر رمز ہن کواداء کرے اور جوزیادہ ہے وہ میتیم کا ہے۔

#### اللغاث:

## مذكوره صورت ميں وصى نے اگر رئن كوغصب كيا موتواس كا حكم:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ وصی نے بیٹیم کی ضرورت کے لیے کسی سے قرضہ لیا اور اس کے پاس بیٹیم کا سامان رہن رکھ دیا ، اس کے بعد وصی نے اس سامان کو مرتہن کے پاس سے غصب کرلیا اور اسے اپنی ضرورت میں استعال کرنے لگا یہاں تک کہ وہ سامان وصی کے پاس ہلاک ہوگیا تو وصی پر اس سامان کی قیمت کا منان واجب ہوگا ، کیونکہ اس نے مرتبن اور بیٹیم دونوں کے حق میں زیادتی کی ہے مرتبن کے حق میں زیادتی تو اس طرح ہے کہ اس نے اس کے پاس سے متاع مربون کو غصب کر کے اسے استعمال کرلیا اور بیچ کے حق میں زیادتی اس طور پر ہے کہ وصی نے اس کے سامان کو اپنی ضرورت میں استعمال کیا حالانکہ اسے یہ حق نہیں ہے ، ان زیادتیوں کے ازالہ کے لیے وصی پر متاع مربون کی قیمت واجب ہوگی اور اگر دین کی ادائیگی کا وقت آچکا ہوگا تو اس سے مرتبن کا دین اداء کیا جائے گا جس کی کل تین صورتیں ہیں :

- اگردین مثلاً پانچ سو( ۵۰۰ ) کا ہواور مر ہون کی قیت بھی پانچ سو( ۵۰۰ ) ہی ہوتو وصی وہ قیمت اٹھا کے مرتبن کودے دے اور
  معاملہ صاف اور کلیئر ہوجائے گا اور وصی کو پیٹیم سے کسی چیز کا مطالبہ کا حق نہیں ہوگا، کیونکہ اگر چہ بظاہر اس نے پیٹیم کا دین اداء
  کیا ہے گر اسے اس نے اپنی ضرورت میں استعال کرلیا ہے اس لیے پیٹیم پر جتنا وصی کا حق ہے اتنا ہی استعال کی وجہ سے وصی
  پر بیٹیم کا حق ہے اور چونکہ وصی نے بیٹیم کے حق کو اداء کر دیا ہے ، اس لیے اس کے شمن میں بیٹیم کا وہ حق بھی اداء ہوگیا جو استعال
  کی وجہ سے وصی پر واجب ہوا تھا، الہٰ ذا دونوں طرف سے حساب صاف اور برابر ہے اور کسی کو بھی کسی سے پچھ مانگنے اور مطالبہ
  کرنے کا حق نہیں ہے۔
- دوسری صورت یہ ہے کہ اگر مرہون کی قیت دین ہے کم ہومثلاً دین پانچ سو(۵۰۰) ہواور مرہون کی قیمت چارسو(۴۰۰) ہو تو وصی چارسو(۴۰۰) اپنی جیب سے اداء کرے جو دین کی قیمت ہے اورسو(۱۰۰) روپے بیٹیم کے مال سے اداء کرے، کیونکہ وصی نے مرہون کے متعلق زیادتی کی ہے لہذا اس پر مرہون کی ہی قیمت واجب ہوگی خواہ وہ دین سے کم ہویا زیادہ۔

# ر آن البدايه جلد سي بي هي المسلط مع المسلط و ٢٥٥ بي سي المسلط و ١٥٥ بي سي المسلك المام وسائل ي

تیسری شکل یہ ہے کہ مرہون کی قیت دین سے زیادہ ہوتو اب تھم یہ ہے کہ دین کے برابرتو وصی مرتبن کواداء کرے اور جو زیادہ ہواہے چپ چاپ دائیں ہاتھ سے پتیم کے حوالے کروے،اس لیے کہ جب کی کی صورت میں پتیم کے مال سے ادائیگی ہوتی ہوتو ظاہر ہے کہ زیادتی کی صورت میں بیزیادتی پتیم ہی کے کھاتے میں جائے گا۔

وَإِنْ كَانَ لَمْ يَحِلَّ الدَّيْنُ فَالْقِيْمَةُ رَهُنَّ، لِأَنَّهُ ضَامِنَ لِلْمُرْتَهِنِ بِتَفْوِيْتِ حَقِّهِ الْمُحْتَرَمِ فَتَكُونُ رَهُنَّا عِنْدَهُ، ثُمَّ إِذَا حَلَّ الْأَجَلُ كَانَ الْجَوَابُ عَلَى التَّفْصِيْلِ الَّذِي فَصَّلْنَاهُ.

تر جمل : اوراگر ادائیگی دین کاوقت نه آیا ہوتو قیمت رہن ہوگی، کیونکہ وصی مرتہن کے تق محترم کوفوت کرنے کی وجہ سے اس کے لیے ضامن ہے لہٰذااس کے پاس قیمت رہن ہوگی ، چر جب ادائیگی کا وقت آئے گا تو ہماری بیان کردہ تفصیل کے مطابق حکم ہوگا۔ ماقبل کے مسئلے کی وضاحت:

اس کا حاصل یہ ہے کہ ماقبل میں ادائیگی دین کے حوالے سے بیان کردہ بماری تمام تفصیلات اس صورت برمجمول ہیں جب ادائیگی دین کا وقت آ یا ہواوراس میں کچھتا خیر ہوتواس صورت میں مرہون کی قیمت مرتبن کے یاس پھر سے رہن رکھی جائے گی ، کیونکہ غصب کر ہے اس نے مرتبن کے حق محتر م کوفوت کیا ہے اور قیمت چونکہ مرہون کا بدل ہے ،اس لیے مرہون کی طرح اسے بھی مرتبن ہی کے پاس رکھا جائے گا اور جب ادائیگی دین کا وقت آئے گا تو ماقبل میں بیان کردہ تفصیلات کے مطابق ادائیگی کی جائے گی ۔

ترجیلہ: اوراگروسی نے مرہون کو غصب کر کے اسے صغیری ضرورت میں استعال کیا یہاں تک کہ مرہون وسی کے قبضے میں ہلاک ہوگیا تو وسی حق مرہون وسی کے قبضے میں ہلاک ہوگیا تو وسی حق مرہون کے لیے اس کا ضامن ہوگا کیکن حق صغیر کے لیے ضامن نہیں ہوگا، اس لیے کہ صغیر کی ضرورت میں مرہون کا استعمال تعدی نہیں ہے نیز لینا بھی تعدی نہیں ہے، کیونکہ وسی کو پیتم کا مال لینے کی ولایت حاصل ہے، اس لیے امام محمد والٹیلائے نے مبسوط کی کتاب الاقرار میں فرمایا ہے کہ اگر باپ یا وسی صغیر کا مال غصب کرنے کا اقرار کریں تو ان پر پچھنیں لازم ہوگا، کیونکہ (ان کی طرف سے ) غصب متصور نہیں ہے، اس لیے کہ ان میں سے ہرایک کے لیے صغیر کے مال کو لینے کی ولایت حاصل ہے۔

ر آن البدایه جلد سی که همار ۲۵۱ کی کاری اورگروی کے احکام وسائل کا

پھر جب مرہون وصی کے قبضے میں ہلاک ہوجائے تو وصی مرتبن کے لیے اس کا ضامن ہوگا جسے مرتبن اپنے دین کے وض لے گا اگر دین کی ادائیگی کا وقت ہوگیا ہوگا اور وصی صغیر ہے اسے واپس لے گا، کیونکہ وصی متعدی نہیں ہے بلکہ بیچ کے لیے کام کرنے والا ہے، اور اگر ادائیگی کاوقت نہ آیا ہوتو وہ مرتبن کے پاس ربن ہوگا پھر جب ادائیگی کا وقت ہوگا تو مرتبن اس میں سے اپنا دین لے لے گا اور وصی اس سلسلے میں بیچ سے رجوع کرے گا اس دلیل کی وجہ سے جسے ہم بیان کر چکے ہیں۔

## غصب کے بعد اگر مبی کی ضروریات میں ہی استعال کیا:

صورت مئلہ یہ ہے کہ اگر مال مرہون کو وصی نے مرتبن کے پاس سے غصب کر کے اسے صغیر کی ضرورت میں استعال کیا اور وہ مال وصی ہی کے قبضے سے ہلاک ہوگیا تو یہاں وصی پر صرف مرتبن کے لیے ضان واجب ہوگا اور صغیر کے لیے ضان واجب نہیں ہوگا ، کیونکہ اس نے فدکورہ مربون کو صغیر کی ضرورت اور حاجت میں استعال کرنے کے لیے غصب کیا تھا اور یہ اس کی طرف سے تعدی نہیں ہے کہ موجب ضان ہواور صغیر کے لیے ضان واجب نہ ہونے کا مطلب سے ہے کہ جب وصی مرتبن کو صغان دے گا تو اس مقدار کو صغیر سے رجوع کا حق نہیں دیا گیا ہے ، کیونکہ وہاں صغیر اور مقدار کو صغیر سے داچس وصی کو ضامن بنایا گیا ہے ۔

و كذا الأخذ النج اس كا حاصل يہ ہے كہ صورت ِ مسئلہ ميں وصى پر صرف مرتبن كے ليے صان واجب ہوگا اور صغير كے ليے نہيں ہوگا، كيونكہ صغير كے ليے وجوب صان كى دو ہى شكليں ہيں اور وہ دونوں يہاں معدوم ہيں:

🗱 استعال کرنے کی وجہ سے وصی پر ضمان واجب ہو۔

🗱 صغیر کا مال غصب کرنے کی وجہ سے اس پر صان واجب ہو۔

سے دوصور تیں ہیں اور یہاں بے دونوں معدوم ہیں کیونکہ صغیر نے اس مال کواپنے ذاتی کام میں نہیں استعال کیا ہے بلکہ صغیر کی حاجت میں استعال کیا ہے اس لیے اس حوالے سے تو ضان واجب ہونے سے رہا، اور دوسری صورت اس لیے معدوم ہے کہ وصی کی طرف سے صغیر کے مال کو غصب کرنا محقق نہیں ہوتا، کیونکہ صغیر کا مال وصی کے لیے مباح رہتا ہے اور اسے لینے کا وصی حق دار رہتا ہے، اس لیے امام محمد برایشین نے مبلوط کی کتاب الاقرار میں فر مایا ہے کہ اگر صغیر اور یتیم کا باپ یا اس کا وصی اس کے مال کو غصب کرنے کا اقرار کریں تو ان کا اقرار معتر نہیں ہوگا اور اس اقر ارکی وجہ سے باپ یا وصی پر پچھ لازم نہیں ہوگا، کیونکہ جب آخیس ہمہ وقت صغیر کا مال لینے کی کھلی اجازت حاصل ہے تو آخر ان کی طرف سے غصب کیسے حقق ہوگا وہ جب بھی لیس کے درست ہوگا اور اسے چوری اور غصب کا نام نہیں دیا جائے گا، بہر حال اس حوالے سے بھی وصی پر صغیر کے لیے مال پر صفان کا وجوب ساقط ہور ہا ہے، اور صرف اس پر مرتبن کے دین کے بقدر مال واجب ہوگا اور ماقبل میں بیان کردہ ہماری تفصیلات کے مطابق دین کی ادائیگی ہوگی اور بعد میں وصی محمد محمد کو ماتک ادائیگی ہی کو بیان کیا ہے۔

قَالَ وَيَجُوْزُ رَهُنُ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيُرِ وَالْمَكِيْلِ وَالْمَوْزُوْنِ، لِأَنَّهُ يَتَحَقَّقُ الْإِسْتِيْفَاءُ مِنْهُ فَكَانَ مَحَّلًا لِلرَّهْنِ.

ترجمه: فرماتے ہیں که دراہم ، دنانیر، کمیل اور موزون کا ربن رکھنا جائز ہے اس کیے کدان میں سے ہرایک سے استیفا متحقق ہوج تا

# ر آن البدایه جلد الله ماکن یک مسائل یک احکام و ماکل یک احکام

ہے، لہذاان میں سے ہرایک چیزر ہن کامحل ہوگ۔

## دراہم ودنانیر کاربن درست ہے:

رئن کامقصداور تھم بدِ استیفاء کا ثبوت ہے اور دراہم ودنا نیراور کیلی اور وزنی ہر چیز سے استیفاء تقق ہوجاتا ہے،اس لیے ان میں سے ہر چیز کورئن رکھنا درست اور جائز ہے۔

فَإِنُ رُهِنَتُ بِجِنْسِهَا فَهَلَكَتُ هَلَكَتُ بِمِفْلِهَا مِنَ الدَّيْنِ وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي الْجَوُدَةِ، لِأَنَّهُ لَامُعُتَبَر بِالْجَوُدَةِ عِنْدَ الْمُقَابَلَةِ بِجِنْسِهَا، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَالُمُ الْقَيْمَةِ، وَلَانَّ عِنْدَهُ يَصِيْرُ مُسْتَوْفِيًا بِاغْتِبَارِ الْوَزُنِ دُوْنَ الْقِيْمَةِ، وَعَنْدَهُ يَصِيْرُ مُسْتَوْفِيًا بِاغْتِبَارِ الْوَزُنِ دُوْنَ الْقِيْمَةِ، وَعَنْدَهُمَا يَضْمَنُ الْقِيْمَةَ مِنْ حِلَافِ جِنْسِهِ وَتَكُونُ رَهْنًا مَكَانَهُ.

تر جمل : پھراگراشیائے ندکورہ کواپی جنس کے عوض رہن رکھااور مرہون ہلاک ہوگئ تو وہ اپنے مثل دین کے عوض ہلاک ہوگی اگر چہ عمد گی میں دونوں مختلف ہوں، کیونکہ اپنی جنس کے ساتھ مقابلہ کے وقت عمد گی کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اور پہ تھم امام ابو حنیفہ مِراتُّنایْہ کے یہاں ہے، کیونکہ ان کے یہاں مرتبن وزن کے اعتبار سے اپنے دین کو وصول کرنے والا ہوگا نہ کہ قیمت کے اعتبار سے اور حضرات صاحبین عِیْسَتُنا کے یہاں مرتبن مرہون کی خلا نے جنس کی قیمت کا ضامن ہوگا اور وہ قیمت مرہون کی جگہ رہن ہوگ۔

#### اللغاث:

\_ ﴿الجودَةُ ﴾عمر كى ،خوبي ـ ﴿المقابلة ﴾ ايك دوسرے كآ منے سامنے ہونا ـ ﴿مُستوفى ﴾ وصول كرنے والا ـ

## اگر مذكوره چيزي بلاك موجائين توان كاحكم:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگر دراہم کو دراہم یا دنا نیر کو دنا نیر یا مکیلی چیز کو مکیلی یا موز ونی چیز کے عوض رہن رکھا اور مرہون ہلاک ہوگئ تو وہ اپنے مثل اور اپنے برابر دین کے عوض ہلاک ہوگی اگر چہ جودت اور عمدگی کے اعتبار سے دین اور رہن میں فرق ہو کیونکہ جب جنس کا ہم جنس کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے تو عمدگی کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ، بلکہ یہ برابری من حیث الوزن معتبر ہوتی ہے اور وزن کے اعتبار سے دراہم دراہم میں کوئی فرق نہیں ہوتا اگر چہ عمدگی کے اعتبار سے پچھفرق ہوتا ہے بہتھم اور تفصیل حضرت امام ابو صنیفہ راتیٹھانڈ کے مسلک کے مطابق ہے۔

وعندهما یضمن المن اس کے برخلاف حضرات صاحبین بیشتات کے بیہاں مرتبن دراہم کے خلاف ِجنس لینی دنانیر سے مرہون کی قیمت کا ضامن ہوگا اورسو (۱۰۰) درہم کی جگہ وہ اسنے دنانیر را بن کو دے گا جوسو (۱۰۰) درہم کی قیمت اور مالیت کے برابر ہوں گے اوراضی دنانیرکو دراہم کی جگہ رئن رکھا جائے گا۔

وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ فَاِنْ رَهَنَ اِبْرِيْقَ فِضَّةٍ وَزُنَّهُ عَشَرَةٌ بِعَشَرَةٍ فَضَاعَ فَهُوَ بِمَافِيْهِ، قَالَ ﷺ مَعْنَاهُ أَنْ تَكُوْنَ قِيْمَتُهُ مِثْلَ وَزُنِهٖ أَوْ أَكْثَرَ، هٰذَا الْجَوَابُ فِي الْوَجْهَيْنِ بِالْإِتِّفَاقِ، لِأَنَّ الْإِسْتِيْفَاءَ عِنْدَهُ بِاغْتِبَارِ الْوَزْنِ وَعِنْدَهُمَا

## ر ان البداية جلد الله المالية جلد الله المالية المالية

بِاعْتِبَارِ الْقِيْمَةِ وَهِيَ مِثْلُ الدَّيْنِ فِي الْأَوَّلِ وَزِيَادَةٌ عَلَيْهِ فِي الثَّانِيُ فَيَصِيْرُ بِقَدْرِ الدَّيْنِ مُسْتَوْفِيًا، فَإِنْ كَانَتْ قِيْمَتُهُ أَقَلَّ مِنَ الدَّيْنِ فَهُوَ عَلَى الْخِلَافِ الْمَذْكُورِ.

ترجی کے: اور جامع صغیر میں ہے کہ اگر چاندی کا لوٹا رہن رکھا گیا جس کا وزن دی درہم ہے (اوراسے) دی درہم کے عوض (رہن کھا گیا) اور وہ ضائع ہوگی تو اس چیز کے بدلے ضائع ہوگا جس کے عوض وہ رہن تھا، حضرت مصنف فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوٹے کی قیمت دی درہم کے برابر ہو یا اس سے زیادہ ہو، یہ جواب دونوں صورتوں میں بالا تفاق ہے، کیونکہ امام اعظم عرایشیڈ کے یہاں استیفاء وزن کے اعتبار سے ہے اور حضرات صاحبین کے یہاں قیمت کے اعتبار سے ہے اور جس اس سے زیادہ ہے تو مرتبن دین کے بقدر وصول کرنے والا ہوجائے گا، کیکن اگر اس کی قیمت دین سے کم ہوتو وہ اختلاف نہ کوریر ہے۔

#### اللغاث:

﴿ابريق فضة ﴾ جاندي كالوثار

## مُ كذشة ضا لِطِي يرمتفرع هونے والا أيك مسكله:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ جنس کو ہم جنس کے عوض رہان رکھنے کی صورت ہیں امام صاحب برالیٹیلڈ کے یہاں وزن کے اعتبار سے
استیفاء ہوگا جب کہ حضراتِ صاحبینؓ کے یہاں قیمت سے استیفاء ہوگا یہ گویا کہ ان حضرات کا اپنا ابنا ضابطہ اور قاعدہ کلیہ ہے، ای
ضابطے پر متفرع کر کے امام محمد برالیٹیلڈ نے جامع صغیر میں یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر کسی مخص نے چاندی کا لوٹا جس کا وزن دی ورہم ہو
دی درہم کے عوض رہین رکھا اور مرتبن کے قبضہ میں وہ لوٹا ہلاک اور ضائع ہوگیا تو یہ ہلاکت ان دی دراہم کے عوض شار کی جائے گ
جن کے عوض لوٹا رہی رکھا تھا، صاحب ہدایہ اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر لوٹے کی قیمت اس کے وزن یعنی
دی درہم کے برابر ہویا اس سے زیادہ ہوتو امام صاحب برایٹیلڈ اور صاحبینؓ دونوں فریق کے یہاں برابر ہونے اور زیادہ ہونے دونوں صورتوں میں یہی تھم ہے کہ مرتبن اپنے دین کو وصول کرنے والا ہوجائے گا، کیونکہ حب قاعدہ نذکورہ امام صاحب برایٹیلڈ کے یہاں
دین کی وصولیا بی وزن کے اعتبار سے ہوگی اور لوٹے کا وزن دونوں صورتوں میں دین یعنی دی دراہم کے برابر ہاس لیے ان کے بہاں حساب کتاب دونوں صورتوں میں برابر ہے۔

اور حضرات صاحبین کے یہاں اس صورت میں دین کی وصولیا بی قیمت کے ذریعے ہوتی ہے اور وہ بھی یہاں موجود ہے چنانچہ اگر لوٹے کی قیمت اس کے وزن کے برابر ہوتو ظاہر ہے کہ مرتبن کواس کا پوراجی مل رہا ہے، اس لیے اس صورت میں تو کوئی جھگڑا نہیں ہے اور اگر دوسری صورت ہو یعنی لوٹے کی قیمت اس کے وزن سے زیادہ ہوتو اور بھی اچھی بات ہے کہ مرتبن نہایت اطمینان کے ساتھ اپنا دین وصول کرلے گا اور زیادتی امانت ہوگی جس کا مرتبن پرکوئی ضان واجب نہیں ہوگا۔

لیکن اگر اوٹے کی قیمت اس کے دزن ہے کم ہوتو پھراس میں امام صاحب براتشان اور حضرات صاحبین کا اختلاف ہے چنانچیہ

# ر آن البدایه جلدا ی تحالی الموسائل بر می اور این اور گروی کے احکام وسائل بر

امام صاحب ولیٹھیٹے کے یہاں اس صورت میں بھی مرتبن کو اپنادین وصول کرنے والا شار کیا جائے گا، کیونکہ وزن کے اعتبار سے دین اور مرہون میں مساوات موجود ہے جب کہ حضرات صاحبینؓ کے یہاں مرتبن پر دراہم کی خلاف جنس سے قیمت کا ضان واجب ہوگا اور یہ قیمت مرہون کی جگہ رہن رکھی جائے گی۔

لَهُمَا أَنَّهُ لَاوَجُهَ إِلَى الْإِسْتِيْفَاءِ بِالْوَزُنِ لِمَا فِيْهِ مِنَ الضَّرَرِ بِالْمُرْتَهِنِ، وَلَاإِلَى اعْتِبَارِ الْقِيْمَةِ، لِأَنَّهُ يُؤَدِّيُ إِلَى الرِّبَا فَصِرْنَا إِلَى التَّضْمِيْنِ بِخِلَافِ الْجِنْسِ لِيَنْتَقِضَ الْقَبْضُ وَيُجْعَلُ مَكَانَهُ ثُمَّ يَتَمَلَّكُهُ، وَلَهُ أَنَّ الْجَوْدَةَ سَاقِطَةُ الْعِبْرَةِ فِي الْأَمُوالِ الرِّبَوِيَّةِ عِنْدَ الْمُقَابَلَةِ بِجِنْسِهَا، وَاسْتِيْفَاءُ الْجَيِّدِ بِالرَّدِيُ جَائِزٌ، كَمَا إِذَا تَجَوَّزَ بِهِ وَقَدُ الْعِبْرَةِ فِي الْأَمُوالِ الرِّبَوِيَّةِ عِنْدَ الْمُقَابَلَةِ بِجِنْسِهَا، وَاسْتِيْفَاءُ الْجَيِّدِ بِالرَّدِيُ جَائِزٌ، كَمَا إِذَا تَجَوَّزَ بِهِ وَقَدُ عَصَلَ الْإِسْتِيْفَاءُ بِالْإِجْمَاعِ وَلِهِلَذَا يُحْتَاجُ إِلَى نَقْضِهِ وَلَايُمْكِنُ نَقْضُهُ بِايْجَابِ الضَّمَانِ، لِلْآنَّةُ لَابُدَّ لَهُ مِنْ مُطَالِبٍ ومُطَالَبٍ وَكَذَا الْإِنْسَانُ لَا يَضْمَنُ مِلْكَ نَفْسِهِ، وَبِتَعَذَّرِ التَّضْمِيْنِ يَتَعَذَّرُ النَّقْضُ.

توجیلی: حضرات صاحبین عُرِیَنیَا کی دلیل میہ کہ استیفاء بالوزن کی کوئی صورت نہیں ہے، کیونکہ اس میں مرتبن کا ضرر ہے اور نہ ہی قیمت کا اعتبار کرنے کی کوئی صورت ہے، اس لیے کہ می<sup>مفض</sup>ی الی الر بوا ہے تو ہم نے خلاف ِجنس کے ساتھ وجوب صان کی طرف رجوع کیا تا کہ قبضہ کمل ہوجائے اور اسے مرہون کی جگہ رکھا جائے بھر را ہن اس کا مالک ہے۔

حضرت امام اعظم والشمائل کی دلیل میہ ہے کہ جنس کے ساتھ مقابلہ کے وقت اموال ربویہ میں عمد گی کا اعتبار ساقط ہوجاتا ہے اور ردی کے عوض جید کا وصول کرنا جائز ہے جیسا کہ اس صورت میں جائز ہے جب اس کے ساتھ چیٹم پوٹی کی ہو اور استیفاء بالا جماع حاصل ہو چکا ہے اس کو تو ڑنے کی ضرورت پیش آئی ہے حالانکہ ضمان کو واجب کرکے اسے تو ڑناممکن نہیں ہے، کیونکہ ضمان کے لیے مطالب اور مطالب کی ضرورت پڑتی ہے اور ایسے ہی انسان اپنی ملک کا ضامن نہیں ہوتا اور تضمین مععذر ہونے کی وجہ سے استیفاء کو تو ڑنا مععذر ہوگیا۔

## اللغات:

وضور ﴾ نقصان۔ والربا ﴾ سود، يياح۔ والتضمين ﴾ ضامن بنانا۔ وينتقض ﴾ ٹوٹن،ختم ہونا۔ والبحيد ﴾ عمده، بوحيا۔ والرّدي ﴾ گھڻيا۔

## اختلاف میں فریقین کے دلائل:

اس عبارت میں دلائل سے بحث کی گئی ہے اور صاحب ہدایہ حسب عادت پہلے امام صاحب واللہ اللہ کے خالف قول یعنی حضرات صاحبین عبارت میں دلیل بیان کردہ صورت مسئلہ میں اگر رہن یعنی لوٹے کی قیمت صاحبین عبارت کی دلیل بیان کردہ صورت مسئلہ میں اگر رہن یعنی لوٹے کی قیمت دین سے کم ہوتو اس کی وصولیا بی کا واحد راستہ بھی ہے کہ خلاف جنس سے ضان واجب کیا جائے ، کیونکہ یہاں نہ تو استیفاء بالوزن کا امکان ہے اور نہ بی استیفاء بالوزن تو اس لیے مکن نہیں ہے کہ اس میں مرتبن جوقرض خواہ ہے اس کا ضرر ہے بایں معنی کہ اس نے قرض تو دیں دراہم دیے ہیں اور وصولیا بی وہ آٹھ دراہم کی کرے ، اس لیے کہ لوٹے کی قیمت دین سے کم ہی فرض کی

## 

گئی ہے، اور استیفاء بالقیمت بھی یہاں ممکن نہیں ہے اس لیے کہ بیصورت مفضی الی الر بوا ہوگی بایں طور کہ مرتہن نے در دراہم قرض دراہم کی مالیت اور در دراہم وزن کا لوٹا لیا اور پھر لوٹے کی قیمت میں جو دو درہم کم رہ گئے تھے اسے بھی را ہمن سے وصول کیا، تو یہاں ربا اس طور پر ہے کہ مرتبن در درہم کے وض بارہ درہم وصول کررہا ہے اور یہی تو ربا ہے، اس لیے یہاں بیصورت بھی ممکن نہیں ہے، لہذا جب یہاں دونوں صورتیں ناممکن ہیں تو مجبور ہو کر ہم نے تیسری امکانی راہ اختیار کی اور وہ ہے خلا فی جنس یعنی دینار وغیرہ کو دی درہم کی قیمت کے بقدر بشکل ضان واجب کرنا، تا کہ اس پر را ہمن قبضہ کرلے اور اسے لوٹے کی جگہ مرتبن کے بیاں رہان وغیرہ کو دی درہم کی قیمت کے بقدر بشکل ضان واجب کرنا، تا کہ اس پر را ہمن قبضہ کرلے اور اسے لوٹے کی جگہ مرتبن کے پاس رہمن رکھ دے پھر مرتبن کا دین اواء کر کے اس قیمت کا مالک ہوجائے اور یہ معنی خلاف جنس ہی کی صورت میں ثابت ہوتے ہیں ورنہ اتحاد جنس کی صورت میں تا رہے گا کہ مرتبن نے اپنا حق وصول ہی کرلیا ہے، اس لیے بلا وجہ ایجا ب ضان وغیرہ کی راہ کیوں اختیار کی جائے، یہی وجہ ہے کہ حضرات صاحبین می گھٹی نے عقل مندی کا شوت پیش کیا اور صان کو خلاف جنس سے واجب کیا ہے۔ (کاریشرہ عربی ہدایہ)

ولہ النع حضرت امام عالی مقام کی دلیل ہے ہے کہ اموال رہو یہ میں جب جنس کا جنس کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہو جودت اور عمر گل کا اعتبار ساقط ہوجاتا ہے اور اگر ایک جنس عمرہ ہواور دوسری میں کچھنقص ہوتو بھی نقابل مخقق ہوجاتا ہے اور صورتِ مسئلہ میں چونکہ دین دراہم ہیں اور لونا بھی آخی کی جنس سے ہاس لیے جودت اور عمر گی کا اعتبار ساقط ہوگا اور لوٹا اگر چہ من حیث القیمت دین چونکہ دین دراہم ہیں اور لوٹا بھی آخی کی جنس سے ہاس لیے جودت اور عمر گی کا اعتبار ساقط ہوگا اور لوٹا اگر چہ من حیث القیمت دین سے کم ہے لیکن من حیث الوزن تو دین کے برابر ہاور لوٹے کی ہلاکت سے مرتبن دین کو وصول کرنے والا شار کیا جائے گا بس فرق صرف اتنا ہوگا کہ دین جیدتھا اور اس کے عوض مرتبن نے رہ کی مال وصول کیا ہے مگر اس سے استیفاء کے تعق اور اس کے وقوع پر کوئی ارشہیں ہوگا ، کیونکہ ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ اموال رہو یہ میں مقابلہ کے وقت جودت کا اعتبار ساقط ہوجا تا ہے۔

اور بیابیا ہے جیسے اگر کسی نے بدل صرف یا بی سلم میں عمدہ دراہم سے چتم پوٹی کر کے اس کی جگہ ردّی دراہم لیے تو جائز ہے اس طرح صورت مسئلہ میں بھی اگر جید کی جگہ ردّی لیا گیا ہے تو درست اور جائز ہے اور جب یہ جائز ہے، تو ظاہر ہے کہ مرتبن اپنے تن کو وصول کرنے والا بھی ہوگیا ہے امام صاحب براٹھیا گیا ہے کہ بہاں بھی اور حضر است صاحبین ؓ نے تعلق استیفاء کی ضرورت ظاہر کی ہے جواس امر کی بین دلیل ہے نہ ہوتا تو اس کے نقض کی ضرورت ہی پیش نہ آتی حالا نکہ صاحبین ؓ نے نقض استیفاء کی ضرورت ظاہر کی ہے جواس امر کی بین دلیل ہے کہ استیفاء ہو چکا ہے تو اس کا نقض نہیں ہوسکتا، کیونکہ نقض وجوب ضان کے لیے کیا جائے گا اور وجوب مطالب نہیں ہوسکتا، کیونکہ خوب کا ہونا ضروری ہے اور یہاں کوئی بھی مطالب نہیں ہوسکتا ہے کہ اس کے مرجون یعنی ردّی کو نے کے عوش اس مطالب نہیں ہوسکتا نہ رائی اور ایک مطالب بین کرنقش استیفاء کرے گا تو اس میں اس کا ضرر ہے اور کون اس زیا ہے تی وجوب ہم نے کا دین اواء ہو چکا ہے اب اگر وہ مطالب قر اردیا ہے اور مطالب مدی علیہ کے در ہے میں ہوتا ہے، اب اگر ہم اسے مطالب قر اردیا ہو ایک میں ہوا کہ ہوت کی وجہ ہم نے اور مطالب بدی اور مرتبن بھی مطالب نہیں ہوسکتا ہے، اب اگر ہم اسے مطالب قر اردیا ہو استیفاء کو تحق میں باتا لازم آئے گا جو درست نہیں ہے، اس لیے صورت مربون کی بناء پر استیفاء کو تحق میں بان لیا ہو استیفاء کو تحق میں بان لیا ہوتوں کے در بیت ہم نے بات کہ تو مربون کی بناء پر استیفاء کو تحق میاں لیا ہوتوں کی بناء پر استیفاء کو تحق میں بان لیا ہوتوں کی بناء پر استیفاء کو تحق میں بان لیا ہوتوں کے در بیا ہون کی بنا ہوتوں کی بنا ہوتوں کی بنا ہوتوں کے در سے میں ہون کے در بیت ہم نے بات کی ہون کی بناء پر استیفاء کو تحق میں بان لیا ہوتوں کی بنا ہوتوں کی بناء پر استیفاء کو تحق میں بان لیا ہوتوں کی بنا ہوتوں کی بناء پر استیفاء کو تحق میں ہون کی بنا ہوتوں کی بناء پر استیفاء کو تحق ہوتوں کی بنا ہوتوں کو بیاتوں کو بنا کو بیاتوں کو بیاتوں کو بوتوں کی بیاتوں کو بھوت کی بیاتوں کو بیاتو

# ر أن البداية جلدا ي من المركز ٢١١ المن المركز وي كاركام وسائل إ

گویا مرتبن ہی کواس مربون کا مالک مان لیا ہے اب اگر نقفِ اسیتیفاء کر کے ہم مرتبن پر ضمان واجب کرتے ہیں تو گویا کہ مرتبن پراس کی اپی ملکیت کے لیے ضان واجب کرتے ہیں حالانکہ انسان پر اپنی ہی ملک کے لیے ضان واجب کرنا محال ہے اور جب ضمان واجب کرنا محال ہے تو پھر استیفاءکو توڑنا بھی محال ہے، اسی لیے صاحب ہدایہ نے اخیر میں بیرعبارت درجہ کی ہے و بتعذیر النقض۔

وَقِيْلَ هَذِهِ فُرَيْعَةُ مَااِذَا اسْتَوْفَى الزَّيُوْفَ مَكَانَ الْجِيَادِ فَهَلَكَ ثُمَّ عَلِمَ بِالزِّيَافَةِ وَهُوَ مَعْرُوْفَ، غَيْرَ أَنَّ الْبِنَاءَ لَا يَصِحُ عَلَى مَا هُوَ الْمَشْهُوْرُ، لِأَنَّ مُحَمَّدًا رَحَالِثَا يَهُ فِيهَا مَعَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَالِثَا يَهُ وَفِي هَذَا مَعَ أَبِي يُوسُفَ وَالْفَوْقُ لِمُحَمَّدٍ رَحَالِثَا يَهُ فَبَصَ الزَّيُوفَ لِيَسْتَوْفِي مِنْ عَيْنِهَا، وَالزِّيَافَةُ لَا تَمْنَعُ الْإِسْتِيْفَاءَ وَقَدْ تَمَّ بِالْهَلَاكِ وَقَبْضُ الرَّهُنِ لِيَسْتَوْفِي مِنْ مَحَلِّ آخَرَ فَلَابُدً مِنْ نَقْضِ الْقَبْضِ وَقَدْ أَمْكَنَ عِنْدَهُ بِالتَّضْمِيْنِ.

ترجملہ: اور کہا گیا ہے کہ بیمسکا اس مسکے کی فرع ہے جب قرض خواہ نے کھر ہے دراہم کی جگہ کھوٹے دراہم وصول کیے اور وہ صرف ہوگئے پھر اسے کھوٹے بین کاعلم ہوا، اور بیمشہور ہے، علاوہ ازیں اس مسکے پر ماقبل والے مسکلے کی بناء سجے نہیں ہے جیسا کہ یہی مشہور ہے، اس لیے کہ اس مسکلے بیں امام ابو یوسف والٹیلڈ کے ساتھ ہیں اور رہن والے مسکلے بیں امام ابو یوسف والٹیلڈ کے ساتھ ہیں، اور امام محمد والٹیلڈ کے لیے فرق اس طرح ہے کہ قرض خواہ نے اس لیے کھوٹے دراہم پر قبضہ کیا ہے تا کہ ان کے عین سے وصول کر سکے اور کھوٹا ہونا وصولیا بی سے مانع نہیں ہے اور ہلاکت کی وجہ سے استیفاء تام ہوگیا، اور رہن پر قبضہ اس لیے ضروری ہے تاکہ وہ دوسرے کل سے وصول کر سکے البذا قبضہ کو تو ڑ نا ضروری ہے اور امام محمد والٹیلڈ کے یہاں بھی مرتہن کو ضامن بنا کر قبضہ کو تو ڑ نامکن ہے۔

#### اللغات:

﴿الزيوف ﴾ كوئ\_ ﴿الجياد ﴾ كر \_ \_ ﴿التضمين ﴾ ضامن بنانا \_

## رہن کا مسئلمستقل ہے یا تفریع؟

صاحب ہداری فرماتے ہیں کہ بعض حفرات کی رائے ہے ہے کہ رہن والامسکہ کوئی مستقل اور اصلی مسکنہ ہیں ہے بلکہ یہ مسکنہ دین کی فرع ہے جس کا حاصل ہے ہے کہ اگر کسی نے کسی کوسو (۱۰۰) درہم جید اُدھار دیا پھر اس ہے سو (۱۰۰) درہم کے کراپنا قرض وصول کرلیا اور ان سو (۱۰۰) درہم کوفرچ کردیا اور فرچ کردیا اور امام مجمد والیٹیلئے کے بہاں قرض خواہ اپنا حق وصول کرچکا اور مقروض ادائیکی قاوہ کھر نے بیاں قرض خواہ اپنا حق وصول کرچکا اور مقروض ادائیک قرض سے سبکدوش ہوگیا، لیکن حضرت امام ابو یوسف والیٹیلئے کے بہاں قرض خواہ کو بیش ہے کہ وہ دوسرے سو کھو لے دراہم مقروض کو درست نہیں در کرا پنے کھر بے سو (۱۰۰) دراہم وصول کرلے بیاصل مسئلہ ہے اور مسئلہ رہن کواسی پر متفرع کیا گیا ہے لیکن بی تفریع درست نہیں ہے اور مسئلہ دین کی طرح مسئلہ کر بین مسئلہ کریں ہوتا تو اصل کی طرح رہن والے مسئلے ہیں بھی امام مجمد والیٹھیڈ کے ساتھ ہیں بھی امام مجمد والیٹھیڈ کے ساتھ ہیں بھی امام مجمد والیٹھیڈ کے ساتھ ہوتے ،ای ضعف تفریع کی طرف اشارہ کرتے ہوئے صاحب ہدایہ نے بھی یہاں قیل سے اسے بیان کیا ہے۔

## ر آن البدایه جلدا کی کارکام وسائل کا المالی جلدا کی کارکام وسائل کا

و الفوق المنع اس کا حاصل یہ ہے کہ ہم بناء اور تفریع کو درست مان لیں تو امام محمد واللہ اللہ کے اصل میں امام اعظم واللہ اللہ کے ساتھ اور فرع میں امام ابو یوسف واللہ اللہ کے ساتھ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اصل یعنی دین والے مسئلے میں کھوٹے درا ہم پر قبضہ کا مقصد عین درا ہم سے حق کی وصولیا بی ہے اور درا ہم کا کھوٹا بن استیفاء سے مانع نہیں ہے، کیونکہ ہم پہلے ہی عرض کر چکے ہیں کہ ہم جنس کے لیے یہاں وصولیا بی متحقق ہوجائے گی اور پھر کھوٹے درا ہم کو وصول کر کے چونکہ قرض خواہ نے انھیں خرچ بھی کردیا ہے اس لیے استیفاء مزید پختہ ہوگیا اور اب دائن اور مدیون دونوں ایک دوسرے کے حق سے بری اور سبکدوش ہوگئے۔

اس کے برخلاف رہن والے مسئے میں مرہون پر قبضہ کرنے سے مرتبن کا مقصد بیہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے اس کے دین کی وصولیا بی پختہ اور مؤکد ہو جائے اور رہن کی بنیاد پر وہ دوسر مے کل اور غیر مرہون سے اپنا دین وصول کر لے اور ہلاکت کی صورت میں چونکہ مرتبن رہن کا ضامن بن کر دوسر مے کل سے وصولیا بی کرسکتا ہے، اس لیے اس ہلاکت کی صورت میں جو استیفا ، ہوا ہے اسے تو ڑکر کے خلاف جبنس اس کی قیمت کا ضمان دلایا جائے گا اور پھر اس ضمان کو مرہون کی جگہ رکھا جائے گا تا کہ اس کے عوض مرتبن را بن سے اپنا دین وصول کر سکے۔

وَلَوِ انْكَسَرَ الْإِبْرِيْقُ فَفِي الْوَجْهِ الْآوَّلِ وَهُوَ مَا إِذَا كَانَتُ فِيْمَتُهُ مِثْلَ وَزُنِهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَحَالِمَا عَلَى الْفِكَاكِ، لِأَنَّهُ لَا وَجُهَ إِلَى أَنْ يَذُهَبَ شَىٰءٌ مِنَ الدَّيْنِ، لِأَنَّهُ يَصِيْرُ قَاضِيًا دَيْنَةً بِالْجَوْدَةِ عَلَى الْإِنْفِرَادِ، وَلَا إِلَى أَنْ يَفْتَكُهُ مَعَ النَّقْصَانِ لِمَا فِيْهِ مِنَ الطَّرَرِ، فَحَيَّرُنَاهُ إِنْ شَاءَ إِفْتَكُهُ بِمَا فِيْهِ بِالْجَوْدَةِ عَلَى الْإِنْفِرَادِ، وَلَا إِلَى أَنْ يَفْتَكُهُ مَعَ النَّقْصَانِ لِمَا فِيْهِ مِنَ الطَّرَرِ، فَحَيَّرُنَاهُ إِنْ شَاءَ إِفْتَكُهُ بِمَا فِيْهِ وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ قِيْمَتَهُ مِنْ جِنْسِهِ أَوْ خِلَافِ جِنْسِهِ وَتَكُونُ رَهْنَا عِنْدَ الْمُرْتَهِنِ وَالْمَكُسُورُ لِلْمُرْتَهِنِ وَالْمَكُسُورُ لِلْمُرْتَهِنِ وَالْمَكُسُورُ لِلْمُرْتَهِنِ وَالْمَكُسُورُ لِلْمُرْتَهِنِ وَالْمَكُسُورُ لِلْمُرْتَهِنِ وَالْمَكُسُورُ لِلْمُرْتَهِنِ وَالْمَكْسُورُ لِلْمُرْتَهِنِ وَالْمَكْسُورُ لِلْمُوالِ الْمُولِي الْمُولِي الْمُوالِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُؤْمِنِ وَالْمَكُسُورُ لِلْمُولِي الْمَالِي الْمُولِي الْمُؤْمِنَ الْمَالِي الْمُولِي الْمُلْكِ الْحَقِيْقِيِ مَضْمُونٌ بِالدَّيْنِ إِعْلَالِ الْمُولِي الْهَلَاكِ الْمُولِي الْهَلَاكِ الْمَكْمُونُ بِالدَّيْنِ إِلَيْهُ لِللَّهُ لِلَا لَكُولِي الْهُلَاكِ الْحَقِيْقِي مَضْمُونٌ بِالدَّيْنِ إِلْهُ لَاكِ الْمُولِي الْهَلَاكِ الْحَقِيْقِي مَضْمُونٌ بِالدَّيْنِ الْهَلَاكِ، وَفِي الْهَلَاكِ الْحَقِيْقِي مَضْمُونٌ بِالدَّيْنِ الْمُولِي الْهَلَاكِ الْحَقِيْقِي مَضْمُونٌ بِالدِّيْنِ الْمُمَاعُ فَكُذَا فِيْمَا هُو فِي مَعْمَاهُ .

اورامام محمد براٹی نیز کے یہاں اگر را بن چاہتو نقصان کی حالت میں لوٹے کو چھڑا لے اور اگر چاہتو اسے قرض کا عوض تضبرادے حالتِ انکسار کو حالت بہلاکت پر قیاس کرتے ہوئے، اور بیٹکم اس وجہ سے ہے کہ جب مفت چھڑا نا متعذر ہوگیا تو ٹو ٹنا

# 

ہلاکت کے درجے میں ہوگیا اور حقیقی ہلاکت کی صورت میں مرہون قرض کے بدلے بالا جماع مضمون ہوتا ہے لہذا اس صورت میں بھی مرہون قرض کے عوض مضمون ہوگا جو ہلاکت کے معنی میں ہو۔

#### اللغات:

-﴿إِنْكَسَرَ ﴾ تُوثنا ـ ﴿ الابريق ﴾ لوثا \_ ﴿ الفِكاكُ ﴾ جداكرنا \_ ﴿ يفتكه ﴾ حَيْرُ وائ \_

## ر بن مين ركمالوثا ثوث جائے تواس كاحكم:

اس سے پہلے جو بحث تھی وہ مرہون لوٹے کے ہلاک ہونے کی صورت سے متعلق تھی اوراب جو بحث ہے وہ اس کے ٹوٹے سے متعلق ہے جس کا حاصل میر ہے کہ اگر مرتبن کے پاس مرہون لوٹا ہلاک نہ ہو بلکہ ٹوٹ جائے اوراس کی وجہ سے اس کی مالیت میں کمی آ جائے تو کیا کیا جائے ؟

فرماتے ہیں کہ اس صورت حال میں پہلی شکل میں یعنی جب لوٹے کی قیمت اس کے وزن کے برابر ہوتو حضرات شیخین عظیمیتا کے یہاں راہن کورہن یعنی ٹوٹا ہوالوٹا حپھڑانے پرمجبور نہیں کیا جاسکتا، کیونکہ یہاں رہن حپھڑانے کی دو ہی شکلیں ہیں اور دونوں ہی باطل ہیں:

- کہ کہا شکل میہ ہے کہ را بهن ٹوٹا ہوالوٹا واپس لے لے اور ٹوٹنے کی وجہ سے جواس میں نقص پیدا ہوا ہے اس کی وجہ سے دین میں سے تین در بم کم کردے اور اس صورت میں مرتبن کا نقصان ہے بایں معنی کہ محض جودت اور ساخت میں کمی آنے ہے اس کے اصل دین میں سے تین در بم کم کردیے گئے اور جودت کی کمی سے مرتبن کو تین در بم وصول کرنے والا شار کیا جارہا ہے، حالا نکہ متحد المجنس اموال ربوبی میں جودت کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا اس لیے بیصورت باطل ہے۔
- دوسری صورت یہ ہے کہ دین میں سے کسی چیز کا سقوط نہ ہواور را بن اپنا معیوب لوٹا واپس لے کر مرتبن کو اس کا پوراحق اور دین اداء کردے، لیکن بیصورت بھی باطل ہے اس لیے کہ اس صورت میں را بن کا کھلا ہوا ضرر ہے، کہ اس نے صحیح وسالم لوٹا ربن رکھا اور اسے عیب دارلوٹا واپس مل رہا ہے، اس لیے بیصورت بھی باطل ہے، لہذا ہم نے بچ کا راستہ نکالا اور را بن کو دوباتوں میں سے ایک کا اختیار دیا۔
  - 🔾 اگروہ چاہےتو مرتبن کواس کا پواردین اداء کر کے ٹوٹا ہوالوٹا واپس لے لے اور خسارہ برداشت کر لے۔
- اوراگر چاہےتو مرتبن کومرہون لیعنی ٹوٹے ہوئے لوٹے کی قیمت کا اس کی جنس لیعنی دراہم سے یا اس کے خلاف جنس لیعنی دراہم سے بار کی مقدار کو مرتبن اسے دنائیر سے ضامن بنا ہے اور پھر ضان کی مقدار کو مرتبن کے پاس مرہون ہے واپس کردے،اور جب مرتبن ٹوٹے ہوئے لوٹے کا ضامن ہوجائے گا تو لوٹا اسی کی ملکیت میں شامل اور داخل ہوجائے گا۔

و عند محمد رہیٹھیڈ المنع فرماتے ہیں کہ صورتِ مسئلہ میں امام محمد رہیٹھیڈ کے یہاں بھی را بن کو دواختیار ملیں گے۔ 〇 پہلا اختیار تو یہی ملے گا کہ وہ خسارہ برداشت کر کے ٹوٹا ہوالوٹا واپس لے لے ادر مرتبن کو اس کے دین کی پوری رقم دے دے۔

# ر آن البدايه جلدا ي المحالة الموسائل ي

○ دوسرااختیار یہ ملے گا کہ رائن ٹوٹے ہوئے لوٹے کوئی دین کا بدل قرار دے دے اور حالتِ انکسار کو حالتِ ہلاکت پر قیاس کرکے مرتبن کے قرضہ سے برائت کا اعلان کردے، کیونکہ جب یہاں ٹوٹے ہوئے لوٹے کی واپسی اور عدم واپسی رائن اور مرتبن کے نقصان کے بغیر ممکن نہیں ہے تو اسے مفت میں چھڑا نابھی درست نہیں ہے، کیونکہ اس صورت میں بھی رائن کا ضرر ہے، اس لیے بہتر اور عدہ تو جیہ یہ ہے کہ رائن ابر ایق مکسور کو ابر بیق مہلوک کے درجے میں شار کرلے اور جس طرح مربون لوٹا ہلاک ہونے سے وہ دین سے بری الذمہ ہوجائے گا رائن اور مرتبن کا حساب سے وہ دین سے بری الذمہ ہوجائے گا رائن اور مرتبن کا حساب ایک دوسرے سے صاف اور بے باک ہوجائے گا۔

قُلْنَا الْاِسْتِيْفَاءُ عِنْدَ الْهَلَاكِ بِالْمَالِيَّةِ وَطَرِيْقُهُ أَنْ يَكُوْنَ مَضْمُوْنًا بِالْقِيْمَةِ ثُمَّ تَقَعُ الْمُقَاصَّةُ وَفِي جَعُلِهِ بِالدَّيْنِ اِغُلَاقُ الرَّهْنِ وَهُوَ حُكُمٌّ جَاهِلِيٌّ فَكَانَ التَّضْمِيْنُ بِالْقِيْمَةِ أَوْلَى.

تر جہلے: ہم جواب دیں گے کہ ہلا کت کے وقت مالیت سے استیفاء ہوتا ہے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ مرہون مضمون بالقیمت ہوتا ہے پھر مقاصہ ہوتا ہے جب کہ مرہون کودین کاعوض قرار دینے میں رہن کا اغلاق ہے اور بیز مانۂ جاہلیت کا حکم ہے، اس لیے مرتبن کو قیت کا ضامن بنانا ہی اولی ہے۔

## امام محمد والشيطة كى دليل كاجواب:

صاحب ہدایہ یہاں سے امام محمد روالیمائے کے نظریے کی تردید کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بھائی آپ کا مکسور لوٹے کو مہلوک پر قیاس کر کے اسے دین کا عوض قرار دینا درست نہیں ہے، کیونکہ مرہون کے ہلاک ہونے کی صورت میں دین کی وصولیا بی اس کی مالیت سے ہوتی ہے نہ کہ عین سے ، اور مالیت سے وصولیا بی کا طریقہ یہ ہے کہ مرتبن مہلوک مرہون کی قیمت کا ضامن ہوتا ہے اور اس قیمت میں مقاصہ ہوتا ہے لیمن اسے پھر سے مرتبن ہی کے پاس رکھا جاتا ہے پھر جب را بن مرتبن کا دین اداء کرتا ہے تو مرتبن مرہون کی قیمت اس کے حوالے کرتا ہے اور معاملہ ختم ہوجاتا ہے۔

اس کے برخلاف مرتهن کو قیمت کا ضامن بنائے بغیر مکمور مر ہون کو دین کاعوض قرار دینے میں رہن کا اغلاق اور صفایا ہے اور مرتهن کے لیے احتباس کلی کا اثبات ہے کہ مرہون اس کے پاس موجود ہے اور اس کی ہلاکت کے بغیر وہ مرتهن کی ملکیت میں داخل ہو رہاہے حالانکہ احتباسِ رہن اور اغلاقِ رہن زمانۂ جاہلیت کا طریقہ تھا جسے شریعتِ محمدیہ نے صاحبِ شریعت حضرت محمد مُلَّا اِللَّا فِی زبانی "لا یغلق الرهن" کے فرمان سے منسوخ اور مردود کردیا ہے اس لیے صورتِ مسئلہ میں مرتهن پر قیمت کا حنان واجب کیے بغیر کوئی چارہ کا رنہیں ہے۔

وَفِي الْوَجُهِ النَّالِثِ وَهُوَ مَا إِذَا كَانَتُ قِيْمَتُهُ أَقَلَّ مِنْ وَزْنِهِ ثَمَانِيَةً يَضْمَنُ قِيْمَتَهُ جَيِّدًا مِنْ خِلَافِ جِنْسِهِ أَوْ رَدِّيًا مِنْ جِنْسِهِ وَتَكُوْنُ رَهْنًا عِنْدَهُ، وَهِذَا بِالْإِتِّفَاقِ، أَمَّا عِنْدَهُمَا فَظَاهِرٌّ وَكَذَلِكَ عِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحَانُا عَانَدَهُ، وَلَانَّهُ يَعْتَبِرُ حَالَةَ الْإِنْكِسَارِ بِحَالَةِ الْهَلَاكِ، وَالْهَلَاكُ عِنْدَهُ بِالْقِيْمَةِ. ر آن البدایه جلد سی که همیر سود ۲۷۵ کی سی دین اور گروی کے احکام وسائل کی

ترجیل : اور تیسری صورت میں اور وہ یہ ہے کہ جب لوٹے کی قیمت اُس کے وزن سے کم یعنی آٹھ درہم ہوتو مرتبن خلاف جن سے مربون کی جید قیمت کا اور ہم جنس سے ردّی قیمت کا ضامن ہوگا اور وہ قیمت اس کے پاس رہن ہوگی، اور یہ حکم متفق علیہ ہے حضرات شیخین کے یہاں تو ظاہر ہے، ایسے ہی امام محمد والشطائے کے یہاں بھی ہے کیونکہ وہ حالتِ انکسارکو حالتِ ہلاک پر قیاس کرتے ہیں اور امام محمد والشطائے کے یہاں ہلاکت مضمون بالقیمت ہوتی ہے۔

## تيسري صورت كي وضاحت:

وهذا بالاتفاق المنع فرماتے ہیں کہ اس صورت میں بھی مرتبن پرضان بالقیمت کا وجوب ولزوم حضرات شیخین عُواَلَیْنا کے یہاں توسیحہ میں آتا ہے، اس لیے کہ ان کے یہاں پہلی صورت میں بھی مربون کی ہلاکت پرمرتبن پرضان بالقیمت ہی واجب کیا گیا ہے، کیکن امام محمد والشّاط کے یہاں بھی اس صورت میں ضان بالقیمت کا وجوب سمجھ سے پَرے ہے، کیونکہ پہلی صورت میں تو بوی قوت سے انھوں نے مربون کومضمون بالدین قرار دیا تھا۔

صاحب ہدایہ اس تھی کوسلجھاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس صورت میں امام محمد روالٹیلئے کے یہاں جوضان بالقیمت کا تھم ہوہ اس وجہ ہے کہ وہ حالت اکسار کو حالت ہلاکت پر قیاس کر کے مرہون کو صفعون مانتے ہیں، کیکن جب مرہون وین کی قیمت کے برابر ہوتب وہ صفعون بالدین ہوتا ہے جیسا کہ پہلی صورت میں ہے اور جب مرہون کی قیمت وین کی قیمت سے اور دین سے کم ہوتی ہے تو وہ صفعون بالقیمت ہوتا ہے اور صورتِ مسئلہ میں چونکہ مرہون کی قیمت کو دین سے کم فرض کیا گیا ہے اس لیے مرہون مضمون بالقیمت ہوگا۔

وَفِي الْوَجُهِ النَّانِيُ وَهُوَ مَا إِذَا كَانَتُ قِيْمَتُهُ أَكْثَرَ مِنْ وَزُنِهِ إِثْنَى عَشَرَ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَالِظَّالَيْهِ يَضْمَنُ جَمِيْعَ فِيْمَتِهٖ وَتَكُونُ رَهْنًا عِنْدَهُ، لَآن الْعِبْرَةَ لِلْوَزْنِ عِنْدَهُ لَالِلجَّوْدَةِ وَالرِّدَائَةِ، فَإِنْ كَانَ بِاغْتِبَارِالْوَزْنِ كُلَّهُ مَضْمُونًا يُجْعَلُ كُلَّهُ مَضْمُونًا، وَإِنْ كَانَ بَعْضُهُ فَبَعْضُهُ، وَهذَا لِلْآنَ الْجَوْدَةَ تَابِعَةٌ لِلذَّاتِ، وَمَتَى صَارَ الْأَصُلُ مَضْمُونًا اِسْتَحَالَ أَنْ يَكُونَ التَّابِعُ أَمَانَةً.

ترجیل: اور دوسری صورت میں اور وہ میہ ہے کہ جب لوٹے کی قیمت اس کے وزن سے زیادہ ہو یعنی بارہ درہم ہوتو امام ابو صنیف

# ر آن البدايه جلدا يحمير ٢١٦ يكي احكام وسائل ي

پر پہلے مرتبن لوٹے کی پوری قیمت کا ضامن ہوگا اور وہ قیمت مرتبن کے پاس رہن ہوگی، کیونکہ (اموال ربویہ میں) امام صاحب پر پیٹر کے یہاں وزن کا اعتبار ہے نہ کہ جودت اور ردائت کا، چنانچداگر وزن کے اعتبار سے پورا مرہون مضمون ہوتو پورے کو قیمت کے اعتبار سے مضمون قرار دیا جائے گا اوراگر بعض مرہون مضمون ہوتو بعض کو (من حیث القیمت) مضمون قرار دیا جائے گا اور یہ حکم اس وجہ سے بے کہ جودت ذات کے تابع ہے اور جب اصل مضمون ہوئی تو تابع کا امانت ہونا محال ہے۔

## دوسرى صورت كابيان اورامام صاحب كى رائے:

وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمَا الْكُنُونِ يَضُمَنُ خَمْسَةَ أَسْدَاسِ قِيْمَتِهِ وَتَكُونُ خَمْسَةُ أَسْدَاسِ الْإِبْرِيْقِ لَهُ بِالطَّمَانِ وَسُدُسُهُ يُفْرَزُ حَتَّى لَا يَنْقَى الرَّهُنَ شَائِعًا وَيَكُونُ مَعَ قِيْمَةِ خَمْسَةُ أَسْدَاسِ الْمَكْسُورِ رَهُنَا فَعِنْدَهُ تُعْتَبَرُ الْجَوْدَةُ وَالرِّدَائَةُ وَتُجْعَلُ زِيَادَةُ الْقِيْمَةِ كَزِيَادَةِ الْوَزُنِ كَأَنَّ وَزُنَهُ إِثْنَا عَشَرَ، وَهَذَا لِأَنَّ الْجَوْدَةَ مُتَقَوِّمَةٌ فِي الْجَوْدَةُ وَالرِّدَائَةُ وَتُجْعَلُ زِيَادَةُ الْقِيْمَةِ كَزِيَادَةِ الْوَزُنِ كَأَنَّ وَزُنَهُ إِثْنَا عَشَرَ، وَهَذَا لِأَنَّ الْجَوْدَةَ مُتَقَوِّمَةٌ فِي الْجَوْدَةُ وَالرِّدَائَةُ وَتُجْعَلُ زِيَادَةُ الْقِيْمَةِ كَزِيَادَةِ الْوَزُنِ كَأَنَّ وَزُنَةُ إِثْنَا عَشَرَ، وَهَذَا لِأَنَّ الْجَوْدَةَ مُتَقَوِّمَةٌ فِي اللَّهُ اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ اللهُ وَلِي اللهُ اللهُ اللهُ وَلَى مُحَمَّدٍ وَمَا الْمَالُوطِ وَالْمَالُهُ اللهُ ا

ترجمل: اور امام ابویوسف راتی از کے یہاں مرتبن لوٹے کی قیت کے 🔑 کا ضامن ہوگا اور صمان اداء کرنے کی وجہ سے لوٹے

# ر آن البدليه جلد سي رسي المستحد ٢٦٤ يس المستحد دين اور كروى ك احكام وسائل ي

کا ج مرتبن کا ہوگا اور اس کا سدس اللہ کرلیا جائے گا تا کہ رہن شائع نہ باتی رہے اور یہ سدس ٹوٹے ہوئے لوٹے کی ج کے ساتھ رہن ہوگا، چنانچہ امام ابو بوسف را تھائے کے یہاں جودت اور ردائت کا اعتبار کیا گیا ہے اور قیمت کی زیادتی کو وزن کی زیادتی کے مثل قرار دیا گیا ہے گویا کہ لوٹے کا وزن ہی بارہ درہم ہے، اور یہاس وجہ ہے کہ جودت بذات خود متقوم ہے یہاں تک کہ خلاف جنس سے مقابلہ کے وقت اس کا اعتبار ہوتا ہے اور مریض کے تصرف میں اعتبار ہوتا ہے اگر چہ اپنی جنس سے مقابلہ کے وقت ساع شریعت کی وجہ سے جودت کا اعتبار نہیں ہوتا لہذا جودت کا اعتبار کرناممکن ہے۔

اور امام محمد ولیشید کا قوابی بہال بیان کرنے میں پھھ طوالت ہے جسے اس کے مقام بعنی مبسوط اور زیادات میں اس کی تمام شاخوں سمیت جانا جا سکتا ہے۔

#### اللغات:

﴿اسداس ﴾ سُدُس كى جمع ، چيئے - ﴿يفرز ﴾ عليحده بونا ، جدا بونا - ﴿متقومةٌ ﴾ قابل قيت -

## دوسري وجد كے متعلق امام ابو يوسف والطين كا قول:

اس عبارت میں وجہ ٹانی کے متعلق امام ابو یوسف روائیا؛ اور امام محمد روائیا؛ کے اقوال کو بیان کیا گیا ہے، امام ابو یوسف وائیا؛
فرماتے ہیں کہ جولوٹا ٹوٹ گیا ہے اس کے کل چھ تھے کیے جائیں اور ان میں سے پانچ حصوں کی قیمت کا مرتبن سے ضان لیا جائے
اور ظاہر ہے کہ جب مرتبن پانچ حصوں کا صان دے دے گاتو وہ پانچ حصاس کی اپنی ملکیت میں شار ہوں گے اور ان کی قیمت پھر سے
مرتبن کے پاس رہن ہوگی، اس طرح پانچ حصوں کی قیمت کے ساتھ لوٹے کے چھ حصوں میں سے جوایک حصہ بچاہے وہ مرتبن کے
مرتبن کے پاس رہن ہوگی، اس طرح پانچ حصوں کی قیمت کے ساتھ لوٹے کے چھ حصوں میں سے جوایک حصہ بچاہے وہ مرتبن کے
پاس رکھا جائے گاتا کہ شیوع نہ لازم آئے، کیونکہ شیوع رہن کے لیے قاتل اور زہر ہلائل ہے، بہر حال امام ابو یوسف وائٹویڈ نے
جودت اور ردانت کا اعتبار کیا ہے اور اس اعتبار کی وجہ سے قیمت کی زیادتی کو وزن کی زیادتی کے مثل قرار دیا ہے اور پورے وزن کو بارہ دیا ہے اور پورے وزن کو بارہ دیا ہے اور اس اعتبار کی وجہ سے تیمت کی زیادتی کو وزن کی زیادتی کے مثل قرار دیا ہے اور پورے وزن کو بارہ مثار کیا ہے اس لیے تو لوٹے کے جے حصے کرائے گئی ہیں۔

وهذا النح صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ امام ابو یوسف ری انٹیا نے جوردائت اور جودت کا اعتبار کیا ہے اس کی وجہ ہے کہ جودت بذات خود متوم ہے اور اگر خلاف جنس سے اس کا مقابلہ کیا جائے مثلاً عمدہ چاندی کے مقابل سونا ہوتو پھر چاندی کی جودت کا اعتبار ہوگا اور اس سے قیمت لگائی جائے گی ، اس طرح اگر کسی مریض نے بحالیت مرض سوعمہ ہ دراہم کوسو (۱۰۰) ردّی دراہم کے عوض نے دیا تو یہ بھے صرف جید کے تہائی مال سے نافذ ہوگی ، کیونکہ مریض کے تصرف میں بھی جودت اور ردائت کا اعتبار کیا گیا ہے ، ان دونوں نظیروں سے یہ بات کھل کر سامنے آگئی کہ جودت بذات خود متقوم ہے اور خلاف جنس سے مقابلہ کے وقت اس کے تقوم کا اثر اور خلا ہر ہوگا ، البتہ ہم جنس کے ساتھ مقابلہ کی صورت میں چونکہ شریعت نے ہمیں جودت کا اعتبار کرنے ہے منع کر دیا ہے اس لیے ہم نے بھی چتی سادھ لی ہے ، مگر چونکہ خلاف جنس سے مقابلہ کی صورت میں جودت کا اعتبار کرنے پر کوئی ممانعت نہیں ہے اس لیے بہ سے سے سے اس کے باب میں ہم نے اس کا اعتبار کیا ہے تا کہ رائمن کونقصان سے بچایا جا سکے۔

## صاحب بناييكا بتايا بواطريقه:

صورت مسلم میں امام ابو یوسف ولی این نے مرتبن کو جولوٹے کے پانچ حصوں کا ضامن بنا کراس کی قیمت بارہ درہم کے برابر

# ر آن البدليه جلدا يه من المحالي المحالي المحالي المحالي المحالية جلدا يحقى المام وسائل

اس کا وزن بھی کردیا ہے صاحب بنایہ نے اس کا طریقہ یہ بیان کیا ہے کہ مثلاً لوٹے کا وزن دس درہم ہوجیسا کہ اس مسئے ہیں ہے تو اب دس میں سے ایک سدس کم کردواور دس کا سدس ایک درہم اور ایک درہم کا دوثلث ہوں گے، اب وزن میں جب یہ مقدار نکل گئ تو لوٹ کا وزن پانچ سدس یعنی آٹھ درہم اور ایک تہائی درہم رہ گیا اور چونکہ ہم نے پورے دس درہم وزن میں کل چھ سدس مانا ہے لہذا لازی طور پرلوٹے کا بھے چھ بٹا پانچ دس درہم ہوگا اور ان دس کے ساتھ ایک سدس جو الگ رکھا گیا تھا وہ بھی وزن کے ساتھ ملایا جائے گا اس لیے اس حوالے سے اس کا وزن بارہ درہم ہوجائے گا۔ (بنایہ ۱۱/۲۱۲ و بکذا فی العنایہ)

وفی بیان الغ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد رالیٹی نے اس مسئلے پر اچھی خاصی محنت کی ہے اور ۲۱ رفصلوں پر مشمل کر کے اسے وضاحت کے ساتھ سمجھایا ہے اس لیے مزید تفصیل کے لیے مبسوط اور زیادات کا مطالعہ کریں ویسے بنایہ جلدااص ۲۱۲ سے لے کر ص ۲۱۸ تک میں بھی اس کی جھلکیاں موجود ہیں۔

قَالَ وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا عَلَى أَنْ يَرْهَنَهُ الْمُشْتَرِى شَيْئًا بِعَيْنِهِ جَازَ اِسْتِحْسَانًا، وَالْقِيَاسُ أَنْ لَايَجُوْزَ، وَعَلَى هٰذَا الْقِيَاسِ وَالْإِسْتِحْسَانُ إِذَا بَاعَ شَيْئًا عَلَى أَنْ يُعْطِيّهُ كَفِيْلًا مُعَيَّنًا حَاضِرًا فِي الْمَجْلِسِ فَقَبِلَ، وَجُهُ الْقِيَاسِ أَنَّهُ صَفْقَةٌ فِي صَفْقَةٌ وَهُو مَنْهِى عَنْهُ، وَلَأَنَّهُ شَرْطٌ لَا يَقْتَضِيْهِ الْعَقْدُ وَفِيْهِ مَنْفَعَةٌ لِأَحَدِهِمَا وَمِثْلُهُ يُفْسِدُ الْبَيْعَ، وَجُهُ الْاِسْتِيْفَاقِ وَأَنَّهُ يُلَاثِمُ الْوُجُوبَ. الْمَنْعَدِ، لِأَنَّ الْكَفَالَةَ وَالرَّهُنَ لِلْاسْتِيْفَاقِ وَأَنَّهُ يُلَاثِمُ الْوُجُوبَ.

ترجی اورجس شخف نے اس شرط پرغلام کوفروخت کیا کہ مشتری اس کے پاس کوئی معین چیز رہن رکھے گا تو استحسانا یہ جائز ہ لیکن قیاس بیہ ہے کہ جائز نہ ہو، اور اس قیاس اور استحسان پر بیصورت ہے کہ جس کسی نے اس شرط پر کوئی چیز فروخت کی کہ مشتری بائع کوکوئی معین فیل دے گا جومجلس میں ہواوروہ فیل کفالت کو قبول کر لے، قیاس کی دلیل بیہ ہے کہ بیصفقہ درصفقہ ہے حالانکہ اس سے منع کیا گیا ہے اور اس لیے بھی کہ بیرائی شرط ہے جومقتضائے عقد کے خلاف ہے اور اس میں عاقدین میں سے کسی ایک کا نقع بھی ہے ادر اس طرح کی شرط تھے کو فاسد کردیتی ہے۔

استحسان کی دلیل ہے ہے کہ بیشرط عقد بھے کے مناسب ہے کیونکہ کفالہ اور رہن مضبوطی کے لیے ہوتے ہیں اور استیاق وجو ب ثمن کے مناسب ہے۔

#### اللغات:

صفقة ﴾ ملى ، معامله ، عقد - ﴿ لا يقتضيه ﴾ عقداس كا تقاضانيس كرتا - ﴿ منفعة ﴾ فاكده - ﴿ ملائم ﴾ مناسب ، موافق - كلي بشرط الربين :

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دوسرے کے ہاتھ اس شرط پراپنے غلام کوفروخت کرے کہ تمہارے پاس جوموبائل ہے وہ تم میرے پاس رہن رکھ دواور جب ثمن اداء کرو گے تو اپنا موبائل واپس لے لینا، یا اس شرط کے ساتھ بائع اپنا غلام فروخت کرے کہ مجلسِ عقد میں مشتری کا کوئی دوست موجود ہواور مشتری اسے ادائے ثمن کا کفیل بنادے اور وہ دوست کفیل بن کراسے قبول کرلے تو ان دونوں صورتوں میں حضرات فقہائے کرام کے یہاں بغیر کسی اختلاف کے بیچ اور عقد جائز ہے، لیکن فقہائے کرام کے علاوہ دو

# ر جن البداية جلدا على المسال المسال

مفتیوں کا اس میں اختلاف ہے ان میں سے ایک قیاس ہے اور دوسرے مفتی صاحب کا نام استحسان ہے چنانچہ استحساناً تو بیج جائز ہے لیکن قیاساً جائز نہیں ہے۔

و جه الاستحسان المنح فرماتے ہیں کہ ہم نے صورتِ مسئلہ میں قیاس کوترک کرکے استحسان کا دامن تھا ما ہے اور عقد کو جائز قرار دیا ہے اور رہن رکھنے یا کفیل بنانے کی شرط اگر مقتصائے عقد کے موافق نہیں ہے تو اس کے خالف بھی نہیں ہے، بلکہ اگر گہرائی اور شجیدگ کے ساتھ غور کیا جائے تو یہ شرط مقتصائے عقد کے مناسب ہی ہے، کیونکہ غلام کی خریداری اور اس پر قبصنہ کے بعد مشتری پرخمن واجب ہوگا اور رہن اور کفالہ سے اسی وجوب کا استیثاق مقصود ہے، اس لیے ان دونوں کی شرط لگا تا درست اور جائز ہے لہذا عقد بھے بھی جائز ہے۔

فَإِذَا كَانَ الْكَفِيْلُ حَاضِرًا فِي الْمَجْلِسِ وَالرَّاهِنُ مُعَيَّنًا اِعْتَبَرْنَا فِيْهِ الْمَعْنَى وَهُوَ مِلاَيْمٌ فَصَحَّ الْعَقُدُ، وَإِذَا لَمُ يَكُنِ الرَّهْنُ وَلَا الْكَفِيْلُ مُعَيَّنًا أَوْ كَانَ الْكَفِيْلُ غَائِبًا حَتَّى افْتَرَقًا لَمْ يَبْقَ مَعْنَى الْكَفَالَةِ وَالرَّهْنِ لِلْجَهَالَةِ فَبَقِيَ الْإِعْتِبَارُ لِعَيْنِهِ فَيَفْسُدُ، وَلَوْ كَانَ غَائِبًا فَحَضَرَ فِي الْمَجْلِسِ وَقَبِلَ صَحَّ.

تر جمل : پھر جب کفیل مجلس میں حاضر ہواور رہن متعین ہوتو ہم نے اس میں معنی کا اعتبار کیا ہے اور معنی عقد کے مناسب ہے، اس کے عقد صحیح ہے، لیک اگر رہن اور کفیل معین نہ ہوں یا گفیل غائب ہو یہاں تک کہ عاقدین ایک دوسرے سے جدا ہو گئے تو جہالت کی وجہ سے کفالت اور رہن کے معنی باقی نہ رہ گیا اس لیے عقد فاسد ہوجائے گا، اور اگر کفیل غائب تھا پھر مجلس میں حاضر ہوکراس نے کفالت کو قبول کرلیا تو عقد صحیح ہوجائے گا۔

#### اللغاث:

-وحاضر کم موجود - همعین کمتعین \_ هملائم که مناسب - هافتر قا که وه دونول جدا موگئے ـ

## ندكوره مسئله كي مزيد تفصيل:

صاحب ہدار فرماتے ہیں کہ ماقبل میں جوہم نے استحسانا عقد کو جائز قرار دیا ہے وہ جواز اسی صورت میں ہے جب شی مرہون متعین ہواور وہ کفالہ کوقبول بھی کر لے، کین اگرشی مرہون متعین نہ ہو یا گفیل مجلس متعین ہواور وہ کفالہ کوقبول بھی کر لے، کین اگرشی مرہون متعین نہ ہو یا گفیل مجلس میں موجود نہ ہو یا موجود ہولیکن وہ قبول نہ کر ہے تو ان صور تول میں عقد جائز نہیں ہوگا، کیونکہ تع کے اندر رہن یا کفالہ کی جوشرط لگائی گئی ہے در حقیقت اس کے دو پہلو ہیں، (۱) لفظ کا اور (۲) معنی کا اور لفظ کے اعتبار سے تو واقعی یہ صفقہ فی صفقہ ہے اور ناجائز ہے جیسا کہ قیاس کا بھی یہی تقاضا ہے، کیکن معنی کے اعتبار سے بیشرط مقتضائے عقد کے مناسب ہے، کیونکہ اس سے ثمن کا اعتبار کر کے عقد کے مناسب ہے، کیونکہ اس سے ثمن کا اعتبار کر کے عقد کو اس لیے ہم نے رہن کے متعین ہونے اور گفیل کے جائز ہونے اور قبول کرنے کی صورت میں شرط کے معنی کا اعتبار کرکے عقد کو

# ر آن البدليه جلدا يه ما يوسائل ي

جائز قرار دیا ہے اور مرہون کے متعین نہ ہونے یا کفیل کے حاضر نہ ہونے اور قبول نہ کرنے کی صورت میں شرط کے لفظ کا اعتبار کرکے عقد کو ناجائز قرار دیا ہے، کیونکہ اس صورت میں صرف شرط ہی شرط رہ جائے گی اور لفظ کے اعتبار سے وہ اپنا عمل کر کے اسے صفقة فی صفقة ناجائز ہے، اس لیے اس صورت میں عقد بھی ناجائز ہوگا۔

ولو کان غانبا المن اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر تقیل ہوقتِ کفالہ مجلس میں حاضر نہیں تھالیکن متعاقدین کے مجلسِ عقد سے جدا ہونے سے پہلے پہلے وہ حاضر ہوگیا اور اس نے کفالہ قبول کرلیا تو جائز ہے، کیونکہ اب شرط کامعنی یعنی استیاقی شن متحقق ہوگیا ہے اور ازروئے معنی تو یہ شرط جائز ہی ہے۔

وَلَوِ امْتَنَعَ الْمُشْتَرِيُ عَنْ تَسْلِيْمِ الرَّهُنِ لَمْ يُجْبَرُ عَلَيْهِ، وَقَالَ زُفَرُ وَحَالُثَانَةُ يُجْبَرُ، لِأَنَّ الرَّهُنَ إِذَا شُرِطَ فِي الْبَيْعِ صَارَ حَقَّا مَنْ حُقُوْقِهِ كَالُوكَالَةِ الْمَشْرُوطَةِ فِي الرَّهْنِ فَيَلْزَمُهُ بِلُزُومِهِ، وَنَحْنُ نَقُولُ الرَّهُنُ عَقْدُ تَبَرُّعٍ مِنْ جَالِمِ الرَّهُنِ عَلَى مَا بَيَّنَاهُ وَلَا جَبْرَ فِي التَّبَرُّعَاتِ، وَلَاكِنَّ الْبَائِعَ بِالْخِيَارِ، إِنْ شَاءَ رَضِيَ بِتَوْكِ الرَّهْنِ وَإِنْ شَاءَ فَي النَّمْنِ وَإِنْ شَاءَ وَاللَّهُنِ وَاللَّهُنِ وَاللَّهُنَ الْبَائِعَ بِالْخِيَارِ، إِنْ شَاءَ رَضِيَ بِتَوْكِ الرَّهْنِ وَإِنْ شَاءَ فَا لَكُونَ الْبَائِعَ بِالْخِيَارِ، إِنْ شَاءَ رَضِيَ بِتَوْكِ الرَّهْنِ وَإِنْ شَاءَ وَعَلَى اللَّهُمْنَ وَاللَّهُ وَمُنْ مَوْفُولُ اللَّهُمْنِ وَهُو النَّهُمْنَ حَالًا لِمُعْنَى وَهُو الْقِيْمَةُ الرَّهُنِ وَهُمَّا الرَّهُنِ وَهُمَّا الرَّهُنِ وَهُمَّا الرَّهُنِ وَهُمَّا الرَّهُنِ وَهُمَّا الرَّهُنِ وَهُمَّا الرَّهُنِ وَهُمَا الرَّهُنِ وَمُنَا اللَّهُمُنَ عَلَى الْمَعْنَى وَهُو الْقِيْمَةُ الرَّهُنِ وَهُمَا الرَّهُنِ وَهُمَا الرَّهُنِ وَهُمَا الرَّهُنِ وَلَا اللَّهُمِنَ وَهُولُ الْمُعْنَى وَالْمَعْنَى وَهُو الْقِيْمَةُ الرَّهُنِ وَهُمَا الرَّهُنِ وَهُمَا الرَّهُنِ وَالْمَانَ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعْنَى وَاللَّهُ الْمُعْنَى وَهُو الْقَوْمُ الْمُعْنَى وَهُو الْقَيْمَةُ الرَّهُنِ وَهُمَاءً الرَّهُنِ وَهُمَا اللَّهُ عَلَى الْمُعْنَى وَهُو الْقِيْمَةُ الْوَالْمَانِ الْمُعْنَى وَالْمُعْلَى وَهُو الْقِيْمَةُ الرَّهُنِ وَالْمُ الْمُعْنَى وَالْمَالُولُ الْمُعْنَى وَالْمُولُولُ الْمُعْلَى وَالْمُؤْلِ الْمُعْلَى وَالْمَالُولُ الْمُولُولُ الْمُعْلَى وَالْمُولُولُ الْمُعْلَى وَالْمُؤْلِ الْمُعْلَى وَالْمُؤْلِ الْمُعْلَى وَالْمُؤْلِ الْمُعْلَى وَالْمُؤْلِ الْمُعْلَى وَالْمُؤْلِ الْمُعْلَى وَالْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُولُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى وَالْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ والْمُؤْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُؤْلِقُولُ الْمُو

ترجمل : اورا گرمشتری مرہون کوسپر دکرنے ہے رُک جائے تو اس پر جبرنہیں کیا جائے گا،امام زفر رالیٹیلا فرماتے ہیں کہ جبر کیا جائے گا، کیونکہ رہن جب بچ میں مشروط ہوگیا تو وہ حقوقِ بچ میں ہے ایک حق ہوگیا جیسے وہ وکالت جو رہن میں مشروط ہوللہذا بچ لازم ہونے کی وجہ ہے رہن بھی مشتری پر لازم ہوجائے گا۔

ہم کہتے ہیں کہ رہن راہن کی طرف سے عقدِ تبرع ہے جیسا کہ ہم بیان کر پچے ہیں اور تبرعات میں جرنہیں چاتا ، لیکن بائع کو اختیار ہے آگر چاہے تو ترک رہن بچ کا وصف مرغوب ہے اور بائع اسی اختیار ہے آگر چاہے تو ترک رہن بچ کا وصف مرغوب ہے اور بائع اسی پرراضی بھی ہوا ہے اس دھف کے نوت ہونے سے بائع کو اختیار ملے گا اللّا یہ کہ شتری فوراً ثمن دے دے (تو اختیار نہیں ہوگا) کیونکہ مقصود حاصل ہو چکا ہے یہ مشتری مرہون کی قیمت رہن دیدے ، کیونکہ وصولیا بی کا قبضہ معنی پر ٹابت ہوتا ہے اور وہ (معنی) قیمت ہے۔

المائے اوقی ،

﴿ امتنع ﴾ رُك گيا، باز آگيا۔ ﴿ تسليم ﴾ سپر دكرنا، حوالے كرنا۔ ﴿ يجبو ﴾ اس پر جر اور زبردى كى جائ گ۔ ﴿ تبرّع ﴾ زيادتى۔ ﴿ نفل ﴾ غيرواجب كام۔ ﴿ يتخير ﴾ پندكر لے، چن لے۔ ﴿ الاستيفاء ﴾ وصوليا بی۔ امام زفر روائيم كا ختلاف اور دليل:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگر بالغ نے رہن کی شرط کے ساتھ اپناغلام فروخت کیا اور رہن عقد میں طے ہو گیا لیکن جب دینے کا وقت آیا تو مشتری مرہون کی سپردگ ہے اٹکار کرنے لگا تو ہمارے یہاں مشتری پراس سلسلے میں جرنہیں کیا جائے گا،لیکن امام زفر پڑلٹیٹیڈ کے یہاں مشتری پر جرکیا جائے گا، کیونکہ جب بھی میں رہن مشروط ہو گیا تو بھے کے حقوق کی طرح ایک حق ہو گیا جیسے اگر کسی را ہن نے

# ر آن البدايه جلد سي رسي الما المن الما المن اوركروى كادكام وسائل ي

دوسرے آدمی کو وکیل بنایا کہ جب دین کی ادائیگی کا وقت آئے گا تو تم مرہون کوفر وخت کر کے میرا قرضہ اداء کردینا تو یہ وکالت لازم ہوگئ اور موکل لیعنی را بن کو وکالت سے معزول نہیں کرسکتا، اس طرح صورت مسئلہ میں بھی عقدِ ربن بیج میں لازم ہوگا اور اور اگر مشتری مرہون کی سپردگی سے انکار کرتا ہے تو اس پر جبر کیا جائے گا، کیونکہ حقِ واجب کی سپردگی کے لیے جبر کیا جاسکتا ہے۔

ونحن نقول المنح صاحب ہدایہ ہماری دلیل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بھائی ماقبل میں بیان کردہ ہماری تفصیلات کے مطابق رئبن رائبن کی جانب سے تبرع ہوتا ہے اور بیضابط مسلم ہے کہ "لاجبو فی المتبو عات" بیعنی تبرعات میں جرنہیں چاتا، اس لیے صورت مسئلہ میں مشتری پر جرنہیں کیا جائے گا البتہ بائع کودو باتوں میں سے ایک کا اختیار ہوگا:

(۱) یا تووہ رہن کے بغیر ہی ہی مکمل کر لے اور وقت پرمشتری سے اپنا ثمن لے لے۔

(۲) اوراگر چاہے تو بھے کو فنخ کردے، کیونکہ وہ وصفِ مرغوب یعنی رہن ہی کی وجہ سے اُدھار معاملہ کرنے پر راضی ہوا تھا مگر جب عقد میں یہ وصف فوت ہور ہاہے تو ظاہر ہے کہ با لَع کو بھے مکمل کرنے اور نہ کرنے کا اختیار توسلے گا ہی۔

ہاں اگر مشتری تسلیم مربون ہے انکار کے ساتھ ہی ہیچ کائمن اداء کرد ہے یاشی مربون کے بجائے اس کی قیت رہن رکھنا چاہے تو ان دونوں صورتوں میں بائع کا اختیار ساقط ہوجائے گا، کیونکہ پہلی صورت یعنی ثمن اداء کرنے کی صورت میں بائع کواس کا مقصود یعنی ثمن مل چکاہے، اس لیے رہن کا معاملہ اب بے سود ہے اور دوسری صورت میں اسے مرہون کی مالیت حاصل ہے اور پد استیفاء کا ثبوت مالیت ہی پر حاصل ہوتا ہے، اس لیے اس صورت میں گویار ہن کا مقصود حاصل ہے لہذا اس صورت میں بھی بائع کا خیار ساقط ہوجائے گا۔

قَالَ وَمَنِ اشْتَرَى ثَوْبًا بِدَرَاهِمَ فَقَالَ لِلْبَائِعِ أَمْسِكُ هَلَا النَّوْبَ حَتَّى اُعُطِيَكَ النَّمَنَ فَالَثَّوْبُ رَهُنَّ، لِآنَهُ أَتَى بِمَا يُنْبِئُ عَنْ مَعْنَى الرَّهُنِ وَهُو الْحَبْسُ إلَى وَفْتِ الْإَعْطَاءِ، وَالْعِبْوَةُ فِي الْعُقُودِ لِلْمَعَانِي حَتَّى كَانَتِ الْكَفَالَةُ بِمَا يُنْبِئُ عَنْ مَعْنَى الرَّهُنِ وَهُو الْحَبْسُ إلَى وَفْتِ الْإِعْطَاءِ، وَالْعِبْوَةُ فِي الْعُقُودِ لِلْمَعَانِي حَتَّى كَانَتِ الْكَفَالَةُ بِشَرْطِ بَرَائَةِ الْآصلِ حَوَالَةً، وَالْحَوَالَةُ فِي ضِدِّ ذَلِكَ كَفَالَةٌ، وَقَالَ زُفَرُ رَحِيْلِيَّا عَلَيْهُ لَايَكُونَ رَهُنَا، وَمِثْلُهُ عَنْ أَبِي يُوسُونِ وَهُو الْحَبْسُ الرَّهُنَ وَيَحْتَمِلُ الرَّهُنَ وَيَحْتَمِلُ الْإِيْدَاعَ، وَالنَّانِي أَقَلَّهُمَا فَيَقْتَضِي بِغُبُوتِهِ، بِحِلَافِ يُوسُفَ رَحَيْلِيَّا عَلَيْهُ الرَّهُنِ فَقَدْ عَيَّنَ جِهَةَ الرَّهْنِ، قُلْنَا لَمَّا مَدَّهُ الْى الْإِعْطَاءِ عَلَى الْمَعْنَ فِي الْعَلْمَ اللهُ المَالَعُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَا مُولِكَ، وَلَا اللهُ الله

ترجیم الم محمد والتی نے جامع صغیر میں فرمایا کہ جس شخص نے دراہم کے عوض کیڑا خریدا اور بائع سے کہاتم اس کیڑے کور کھالو یہاں تک کہ میں تہمیں ثمن دے دوں تو کیڑار ہن ہوگا، کیونکہ مشتری نے ایسا جملہ اداء کیا ہے جومعنی رہن کی خبر دیتا ہے اور وہ ثمن دینے کے وقت تک کیڑے کوروکنا ہے اور عقو و میں معانی ہی کا اعتبار ہوتا ہے حتی کہ برائیتِ اصل کی شرط کے ساتھ کفالہ حوالہ ہوجاتا ہے اور اس کی ضد میں حوالہ کفالت ہے۔

امام زفر رالتینی فرماتے ہیں کہ وہ کپڑا رہن نہیں ہوگا اور امام ابو پوسف راتینی سے بھی اسی طرح مروی ہے، کیونکہ مشتری کا اُمسِکُ کہنا رہن کا بھی احتمال رکھتاہے اور ایداع کا بھی اور ایداع دونوں میں اخف ہے لہٰذا اسی کے ثبوت کا فیصلہ کیا جائے گا، برخلاف اس صورت کے جب مشتری نے امسیکہ ہدینك او بمالك کہا ہو، کیونکہ جب اس نے کپڑے کو دین کا مقابل تھہرایا تو

## ر آن البدایہ جلد سے میں کہ اور کردی کے احکام و مسائل ہے۔ ربن کی جہت کو متعین کردہا۔

ہم کہتے ہیں کہ جب اس نے امساک کواعطاء تک دراز کیا تو معلوم ہو گیا کہ رہن ہی اس کی مراد ہے۔

#### اللغات:

﴿آمْسِكَ ﴾ روك لے۔ ﴿ ينبئ ﴾ خبر ديتا ہے۔ ﴿ الإعطاء ﴾ دينا، فراہم كرنا۔ ﴿ العبوة ﴾ اعتبار۔ ﴿ العقود ﴾ معاملات۔ ﴿ الإيداع ﴾ امانت ركھوانا۔

## ر بن كى ايك صورت مين امام زفر وابو يوسف و الله كا اختلاف:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک محض نے کس سے کپڑا خریدااور بائع کوشن نہیں دیا، بلکہ یہ کہا کہ جب تک میں تمہارا ثمن نہ دے دول اس وقت تک یہ کپڑا اپنے پاس رکھے رہوتو اب ہمارے یہاں وہ کپڑا رہن ہوگا جب کہ ام ابو یوسف رکھتے بیاں وہ امانت ہوگا، اس کپڑے کے رہن ہونے پر ہماری دلیل یہ ہے کہ اگر چہ شتری کے کلام سے بظاہر رہن کا تحقق نہیں ہور ہا ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے وہ رہن کی خبر دے رہا ہے بایں معنی کہ شتری نے امسکہ حتی اعطیك الفیمن کہہ کرشن دینے تک اس کپڑے کورو کے رکھنے کے لیے کہا ہے اور رہن میں بھی بہی ہوتا ہے کہ قرضہ دینے تک مرہون مرتبن کے پاس رہتا ہے، اس لیے اس حوالے سے صورت مسئلہ میں نہ کورہ کپڑا بائع کے پاس رہن ہوگا ، کیونکہ معنا اس میں رہن کا معنی موجود ہے اور عقو دمیں معانی ہی کا اعتبار ہوتا ہے۔

اس کوآپ اس مثال سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ کفالہ میں مکفول لہ اصیل اور کفیل دونوں سے حق کا مطالبہ کرسکتا ہے جب کہ حوالے میں اصیل بری الذمہ ہوجا تا ہے اور صرف حوالہ قبول کرنے والے سے مطالبہ ہوتا ہے ، لیکن اگر کفالہ میں اصیل کے بری ہونے کی شرط لگادی جائے تو وہ کفالہ بن جائے گا ، کیونکہ برائت اور کی شرط لگادی جائے پہلے مسئلہ میں یا حوالہ میں اس کے بری نہ ہونے کی شرط لگادی جائے تو وہ کفالہ بن جائے گا ، کیونکہ برائت اور عدم برائت کی شرط لگانے سے حوالہ اور کفالہ معنی کے اعتبار سے بدل جاتے ہیں اور العبرة للعقود فی المعانبی کے پیش نظر لفظا منعقد ہونے والا کفالہ حوالہ اور حوالہ کفالہ بن جائے گا اس طرح صورت مسئلہ میں بھی معنی کے اعتبار سے عقدِ رہن محقق ہوجائے گا۔

امام زفر پرانین اورامام ابویوسف پرانین کی دلیل ہے ہے کہ مشتری کے قول اُمسٹ ھذا الفوب میں رہن کا بھی احتمال ہے اور ود بعت کا بھی احتمال ہے اور ضابطہ ہے ہے کہ جب اقویٰ کے اثبات کی قطعی اور ظاہری دلیل نہ ہوتو تھکم کواخف کی طرف پھیرا جاتا ہے اس لیے صورت مسئلہ میں ہم نے امسک الخ کو ود بعت کی طرف پھیردیا، کیونکہ ود بعت رہن سے اخف اور معمولی ہے اس لیے کہ اس کا ضان واجب نہیں ہوتا جب کہ رہن مضمون ہوتا ہے۔

بخلاف ما إذا قال المنع اس كاحاصل يہ ہے كه اگرمشترى نے امسكه بدينك يا بمالك كہا تو اس صورت ميں امام زفر ولئي فيرد كے يہاں بھى اس سے رہن ہى محقق ہوگا، كيونكه جب مشترى نے بدينك يا بمالك كہا تو گويا اس نے ثوب كا دين اور مال سے مقابله كركے رہن كے احمال كوتقويت دے دى، اس ليے اب اس سے انحراف كى كوئى تخبائش نہيں ہے۔

قلنا المنع صاحبِ ہدایہ پہلے مسکے میں امام زفر پرایٹھیا اور امام ابو یوسف پرایٹھیا کی بیان کردہ دلیل کا جواب دیتے ہوئے فر ماتے بیں کہ وہاں بھی رہن کا احمال راجح ہے، کیونکہ جب مشتری نے امساک پثوب کی مدت اعطائے ثمن بیان کردی ہے تو یہ ظاہر ہوگیا کہ اس کا مقصد رہن ہی ہے ود بعت نہیں ہے۔

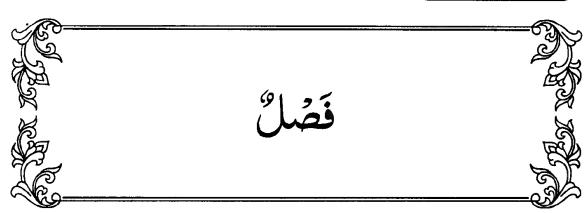

یفصل بھی رئن اور امور رئن کے بیان ہے متعلق ہے، اس سے پہلے رئنِ واحد، رائنِ واحد اور مرتبنِ واحد کو بیان کیا گیا تھا اور اب اس فصل میں رئن، رائن یا مرتبن میں سے کسی ایک کے متعد داور ڈبل ہونے کو بیان کیا جائے گا اور ظاہر ہے کہ واحد اثنین پر مقدم ہی ہوتا ہے، اس لیے بیانِ واحد کے بعد تعدد کو بیان کیا جارہا ہے۔ ( ہنایہ ج ۱۱)

وَمَنُ رَهَنَ عَبُدَيْنِ بِأَلْفٍ فَقَطٰى حِصَّةَ أَحَدِهِمَا لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَقْضِيَهُ حَتَّى يُؤَدِّيَ بَاقِى الدَّيْنِ، وَحِصَّةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَايَخُصُّهُ إِذَا قُسِّمَ الدَّيْنِ فَيَكُونُ مَحْبُوْسًا وَهِذَا لِأَنَّ الرَّهْنَ مَحْبُوْسٌ بِكُلِّ الدَّيْنِ فَيَكُونُ مَحْبُوْسًا بِكُلِّ جُزُءٍ مِنْ أَجْزَائِهِ مُبَالغَةً فِي حَمْلِهِ عَلَى قَضَاءِ الدَّيْنِ وَصَارَ كَالْمَبِيْعِ فِي يَدِ الْبَائِعِ.

تر جمل : جس شخف نے ایک ہزار کے عوض دوغلام ربن رکھااوران میں ہے ایک کا حصداداء کردیا تو ہاتی دین اداء کرنے سے پہلے اس کے لیے اس غلام پر قبضہ کرنے کا حق نہیں ہے،اوران میں سے ہرایک کا حصدوہ ہے جو دین کوان کی قیمت پر تقسیم کرنے سے ان کے حصے میں آئے ،اور بی تکم اس وجہ سے ہے کہ ربن کل دین کے عوض محبوس ہے لبنداوہ دین کے اجزاء میں سے ہر جزء کے عوض محبوس ہوگا تا کہ ادائے دین میں رابن کو اُبھارنے پر مبالغہ حاصل ہواور بیا ایسا ہوگیا جیسے بائع کے مقصد میں مبیع کا ہونا۔

#### اللغات:

﴿قصٰى ﴾ اداكرديا - ﴿حصة ﴾ مقرره ببلو - ﴿مايَحُصُّه ﴾ جوال كساته خاص ب - ﴿فُسِم ﴾ تقيم كيا جائ -

## دوچيزس رئن رڪھنے کي صورت:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی مخص پر دوسرے کا دو ہزار (۲۰۰۰) روپیہ قرض تھا اور مدیون نے قرض کے عوض قرض خواہ کے پاس اپنے دو غلام رہن رکھ دیئے ان میں سے ایک کی قیمت مثلاً تیرہ سو (۱۳۰۰) روپے تھی اور دوسرے غلام کی قیمت سات سو(۲۰۰) روپے تھی پھر مقروض نے قرض خواہ کو ایک غلام کی قیمت مثلاً تیرہ سو (۱۳۰۰) روپے اداء کردیئے تو کیا اب وہ اس قیمت والے غلام کو قرض خواہ سے واپس لے سکتا ہے یانہیں؟

فر ماتے ہیں کہ رابن اور مقروض کو پورا قرضہ اداء کرنے سے پہلے سی بھی غلام کو واپس لینے کا حق نہیں ہے ہاں جب وہ قرض

# ر آن البدليه جلدا ي هي المسلك المسلك

کی پوری رقم یعنی دو ہزار (۲۰۰۰) اداء کردے گاتو اپنے دونوں غلاموں کو واپس بینے کاحق دار ہوگا، کیونکہ رہن یعنی دونوں غلام پورے دین کا ایک دین یعنی پورے دو ہزار (۲۰۰۰) روپے کے عوض محبوں ہیں، لہذا ہے جس دین کے ہر ہر جزء کے عوض ہوگا اور جب تک دین کا ایک روپیہ بھی باتی رہے گا اس وقت تک را ہن کو مرتبن یعنی قرض خواہ سے اپنے مرہون میں ہاتھ لگانے کاحق نہیں ہوگا، جسے بچے میں ہوتا ہے کہ اگر کسی نے دو ہزار (۲۰۰۰) کے عوض دو غلام خریداان میں سے ایک غلام کی قیمت مثلاً تیرہ سو (۱۳۰۰) روپے مشتری کو دے دیئے تو اس کے لیے مابھی شمن اداء کرنے سے پہلے کسی بھی غلام کو لینا یا لینے کا مطالبہ کرنا درست نہیں ہے، اس طرح یہاں بھی پورا دین اداء کرنے سے پہلے کسی بھی غلام کو مرتبن سے واپس لینا درست نہیں ہے، اور ایسا اس لیے کیا جارہا ہے تا کہ را ہن اور دائن جلد از جلد قرض اداء کرنے کی فکر کریں اور جب اس نے قرض کی اکثر رقم اداء کردی ہے تو مابھی رقم بھی اداء کرکے قرض کے بوجھ سے آزاد مرض اداء کرنے غلاموں کو مرتبن کے قبضے سے آزاد کرا ہے۔

و حصة كل واحد النح اس جزء كا حاصل بيہ كه رئن ركھے گئے دونوں غلاموں ميں سے ہرايك كے حصے كى شناخت كا طريقہ بيہ كه ان كى قيمت لگا كراس قيمت كوقرض پرتقسيم كيا جائے اور جس كے حصے ميں جتنى قيمت آئے اس كے مطابق اس كے حصے ميں قرض بھى شاركيا جائے گا۔

فَإِنْ سَمَّى لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ أَعْيَانِ الرَّهُنِ شَيْئًا مِنَ الْمَالِ الَّذِيُ رَهَنَهُ بِهِ فَكَذَا الْجَوَابُ فِي رِوَايَةِ الْأَصُلِ، وَفِي النِّيادَاتِ لَهُ أَنْ يَقْبِضَهُ إِذَا أَذِى مَا سَمَّى لَهُ، وَجُهُ الْأَوَّلِ أَنَّ الْعَقْدَ مُتَّحِدٌ لَا يَتَفَرَّقُ بِتَفَرَّقِ التَّسْمِيَةِ كَمَا فِي النِّيادَاتِ لَهُ أَنْ يَقْبِضَهُ إِذَا أَذِى مَا سَمَّى لَهُ، وَجُهُ الْأَوَّلِ أَنَّ الْعَقْدَيْنِ لَا يَصِيْرُ مَشْرُوطًا فِي الْآخِرِ، أَلَا يَرَى أَنَّهُ لَوُ النَّيْعِ، وَجُهُ الثَّانِيُ أَنَّهُ لَاحَاجَةَ إِلَى الْإِتِّكَادِ، لِلْنَّ أَحَدُ الْعَقْدَيْنِ لَا يَصِيْرُ مَشْرُوطًا فِي الْآخِرِ، أَلَا يَرَى أَنَّهُ لَوُ قَبِلَ الرَّهُنَ فِي أَحَدِهِمَا جَازَ.

ترجملہ: پھراگر رابن نے اعیانِ مربونہ میں ہے ایک کے لیے اس مال میں ہے جن کے عوض ربن رکھا ہے کچھ مال کی تعیین کردی تو مبسوط کی روایت کے مطابق یہی حکم ہے اور زیادات میں ہے کہ جب رابن نے مربون کا متعین کردہ حصہ اداء کردیا تو اسے اس مربون پر قبضہ کرنے کا حق ہے، اول کی دلیل ہے ہے کہ عقد متحد ہے اس لیے تسمیہ کے متفرق ہونے سے متفرق نہیں ہوگا جیسے بیج میں مربون پر قبضہ کرنے کا حق ہے، اول کی دلیل ہے ہے کہ اتحاد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ عقدوں میں سے ایک دوسرے میں مشروط نہیں ہوتا، کیا دکھتا نہیں کہ اگر مرتبن دومیں سے ایک بی میں ربن قبول کر بے تو جائز ہے۔

#### اللغات:

﴿سَمّٰى ﴾ نام ليا، مقرر كيا، بيان كرديا - ﴿اعيان ﴾ چيزي - ﴿مُتَّحِدٌ ﴾ ايك ب، عليحده نبيل - ﴿يتفوق ﴾ جدا بوتا بعا عليحده بوتا بـ -

## ربن میں رکھی چیزوں کی علیحدہ حیثیت متعین کرنا:

اس سے پہلے یہ بیان کیا گیا ہے کہ راہن نے دو ہزار کے عوض مثلاً دوغلام رہن رکھدیا اوراس نے دونوں غلاموں یعنی پخو اور

# ر آن البدایه جلدا کی کارور دی کے اعلام وسائل کی

مُتو میں ہے کمی کو بھی دین کے جھے کا عوض نہیں قرار دیا تھا، یہاں یہ سکلہ ہے کہ را بمن اور مرتبن اور مقروض نے جن دوغلاموں کو قرض کیتی میں سے تیرہ سو (۱۳۰۰) روپے لینی دو ہزار کے عوض ربن رکھا ہے ان میں سے ہرایک کے جھے کا دین بھی متعین کردیا کہ چنو دین میں سے تیرہ سو (۱۳۰۰) روپے کے عوض ہے، اس کے بعداس نے چنو کا عوض لینی تیرہ سو (۱۳۰۰) روپے اداء کردیا تو کیا اس صورت میں بھی وہ چنو کو مرتبن سے واپس نہیں لے سکتا؟

فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں مبسوط اور زیادات کی روایتوں میں فرق ہے،مبسوط کی روایت کے مطابق اس صورت میں بھی را ہن را ہن مرتبن سے چنو کو واپس نہیں لے سکتا جب کہ زیادات میں بیصراحت ہے کہ اگر را ہن نے دونوں مرہون غلاموں میں سے کی ایک غلام کی قیمت اداء کردی تو وہ اس غلام کو مرتبن سے واپس لینے کاحق دار ہے۔

روایت مبسوط کی دلیل یہ ہے کہ جب رائن نے ایک ہی دین کے عوض ایک ہی عقد میں دونوں غلاموں کورئن رکھا ہے تو اس صراحت اور دین کے مقابلے میں غلاموں کی وضاحت سے اس عقد کا توحۃ ختم نہیں ہوگا اور حسب سابق وہ ایک ہی عقد شہر ہوگا اور جب ایک شار ہوگا تو پھر اس کا حکم یہی ہوگا کہ پورا دین اداء کرنے سے پہلے رائن کے لیے غلام کو واپس لینا تو در کنار اس نیت سے ہاتھ لگانا بھی مشکل ہوگا، جسے اگر کسی نے دو ہزار کے عوض مثلاً دوغلام خریدالیکن اس نے ایک ہی غلام کائمن اداء کیا تو پورائمن اداء کرنے سے پہلے رائن کرنے سے پہلے مشتری کے لیے ایک غلام لینے کاحق نہیں ہوگا، اس طرح صورت مسئلہ میں بھی پورا دین ادا کرنے سے پہلے رائن کے لیے کی جی غلام کو لینے کاحق نہیں ہے۔

روایتِ زیادات کی دلیل میہ ہے کہ جب رائهن نے ہر غلام کے حصہ کر بن کی صراحت کردی تو بید درحقیقت دوعقد ہوگئے اور عقد میں اتحاد ختم ہوگیا، کیونکہ دوعقد ول میں سے ایک دوسرے کے لیے شرطنہیں ہوتا، اور اگر ہم اسے ایک ہی عقد مانمیں تو پھر رائهن کی صراحت کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا، اس لیے بید دوعقد شار ہوں گے اور جب دوعقد ہوں گے تو ظاہر ہے کہ ان میں سے جس کا عوض دیا جائے گا اس کی واپسی کے مطالبہ کاحق ہوگا، ان کے دوعقد ہونے کی دلیل می ہی ہے کہ اگر دونوں غلاموں میں سے مرتبن صرف ایک ہی میں رئین کو قبول کرنا جائز نہ ایک ہی عقد ہوتا تو ہرگز ایک میں قبول کرنا جائز نہ ہوتا، اس سے بھی روایت زیادات ہی کوتر جے مل رہی ہے۔

قَالَ فَإِنْ رَهَنَ عَيْنًا وَاحِدَةً عِنْدَ رَجُلَيْنِ بِدَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَيْهِ جَازَ، وَجَمِيْعُهَا رَهْنَ عِنْدَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَيْهِ جَازَ، وَجَمِيْعُهَا رَهْنَ عِنْدَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، لِأَنَّ الرَّهْنَ أُضِيْفَ اِللَّى جَمِيْعِ الْعَيْنِ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ وَلَاشُيُوعَ فِيْهِ، وَمُوْجِبُهُ صَيْرُورَتُهُ مُحْتَبَسًا بِاللَّيْنِ، وَهٰذَا مِثَالًا يَقْبَلُ الْوَصْفَ بِالتَّجَزِّيُ فَصَارَ مَحْبُوْسًا بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَهٰذَا بِخِلَافِ الْهِبَةِ مِنْ رَجُلَيْنِ حَيْثُ لَاتَجُوزُ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمَ اللَّهُمَا فَانُ تَهَائِيا فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي نَوْبَتِهِ كَالْعَدُلِ فِي حَقِّ الْآخَرِ.

تو جملے: فرماتے ہیں کہا گرمقروض نے کسی چیز کو دو آ دمیوں کے پاس اس قرض کے عوض رہن رکھا جوان دونوں کااس کے ذیبے ہوتو جو ئز ہےاور پوری چیزان میں سے ہرا کیک کے پاس رہن ہوگی ، کیونکہ ایک ہی صفقہ میں پوری ٹھی کی طرف رہن کی اضافت کی

# ر ان البعابير جلد ال ي المحالية المعالي المحالية المعالي المحالي المح

گئ ہے اور اس میں شیوع نہیں ہے اور رہن کا حکم دین کے عوض مرہون کا محبوں ہونا ہے، اور بیان چیز وں میں سے ہے جو تجزی کے وصف کو قبول نہیں کرتا لہٰذا مرہون ان میں سے ہر ایک کے عوض محبوں ہوگا، اور بید دوآ دمیوں کو ہبہ کرنے کے خلاف ہے چنانچہ امام ابوصنیفہ مِلتَّعیدُ کے بہال بیرجا بُرنہیں ہے۔

پھراگر دونوں قرض خواہوں نے مہایات کرلی تو ان میں سے ہرایک اپنی باری میں دوسرے کے قت میں عادل کے مثل ہوگا۔

#### اللّغات:

﴿اضاف﴾ منسوب کرنا، نسبت کرنا۔ ﴿صفقة واحدة﴾ ایک سودا، ایک معاملہ۔ ﴿شیوع﴾ اشراک، پھیلاؤ۔ ﴿صیرورة﴾ ہوجانا، تبدیل ہوجانا۔ ﴿التجزی﴾ تقسیم ہونا۔ ﴿تھائیا﴾ باری مقرر کرلی۔ ﴿نوبة ﴾ باری،مقررہ دِن۔

### ایک رہن دومر تہنوں کے باس:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک محض نے دوآ دمیوں سے قرض لیا اور اس قرض کے عوض اس نے ان دونوں کے پاس اپنا کوئی سامان مثلاً گھڑی یا موہائل وغیرہ رہن رکھ دیا تو یہ رہن درست اور جائز ہے اور دہ سامان دونوں قرض خواہوں میں سے ہرایک کے پاس بورے کا بورا رہن ہوگا، کیونکہ یہاں ایک ہی معاملہ اور ایک ہی عقد کے تحت بورے سامان کی طرف رہن کو منسوب کر کے اسے رہن رکھا گیا ہے اور چونکہ مرہون ایک ہی آ دمی یعنی را بن کی ملکیت ہے اس لیے اس میں شرکت اور شیوع بھی نہیں ہے ہر چند کہ اس کے مستحق دولوگ ہیں مگر ملکیت کا تعددتو موجب شیوع ہے لین استحقاق کے متعدد ہونے سے شیوع نہیں ہوتا، اس لیے صورتِ مئلہ میں شیوع نہیں ہوگا اور پورا سامان دین کے عوض محبوس ہوگا اور چونکہ وصف سے مرہون میں تجوی نہیں ہوتی، اس لیے اس کا احتباس کی مل اور کمل ہوگا اور ہرایک کے لیے علی وجالکمال احتباس ثابت ہوگا۔

وھذا بحلاف الھبة الن اس كا حاصل يہ ہے كہ بهه كا معاملہ اور اس كا حكم رئن ہے الگ اور جدا ہے چنانچے رئن تو تعدد استحقاق كے ساتھ درست ہے ليكن بهة تعدد استحقاق كے ساتھ درست نہيں ہے، يبى وجہ ہے كہ اگر كسى شخص نے ايك گھڑى دوآ دميوں كو بهه كى تو ام م اعظم طِيْتُمَايْد كے يہاں يہ به جائز نہيں ہے، كيونكہ بهة تمليك اور قبضہ ہے تام ہوتا ہے اور ايك ہى چيز پر دوآ دميوں كا خة قبضة تام ہوسكتا ہے اور نہ بى تمليك، اس ليے تعدد استحقاق والا به جائز نہيں ہے، ليكن تعدد استحقاق والا رئبن جائز ہے۔

فبان تھانیا النح فرماتے ہیں کہ اگر مرہون کے متعلق دونوں قرض خواہوں نے مہایات کرلی اور یہ طے کرلیا کہ مربون ایک ہفتہ ہمارے پاس رہے گا اور ایک ہفتہ تمہارے پاس تو یہ درست اور جائز ہے اور ان میں سے ہر ایک اپنی باری میں عادل آدمی کی طرح ہوگا اور جس طرح اگر مرہون کسی عادل آدمی کے پاس ہوتا ہے لیکن اسے مرتبن کے پاس شار کیا جاتا ہے، اسی طرح دوسرے قرض خواہ کے پاس جب مرہون ہوگا تو اسے اس کے شریک کے پاس ہی شار کیا جائے گا اور اس طرح مرہون پر دونوں کا قبضہ برقر ار رہے گا۔

قَالَ وَالْمَضْمُونُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حِصَّتُهُ مِنَ الدَّيْنِ، لِأَنَّ عِنْدَ الْهَلَاكِ يَصِيْرُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَسْتَوْفِيًّا

# ر آن البدليه جلدا على المالي المالية جلدا على المالي المالي المالية جلدا المالي المالية المالي المالية المالي المالية المالية

## حِصَّتُهُ، إِذِ الْإِسْتِيْفَاءُ مِمَّايَتَجَزَّى.

توجہا: فرماتے ہیں کہ قرض خواہوں میں سے ہرایک پر دین میں سے اس کا حصہ مضمون ہوگا، کیونکہ ہلاکت کے وقت ان میں سے ہرایک اپنے جھے کو وصول کرنے والا ہوگا،اس لیے کہ وصولیا بی میں تجزی ہوسکتی ہے۔

## اليے رہن كے ہلاك ہونے كامسكلہ:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ موجودگی کی حالت میں تو مرہون کو منقسم اور مجزی نہیں مانا گیا ہے لیکن اگر مرہون ہلاک ہوجائے تو اس وقت اس میں تجزی ہوگی اور دونوں قرض خواہوں میں سے ہر ایک اپنے اپنے ھے کہ دین کا ضامن ہوگا اور اگر دین مثلا ایک ہزار (۱۰۰۰) ہواور دونوں کے اس میں پانچ پانچ سو (۵۰۰) روپے ہوں تو مرہون کی ہلاکت سے دونوں کا دین ساقط ہوجائے گا، کیونکہ ہلاکت کی وجہ سے ان میں سے ہرایک اپنے دین کو وصول کرنے والا ہوجائے گا اور وصولیا بی میں تجزی ہوتی ہے اس لیے اب دین اور مرہون میں بھی تجزی ہوجائے گی۔

قَالَ فَإِنْ أَعُطَى أَحَدُهُمَا دَيْنَهُ كَانَ كُلُّهُ رَهْنًا فِي يَدِ الْآخَرِ، لِأَنَّ جَمِيْعَ الْعَيْنِ رَهُنَّ فِي يَدِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ غَيْرِ تَفَرُّقٍ، وَعَلَى هَذَا حَبْسُ الْمَبِيْعِ إِذَا أَدِّى أَحَدُ الْمُشْتَرِيَيْنِ حِصَّتَهُ مِنَ الشَّمَنِ.

ترویجہ نے: فرماتے ہیں کہ اگر رائن نے ان میں سے کس ایک کا دین اداء کر دیا تو مرہون پورا دوسرے کے قبضے میں رئن رہے گا، اس لیے کہ پوراعین ان میں سے ہرایک کے قبضہ میں رئن ہے بغیر کسی تفریق کے،اوراس تھم پر مینچ کورو کنا بھی ہے جب دومشتر یول میں سے ایک نے اپنے جھے کائمن اداء کر دیا ہو۔

#### اللغاث:

﴿العین ﴾ مال، چیز۔ ﴿تفرُّق ﴾ جدا ہونا، علیحدہ ہونا۔ ﴿حبس ﴾ روکنا، بندکرنا، پابندکرنا۔ ﴿احد المشتویین ﴾ دو خریداروں میں سے ایک۔

## دومیں سے ایک کے دین ادا کردیے کی صورت:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگر مقروض اور رابن نے دونوں قرض خواہوں میں سے کسی ایک کا دین اداء کر دیا ہوتو اس کی ربن رکھی ہوئی چیز اب دوسرے قرض خواہ کے پاس پوری کی پوری مرہون ہوگی ، کیونکہ دوسرے قرض خواہ کا حصہ اداء کرنے سے پہلے بھی وہ چیز ہرائیک کے پاس کامل اور ایم مل ہوگا ، اس طرح اگر دوآ دمیوں ہرائیک کے پاس اس کامل اور ایم مل ہوگا ، اس طرح اگر دوآ دمیوں نے مل کرکوئی سامان خرید اور ان میں سے ایک نے اپنے جھے کانٹن اداء کر دیا اور دوسرے نے اداء نہیں کیا تو جب تک دوسر امشتری اپنے جھے کانٹن اداء نہیں کردیتا اس وقت تک مبیع بائع ہی کے پاس رہے گی اور جس مشتری نے اپنے جھے کانٹن اداء کیا ہے اسے بیٹے کے مطالبہ کاحق نہیں ہوگا ، اسی طرح صورتِ مسئلہ میں بھی جب تک را بہن دوسرے قرض خواہ کا قرض اداء نہیں کردیتا اس وقت تک اسے مربون واپس لینے کاحق نہیں ہوگا۔

# ر آن البدايه جلدا ي المحالة ال

قَالَ وَإِنْ رَهَنَ رَجُلَانِ بِدَيْنٍ عَلَيْهِمَا رَجُلًا رَهْنًا وَاحِدًا فَهُوَ جَائِزٌ، وَالرَّهْنُ رَهْنٌ بِكُلِّ الدَّيْنِ، وَلِلْمُوْتَهِنِ أَنْ يُمْسَكَّهُ حَتَّى يَسْتَوُفِيَ جَمِيْعَ الدَّيْنِ، لِأَنَّ قَبْضَ الرَّهْنِ يَحْصُلُ فِي الْكُلِّ مِنْ غَيْرَ شُيُوْعِ.

توجیم نے: فرماتے ہیں کداگر دوآ دمیوں نے اپنے اوپر ہونے والے قرض کے عوض کسی شخص کے پاس ایک رہن رکھا تو وہ جائز ہے اور رہن پورے قرض کے عوض رہن ہوگا اور مرتبن کو بیدت ہوگا کہ وہ پورا قرضہ وصول کرنے تک رہن کورو کے رکھے، کیونکہ رہن کا قبضہ پورے میں شیوع کے بغیر داخل ہوا ہے۔

#### اللغات:

﴿يُمسكه ﴾ اے روك لے۔ ﴿ يستوفى ﴾ پورا پورا وصول كرلے۔ ﴿ شيوع ﴾ پھيلاؤ، اشتراك۔

## دورا بن اورایک مرتبن:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ نعمان اورسلیم پرسلمان کا قرض ہے اور نعمان اورسلیم نے اس قرض کے عوض سلمان کے پاس ایک سامان رئین رکھا تو یہ رئین درست اور جائز ہے اور وہ پورا سامان پورے دین کے عوض رئین ثمار ہوگا، اس لیے مرتبن کو یہ حق ہوگا کہ جب تک دونوں لوگ اس کا قرضہ نماداء کردیں اس وقت تک وہ اپنے پاس مر ہون کورو کے رکھے، اور یہاں اگر چہم ہون کے دونوں مقروض کے درمیان مشترک ہونے کی وجہ سے بظا ہر شہوع متحقق ہور ہا ہے لیکن چونکہ مرتبن نے مربون پر ایک ہی دفعہ میں قبضہ کیا ہے اور قبضہ میں کوئی شیوع نہیں ہوگا اور رئین درست ہوگا۔ اور قبضہ میں کوئی شیوع نہیں ہوگا اور رئین درست ہوگا۔

فَانُ أَفَامَ الرَّجُلَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَيْنَةَ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ رَهَنَهُ عَبْدَهُ الَّذِي فِي يَدِهِ وَقَبَصَهُ فَهُوَ بَاطِلٌ، لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْكُلِّ وَلَا لَكُلُد وَلَا الْعَلَد الْوَاحِدِ مِنْهُمَا بِالْكُلِ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ، وَلَا إِلَى الْقَصَاءِ بِكُلِّهِ لِوَاحِدٍ بِعَيْنِهِ لِعَدَمِ يَسْتَحِيلُ أَنْ يَكُونَ كُلَّهُ رَهْنَا لِهِلَا وَكُلَّهُ رَهْنَا لِللِكَ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ، وَلَا إِلَى الْقَصَاءِ بِكُلِّهِ لِوَاحِدٍ بِعَيْنِهِ لِعَدَمِ اللَّهُ يُولِي اللَّهُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالنِّصُفِ، لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى الشَّيُوعِ فَتَعَدَّرَ الْعَمْلُ بِهِمَا وَتَعَيَّنَ التَّهَاتُورُ .

الْأُولُويَّة، وَلَا إِلَى الْقَصَاءِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالنِّصُفِ، لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى الشَّيُوعِ فَتَعَدَّرَ الْعَمْلُ بِهِمَا وَتَعَيَّنَ التَّهَاتُورُ .

اللَّوْلُويَّة، وَلَا إِلَى الْقَصَاءِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالنِصْفِ، لِلْاَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

# ر آن البدایہ جلد سے کہ میں کہ سور ۲۷ کی سائل کے احکام وسائل کے

#### اللغاث

﴿ اقام البينة ﴾ وليل قائم كردى \_ ﴿ يستحيل ﴾ كال ب، مشكل ب ـ ﴿ الأوُلُوِيَّةُ ﴾ بهتر ہونا، ايك كا دوسر \_ سے فائق اور بہتر ہونا۔ ﴿ الشيوع ﴾ پھيلاؤ، اشتراك \_ ﴿ تعذر العمل ﴾ عمل كرنا مشكل ب ـ ﴿ الشهاتر ﴾ كالعدم ہونا، ضائع ہونا، ساقط ہونا۔

## ایک چیز کے متعلق رہن کے دومتضاد دعوے:

صورت مسئلہ بیہ ہے کہ زید اور بکرنے الگ الگ بید دعویٰ کیا کہ عمر کا جو غلام اس وقت اس کے قبضہ میں ہے اسے عمر نے میرے پاس رہمن رکھا تھا اور میں نے اس پر قبضہ بھی کرلیا تھا، بکر کہتا ہے کہ عمر نے میرے پاس وہ غلام رہمن رکھا تھا اور میں نے اس پر قبضہ کرلیا تھا اور دونوں میں سے ہرا کیک نے اسپنے اپنے دعوے پر بینہ پیش کر کے اسے مزید مؤکد اور مستحکم بھی کردیا، تو اب شریعتِ مطہرہ کا اس سلسلے میں کیا فیصلہ ہے؟

سر دست اس کی پہلے تین صورتیں ہیں:

- اگر دعوی کرنے والوں میں سے کسی کے قبضے میں غلام ہوتو اس کے لیے غلام کا فیصلہ کردیا جائے گا، کیونکہ قبضہ ملکیت اور استحقاق کی سب سے واضح دلیل ہے۔
- دوسری صورت میہ ہے کہ اگر کسی دلیل سے میں معلوم ہوجائے کہ واقعی عمر نے اپنا یہ غلام رہن رکھا تھا اور زید کے پاس پہلے رہن رکھا تھا تو اس صورت میں اولویت کی بناء پر زید کے لیے اس غلام کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔

کیکن اگر نہ تو وہ غلام مدعوں میں ہے کسی کے قبضے میں ہواور نہ ہی کسی ہے حق میں تقدم اور اولویت کی کوئی دلیل موجود ہو اور وہ غلام مدعیٰ علیہ یعنی را بن کے پاس موجود ہوجیسا کہ صورت مسئلہ میں اسی شق کو بیان کیا گیا ہے تو اس صورت میں ان حضرات کا دعویٰ باطل ہوگا اور کسی کے لیے ربن کا اور غلام کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ احتمالی طور پریہاں فیصلہ کرنے کی تین صورتیں ہو سکتی ہیں اور تینوں باطل ہیں:

- ان دونوں مدعیوں میں سے ہرایک کے لیے پورے پورے غلام کا فیصلہ کیا جائے ، اور بیصورت باطل ہے، اس لیے کہ عبد واحد کا آن واحد میں دوالگ الگ آ دمیوں کے لیے رہن ہونا محال ہے۔
- دوسری صورت یہ ہے کدان میں سے کسی ایک معین کے لیے غلام کا فیصلہ کردیا جائے، بیصورت بھی باطل ہے، کیونکہ اولویت اور تقتدم نہ ہونے کی وجہ سے ایسا کرنے میں ترجیح بلا مرجح لازم آئے گی اور ترجیح بلا مرجح باطل ہے، اس لیے بیصورت بھی باطل ہے۔
- تیسری صورت یہ ہے کہ ان دونوں کے دعووٰں پر سنجیدگی کے ساتھ غور کیا جائے اور دونوں کی زبان رکھتے ہوئے ان دونوں کے لیے نور دونوں کے لیے نور دونوں کے ان دونوں کے لیے نور کے ان دونوں کے لیے نور کے بیان کے لیے نور کی نور کی نور کی اور میں شیوع کا زم آئے گا اور ہم بہت پہلے آپ کے کانوں تک یہ بات پہنچا آئے ہیں کہ شیوع رہن کے لیے سم قاتل ہے، اس لیے یہ تینوں صور تیں

# ر آن البدایه جلدا کردی کے احکام وسائل کے

باطل میں ہندا ہم نے صاف صاف یہ کہد دیا کہ اب فیصلہ کی ایک ہی راہ بچی ہے اور وہ ہے تہاتر یعنی دعوے اور دلیل کا ترک وتساقط اور بطلان۔

وَلَا يُقَالُ انَّهُ يَكُونُ رَهْنًا لَهُمَا كَأَنَّهُمَا اِرْتَهَنَا مَعًا اِذْ جُهِلَ التَّارِيْخُ بَيْنَهُمَا، وَجُعِلَ فِي كِتَابِ الشَّهَادَاتِ هَذَا وَجُهُ الْإِسْتِحْسَانِ، لِأَنَّا نَقُولُ هَذَا عَمْلٌ عَلَى خِلَافِ مَا اقْتَضَنَهُ الْحُجَّةُ، لِأَنَّ كُلَّا مِنْهُمَا أَثْبَتَ بِبَيِّنَتِهِ حَبْسًا يَكُونُ وَسِيْلَةً اللَّي مِنْلِهِ فِي الْإِسْتِيْفَاءِ، وَبِهِلَذَا الْقَضَاءِ يَثْبُتُ حَبْسٌ يَكُونُ وَسِيْلَةً اللَّي مِنْلِهِ فِي الْإِسْتِيْفَاءِ، وَبِهِلَذَا الْقَضَاءِ يَثْبُتُ حَبْسٌ يَكُونُ وَسِيْلَةً اللّي شَطْرِهِ فِي الْإِسْتِيْفَاءِ، وَمَاذَكُونَا وَإِنْ كَانَ قِيَاسًا للْكِنَّ مُحَمَّدًا رَحَالِنَا يَالُولُ عَلَى وَفُقِ الْحُجَّةِ، وَمَاذَكُونَا وَإِنْ كَانَ قِيَاسًا للْكِنَّ مُحَمَّدًا رَحَالًا عَلَى وَفُقِ الْحُجَّةِ، وَمَاذَكُونَا وَإِنْ كَانَ قِيَاسًا للْكِنَّ مُحَمَّدًا رَحَالِنَا عَلَى وَفُقِ الْحُجَّةِ، وَمَاذَكُونَا وَإِنْ كَانَ قِيَاسًا للْكِنَّ مُحَمَّدًا رَحَالِمَا عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

تر جملے: اور یہ نہ کہا جائے کہ غلام ان دونوں کے لیے رہن ہوجائے گا گویا ان دونوں نے ایک ساتھ اسے رہن لیا ہو جب کہ دونوں بینوں کے مابین تاریخ بھی مجہول ہے، اور امام محمد رہائی بینے نے مبسوط کی کتاب اسٹہا دات میں اسے استحسان کی دلیل قرار دیا ہے، کیونکہ ہم جواب دیں گے کہ رہے جمت کے نقاضے کے خلاف عمل کرنا ہے، اس لیے کہ ان میں سے ہرا یک نے اپنے بیند سے ایساجس ثابت کیا ہے جو استیفاء میں اس کے نصف کا وسیلہ ہواور اس فیصلہ سے ایساجس ثابت ہوگا جو استیفاء میں اس کے نصف کا وسیلہ ہوگا حال نکہ یہ ججت کے موافق عمل نہیں ہے۔

اور جو پچھ ہم نے ذکر کیا ہے ہر چند کہ وہ قیاس ہے، کین امام محمد ویشید نے اس کواختیار کیا ہے، کیونکہ وہ قوی ہے۔

#### اللّغاث:

﴿ ارتهنا ﴾ رئن ليا۔ ﴿ جُهل التاريخ ﴾ تاريخ كامتعين نه بونا۔ ﴿ اقتضته الحجة ﴾ وليل اس كى تقاضا كرتى ہے۔ ﴿ وَشَطَر ﴾ حصر، مكرا۔ ﴿ وَ فَقِ الحجة ﴾ وليل كے موافق۔

## ان دعوول كوسيح قرار دين كاسوال:

صاحب ہدائی معترض کو وارنگ دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دیکھو بھائی کہیں بیاعتراض نہ کر بیٹھنا کہ مذکورہ غلام کو مدعیوں میں سے دونوں کے لیے نصف نصف کرکے رہن قرار دیدیا جائے ، کیونکہ جب ان کے بینہ کی تاریخ مجبول ہے تو اسے یول سمجھ لیا جائے کہ انھوں نے ایک ساتھ ایک چیز کورہن لینا جائز ہے، ای طرح صورتِ مسکلہ میں نصف نصف کا فیصد بھی جائز ہونا چاہئے؟

کیونکہ ہماری طرف ہے اُس کا جواب یہ ہوگا کہ بینہ اور جمت پر جب ٹوئی فیصلہ ہوتا ہے تو وہ جمت کے مطابق اور موافق ہوتا ہے اور صورت مسئلہ میں اگر ہم دونوں میں ہے ہرایک کے لیے نصف نصف غلام کا فیصلہ کریں گے تو یہ فیصلہ جمت کے موافق نہیں ہوگا ، کیونکہ انھوں نے اس بات پر جمت قائم کیا ہے کہ ان میں سے ہرایک کے لیے پوراغلام مرہون اور اس کے پاس محبوس تھا جب کہ دنصف کا فیصلہ کرنے سے نصف غلام کے رہن اور جس کا ثبوت ہوگا ، اس لیے نصف کا خیال ہی دل میں جڑم ہے چہ جائے کہ اس کے فیصلہ کہا جائے۔

# ر جن البيداية جلدا ي المسال المساكل ال

و جعل ھذا النے اس کا حاصل یہ ہے کہ فقہائے کرام نے صورت مسئلہ میں استحسان اور قیاس بھی ثابت کیا ہے چنا نچہ بطلان دعویٰ اور فسادِ رہن کو قیاس سے متعلق کیا ہے اور قضائے نصف کی صورت کو استحسان سے مربوط کیا ہے، اس لیے فرماتے ہیں کہ امام محمد روائی نظیمۂ نے اپنی تصنیفِ لطیف مبسوط کی کتاب الشہا دات میں قضائے نصف والے مسئلے اور اس کی دلیل کو استحسان قرار دیا ہے، تاہم امام محمد روائی ہے گئی و کو کم تقتی و محتار کہا ہے، کیونکہ دلائل کے اعتبار سے قیاس ہی کو اختیار کیا ہے، کیونکہ دلائل کے اعتبار سے قیاس یہاں استحسان پر بھاری ہے۔

## وَإِذَا وَقَعَ بَاطِلًا فَلَوْ هَلَكَ يَهْلَكُ أَمَانَةً، لِأَنَّ الْبَاطِلَ لَاحُكُمَ لَهُ.

توجیحیک: اور جب رہن باطل واقع ہوا تو اگر مرہون (مدعیوں میں ہے کس کے قبضہ میں ہواور) بلاک ہوجائے تو وہ امانت بن کر ہلاک ہوگا،اس لیے کہ باطل کا کوئی تھم نہیں ہوتا۔

## ایسے معلق رہن کے ہلاک ہونے کا مسلد:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ آگر غلام مدعیوں میں سے کسی کے قبضے میں ہو، کیکن تقدم وادلویت نہ ہونے کی وجہاں میں ہے کسی ایک کے حق میں فیصلہ کرنا وشوار ہواوراس حالت میں وہ غلام اس کے قبضے میں مرجائے تو چونکہ یہاں رہن باطل ہواور اباطل کا کوئی تھے ہیں مرجائے تو پونکہ یہاں رہن باطل ہواؤں کوئی ہوتا، اس لیے یہ امانت کی موت اور ہلاکت شار ہوگی اور ظاہر ہے کہ امانت والی چیز اگر مودّع کے قبضہ میں مرجائے اور اس موت میں مردق علی کا ہاتھ نہ ہوتو اس کا منان نہیں ہوگا، اس لیے صورت مسئلہ میں بھی فدکورہ مدی پرکوئی صان وغیرہ نہیں واجب ہوگا۔

قَالَ وَلَوْ مَاتَ الرَّاهِنُ وَالْعَبْدُ فِي أَيْدِهِمَا فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ عَلَى مَا وَصَفْنَا كَانَ فِي يَدِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفُهُ رَهْنًا يَبِيْعُهُ بِحَقِّهِ اِسْتِحْسَانًا وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَايَّا عَلَى وَمُحَمَّدٍ رَحَايَّا عَلَيْهُ ، وَفِي الْقِيَاسِ هٰذَا بَاطِلٌ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي كُنِيْفَةً وَمُحَمَّدٍ لِمَ يَعْفُدِ الرَّهْنِ فَيَكُونُ الْقَضَاءُ قَضَاءً بَعَقُدِ الرَّهْنِ فَيَكُونُ الْقَضَاءُ قَضَاءً بِعَقْدِ الرَّهْنِ فَيَكُونُ الْقَضَاءُ قَضَاءً بِعَقْدِ الرَّهْنِ وَأَنَّذَ بَاطِلٌ لِلشَّيْوُعِ كَمَا فِي حَالَةِ الْحَيَاةِ.

ترجملہ: فرماتے ہیں کہ اگر را بہن مرجائے اور غلام دونوں مدعوں کے قبضے میں ہواوران میں سے ہراکیک نے ہمارے بیان کردہ طریقے کے مطابق بینہ قائم کردیا ہوتو استحسانا غلام کا نصف ان میں سے ہراکیک کے قبضے میں ربن ہوگا جے وہ اپنے حق میں فروخت کرسکتا ہے اور یہی حضرات طرفین مجسلیا کا قول ہے، جب کہ قیاس میں سے باطل ہے اور یہی امام ابویوسف والشخانہ کا قول ہے، کیونکہ حبس کا استیفاء کے لیے جس کا فیصلہ عقدِ ربن کا فیصلہ ہوگا حالانکہ شیوع کی وجہ سے عقدِ ربن کا فیصلہ عقدِ ربن کا فیصلہ ہوگا حالانکہ شیوع کی وجہ سے عقدِ ربن کا فیصلہ باطل ہے جیسا کہ رابن کی زندگی میں باطل ہے۔

#### اللغاث:

﴿وصفنا ﴾ بم نے بیان کیا ہے۔ ﴿الحبس ﴾ روكنا۔ ﴿الاستيفاء ﴾ پورا بورا وصول كرنا۔ ﴿الشيوع ﴾ كھيلاؤ،اثتراك.

# ر آن البدایه جلد سی که کار در ۱۸۲ کی کی کی دین اور گروی کے احکام و مسائل کی

## غلام كى موت كى صورت مين آدهے آدهے كا فيصله موكا:

اس سے پہلے جوصورت بیان کی گئ ہے وہ رائین کے زندہ ہونے سے متعلق تھی اور یہاں سے یہ بیان کررہے ہیں کہ اگر رائین مرجائے اور غلام دعویٰ کنندوں کے قبضے میں ہواوران دونوں نے اپنے اپنی اس کے مرہون پر بینہ قائم کردیا ہوتو اس صورت میں استحسانا ان میں سے ہرایک کے لیے نصف نصف غلام کا فیصلہ کردیا جائے گا اور رائین کی موت سے چونکہ رئین کے عوض بعنی دین کی ادائیگی دشورا ہوگئ ہے اس لیے ان دونوں میں سے ہرایک اپنی ضرورت کے تحت اپنے حصے کے نصف غلام کوفر وخت بھی کرسکتا ہے، اس مسئلے میں حضرات طرفین میں ہوتا ہے تھی استحسان کو ہی اختیار کیا ہے، جب کہ قیاس اور امام ابو یوسف بوالیمیلئ کا قول یہ ہے کہ جس طرح رائین کی حیات میں میصورت باطل تھی اسی طرح اس کے مرنے کے بعد بھی میصورت باطل ہی رہے گی اور نصفان تھنی کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ استیفاء کے لیے مرہون کوروکنا ہی عقدِ رئین کا تھم اصلی ہے اور ایک مرتبہ رائین کی ذندگی میں چونکہ اس صورت میں رئین کو درست ماننے پر شیوع کا لازم آپیکا ہے، اس لیے رائین کی موت سے بیشیوع باطل نہیں ہوگا بلکہ حب سابق وہ مورت میں رئین کو درست ماننے پر شیوع کے دبئن باطل ہوجا تا ہے اس لیے رائین کی موت سے بیشیوع باطل نہیں ہوگا بلکہ حب سابق وہ برقر اررہے گا اور آپ کومعلوم ہی ہے کہ شیوع ہے رئین باطل ہوجا تا ہے اس لیے ہم نے اس صورت کوئی باطل قرار دیا ہے۔

وَجُهُ الْاِسْتِحْسَانِ أَنَّ الْعَقُدَ لَايُرَادُ لِذَاتِهٖ وَإِنَّمَا يُرَادُ لِحُكْمِهٖ وَحُكُمُهُ فِي حَالَةِ الْحَيَاةِ الْحَبْسُ، وَالشَّيُوعُ يَضُرَّهُ، وَبَعْدَ الْمَمَاتِ الْاِسْتِيْفَاءُ بِالْبَيْعِ فِي الدَّيْنِ، وَالشَّيُوعُ لَايَضُرَّهُ، وَصَارَ كَمَا إِذَا ادَّعَى الرَّجُلَانِ نَكَاحَ إِمُرَأَةٍ أَوِ ادَّعَتُ أُخْتَانِ النِّكَاحَ عَلَى رَجُلٍ وَأَقَامُوا الْبَيِّنَةَ تَهَاتَرَتُ فِي حَالَةِ الْحَيَاةِ، وَيُقْطَى بِالْمِيْرَاثِ بَيْنَهُمْ بَعْدَ الْمَمَاتِ، لِأَنَّهُ يَقْبَلُ الْإِنْقِسَامَ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ

تروج کے استحمان کی دلیل یہ ہے کہ عقد رہن بذاتِ خود مقصود نہیں ہوتا، بلکہ اس کا تھم و مقصود ہوتا ہے اور را ہن کی زندگی میں رہن کا حکم مرہون کی نیچ کے ذریعہ دین کی وصولیا ہی ہے اور حکم میں ہون کی نیچ کے ذریعہ دین کی وصولیا ہی ہے اور شیوع بیج کے لیے مفر نہیں ہے، اور یہ ایسا ہوگیا جیسے دوآ دمیوں نے کسی عورت سے نکاح کا دعویٰ کیا یا دو بہنوں نے کسی آدمی پر نکاح کرنے کا دعویٰ کیا اور سب نے بینہ قائم کرد تو حالتِ حیات میں یہ بینات ساقط ہوں گے لیکن موت کے بعد ان کے مامین میراث کا فیصلہ کیا جائے گا اس لیے کہ میرات تقسیم کو تبول کرتی ہے۔ واللہ اعلم

#### اللغاث:

﴿ لا يُواد لذاته ﴾ اس كى ذات مقصور نہيں ہوتى۔ ﴿ يَضُو ۗ فَ ﴾ اس كونقصان پنچاتا ہے۔ ﴿ الممات ﴾ مرنا، موت۔ ﴿ تھاتر ت ﴾ ختم ہوجانا، ساقط ہونا، كالعدم ہونا۔

## استحسان اورطرفین کی دلیل:

اس عبارت میں استحسان اور حضرات طرفین عِنسانیا کی دلیل بیان کی گئی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ عقدِ رہن کے انعقاد سے الفاظ کا ایجاب وقبول مقصود نہیں ہوتا، بلکہ تھم مقصود ہوتا ہے اور جب موت اور زندگی میں رہن کا تھم مختلف ہے تو لا زمی طور پر ان النوں میں اس کا فیصلہ بھی مختلف ہوگا، چنا نچہ رائن کی زندگی میں رئن کا مقصد اور تھم یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے مرتبن رائبن سے اپنا دین وصول کرے گا، اور استیفائے وین تک اسے اپنے پاس مجبوس رکھے گالیکن رائبن کے مرنے کے بعد یہ تھم بدل جاتا ہے اور اب مرجون کو فروخت کرکے دین کی وصولیا بی رئن کا حکم بن جاتی ہے، اب ان میں سے جس والی صورت کے لیے شیوع مفر اور نقصان دہ ہے اور جس کا تعلق رائبن کی زندگی والی صورت سے ہاسی لیے ہم نے رائبن کی حیات میں نصفانصفی والے فیصلے کوئرک کردیا ہے، لیکن اس کی موت کے بعد چونکہ رئن کا حکم استیفائے دین بالدیج میں تبدیل ہوجا تا ہے اور بھے کے لیے شیوع معز نہیں ہے اس لیے اس صورت میں ہم نے نصفاضفی والے فیصلے پر جواز اور درتگی کی مہر لگادی اور اسے او کے (Ok) کردیا۔

اس كوآب إن مثالول سے بھى سمجھ سكتے ہيں:

○ دوآ دمیوں نے کسی عورت سے نکاح کا دعویٰ کیا اور اس پر بینہ بھی قائم کردیا تو اس عورت کی زندگی میں اس پر کوئی فیصلہ نہیں ہوگا، کیونکہ ایک عورت کا بحالتِ حیات ایک وقت میں دوآ دمیوں کی بیوی بنتا محال ہے اس لیے حالتِ حیات میں شیوع اس کی زوجیت کے لیے معز ہے، لیکن اگر وہ عورت مرجائے تو یہ دونوں اس کی میراث سے حصہ پائیں گے، کیونکہ میراث کے لیے شیوع معز نہیں ہے اور میراث شیوع کو ہضم کر لیتی ہے۔

○ اسی طرح اگر دومردوں کے بجائے دوسگی بہنوں نے کسی آ دمی پر اپنے سے زکاح کا دعویٰ کیا تو چونکہ حالتِ حیات میں ایک بی آ دمی کے لیے دوسگی بہنوں کی حلت محال ہے اور ان کا شیوع مفنر ہے اس لیے زندگی میں کوئی فیصلہ نہیں ہوگا ، البتہ اس آ دمی کے مرنے کے بعد ان دونوں بہنوں کو اس کی میراث سے حصہ ملے گا ، کیونکہ موت کے بعد حکم میراث کی طرف منتقل ہوگیا اور میراث کے لیے شیوع مفنر ہے ، اس لیے لیے شیوع مفنر ہے ، اس لیے لیے شیوع مفنر ہیں ہو کا تا ہے اور زیع کے لیے شیوع مفنر نہیں ہو اس حالت میں قضاء بالعصف باطل ہے ، مگر موت کے بعد چونکہ بی تھم بیع کی طرح منتقل ہو جاتا ہے اور زیع کے لیے شیوع مفنر نہیں ہے اس حالت میں قضاء بالعصف کا فیصلہ کیا جائے گا۔





صاحب ہدایہ نے اس سے پہلے مرتبن کے پاس رئن رکھنے کے احکام ومسائل کو بیان کیا ہے، کیونکہ مرتبن کے پاس رئن رکھنا اصل ہے اور اب عادل کے پاس رئن رکھنے کے احکام ومسائل کو بیان کررہے ہیں، اس لیے کہ عادل مربون کواپنے پاس رکھنے میں مرتبن کا نائب ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ نائب کا درجہ اصل کے بعد ہے، اس لیے پہلے اصل یعنی مرتبن سے متعلق احکام ومسائل بیان کیے گئے اور اب نائب کے متعلق احکام کے بیان کی باری ہے۔

قَالَ وَإِذَا اتَّفَقَا عَلَى وَضُعِ الرَّهُنِ عَلَى يَدِ الْعَدْلِ جَازَ، وَقَالَ مَالِكٌ لَا يَجُوْزُ، ذُكِرَ قَوْلُهُ فِي بَغْضِ النَّسَخِ، لِأَنَّ يَدُ الْعَدْلِ يَدُ الْعَدْلِ يَدُ الْعَدْلِ يَدُ الْعَدْلِ يَدُ الْعَدْلِ يَدُ الْعَدْلِ عَلَى الصَّوْرَةِ يَدُ الْعَدْلِ يَدُ الْعَدْلِ يَدُ الْعَدْلُ عَلَى الصَّوْرَةِ يَدُ الْعَدْلِ يَدُ الْمَرْتَهِنِ، لِأَنَّ يَدَهُ يَدُ صَمَانٍ، وَالْمَصْمُونُ هُوَ الْمَالِيَّةُ الْمَالِيَّةِ يَدُ الْمُرْتَهِنِ، لِأَنَّ يَدَهُ يَدُ صَمَانٍ، وَالْمَصْمُونُ هُوَ الْمَالِيَّةُ فَي الْمَالِيَّةُ فَي الْمَالِيَّةِ يَدُ الْمُرْتَهِنِ، لِأَنَّ يَدُهُ ضَمَانٍ، وَالْمَصْمُونُ هُوَ الْمَالِيَّةُ فَي الْمَالِيَّةِ يَدُ الْمُرْتَهِنِ، لِأَنَّ يَدُهُ عَلَى الْمَالِيَةُ فَي الْمَالِيَّةُ فَي الْمَالِيَّةِ يَدُ الْمَالِيَّةِ يَدُ الْمُرْتَهِنِ، لِأَنَّ يَدُهُ عَلَى الْمَالِيَّةِ يَدُ الْمَالِيَةُ يَدُ الْمَالِيَّةِ يَدُ الْمَالِيَّةِ يَدُ الْمَالِيَّةُ عَلَى الْمَالِيَّةِ عَلَى الْمَالِيَّةُ عَلَى الْمَالِيَةُ عَلَى الْمُولِي فِي الْمِسْتِحْقَاقِ، لِلَّانَةُ الشَّخُومَ الْعَيْنِ كَالْمُولُ وَعِي الْمِسْتِحْقَاقِ، لِلَّالَةُ لَا الشَّخُومَ الْعَيْنِ كَالْمُولُودُ عَلَى الْمَالِي فِي الْمِسْتِحْقَاقِ، لِلَّالَةُ الشَّعْرُقُ اللَّهُ الْمُعَلِي عَلَى الْمَالِي فِي الْمَالِي فَي الْمَالِي فَي الْمُولُودُ عَلَى الْمَالِي فَي الْمُولُودُ عَلَى الْمُولُودُ عَلَى الْمَالِي فَلَى الْمَالِي فَي الْمُولُودُ عَلَى الْمَالِي فَلَالُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ عَلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِي عَلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمَالِي الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى ال

ترجیلی: فرماتے ہیں کہ جب را ہن اور مرتہن عادل آدی کے پاس رہن رکھنے پر اتفاق کرلیں تو ج نزہے، امام مالک فرماتے ہیں کہ جائز نہیں ہے (ان کا قول بعض نسخوں میں فدکورہے) کیونکہ عادل کا قبضہ مالک کا قبضہ ہوتا ہے اس وجہ ہم ادی دلیل ہے کہ مرجون کی صورت پر حفاظت کے سلسلے میں عادل کا قبضہ مالک کا قبضہ ہے، کیونکہ عین مرجون امانت ہوتی ہے، اور مالیت کے متعلق مرتبن کا قبضہ مرتبن کا قبضہ قبضان ہوتا ہے اور مالیت ہی مضمون ہوتی ہے اس لیے را ہن اور مرتبن کے مقصودِ رہن کو ثابت کرنے کے لیے عادل کو دوآ دمیوں کے درجے میں اتارلیا گیا، اور استحقاق کی صورت میں عادل مالک سے اس لیے رجوع کرتا ہے، کیونکہ عین مربون کی حفاظت میں وہ مالک کا نائب ہوتا ہے جلیے کہ مودّع۔

### اللغاث:

واتفقا كمتفق بوجانا وانعدم كختم بونا والمالية كاليت، قيت ونزِّل كائم مقام كرليا جائ والمودع كالم

## 

رہن کسی تیسر فیض کے ہاں رکھنا اور امام مالک روشید کا اختلاف:

صورتِ سئد ہیں ہے کہ اگر قرض اور مقروض نے مل کر کسی عادل شخص کے پاس رہن رکھنے پر اتفاق کرلیں اور اتفاق رائے سے
اس کے پاس مرہون کور کھ دیں تو ہمارے یہاں ہید درست اور جائز ہے لیکن امام مالک والٹیٹیڈ کے یہاں جائز ہیں ہام مالک کا بیہ
قول یا تو قد وری کے بعض نسخوں میں ہے یا اکابر کی بعض کتابوں میں ہے اور ذکر فی بعض النسخ میں دونوں احتمال ہیں،
بہر حال عدم جواز والے قول پر امام مالک والٹیٹیڈ کی دلیل ہے ہے کہ جواز رہن کے لیے مرہون پر مرتبن کا قبضہ ہوتا ضروری ہے اور عادل
کے پاس مرہون کور کھنے میں مرتبن کا قبضہ معدوم رہتا ہے ، کیونکہ عاول کا قبضہ رائین اور مالک کا قبضہ ہوتا ہے نہ کہ مرتبن کا ، اس لیے تو
اگر مرہون عادل کے پاس ہلاک ہوجائے اور پھر کسی کا مستحق نکل جائے اور وہ شخص عادل سے بشکلِ تا وان اپنا استحقاق وصول کر لے
تو عادل رائین سے وہ رقم وصول کرتا ہے نہ کہ مرتبن سے ، اگر مرہون پر عادل کا قبضہ مرتبن کا قبضہ ہوتا تو عادل مرتبن سے رقم وصول کرتا
نہ کہ دائین سے ، معلوم ہوا کہ عادل کے پاس مرہون کور کھنے میں مرتبن کا قبضہ معدوم رہتا ہے اس لیے عادل کے پاس رئین رکھنا جائز

ولنا النح ہماری دلیل ہے ہے کہ جبراہین اور مرتہن کے انفاق سے رہن عدل کے پاس رکھا گیا ہے تو ظاہر ہے کہ عادل جس طرح راہن کی نیابت کرے گا ای طرح مرتہن کی بھی نیابت کرے گا اور جب وہ دونوں کی نیابت کرے گا تو مرہون پر اس کا قضہ بھی راہن اور مرتبن دونوں کا قبضہ شار ہوگا مگر فرق ہے ہوگا کہ عینِ مرہون چونکہ امانت ہوتا ہے اس لیے حفاظت کے حوالے سے مرہون کے عین اور اس کی صورت پر عادل کا قبضہ شار کیا قبضہ شار ہوگا اور مالیت کے سلطے میں عادل کا قبضہ شار کیا قبضہ شار کیا جائے گا اور جس طرح مرتبن کا قبضہ شمان ہوتا ہے اسی طرح عادل کا قبضہ بھی قبضہ ضمان ہوگا ، کیونکہ مالیت ہی مضمون ہوتی ہے نہ کہ گا اور جس طرح مرتبن کا قبضہ قبضہ ضمان ہوتا ہے اسی طرح میں اتارا ذات اور صورت ، اس لیے عادل کے قبضے کو را بمن اور مرتبن دونوں کا قبضہ خاس ہوجائے یعنی مرتبن اس کے ذریعے قرض کی جائے گا ، تا کہ عادل کے پاس رہن رکھنے سے را بمن اور مرتبن دونوں کا مقصد حاصل ہوجائے یعنی مرتبن اس کے ذریعے قرض کی وصولیا بی کرسکے اور را بمن کی وہ چیز عادل کے پاس صحیح سلامت اور محفوظ رہے۔

وإنها يوجع النج اس كا عاصل به ہے كہ بظاہر تو صورت مسئلہ ميں عادل كوتا وان مرتبن ہى سے وصول كرنا چاہئے كين ہم في جو يہ فيصلہ ديا ہے كہ عادل را ہن سے تاوان وصول كر سے گاوہ اس وجہ ہے ہے كہ عادل عين مرہون كى حفاظت ميں را ہن كا نائب ہوتا ہے اور اس كى حيثيت مودّع كى طرح ہوتى ہے چنا نچه اگر مودّع كے پاس وديعت كا مال ہلاك ہوجائے اور پھراس ميں كوئى شخص استحقاق كا دعوى كر كے مودّع سے اس مال كا تاوان لے ليے تو مودّع وہ مال مودِع يعنى وديعت ركھنے والے ما لك سے وصول كر سے استحقاق كا دعوى كر كے مودّع حفاظت كے سلسلے ميں چونكہ ما لك يعنى را ہن ہى ہے وصول كر سے گا، كيونكہ مودّع حفاظت كے سلسلے ميں چونكہ ما لك يعنى را ہن ہى سے وصول كر سے گا نائب ہے اس ليے استحقاق كى صورت ميں اگر وہ تا وان اداء كرتا ہے تو اس تا وان كو ما لك يعنى را ہن ہى سے وصول كر سے گا نہ مرتبن ہے۔

قَالَ وَلَيْسَ لِلْمُرْتَهِنِ وَلَا لِلرَّاهِنِ أَنْ يَأْخُذَهُ مِنْهُ لِتَعَلَّقِ حَقِّ الرَّاهِنِ فِي الْحِفْظِ بِيَدِهِ وَأَمَانَتِهِ وَتَعَلَّقِ حَقِّ الْمُوتَهِنِ بِهِ السِّيْفَاءُ فَلَايَمْلِكُ أَحَدُهُمَا اِبْطَالَ حَقِّ الْآخِرِ، فَلَوْ هَلَكَ فِي يَدِهِ هَلَكَ فِي ضَمَانِ الْمُرْتَهِنِ، لِأَنَّ يَدَهُ فِي عَنِهُ الْمُرْتَهِنِ وَهِيَ الْمُضْمُونَةُ. يَدَهُ فِي حَقِّ الْمَالِيَّةِ يَدُ الْمُرْتَهِنِ وَهِيَ الْمَضْمُونَةُ.

تروج ملے: فرماتے ہیں کہ رائن اور مرتبن کو بیری نہیں ہے کہ مربون کو عادل شخص سے لے لیں، کیونکہ عادل کے قبضے اور اس کی امانت سے حفاظت کے سلسلے میں رائن کاحق اس سے متعلق ہے، البذا ان میں سے کوئی دوسرے کےحق کو باطل کرنے کا مالک نہیں ہوگا، چنانچہ اگر مربون عادل کے قبضہ میں ہلاک ہوجائے تو وہ مرتبن کے صان میں ہلاک ہوگا، کیونکہ مالیت کے سلسلے میں عادل کا قبضہ مرتبن کا قبضہ ہاور مالیت ہی مضمون ہوتی ہے۔

## اللغاث:

﴿استيفاء ﴾ وصولي بي، بورا بوراليزا ـ ﴿ابطال ﴾ باطل كرنا، بي بنيا وقرار دينا ـ ﴿المالية ﴾ قيمت،حثيت ـ

## عادل يربن كولين كاحكم:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ رائین اور مرتبن اتفاقی رائے سے عادل شخص کے پاس جومر ہون رکھتے ہیں اس میں عادل رائین اور مرتبن دونوں کا نائب ہوتا ہے اور اس مربون سے دونوں کا حق متعلق ہوتا ہے چنا نچہ مربون کی ذات اور عین سے تو رائین کا حق متعلق ہوتا ہے اور اس کی مالیت سے مرتبن کا حق متعلق ہوتا ہے، اب اگر رائین یا مرتبن میں سے کوئی ایک عادل کے پاس شی مربون کو لیتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں دوسرے کے حق کا ابطال ہے اور دوسرے کے حق کو باطل قرار دینا درست نہیں ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ رائین اور مرتبن میں سے کس کے لیے بھی مربون کو عادل کے پاس سے لینا بھی درست نہیں ہے، اور اگر رائین اور مرتبن اس نصیحت برعمل کرلیں اور مربون کو عادل شخص ہی کے پاس رہنے دیں اور کسی وجہ سے مربون عادل کے قبضے میں ہلاک ہوجائے تو یہ ہلاکت مرتبن کے مال اور ضان میں شار کی جائے گی، کیونکہ مالیت مربون کے سلسلے میں عادل کا قبضہ قبضہ ضان ہوتا ہے اور چونکہ مالیت ہی مضمون ہوتی ہے اس لیے مربون کی ہلاکت مرتبن کے مال اور ضان کی ہلاکت مرتبن کے مال افر میں الذمہ ہوجائے گا۔ ہی مضمون ہوتی ہے اس لیے مربون کی ہلاکت مرتبن کے مال افر میں شار کی جائے گی، کیونکہ مالیت میں شار کی جائے گی اور رائین اس کے دین سے بری الذمہ ہوجائے گا۔ ہی مصفمون ہوتی ہوتی ہوتی ہون کی ہلاکت مرتبن کے میں الذمہ ہوجائے گا۔

وَلُوْ دَفَعَ الْعَدْلُ اِلَى الرَّاهِنِ أَوِ الْمُرْتَهِنِ ضَمِنَ، لِأَنَّهُ مُوْدَعُ الرَّاهِنِ فِي حَقِّ الْعَيْنِ، وَمُوْدَعُ الْمُرْتَهِنِ فِي حَقِّ الْعَيْنِ، وَمُوْدَعُ الْمُرْتَهِنِ فِي حَقِّ الْعَالِيَّةِ وَأَحَدُهُمَا أَجْنَبِيٌّ عَنِ الْآخِرِ، وَالْمُوْدَعُ يَضْمِنُ بِالدَّفْعِ اِلَى الْآجُنَبِيِّ.

ترجیل : اورا گرعادل نے (مرہون کو) رائن یا مرتبن کودیدیا تو وہ ضامن ہوگا کیونکہ عینِ مرہون کے حق میں عادل رائن کامودَع ہے اور مالیت کے حق میں مرتبن کامودَع ہے اور رائن ومرتبن دونوں ایک دوسرے سے اجبی ہیں اور مودَع اجبی کودینے سے ضامن ہوتا ہے۔ اگر فذکورہ رئین بلاک ہوجائے:

ماقبل والامسئله اس صورت مصمتعلق تھا جب مرہون کی ہلاکت میں عادل شخص کا ہاتھ نہ ہو، لیکن اگر مرہون کی ہلاکت

## ر ان البدایه جلدا کی محال کی دی کاری کاری کاری کاری کاری کاری وسائل کی

میں عادل شخص کا ہاتھ ہو بایں معنی کہ ازخود اس نے را بن یا مرتبن میں ہے کسی ایک کومر ہون دیدیا اور پھر وہ اس کے قبضے میں ہلاک ہوگیا تو اب یہ ہلاکت مرتبن کے صفان میں نہیں ہوگ بلکہ اس کا صفان عادل شخص پر ہوگا، کیونکہ مرہون کی ذات کے سلسلے میں عادل آدمی را بن کا امین ہے اور اس کی مالیت کے سلسلے میں مرتبن کا امین ہے اور را بن ومرتبن ایک دوسرے کے حق میں اجنبی ہیں اور حکم یہ ہے کہ امین اگر کسی اجنبی کو ود بعت کا سامان دیدے اور وہ سامان اس کے پاس ہلاک یا ضائع ہوجائے تو امین اور مودّع پرضان آتا ہے ، اس لیے صورت مسئلہ میں بھی فدکورہ عادل پر جومود عے ہمان واجب ہوگا اور مرہون جس کے پاس ہلاک ہوا ہے اس پرضان نہیں ہوگا۔

وَإِذَا ضَمِنَ الْعَدَلُ قِيْمَةَ الرَّهُنِ بَعْدَ مَا دَفَعَ إِلَى أَحَدِهِمَا وَقَدِ اسْتَهْلَكُهُ الْمَدُفُوعُ اِلَيْهِ أَوْ هَلَكَ فِي يَدِهِ لَا يَقُدِرُ أَنْ يَجْعَلَ الْقِيْمَةَ رَهْنًا فِي يَدِهِ، لِأَنَّهُ يَصِيْرُ قَاضِيًا وَمُقْتَضِيًّا وَبَيْنَهُمَا تَنَافٍ لَكِنْ يَتَّفِقَانِ عَلَى أَنْ يَأْخُذَاهَا مِنْهُ وَيَجْعَلَاهَا رَهْنًا عِنْدَهُ أَوْ عِنْدَ غَيْرِهِ، وَإِنْ تَعَذَّرَ اِجْتِمَاعُهُمَا يَرْفَعُ أَحَدُهُمَا اِلَى الْقَاضِي لِيَفْعَلَ كَذَٰلِكَ.

تروجی اور جب رائن اور مرتبن میں سے کی ایک کوم ہون دینے کے بعدم دِ عادل مرہون کی قبت کا ضامن ہوا اور مدفوع الیہ نے مرہون کو استعال کرکے ہلاک کردیایا مرہون اس کے قبضے میں ہلاک ہوگیا، تو عادل قبت کو استعال کرکے ہلاک کردیایا مرہون اس کے قبضے میں ہلاک ہوگیا، تو عادل قبت کو اسپنے پاس رئمن رکھنے پر قادر نہیں ہوگا کے ایک کردیا اور کینے والا بھی ہوگا حالا نکہ ان دونوں کے ماہین منافات ہے، کیکن وہ اس بات پر اتفاق کر لیس کہ عادل سے دونوں قبت لے لیس اور اس کے پاس یا کہ وسرے کے پاس رئمن رکھدیں، اور اگر ان کا اجتماع معتقد رہوتو ان میں سے کوئی قاضی کے پاس اسے لیے جائے تاکہ قاضی ایسا کردے۔

## اللغاث:

﴿استهلك ﴾ ہلاك كرنا۔ ﴿قاضى ﴾ اداكرنے والا۔ ﴿مقتضى ﴾ تقاضاكرنے والا، چاہئے والا۔ ﴿تنافى ﴾ منافات، ضد۔ ﴿تعذر ﴾ مشكل ہونا۔

## رہن کا صان کس کے پاس رہےگا؟

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ تعدی کی وجہ ہے عادل پرمرہون کی ہلاکت کا ضان واجب ہوا اور عادل نے جے وہ مرہون دیا اس نے اسے ہلاک کردیا تو ضان کی قیمت کو دوبارہ عادل اپنے پاس نہیں رکھ سکتا، کیونکہ اس صورت میں وہی ضان وینے والے اور ضان کے لینے والا ہوگا حالانکہ لینے اور دینے میں منافات ہے، اس لیے ازخود عادل شخص کے لیے ضان کی قیمت کو اپنے پاس رہن رکھنا جائز نہیں ہے، البتہ اگر را بمن اور مرتبن مل کر اس سے قیمت لے لیس تو اب انھیں اختیار ہے چاہیں تو دوبارہ اس عادل کے پاس رہن رکھدیں یا کسی اور کے پاس رکھیں، کیونکہ اس صورت میں لینے اور دینے والے میں فرق ہوجائے گا اور عادل ہی لینے اور دینے والا نہیں شار ہوگا اس لیے بیصورت جائز ہے۔

اور اگر را بن اور مرتبن الگ الگ جگه رہتے ہوں اور دونوں کا اکٹھا اور جمع ہونا دشوار ہوتو اس صورت میں حکم ہے کہ ان ہے

ر ان الہولیہ جلد اس کے احکام وسائل کے کوئی ایک قاضی کے بات اور گروی کے احکام وسائل کے کوئی ایک قاضی کے پاس یہ معاملہ لے جائے اور پھر قاضی دوسرے فریق کے قائم مقام ہوکر عادل آدمی سے قیت لے کراسے عادل یا کسی دوسرے آدمی کے پاس رہن رکھدے، صاحب کتاب نے وان تعذر اللح سے اخیر تک اس کو بیان کیا ہے۔

وَلَوْ فَعَلَ ذَلِكَ ثُمَّ قَضَى الرَّاهِنُ الدَّيْنَ وَقَدُ ضَمِنَ الْعَدُلُ الْقِيْمَةَ بِالدَّفْعِ الَى الرَّهْنِ فَالْقِيْمَةُ سَالِمَةٌ لَهُ لِوُصُولِ الْمَرْهُونِ اللَّه فَي الرَّهْنِ وَوُصُولُ الدَّيْنِ اللَّى الْمُرْتَهِنِ فَلاَيَجْتَمِعُ الْبَدَلُ وَالْمُبْدَلُ فِي مِلْكٍ وَاحِدٍ، وَإِنْ كَانَ الْمَرْهُونِ اللَّى الْمُرْتَهِنِ فَالرَّاهِنُ يَأْخُذُ الْقِيْمَةَ مِنْهُ لِأَنَّ الْعَيْنَ لَوْ كَانَتُ قَائِمَةً فِي يَدِم يَأْخُذُهَا إِذَا أَذَى النَّيْنَ فَوْكَانَتُ قَائِمَةً فِي يَدِم يَأْخُذُهَا إِذَا أَذَى اللَّيْنَ فَكَذَلِكَ يَأْخُذُ مَا قَامَ مَقَامَهَا، وَلاَجَمْعَ فِيهِ بَيْنَ الْبَدَلِ وَالْمُبْدَلِ.

ترجملے: اور اگر قاضی نے ایسا کردیا پھر رائن نے قرض اداء کردیا اور رائن کو (مرہون) دینے کی وجہ سے عادل شخص قیت کاضامن ہوا تھا تو عادل کے لیے قیت سالم رہے گی، کیونکہ مرہون رائن تک پہنچ گیا اور دین مرتبن تک پہنچ گیا لہٰذا ایک آدمی کی ملکت میں بدل اور مبدل کا اجتماع نہیں رہا۔

اورا گرمز بن کو دینے کی وجہ سے عادل قیمت کا ضامن ہواتھا تو را بن اس سے قیمت لے لےگا،اس لے کہ اگر عادل کے پاس عین مرہون موجود ہوتا تو را بن دین اداء کرتے وقت اس سے لے لیتا لہذاوہ عین کے قائم مقام کو بھی لے لے گا اور اس میں بدل اور مبدل کو جمع کرنا بھی نہیں ہے۔

#### اللغاث:

﴿سالمة ﴾ محفوظ ،سالم ، بعينه - ﴿ لا يجنمع ﴾ جمع نه بوگا - ﴿ صنمن ﴾ ضامن بنايا - ﴿ ادّى ﴾ اداكر ديا ـ

## اس دوران اگررئن ادا ہو چکا ہوتو رئن کا تھم:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ جب قاضی نے را بن یا مرتبن کے قائم مقام ہو کر عادل شخص سے مرہون کا ضان لے لیا اور اس ضان کو پھر قاضی نے اس عادل شخص کے پاس رہن رکھدیا اور اس دوران را بن نے مرتبن کا قرضہ اداء کر دیا تو وہ قیمت جوبشکلِ ضان عادل کے پاس پڑی ہے اس کا کیا ہوگا اور وہ کس کو ملے گی؟

فرماتے ہیں کہ اس کی دوشکلیں ہیں:

- ا کہلی شکل بیہ ہے کہ اگر عادل شخص نے شے مرہون رابن کو دی تھی اور اسی وجہ سے اس پر ضان واجب ہوا تھا تو اب معاملہ صاف ہے اور وہ قیت نہ را بن کو بلے گی نہ مرتبن کو بلکہ عادل ہی کی ہوگی ، کیونکہ را بن کو اس کاحق یعنی مربون مل چکا ہے اور مرتبن کو بھی اس کاحق یعنی مربون مل چکا ہے ، اس لیے عادل کو بھی اس کا حق بعنی و بین و بین و بین و بین کے عادل کو بھی اس کا حق بعنی قیت مل کررہے گی ، کیونکہ اگر ہم وہ قیمت را بن کو دلاتے ہیں تو اس کے حق میں مبدل یعنی مربون اور بدل یعنی اس کی قیمت کا اجتماع لازم آئے گا حالا نکہ شخص واحد کی ملکیت میں بدل اور مبدل کا اجتماع درست نہیں ہے۔
- 🗱 💎 اور اگر دوسری صورت ہو یعنی عادل نے وہ مربون مرتبن کو دیا ہواور را بن نے مرتبن کا قرضہ اداء کر دیا تو اس صورت میں وہ

## 

قیت مروعادل سے لے کررائن کودلوائی جائے گی، اس لیے کہ اگر اصل یعنی مرہون باتی ہوتا اور عادل نے اسے مرتبن کو نہ
دیا ہوتا تو بھی جب رائین دین اداء کرتا تو اس سے مرہون کو واپس لے لیتا اور چونکہ قیمت اصل کے قائم مقام ہے اس لیے
ادائیگی دین کے وقت اسے بھی رائین عادل سے لے لے گا اور چونکہ عادل نے مرہون مرتبن کودیا ہے، اس لیے تعدی کی وجہ
سے اس پرضان آیا تھا، لہذا قیمت مرتبن کونہیں دی جاسکتی ورنہ اس کے حق میں بدل یعنی قیمت اور مبدل یعنی دین کا اجتماع
لازم آئے گا، ہاں رائین نے چونکہ مرتبن کا دین اداء کردیا ہے اس لیے اسے قیمت دلوائی جائے گی اور اس کے حق میں بدل اور
مبدل کا اجتماع لازم نہیں آئے گا۔

قَالَ وَإِذَا وَكُلَ الرَّاهِنُ الْمُرْتَهِنَ آوِ الْعَدُلَ أَوْ غَيْرَهُمَا بِبَيْعِ الرَّهْنِ عِنْدَ حُلُولِ الدَّيْنِ فَالْوَكَالَةُ جَائِزَةٌ، لِأَنَّهُ تَوْكِيْلٌ بِبَيْعِ مَالِهِ، وَإِنْ شُرِطَتْ فِي عَفْدِ الرَّهْنِ فَلَيْسَ لِلرَّاهِنِ أَنْ يَغْزِلَ الْوَكِيْلَ، وَإِنْ عَزَلَةٌ لَمْ يَنْعَزِلُ لِأَنَّهَا لَمَّا شُرِطَتْ فِي عَفْدِ الرَّهْنِ صَارَ وَصُفًا مِنْ أَوْصَافِهِ وَحَقًّا مِنْ حُقُوقِهِ، أَلَا تَولَى أَنَّهُ لِزِيَادَةِ الْوَثِيْقَةِ فَيَلْزَمُ بِلُزُومِ شُرِطَتْ فِي ضِمْنِ عَقْدِ الرَّهْنِ صَارَ وَصُفًا مِنْ أَوْصَافِهِ وَحَقَّا مِنْ حُقُوقِهِ، أَلَا تَولَى أَنَّهُ لِزِيَادَةِ الْوَثِيْقَةِ فَيَلْزَمُ بِلُزُومِ أَصْلِهِ، وَلِآلَةً بَعَلَقَ بِهِ حَقُّ الْمُرْتَهِنِ وَفِي الْعَزْلِ إِنْوَاءُ حَقِّهِ وَصَارَ كَالُوكِيْلِ بِالْخُصُومَةِ بِطَلَبِ الْمُدَّعِيْ.

ترجیک : فرماتے ہیں کہاگر راہن نے مرتہن یا عادل یا ان کے علاوہ کسی اور کوادائیگی دین کے وقت فروخیگی مرہون کا وکیل بنایا تو یہ وکالت جائز ہے، کیونکہ بیاپنے مال کوفروخت کرنے کا وکیل بنانا ہے اور اگر وکالت عقدِ رہن میں مشروط ہوئی تو راہن کو بیحق نہیں ہے کہ وکیل کومعزول کردے اور اگر راہن نے معزول کردیا تو بھی وکیل معزول نہیں ہوگا، کیونکہ جب عقدِ رہن کے ضمن میں وکالت مشروط ہوئی تو وہ رہن کے اوصاف میں سے ایک وصف اور اسکے حقوق میں سے ایک حق بن گئی۔

کیا دیکھتے نہیں کہ عقدِ وکالت مضبوطی کی زیادتی کے لیے ہوتا ہے اس لیے اپنی اصل (رہن) کے لازم ہونے ہے وہ بھی لازم ہوجائے گا،اوراس لیے کہ عقدِ وکالت کے ساتھ مرتبن کا حق متعلق ہوگیا ہے جب کہ اسے ختم کرنے میں اس کے حق کو ہلاک کرنا ہے اور بیدی کی طلب پروکیل بالخصومت بنانے کی طرح ہوگیا۔

#### اللغاث:

﴿وَتَحُلَ ﴾ وكيل بنايا۔ ﴿حلول الدين ﴾ دين كے مقررہ وقت كا آئنچنا۔ ﴿يعزل ﴾عزل كرنا، معزول كرنا، كسى منصب عصب معرول كرنا، كسى منصب عصب مناہ ﴿ الو ثيقة ﴾ مضبوطى۔ ﴿ إِتواء ﴾ ہلاك كرنا، ختم كرنا۔

## ر بهن کی فروختگی کا و کیل بنانا:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگر را ہن نے مرتبن یا عادل میں سے کسی کو اس بات کا وکیل بنادیا کہ بھائی جب میرے دین کی ادائیگی کا وقت آ جائے تو تم میرے مرہون کو فروخت کر کے میرا دین اداء کر دینا تو را ہن کی طرف سے بیتو کیل درست اور جائز ہے، کیونکہ اس نے اپنے مال کی فروختگی کا وکیل بنایا ہے اور انسان جس طرح ازخود اپنا مال بچ سکتا ہے اسی طرح دوسرے کے ذریعہ اور واسطے سے بھی فروخت کراسکتا ہے، لیکن بیر یا در ہے کہ ایسا کرنا را ہن کے لیے ضروری اور لازم نہیں ہے اور نہ ہی اس حوالے سے اس پر جر

## ر آن البدایه جلدا کردی کے احکام وسائل کی

کیا جاسکتا ہے، بلکہ اس صورت میں جب را بن چاہے تب وکیل کومعز ول کرسکتا ہے۔

اس کے برخلاف اگر مرتبن کسی کو وکیل بنانے کی شرط لگادے اور را بهن اس شرط کو منظور کرکے وکیل بنائے تو یہ وکالت لازم اور واجب ہوگی اور اب اگر را بهن وکیل کومعزول کرناچاہے تو نہیں کرسکتا، اس لیے کہ شرط کی وجہ سے فدکورہ وکالت ربمن کے حقوق میں سے ایک حق اور اس کے اوصاف میں سے ایک وصف بن چکی ہے، کیونکہ جس طرح ربمن دین کی مضبوطی کے لیے ہوتا ہے اس طرح وکالت اس مضبوطی کی مضبوطی اور پختگی کے لیے ہوتی ہے، اس لیے اس حوالے سے وکالت سے مرتبن کا حق بھی متعلق ہوجا تا ہے، اب فلا ہرے کہ اگر را بمن وکالت کومستر و کرتا ہے تو اس میں مرتبن کے حق کا ابطال لازم آتا ہے، حالانکہ کسی کو بھی دوسرے کا حق باطل کرنے کا حق نہیں ہے اس لیے بھی کہ آگر وکالت عقد ربین میں مشروط ہوتو وہ لازم اور واجب ہوجاتی ہے۔

وصاد کالو کیل النع صاحب ہدایہ ایک مثال کے ذریعے اس کی مزید وضاحت کرتے ہیں جس کا حاصل یہ ہے کہ کسی مسئلے میں اگر مدی نے مدی علیہ نے اس کے مطالبہ کو مسئلے میں اگر مدی نے مدی علیہ نے اس کے مطالبہ کو مسئلے میں اگر مدی نے دی کو وکیل بنادواور مدی علیہ نے اس کے مطالبہ کو اسلیم کرتے ہوئے ایک آ دی کو وکیل بالخصومت بنادیا، وتو اب یہ وکالت بھی لازم ہوجائے گی، اور اسے اس مسئلے میں مشروط سمجھا جائے گا، لہذا مدی علیہ کو یہ اختیار نہیں ہوگا کہ مدی کی مرضی کے بغیر وکیل کو معزول کردے، کیونکہ اس میں مدی کے حق کا ابطال ہے، اس لیے مدی علیہ کو عزل وکیل کا حق نہیں ہوگا۔ اسے مستر دکرنے کاحق دار نہیں ہوگا۔

وَلَوْ وَكَّلَةً بِالْبَيْعِ مُطْلَقًا حَتَّى مَلَكَ الْبَيْعَ بِالنَّقُدِ وَالنَّسِيْئَةِ ثُمَّ نَهَاهُ عَنِ الْبَيْعِ نَسِيْئَةً لَمْ يَعْمَلُ نَهْيُهُ، لِأَنَّهُ لَازِمٌّ بِأَصْلِهِ فَكَذَا بِوَصْفِهِ لِمَا ذَكُوْنَاهُ، وَكَذَا إِذَا عَزَلَهُ الْمُرْتَهِنُ لَايَنْعَزِلُ، لِأَنَّهُ لَمْ يُؤَكِّلُهُ، وَإِنَّمَا وَكَلَهُ غَيْرُهُ.

ترویجملہ: اوراگر را بمن نے کسی کو مطلق بیچ کا ویل بنایا یہاں تک کہ وہ و کیل نفذ اور اُدھار دونوں طرح کی بیچ کا مالک ہوگیا، پھر را بمن نے اے اُدھار بیچ کرنے سے منع کردیا تو اس کا منع کرنا کارگرنہیں ہوگا، کیونکہ عقدِ وکالت اپنی اصل کے ساتھ لازم تھا، للبذا وصف کے ساتھ بھی لازم ہوگا اس دلیل کی کہ وجہ سے جسے ہم ذکر کر چکے ہیں۔

ایسے ہی اگر مزنہٰن وکیل کومعزول کرے تو بھی وہ معزول نہیں ہوگا ، کیونکہ مرتہن نے اسے وکیل نہیں بنایا تھا، بلکہ کی اور نے اسے وکیل بنایا ہے۔

#### اللغاث:

\_\_\_\_\_\_\_ ﴿ النقله ﴾ نفذ، فورى واجب الا داء \_ ﴿ النسيئة ﴾ ادهار \_ ﴿ وَ تَكُلُّ ﴾ وكمل بنانا \_ ﴿ عزل ﴾ معزول كرنا، سبكدوش كرنا \_

### مطلق وكالت كومقيد كرنا:

عبارت میں دومسکے بیان کیے گئے ہیں:

🗱 🥏 جن میں سے پہلامسلہ یہ ہے کہ اگر و کالت عقدِ رہن میں مشروط ہوتو وہ لازم ہوجاتی ہے اور ظاہر ہے کہ جب اصل و کالت

## ر آن البداية جلدا ي من المراكز اوم يون المراكز وي الماكن المام وسائل ي

لازم ہوگی تو اس کے اوصاف وغیرہ سب لازم ہوں گے، اور جس طرح اصل میں تبدیلی ممکن نہیں ہوگی ای طرح وصف میں بھی تبدیلی خارج ازامکان ہوگی، چنا نچہ اگر را بن وکیل کومطلق بچے اور فروختگی کا وکیل بنائے اور اس میں نفتہ اور اُدھار کی کوئی قد اور اُدھار دونوں طرح بچے کرنے کا حق دار ہوگا، کیونکہ یہاں تو تحیل بالبیع مطلق ہے اور مطلق میں نفتہ اور اُدھار دونوں شامل ہیں، اب اگر اس کے بعد را بن وکیل کو اُدھار تیج سے منع کرتا ہے تو بیمنع کرنا ہے سود ہوگا اور وکیل بستور نفتہ اور اُدھار دونوں طرح سے بچے کرنے کا مالک ہوگا، کیونکہ ایک مرتبہ جب مطلق تو کیل بالبیع لازم ہو چکی ہے تو پھر اس میں کسی طرح کی ترمیم یا تمنیخ نہیں ہوگی۔

دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر را بہن کے علاوہ خود مرتبن بھائی وکیل کومعزول کردیں تو بھی وہ معزول نہیں ہوگا، کیونکہ جب اپنے موکل یعنی را بہن کے عزل کا اس کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا تو موکل کے علاوہ کی کیا اوقات ہے اور مرتبن کس کھیت کی مُولی ہے، اس کے عزل سے تو وکیل کا ایک بال بھی بریانہیں ہوگا۔

وَإِنْ مَاتَ الرَّا هِنُ لَمْ يَنْعَزِلْ، لِأَنَّ الرَّهْنَ لَايُنْطُلُ بِمَوْتِهِ، وَلَأَنَّهُ لَوْ بَطَلَ إِنَّمَا يَبْطُلُ لِحَقِّ الْوَرَثَةِ وَحَقُّ الْمُرْتَهِنِ مُقَدَّمٌ.

## رائن كى موت كا وكالت براثر:

صورتِ مسلّد یہ ہے کہ اگر را بن مرجائے تو اس کی موت کا صدمہ اس کے وکیل کونہیں ہوگا اور اس کی وکالت ختم نہیں ہوگ،
بلکہ برقر اررہے گی، کیونکہ مشروط ہونے کی وجہ سے بیدوکالت حقوق ربن میں داخل ہوچکی ہے اور را بن کی موت سے جب ربن باطل
نہیں ہوتا تو اس کا حق کیوں کر باطل ہوگا، اور پھر ورٹاء کے حق بی کی وجہ سے اس کا بطلان سمجھ میں آتا ہے اس لیے کہ موت کی وجہ
سے ملکیت مرنے والے کے ورٹاء کی طرف منتقل ہوجاتی ہے، لیکن یہاں بیصورت بھی بحید از فہم ہے کیونکہ مرتبن قرض خواہ ہے اور
ظاہر ہے کہ اس کا حق ورثاء سے مقدم ہے، اس لیے جب مرتبن کے حق کی وجہ سے ربن باطل نہیں ہوتا تو ورثاء کے حق کی وجہ سے
بدرجہ اولی باطل نہیں ہوگا۔

قَالَ وَلِلْوَكِيْلِ أَنْ يَبِيْعَةً بِغَيْرِ مَحْضَرٍ مِنَ الْوَرَثَةِ كَمَا يَبِيْعَةً فِي خَالِ حَيَاتِهِ بِغَيْرِ مَحْضَرٍ مِنْهُ، وَإِنْ مَاتَ الْمُرْتَهِنُ فَالْوَكِيْلُ عَلَى وَكَالَتِهِ، لِأَنَّ الْعَقْدَ لَايَبُطُلُ بِمَوْتِهِمَا وَلَابِمَوْتِ أَحَدِهِمَا فَيَبْقَلَى بِحُقُوْقِهِ وَأَوْصَافِهِ.

ترجملہ: فرماتے ہیں کہ وکیل کو بیرتن ہے کہ وہ ورثاء کی غیر موجودگی میں مرہون کوفروخت کرد ہے جیسا کہ راہمن کی زندگی میں اس کی عدم موجودگی میں مرہون کوفروخت کرسکتا تھا،اور اگر مرتبن مرجائے تو وکیل اپنی و کالت پر برقر اررہے گا، کیونکہ عقد نہ تو ان دونوں کے مرنے سے باطل ہوتا ہے اور نہ بی ان میں ہے تسی ایک کے مرنے سے باطل ہوجا تا ہے،للبذاوہ اپنے حقوق واوصاف کے ساتھ باتی رہے گا۔

# 

\_\_ ﴿محضر ﴾موجودگ\_

ورثاء کی عدم موجودگی میں رہن کا فروخت کرنا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح را ہن کی زندگی اور حیات کے دوران اس کی عدم موجوگی میں وکیل مرہون کو فروخت کرنے کا مجاز اور حق دار رہتا ہے اس طرح را ہن کی موت کے بعداس کے ورثاء کی عدم موجودگی میں بھی اسے مرہون کو بیچنے کاحق حاصل ہے اور اس کی بیچے بلاشک وشبہ درست اور جائز ہے۔

و إن مات المنح فرماتے ہیں کہ اگر رائین کے بجائے مرتبن صاحب اس دنیا سے کوچ کر جائیں تو وکیل پران کی وفات کا بھی کوئی اثر نہیں ہوگا اور وہ حسب سابق اپنی وکالت پر براجمان اور برقرار رہے گا، کیونکہ بیو کالت رئین میں مشروط ہے اور رئین ایسا عقد ہے جوطوفا نول سے بھی فکر لے سکتا ہے، اس لیے نہ تو وہ رائین اور مرتبن دونوں کی موت سے باطل ہوگا اور نہ ہی ان میں سے کسی ایک کی موت سے باطل ہوگا، بلکہ ان سب کے مرشنے کے باو جود عقدِ رئین اپنے حقوق اور اپنے اوصاف کے ساتھ زندہ بخیر رہے گا۔

وَإِنْ مَاتَ الْوَكِيْلُ انْتَقَصَتِ الْوَكَالَةُ وَلَا يَقُومُ وَارِثُهُ وَلاَ وَصِيَّهُ مَقَامَهُ، لِأَنَّ الْوَكَالَةَ لَا يَخْرِى فِيْهَا الْإِرْثُ، وَلَأَنَّ الْمُؤَكِّلُ مَاتَ الْوَكَالَةَ لَا يَخْدُ بَوْسُفَ رَعَانُا تَالِيْهُ أَنَّ وَصِيَّ الْوَكِيْلِ يَمْلِكُ بَيْعُهُ، لِأَنَّ الْوَكَالَةَ لَا وَمَعْ أَبِي يُوسُفَ رَعَانُا تَالِيهُ أَنَّ وَصِيَّ الْوَكِيْلِ يَمْلِكُ بَيْعُهَا لِمَا أَنَّهُ لَا إِنَّ الْوَكَالَةَ لَا إِمَّ الْوَكَالَةَ لَا إِنَّ الْوَكَالَةُ لَا إِمْ بَعْدَ مَاصَارَ لَا اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِلُولُواللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمِلُولُ الللَّالِمُ الللللَ

ترجملہ: اوراگر وکیل مرجائے تو وکالت ختم ہوجائے گی اور وصی کا وارث اور اس کا وصی اس کے قائم مقام نہیں ہوگا کیونکہ وکالت میں وراثت جاری نہیں ہوتی ، اور اس لیے کہ مؤکل وکیل کی رائے پر راضی ہے ، حضرت میں وراثت جاری نہیں ہوتی ، اور اس لیے کہ وکیل کا وصی اے فروخت کرنے کا مالک ہے ، اس لیے کہ وکالت لازم ہے لہذا وصی اس کا مالک ہوگا ، اس کیا مالک ہوگا ، اس دلیل ہوگا ، اس دلیل ہوگا ، اس دلیل ہوگا ، اس دلیل کی وجہ سے کہ راس المال کے اعمیان ہونے کے بعد مرجائے تو اس کا وصی ان اعمیان کوفروخت کرنے کا مالک ہوگا ، اس دلیل کی وجہ سے کہ راس المال کے اعمیان ہونے کے بعد مضار بت لازم ہے ، ہم جواب دیں گے کہ توکیل حق لازم ہے لیکن وکیل ہی کے او پر اور میراث آخی چیز دل میں جاری ہوگی جواس کے لیے ہوں ، برخلاف مضار بت کے اس لیے کہ وہ مضار ب کا حق ہے۔

#### اللغات:

﴿انتقضت ﴾ فتم بونا، توشا \_ ﴿وصى ﴾ وصى ، قائم مقام \_ ﴿الإرْث ﴾ وراثت \_ ﴿ رأس المال ﴾ سرمايي -

### وكيل كي موت كا وكالت يراثر:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگر خود وکیل ہی مرجائے تو وکالت ختم ہوجائے گی اور وکیل مرحوم کا وارث یا اس کاوصی اس سلسلے میں

## ر آن البدايه جلدا ي من المراق المراق

اس کے قائم مقام نہیں ہوگا، کیونکہ انسان کی نیابت اٹھی امور میں جاری ہوتی ہے جن میں وراثت چلتی ہے اور وکالت میں چونکہ وراثت نہیں جاری ہوتی اس لیے اس میں نیابت بھی نہیں جاری ہوگی پھر موکل نے وکیل کی فہم اور اس کی لیانت پراعتاد کر کے اسے وکیل بنایا ہے اور ظاہر ہے کہ وکیل کے وصی یا وارث میں اس درجے کی لیافت نہیں ہوگی، اس لیے بھی اس میں نیابت جاری نہیں ہوگ ورنہ تو وکالت کا مقصد ہی فوت ہو جائے گا۔

وعن أبى يوسف وليطيئ اسليل ميں حضرت امام ابويوسف وليطيئ سے منقول ہے کہ وکیل کا وصی اس کا نائب ہوگا اور ادائیکن دین کے وقت وہ مرہون کوفروخت کرنے کا حق دارہوگا ، کیونکہ یہ وکالت لازم تھی اوراس کا فنخ ہونا متعذر تھا اس لیے وکیل کے مرنے کے بعداس کا وصی اس کے قائم مقام ہوجائے گا ، جیسے مضارب ہے آگر مال مضاربت یعنی راس المال سے اعمیان خرید لیا اور اضی فروخت کرنے کا حق دا اضی فروخت کرنے کا حق دا اخیس فروخت کرنے سے پہلے ہی اس کا انتقال ہوگیا تو مضارب کا وصی اس اس کے قائم مقام ہوکران اعمیان کوفروخت کرنے کا حق دا رہوتا ہے ، کیونکہ فدکورہ وکالت کی طرح عقدِ مضارب بھی وکیل کا وصی اس کے اعمیان بننے کے بعد لازم ہوجا تا ہے اس طرح صورت مسئلہ میں بھی چونکہ بیعقد لازم ہوجا تا ہے اس میں بھی وکیل کا وصی اس کے قائم مقام ہوجائے گا۔

لیکن صاحب ہدایہ نے حضرات طرفین عُرِیاتیا کی طرف سے امام ابد بوسف رواییا کو یہ جواب دیا ہے کہ صورت مسلہ میں وکالت لازم تو ہے مگر بیلزوم وکیل پر ہے نہ کہ اس کے واسطے سے کسی اور کے لیے یا خود وکیل کے لیے ہے اور وہ چیزیں جن میں وجوب ہوتا ہے ان میں میراث جاری نہیں ہوگی اور امام ابو بوسف رواییا کا اسے مضاربت پر قیاس کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ مضاربت میں لزوم نہیں بلکہ منفعت ہوتی ہے اس کرنا بعیداز فہم اور خارج ازامکان ہے۔

وَكَيْسَ لِلْمُرْتَهِنِ أَنُ يَبِيْعَهُ إِلاَّ بِرَضَاءِ الرَّاهِنِ لِأَنَّهُ مِلْكَةً وَمَارَضِيَ بِبَيْعِهِ، وَلَيْسَ لِلرَّاهِنِ أَنْ يَبِيْعَهُ إِلاَّ بِرَضَاءِ الْمُرْتَهِنَ، لِأَنَّ الْمُرْتَهِنَ أَحَقُّ بِمَالِيَتِهِ مِنَ الرَّاهِنِ فَلاَيَقُدِرُ الرَّاهِنُ عَلَى تَسْلِيْمِهِ بِالْبَيْعِ.

تروجہ کہ: مرتبن کو بیدی نہیں ہے کہ وہ را بمن کی اجازت کے بغیر مربون کوفروخت کرے، کیونکہ وہ را بمن کی ملکیت ہے اور را بمن اس کی بچے پر راضی نہیں ہے، اور را بمن کے لیے بھی مرتبن کی رضا مندی کے بغیر مربون کوفروخت کرنے کاحق نہیں ہے، کیونکہ مرتبن را بمن سے زیادہ مربون کی مالیت کاحق وار ہے، لہذا بچے کی وجہ سے را بمن مربون کوسپر دکرنے پر قادر نہیں ہوگا۔

## ر بن كى فرونتنگى كاتهم:

صورت مسکدید ہے کہ خہ تو رائن کی مرض کے بغیر مرتبن مربون کوفروخت کرسکتا ہے اور خہ ہی مرتبن کی مرض کے بغیر رائن اسے فروخت کرسکتا ہے، مرتبن تو اس لیے نہیں فروخت کرسکتا کہ ہی مربون رائن کی ملک ہوتی ہے اور رائن اپنی ملک کو جینے پر راضی نہیں ہے اور دوسرے کی ملکیت کو اس کی رضامندی کے بغیر فروخت کرنا درست نہیں ہے اور رائبن اس لیے نہیں فروخت کرسکتا ہے کہ مربون کی مالیت میں مرتبن کاحق رائبن سے زیادہ ہے، لہذا اگر رائبن بچ دے تو بھی مربون کی سپر دگی پر قادر نہیں ہوگا حالانکہ انعقاد بچ کے لیے مینے کی سپر دگی ضروری ہے یا کم از کم مینے کا مقدور التسلیم ہونا تو لازمی ہے، ہی اور صورت مسکلہ میں جب بائع یعنی رائبن مربون

## ر آن البدایہ جلد سے کہ اس کے مصلا سے ہوئی ہے۔ کی سپر دگی ہی پرقا در نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی بھی کسی کام کی نہیں ہے۔

قَالَ فَانُ حَلَّ الْأَجُلُ وَأَبِى الْوَكِيْلُ الَّذِي فِي يَدِهِ الرَّهْنُ أَنْ يَبِيْعَةً وَالرَّاهِنُ غَانِبٌ أُجْبِرَ عَلَى بَيْعِهِ لِمَا ذَكُوْنَا مِنَ الْوَجْهَيْنِ فِي لُؤُومِه، وَكَذَلِكَ الرَّجُلُ يُؤَكِّلُ غَيْرَةً بِالْخُصُومَةِ وَغَابَ الْمُؤَكِّلُ فَأَبِى أَنْ يُخَاصِمَ أُجْبِرَ عَلَى الْوَجْهَيْنِ فِي لُؤُومِه، وَكَذَلِكَ الرَّجُلُ يُؤَكِّلُ غَيْرَةً بِالْخُصُومَةِ وَغَابَ الْمُؤَكِّلُ فَأَبِى أَنْ يُخاصِمَ أُجْبِرَ عَلَى الْحُقِّ، بِخِلَافِ الْوَكِيْلِ بِالْبَيْعِ، لِلَّنَّ الْمُؤَكِّلَ يَبِيْعَ بِنَفْسِهِ فَلَا يَتُويُ لَا لَهُ مُلِكَ بَيْعَهُ بِنَفْسِهِ فَلَا يَتُويُ مَا الْمُؤْمِدِي فَلَا يَقْدِرُ عَلَى الدَّعُولَى، وَالْمُرْتَهِنُ لَا يَمُلِكُ بَيْعَةً بِنَفْسِهِ.

ترجیلہ: فرماتے ہیں کہ اگر ادائمیکی دین کا وقت آجائے اور وہ وکیل جس کے قبضے میں مرہون ہواہے بیچنے سے انکار کردے اور راہن فائب ہوتو وکیل کواس کی فرختگی پر مجبور کیا جائے گا، ان دو دلیلوں کی وجہ ہے جنسیں ہم تو کیل کے نزوم کے سلسلے میں بیان کر چکے ہیں، ایسے ہی اگر کسی شخص نے دوسرے کو وکیل بالخصومت بنایا اور موکل غائب ہوگیا اور وکیل نے مخاصمت سے انکار کردیا تو دوسری دلیل کی وجہ سے وکیل کوخصومت پر مجبور کیا جائے گا اور وہ دلیل ہے ہے کہ اس میں حق کا ابطال ہے۔

برخلاف وکیل بالبیع کے، کیونکہ موکل بذات خود فروخت کرتا ہے، لبندا اس کا حق باطل نہیں ہوگا، رہا مدی تو وہ دعوے پر قادر نہیں ہوتا اور مرتبن بذات خود بیچنے کا مالک نہیں ہوتا۔

#### اللغاث

\_\_\_\_\_\_ ﴿ حَلَّ الأجل ﴾ دين كاوقت آجائے۔﴿ أبي الوكيل ﴾ وكيل انكاركرے۔﴿ أُجبر ﴾ مجبوركيا جائے۔ ﴿ إِتواء ﴾ ضائع كرنا ، ہلاك كرنا۔ ﴿ الخصومة ﴾ جَفَرُا۔

### دین کا وقت آجائے اور را بن موجود نہ ہوتو کیا کیا جائے؟

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ادائیگی دین کا وقت ہوجائے اور جس وکیل کے پاس مرہون ہو وہ اسے فروخت کرنے سے انکار کردے اور را ہن بھی موجود نہ ہوتو اس صورت میں وکیل کو مرہون کی فروختگی پر مجود کیا جائے گا، کیونکہ ماقبل میں یہ بات آچکی ہے کہ وکالت اگر عقد رہن میں مشروط ہوتو وہ لازم ہوجاتی ہے اور حق لازم کے لیے جبر کرنا جائز اور درست ہے، جوازِ جبر کی دوسری ولیل یہ ہے کہ اس مرہون سے مرتبن کا حق متعلق ہے جس کی اوا لیگی کا واحد راستہ بچ ہے اور بچ کے رکنے اور اس کا انکار کرنے میں مرتبن کے حق کا ابطال ہے اور کسی کے حق کو ابطال ہے بچانے کے لیے جبر کیا جاسکتا ہے، اس لیے اس حوالے سے بھی وکیل بالبیع پر جبر ہوگا، صاحب ہدایہ نے لما ذکر نا المن سے افتان وزوں ولیلوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔

و کذلك النع اس كا حاصل بيہ به كداگر مدى كى طلب بر مدى عليه في كو كيل بالخصومت بنايا اور مدى عليه عائب ہوگيا كھر جب مدى نے وكيل بالخصومت سے اس كا مطالبه كيا تو اس نے انكار كرديا، فرماتے ہيں كداس صورت بيس بھى وكيل كوخصومت بر مجبور كيا جائے گا، كيونكدا گروه مخاصمت نہيں كرتا ہے تو مدى كاحق باطل ہوتا ہے لہذا دليلِ ثانى يعنى حق غير كو ابطال سے بچانے كى خاطر وكيل برمخاصمت كے ليے جركيا جائے گا۔

## ر آن البداية جلدا ي من المراكز ١٩٥٠ ي الما المراكز وي كاركام وسائل ي

اس کے برخلاف اگر کوئی شخص کسی کواپنا سامان فروخت کرنے کا وکیل بنائے اور پھر وکیل اس کا سامان فروخت کرنے سے انکار کردے تو اس پر جبرنہیں کیا جاسکتا، کیونکہ اس میں جبر کی علت یعنی ابطال حقِ غیر معدوم ہے اور پھرخود مؤکل اپنا سامان بیچنے پر قادر بھی ہے اس لیے اس صورت میں جبر کی گنجائش نہیں ہوگ۔

لیکن موکل کے مقابلے مرتبن اور مدی اس سلسلے میں مجبور ہیں، چنانچہ مرتبن ازخود بیچنے پر قادرنہیں ہے جسیا کہ اس سے پہلے والے مسلے میں بیان کیا گیا، اور مدمی ہجارہ دعوے پر قادرنہیں ہوتا اس لیے ان لوگوں کا معاملہ وکیل کے ہاتھ میں معلق رہتا ہے اور اس معاملہ کوحل کرنے کے لیے وکیل پر جبر کیا جاسکتا ہے۔

فَكُوْ لَمْ يَكُنِ التَّوْكِيْلُ مَشْرُوطًا فِي عَقْدِ الرَّهُنِ وَإِنَّمَا شُوطَ بَعْدَهُ قِيْلَ لَايُجْبَرُ اِعْتِبَارًا لِلْوَجُهِ الْأَوَّلِ، وَقِيْلَ يُجْبَرُ رُجُوعًا اِلَى الْوَجْهِ النَّانِيُ وَهُوَ أَصَحُّ، وَعَنْ أَبِي يُوْسُفَ رَحَالِنَّا الْهُوابَ فِي الْفَصْلَيْنِ وَاحِدٌ، وَيُؤَيِّدُهُ اِطْلَاقُ الْجَوَابِ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ وَفِي الْأَصُلِ.

توجیع : پھراگرتو کیل عقدِ رہن میں مشروط نہ ہو بلکہ عقدِ رہن کے بعد اس کو مشروط کیا گیا ہوتو ایک قول یہ ہے کہ پہلی دلیل کا اعتبار کرتے ہوئے جرنہیں کیا جائے گا اور دوسرا قول یہ ہے کہ دلیل ٹانی کی طرف رجوع کرتے ہوئے جر کیا جائے گا ، اور یہ زیادہ اصح ہے ، امام ابو یوسف والٹھیڈ سے منقول ہے کہ دونوں صورتوں میں حکم کیساں ہے اور جامع صغیر و بسوط میں جواب کا اطلاق اس کی تائید کررہا ہے۔

#### وكالت مشروط نه مونے كى صورت:

- جرنہیں کیا جائے گا کیونکہ جب ابتداء ہے و کالت عقد رہن میں مشر و طنہیں تھی تو یہ حقوق عقد میں نہیں ہوئی ، اس لیے دلیل اول کی طرف رجوع کرتے ہوئے اس صورت میں جرنہیں کیا جائے گا۔
- دوسرا قول میہ ہے کہ جرکیا جائے گا کیونکہ دلیل ٹانی کی رو سے اس میں مرتبن کے تن کا ابطال ہے، اس لیے حقِ غیر کو ابطال سے بوالی خیر کو ابطال سے بچانے کے لیے جبر کیا جائے گا ،صاحب ہدا یہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں قولوں میں سے قول ٹانی زیادہ صحیح اور معتمد ہے۔

وعن أبی یوسف ولیٹیڈ النے فرماتے ہیں کہ امام ابو یوسف ولیٹیڈ سے یہ منقول ہے کہ خواہ وکالت ابتداء ہی سے مشروط ہویا بعد میں اس کی شرط لگائی گئی ہو، بہر صورت اس کا حکم ایک ہی ہے یعنی وکیل پر جبر کیا جائے گا، اور امام محمد ولیٹیڈ نے جامع صغیر اور مبسوط میں جو حکم بیان کیا ہے اس سے بھی امام ابو یوسف ولیٹیڈ کے قول کی تائید ہوتی ہے بقول صاحب بنایہ امام محمد ولیٹیڈ نے مبسوط اور جامع صغیر میں بول کیا ہے واف ابی الو کیل عن البیع یہ جبر چونکہ یہ قول مطلق ہو اور اس میں ابتداء اور درمیان کی کوئی قید نہیں ہے، اس لیے جبر کا حکم بھی مطلق ہوگا اور دونوں صورتوں میں جبر کیا جائے گا۔

## ر ان البدايه جلدا ي المحالة ال

وَإِذَا بَاعَ الْعَدُلُ الرَّهُنَ فَقَدُ خَرَجَ مِنَ الرَّهُنِ وَالثَّمَنُ قَائِمٌ مَقَامَةٌ فَكَانَ رَهُنَا وَإِنْ لَمْ يَقْبَضُ بَعْدَ فِيَامِهِ مَقَامَ مَاكَانَ مَقْبُوْضًا، وَإِذَا تَوَلَى كَانَ مَالَ الْمُرْتَهِنِ لِبَقَاءِ عَقْدِ الرَّهُنِ فِي الشَّمَنِ لِقَيَامِهِ مَقَامَ الْمَبِيْعِ الْمَرْهُونِ، وَكَذَٰلِكَ إِذَا قُتِلَ الْعَبُدُ الرَّهُنُ وَغَرِمَ الْقَاتِلُ قِيْمَتَةً لِأَنَّ الْمَالِكَ يَسْتَحِقُّهُ مِنْ حَيْثُ الْمَالِيَّةِ، وَإِنْ كَانَ بَدَلَ الدَّمِ وَكَذَٰلِكَ إِذَا قُتِلَ الْعَبُدُ الرَّهُنُ وَغَرِمَ الْقَاتِلُ قِيْمَتَهُ لِلْاَنَّ الْمَالِكَ يَسْتَحِقُّهُ مِنْ حَيْثُ الْمَالِيَّةِ، وَإِنْ كَانَ بَدَلَ الدَّمِ فَقَامَ الْمَالِكَ يَسْتَحِقُ فَي الشَّمَنِ لِقَيَامِهِ مَقَامَ الْمَالِكَ يَسْتَحِقُ الْمَالِكَ يَسْتَحِقُ فَي الشَّمَنِ الْمَالِكَ يَسْتَحِقُ فَي الشَّمَنِ الْمَالِكَ يَسْتَحِقُ فَي الشَّمَنِ اللَّهُ الرَّهُنَ الْمَالِكَ يَسْتَحِقُ فَي الشَّمَنِ الْمَالِ فِي حَقِي الْمُسْتَحِقِ فَيَقِي عَقْدُ الرَّهُنِ، وَكَذَٰلِكَ لَوْ قَتَلَةً عَبْدٌ فَدُفعَ بِهِ، لِلْآلَةُ قَائِمٌ مَقَامَ الْالْحَمِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ مَا وَدَمًا.

تر جمل : اور جب عادل نے مرہون کوفروخت کردیا تو وہ مرہون رہن ہونے سے خارج ہوگا اور ثمن اس کے قائم مقام ہوگیا لہذا ثمن رہن ہوگا اگر چہ ابھی تک ثمن پر قبضہ نہ ہوا ہو، کیونکہ ثمن مقبوض (رہن) کے قائم مقام ہے، اور جب ثمن ہلاک ہوا تو وہ مرتہن کا مال (ہلاک) ہوگا کیونکہ ثمن میں عقدر بمن باتی ہے اس لیے کہ ثمن ہمیج مرہون کے قائم مقام ہے۔

اورایسے ہی جب غلام مرہون کوئل کردیا جائے اور قاتل اس کی قیمت کا ناوان دے، اس لیے کہ مالک مالیت کے اعتبار سے اس کا مستحق ہے اگر چہدوہ خون کا بدل ہے لہذا میں مستحق ہے حق میں ضانِ مال کا تھم لیے لیے گا لہذا عقد رہن باتی رہا، اورا یسے ہی اس کا مستحق ہے اگر جبد مرہون کو کسی غلام نے قال کردیا اور اسے غلام اول کے قائم مقام ہے۔
مقام ہے۔

### اللغاث:

﴿مقبوض ﴾ قبضه كياموا - ﴿توى ﴾ ہلاك مونا - ﴿غرم ﴾ تا وان وُالنا -

### تنن مخلف مسائل:

عبارت میں کل تین مسئلے بیان کیے سمئے ہیں:

(۱) پہلامسکہ یہ ہے کہ اگر عادل محض نے مرہون کوفروخت کردیا تو فروختگ کے بعدوہ رہن ہونے سے خارج ہوگیا مگر چونکہ
ال مرہون کاعوض ثمن ہے اس لیے ثمن اس کے قائم مقام ہوکر رہن شار ہوگا اور اگر چہ ابھی تک ثمن عاول یا مرتبن کے بہنہ میں نہ آیا
ہوگر چربھی اسے فروخت شدہ مرہون کی جگہ رہن رکھیں گے اور مرہون والے بقنہ کو اس کے حق میں بھی شار کریں گے، اس لیے اب
اگر ثمن ہلاک ہوتا ہے تو اس کی یہ ہلاکت مرتبن کے مال کی ہلاکت شار ہوگی اور اس ہلاکت سے رائمن وین سے بری الذمہ ہوجائے
گا، کیونکہ جس طرح شی مرہون کی ہلاکت سے رائمن دین سے بری ہوتا تھا اس طرح مرہون کے قائم مقام یعنی ثمن کی ہلاکت سے
بھی وہ بری الذمہ شار ہوگا کیونکہ اصل اور نائب کا حکم ایک ہوتا ہے۔

(۲) دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر مرہون غلام تھا اور پھر اسے کسی آ دمی نے قتل کردیا جس کی وجہ سے قاتل پر بشکلِ عنمان قبت واجب ہوئی تو اس قیمت کوغلام مقتول کی جگدر ہن ثار کیا جائے گا۔

یہاں بیسوال ہوتا ہے کہ صورت مسلم میں غلام مقتول کی قیمت کور بن مانٹا درست نہیں ہوتا چاہئے ، کیونکہ ذکورہ قیمت خون کا

### 

لیکن اس کا جواب میہ ہے کہ غلام کی جان اور اس کے گوشت و پوست پرمولیٰ کی ملکیت نہیں ہوتی ، بلکہ اس کی ملکیت غلام کی قبت اور مالیت پر ہوتی ہے اورصورت مسئلہ میں قاتل پرغلام کی مالیت ہی کا ضان واجب ہوا ہے اور چونکہ مال کور ہن رکھنا صحیح ہے اس لیے صورت ِمسئلہ میں غلام مقتول کی قبت کو بھی رہن رکھنا صحیح ہے۔

(۳) تیسرا مسئلہ بیہ ہے کہ غلام مرہون کو کسی غلام نے ہی قبل کردیا اور پھر قاتل غلام کوغلام مقتول کے مولی کے حوالے کیا گیا تو بیغلام قاتل غلام مقتول کی جگہ رہن رکھا جائے گا، اس لیے کہ بیغلام تو گوشت پوست ہراعتبار سے غلام مقتول کے قائم مقام ہے گویا بیاس کامثلِ صوری ہے اورمثلِ معنوی یعنی قیمت اور مالیت کا رہن درست ہے تو مثلِ صوری کا رہن بدرجہ اولی درست ہوگا۔

قَالَ وَإِنْ بَاعَ الْعَدُلُ الرَّهُنَ فَأَوْفَى الْمُرْتَهِنَ النَّمَنَ ثُمَّ اسْتُجِقَّ الرَّهُنُ فَضَمِنَهُ الْعَدُلُ كَانَ بِالْجِيَارِ إِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الرَّاهِنَ قِيْمَتَهُ وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْمُرْتَهِنَ القَّمَنَ الَّذِي أَعْطَاهُ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَضْمِنَهُ غَيْرَهُ، وَكَشْفُ طَذَاأَنَّ الْمَرْهُوْنَ الْمُبِيْعَ إِذَا اسْتُحِقَّ إِمَّا أَنْ يَكُونَ هَالِكًا أَوْ قَائِمًا، فَفِي الْوَجْهِ الْأَوَّلِ الْمُسْتَحِقِّ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْعَدْلَ لِأَنَّهُ مُتَعَدِّ فِي حَقِّهِ بِالْبَيْعِ وَالتَّسُلِيْمِ. ` الرَّاهِنَ قِيْمَتَهُ لِأَنَّهُ غَاصِبٌ فِي حَقِّهِ وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْعَدْلَ لِأَنَّهُ مُتَعَدِّ فِي حَقِّهِ بِالْبَيْعِ وَالتَّسُلِيْمِ. `

ترجی جملہ: فرماتے ہیں کہ اگر عاول نے مربون کوفر وخت کر کے شن مرتبن کو دیدیا چرمر ہون ستحق نکلا اور عاول اس کا ضامن ہوا تو اسے افتدار ہے اگر جا ہے تو را بن کواس کی قیمت کا ضامن بنا دے اور اگر جا ہے تو مرتبن کواس شن کا ضامن بنائے جواسے دیا تھا اور عاول کو یہ افتدار نہیں ہے کہ مرتبن کواس کے غیر کا ضامن بنائے ، اور اس کی وضاحت یہ ہے کہ فروخت شدہ مربون جب ستحق ہوا تو وہ ہلاک ہوگا یا موجود ہوگا، چنا نچہ پہلی صورت میں مستحق کوافتیار ہے اگر جا ہے تو را بن کواس کی قیمت کا ضامن بنائے ، کیونکہ را بن اس کے حق میں متعدی ہے۔

### اللغات:

﴿ او فی ﴾ بورا کرنا، اوا کروینا۔ ﴿ استحق ﴾ ستی نکل آیا۔ ﴿ ضمن ﴾ ضامن بنانا۔ ﴿ متعد ﴾ حدیے تجاوز کرنے والا۔ رئین فروننگی کے بعد کسی اور کا نکل آنے کی صورت:

صورت مئلہ یہ ہے کہ اگر عادل آ دمی نے مرہون کو فروخت کر کے اس کانٹمن مرتبن کے حوالے کر دیا اور پھر کسی مخف نے اس میں اپنا استحقاق ثابت کر کے عادل سے تاوان لے لیا تو اب عادل کے پاس اپنا حق لینے کے لیے دوراستے ہیں:

- 🗱 بہلا داستہ یہ ہے کدرا بن سے مرتبن کی پوری قیمت کا ضان لے لے۔
- 🗱 اورا گر چاہے تو مرتبن کو جواس نے تمن دیا تھاوہ ثمن واپس لے لےاور اس سے زیادہ نہ لے۔

صاحب ہدایے فرماتے ہیں کہ ابھی بیمسئلہ بوری طرح مقح نہیں ہوا ہے بلکداس کی مزید تشریح یہ ہے کہ استحقاق کے بعدم ہون

## ر آن البدايه جلدا ي من المراكب المن المراكب المن المراكب المن المراكب الما المراكب الما المراكب الما المراكب الما المراكب الما المراكب المراكب

کی پوزیشن دیکھی جائے کہ وہ موجود ہے یا معدوم ہے اگر مرہون معدوم ہواور ہلاک ہوگئ ہوتو مستحق کو اختیار ہے اگر جا ہے تو را نہن سے اس کی قیمت کا ضمان لے لے، کیونکہ را نہن ہی نے اس کا حق غصب کر کے اسے رئبن رکھ کر ہلاک کرایا ہے، اور اگر چاہے تو وہ عادل آ دی سے ضمان لے، کیونکہ عادل اس سلسلے میں مجبور محض ہے، اس لیے اسے را نہن سے وہ ضمان واپس لینے کاحق ہوگا۔

فَإِنْ ضَمَّنَ الرَّاهِنَ نَفَذَ الْبَيْعُ وَصَحَّ الْإِقْتِضَاءُ، لِأَنَّهُ مَلَكَهُ بِأَدَاءِ الضَّمَانِ فَتبَيَّنُ أَنَّهُ أَمَرَهُ بِبَيْعِ مِلْكِ نَفْسِه، وَإِنْ ضَمَّنَ الْبَائِعَ يَنْفُذُ الْبَيْعُ أَيْضًا، لِأَنَّهُ مَلَكَهُ بِأَدَاءِ الضَّمَانِ فَتبَيَّنُ أَنَّهُ بَاعَ مِلْكَ نَفْسِه.

تر جمل : پھر اگر متحق نے را بن کو ضامن بنایا تو بھے نافد ہوجائے گی اور مرتبن کا وصول کرنا درست ہوجائے گا ، کیونکہ صان ادا کر کے را بن مر ہون کا مالک بن چکا ہے تو یہ واضح ہو گیا کہ را بن نے عادل کواپی ملکیت کے بیچنے کا حکم دیا ہے ، اور اگر مستحق نے بائع (عادل) کو ضامن بنایا تو بھی بھے نافذ ہوجائے گی ، کیونکہ ضان اداء کرکے وہ بھی مربون کا مالک ہو گیا ہے لہذا یہ واضح ہو گیا کہ عادل نے اپنی ملکیت فروخت کی ہے۔

### اللّغات:

-﴿ صَمَّن ﴾ ضامن بنانا \_ ﴿ نفذ ﴾ نافذ بونا \_ ﴿ الاقتضاء ﴾ تقاضا كرنا \_ ﴿ تبين ﴾ واضح بوا، ظاہر بوا \_

### جس سے بھی صان لے رہے نافذ ہوجائے گی:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ ماقبل میں مستحق کودوا فتیار دیے گئے ہیں:

- 🏰 اگروہ حاہے تو رائن سے ضان لے۔
- 🗱 یا اگر چاہے تو با لُغ لیعنی عادل سے صان لے۔

یہاں بیمسکند ہے کمستحق رابن یاعادل میں ہے جس ہے بھی ضان لے گا بیج نافذ ہوجائے گی اوراس کے شمن میں مرتبن اپنا دین بھی وصول کرنے والا ہوجائے گا، کیونکہ عادل نے مرہون کوفروخت کر کے ثمن مرتبن کے حوالے کر دیا تھا۔

بہر حال اگر مستحق شخص نے را ہن سے صان لیا تو اس صورت میں صحب بیج کی وجہ یہ ہے کہ مرہون کا صان اداء کرنے سے را ہن اس کا ما لک ہو چکا ہے، لہذا اس کا عادل شخص کومر ہون فروخت کرنے کا تھم دینا اپنی ملکیت فروخت کرنے کے تھم دینے اور وکیل بنانے کی طرح ہے اور طاہر ہے کہ اگر کوئی دوسرے کواپنی ملکیت فروخت کرنے کا تھم دیتو یہ درست اور جائز ہے، اسی طرح صورت مسئلہ میں را بن کواپنی ملکیت یعنی مرہون فروخت کرنے کے لیے عادل کو وکیل بنانا درست ہے اور اگر عادل فروخت کردیتا ہے تو اس کی بیجے نا فداور جائز ہوگی۔

اور اگر مستحق نے مردِ عادل سے صان لیا تو بھی بیچ ورست اور نافذ ہوگی، کیونکہ ضان اداء کر کے بیدعادل بھی اس مرہون کا مالک ہو چکا ہے اور انسان کواپنی ملکیت فروخت کرنے کا پورا پوراحق رہتا ہے۔

## ر ان الهداية جلدا ي المحالة الموادة المحالة ال

وَإِذَا ضَمَّنَ الْعَدَلَ فَالْعَدُلُ بِالْحِيَارِ إِنْ شَاءَ رَجَعَ عَلَى الرَّاهِنِ بِالْقِيْمَةِ، لِأَنَّهُ وَكِيْلٌ مِنْ جِهَتِهِ عَامِلٌ لَهُ فَيَرْجِعُ عَلَيْهِ بِمَا لَجِقَةٌ مِنَ الْعُهُدَةِ وَنَفَذَ الْبَيْعُ وَصَحَّ الْإِفْتِضَاءُ، فَلاَيرُجِعُ الْمُرْتَهِنُ عَلَيْهِ بِشَىءٍ مِنْ دِيْنِهِ، وَإِنْ شَاءَ رَجَعَ عَلَى الْمُرْتَهِنِ بِالشَّمَٰنِ لِأَنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّهُ أَخَذَ الشَّمْنَ بِغَيْرِ حَتِّ، لِأَنَّهُ مَلَكَ الْعَبْدَ بِأَذَاءِ الضَّمَانِ، نَفَذَ بَيْعُهُ عَلَيْهِ فَصَارَ الشَّمَنُ لَهُ وَإِنَّهُ الْمُرْتَهِنِ فِلْهُ أَنْ وَاضِيًّا بِهِ فَلَهُ أَنْ وَاضَيًّا بِهِ فَلَهُ أَنْ وَاخَا رَجَعَ بَطَلَ الْإِفْتِضَاءُ فَيَرْجِعُ الْمُرْتَهِنُ عَلَى الرَّاهِنِ فِإِذَا تَبَيَّنَ أَنَّهُ مِلْكُهُ لَمْ يَكُنُ رَاضِيًّا بِهِ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ بِهِ عَلَيْهِ، وَإِذَا رَجَعَ بَطَلَ الْإِفْتِضَاءُ فَيَرْجِعُ الْمُرْتَهِنُ عَلَى الرَّاهِنِ بِدَيْنِهِ.

ترجملہ: اور جب ستی نے عادل خص کوضامن بنایا تو عادل کو اختیار ہے اگر چاہے تو را بن سے قیت لے لے، کیونکہ وہ را بن کا وصول وکیل ہے اور اس کے لیے کام کرنے والا ہے لہذا وکیل کو لاحق شدہ ذمے داری را بن پرلوٹے گی اور بیجے نافذ ہوگی اور مرتبن کا وصول کرنا بھی میچے ہوگا، لہذا مرتبن اپنے قرض کے سلسلے میں را بن سے رجوع نہیں کرسکتا، اور اگر عادل چاہے تو مرتبن سے ثمن واپس لے لے، کیونکہ بیداضح ہوگیا کہ مرتبن نے ناحق ثمن لیا تھا، اس لیے ضان اداء کرنے کی وجہ سے عادل مربون کا مالک ہوگیا اور اس پر عادل کی ہوچے بھی نافذ ہوگئی لہدائمن عادل کا ہوگیا، اور اس نے تو مرتبن کو اس گمان پر ثمن دیا تھا کہ مربون را بن کی ملک ہے، لیکن جب یہ واضح ہوگیا کہ وہ مال کے اپنی ملک ہے، لیکن جب یہ واضح ہوگیا کہ وہ اس کی اپنی ملک ہے تو وہ اس پر راضی نہیں ہوگا اس لیے اسے مرتبن سے ثمن واپس لینے کاحق ہوگا اور جب اس نے شمن واپس لینے کاحق ہوگا اور جب اس نے شمن واپس لینے کاحق ہوگا اور جب اس نے شمن واپس لینے تو مرتبن کا وصول کر نا باطل ہوگیا، لہذا اب مرتبن را بن سے اپنا قرضہ واپس لیے گا۔

### اللغات:

### عاول ضان کے بعد کس سے رجوع کرے؟

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر مستحق نے مردِ عادل سے ہلاک شدہ مرہون کا ضان لے لیا تو مرد عادل بے چارہ کہیں کا ندرہا اور بلاوجا سے پھنسادیا گیا، اس عبارت میں صاحب ہدایہ نے مردِ عادل کو اطمینان دلایا ہے چنا نچہ فرماتے ہیں کہ مردِ عادل مستحق کو تو چپ چاپ ضان اداء کرد ہے لیکن اس کے بعد ڈنڈ الے کرسیدھا رائن کے پاس جائے اور اس سے وہ تاوان وصول کر ہے جو اس نے مستحق کو دیا ہے، کیونکہ عادل رائن ہی کا وکیل اور اس کے لیے کام کرنے والا ہے لہذا کام میں جو بھی نفع نقصان ہوگا وہ موکل یعنی رائن کا ہوگا۔ لہذا صورت مسئلہ میں تاوان اواء کرنے کی وجہ سے عادل کا جونقصان ہوا ہے وہ اسے اپنے موکل یعنی رائن سے وصول کرے گا اور جب رائن اسے دیدے گا تو ماقبل والے مسئلے میں بیان کردہ تفصیل کے مطابق رائن اس کا مالک ہوجائے گا اور بیج درست ہوجائے گی اور جب بیج درست ہوجائے گی تو عادل نے مرہون کو فروخت کرکے اس کائمن جومرتہن کو دیا تھا اس کی وجہ سے مرتبن اپنا حق یعنی دین بھی وصول کرنے والا ہوجائے گا اور مرتبن رائن سے فروخت کرکے اس کائمن جومرتبن کو دیا تھا اس کی وجہ سے مرتبن اپنا حق یعنی دین بھی وصول کرنے والا ہوجائے گا اور مرتبن رائن سے فروخت کرکے اس کائمن جومرتبن کو دیا تھا اس کی وجہ سے مرتبن اپنا حق یعنی دین بھی وصول کرنے والا ہوجائے گا اور مرتبن رائن سے دید کی تام پر ایک روبیہ بھی لیے کاحق دار نہیں ہوگا۔

## ر آن البدايه جلد سي المحالي ا

وإن شاء النح فرماتے ہیں کہ عادل کو دوسراا ختیار بیہ طعے گا کہ اگر وہ چاہے تو لاخی کے کرمز تہن کے پاس پہنچے اور جوشن اس نے مرتہن کو دیا تھا وہ اس سے وصول کرلے، کیونکہ مرہون کے مستحق نظنے اور پھر عادل کے اس کا ضان اداء کرنے کی وجہ سے عادل شخص اس مرہون کا مالک ہوگیا اور جب مرہون کا مالک وہ ہوا تو ظاہر ہے کہ اس کا خمن ہی ای کو طعے گا، اور چونکہ عادل نے مرہون کو رائمن کی ملکیت سمجھ کر خمن مرتبن کو دیدیا تھا مگر جب مرہون مستحق نکا تو یہ بات کھل کر سامنے آئی کہ خمن کا حق دار مرتبین بلکہ ضمان اداء کرنے کی وجہ سے خود عادل ہے اور مرتبین نے ناحق خمن لیا ہے اس لیے صاف سیدھی بات ہے کہ عادل مرتبین سے وہ خمن واپس لے لئے گا، اور جب مرتبین مقبوضہ شن واپس کردے گا تو اس کا اپنے حق کو وصول کرنا بھی باطل ہوگا اور اب وہ ڈیڈ الے کررا بہن کے یاس بینچے گا اور اس سے اپنا دین وصول کر سے گا۔

خلاصۂ کلام یہ ہے کہ صورت مسئلہ کی ہر ہرشِق میں انجام کار کے اعتبار سے راہن ہی کا گریبان پکڑا جائے گا ، کیونکہ اس نے منازع فیہ چیز رہن رکھ کریہ آگ لگائی ہے۔

وَفِى الْوَجْهِ النَّانِيُ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ قَانِمًا فِي يَدِ الْمُشْتَرِى فَلِلْمُسْتَحِقِّ أَنْ يَأْخُذُهُ مِنْ يَدِم، لِأَنَّهُ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ ثُمَّ لِلْمُشْتَرِيُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْعَدْلِ بِالثَّمَنِ، لِأَنَّهُ الْعَاقِدُ فَتَتَعَلَّقُ بِهِ حُقُوقُ الْعَقْدِ، وَهَذَا مِنْ حُقُوقِهِ حَيْثُ وَجَبَ بِالْبَيْعِ، وَإِنَّمَا أَذَاهُ لِيُسَلَّمَ لَهُ الْمَبِيْعَ وَلَمْ يُسَلَّمْ.

تر جملے: اور دوسری صورت میں اور وہ یہ ہے کہ پیچ مرہون مشتری کے قبضہ میں موجود ہوتو مستحق کوحق ہے کہ اس کے قبضے سے اے لئے اسے لئے اسے کے قبضے سے اسے لئے اسے کے بیانہ اسے لئے کہ کے بیانہ اسے اپنا مثن واپس لے لئے، کیونکہ وہی عاقد ہے لہذا حقوقِ عقد میں سے ہے اس لیے کہ بیچ ہی کی وجہ سے واجب ہوا ہے اور مشتری نے اسی لیے عادل کوشن دیا ہے تا کہ بیچ اس کے لیے سالم نہیں رہ گئی۔ لیے عادل کوشن دیا ہے تا کہ بیچ اس کے لیے سالم رہے گی حالا نکہ بیچ اس کے لیے سالم نہیں رہ گئی۔

### مبع مربون مشتری کے پاس ہونے کا حکم:

اس سے پہلے کی بیان کردہ تمام تفصیلات اس حالت سے متعلق تھیں جب بیجے مرہون مشتری کے پاس موجود نہ ہواور مشتری کے نصرف کر کے اسے ہلاک کردیا ہولیکن اگر بیجے مرہون مشتری کے پاس موجود ہوتو کیا ہوگا؟ اس عبارت بیس اس کا بیان ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ اگر بیجے مشتری کے پاس موجود ہوتو پھر ستحق کو چاہئے کہ وہ مشتری سے وہ بیجے لے اور خاموش ہوجائے، کیونکہ مرہون ہی بیس اس کا استحقاق لکلا تھا اور وہ اسے مل گیا، الہٰ دااب کسی اور چیز کے لیے وہ منہ نہ پھیلائے، اب تو باری مشتری کی ہے، اس لیے کہ اس کے حق میں شریعت کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ اس عادل سے اپنا تمن واپس لے لے جے اس نے بیج کے عوض دیا تھا، کیونکہ صورت مسئلہ میں عادل ہی عاقد ہے اور حقوقی عقد عاقد کی طرف لو منے ہیں اور چونکہ ثمن بھی حقوقی عقد میں سے ایک حق ہے اس لیے صورت مسئلہ میں عادل ہی عاقد ہی اس کا جواب دہ ہوگا اور پھر مشتری نے عادل کو اس لیے ثمن دیا تھا کہ عادل ہی اس کے واب مشتری کی وجہ سے ہی کی سلائتی فوت ہوگئ ہے، اس لیے اب مشتری کو حالے کردے گا اور وہ اس کے پاس سالم رہے گی حالا نکہ استحقاق کی وجہ سے ہی کی سلائتی فوت ہوگئ ہے، اس لیے اب مشتری کو اس کے باس سالم رہے گی حالا تکہ استحقاق کی وجہ سے ہی کی سلائتی فوت ہوگئ ہے، اس لیے اب مشتری کو اس کے باس سالم رہے گی حالا تکہ استحقاق کی وجہ سے ہی کی سلائتی فوت ہوگئ ہے، اس لیے اب مشتری کو

## ر ان البيداية جلدا ي من المراكز ان المراكز ان المراكز ان المراكز المر عاول ہے رجوع باشمن کااختیار ہوگا۔

ثُمَّ الْعَدُلُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ رَجَعَ عَلَى الرَّاهِنِ بِالْقِيْمَةِ، لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي أَدُخَلَهُ فِي الْعُهْدَةِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ تَخْلِيْصُهُ، وَإِذَا رَجَعَ عَلَيْهِ صَحَّ قَبْضُ الْمُوْتَهِنِ، لِأَنَّ الْمَقْبُوْضَ سَلَّمَ لَهُ، وَإِنْ شَاءَ رَجَعَ عَلَى الْمُوْتَهِنِ، لِأَنَّهُ إِذَا انْتَقَصَ الْعَقْدُ بَطَلَ النَّمَنُ وَقَدُ قَبَضَةٌ ثَمَنًّا فَيَجِبُ نَقُضُ قَبْضِهٖ ضُوُوْرَةً، وَإِذَا رَجَعَ عَلَيْهِ وَانْتَقَضَ قَبْضُهُ عَادَ حَقَّهُ فِي الدَّيْنِ كَمَا كَانَ فَيَرْجِعُ بِهِ عَلَى الرَّاهِنِ.

تر ہمل: پھر عادل کو اختیار ہے اگر چاہے تو را بن سے قیمت لے لے، کیونکہ را بن ہی نے اسے ذمہ داری میں داخل کیا ہے لہذ اس کوچھڑانا بھی را بن ہی پر واجب ہوگا، اور جب عادل نے را بن پر رجوع کیا تو مرتبن کا قبضہ (مثن پر ) تھیجے ہوگیا، کیونکہ اس کے

ليمقبوض محفوظ ربا، اورا كرعادل جابت مرتهن پر رجوع كر، كيونكه جب عقد بيختم موكيا توشن باطل موكيا حالا نكه مرتهن في شمن ہونے کے اعتبار سے اس پر قبضہ کیا تھا لہذا بداہۃ اس کے قبضے کوتوڑنا واجب ہے، اور جب عاول نے مرتبن پر رجوع کیا اور اس کا قبضہ

ٹوٹ گیا تو قرض میں اس کاحق لوٹ آئے گا جیسے کہ پہلے تھا لہٰذا وہ اس سلسلے میں راہن ہے رجوع کرے گا۔

﴿العهدة ﴾ ذمددارى وتخليص ﴾ عليحده كرنا، جان جيم انا وسَلَّم ﴾ حوالي كرديا وانتقض ﴾ ختم بونا، أوث جانا \_

## حمن کی وصولیا بی کے لیے عادل کے پاس دواختیار:

فر ماتے ہیں کہ جب ماقبل والے مسئلے میں مشتری اپنامٹن عادل سے واپس لے لے گا حالائکہ عادل نے وہ مثن مرتبن کے حوالے کردیا تھا گویا کہ عادل اپنی جیب ہے وہ ثمن بھرے گا ،اس لیےا پنے اس حق کی وصولیا بی کے لیے عادل کو بھی دواختیار ملیس گے: (۱) اگروہ چاہے تو را بن سے مرہون کی قیمت یا جومقدار اس نے شن کے لیے دیا ہے وہ مقدار ار بن سے لے لے ، کیونکہ رائن ہی کی وجہ سے عادل اس جھکڑے میں پھنسا ہے اور رائین ہی نے غیر محفوظ سامان رئین رکھ کر اس سے جر مانہ دلایا ہے اس لیے اس دلدل سے عادل کو نکالنا بھی راہن ہی کے ذھے ہوگا جس کا صاف سیدھارات یہ ہے کہ راہن وہ تمن اس کے حولے کردے جو اس نے بطور جرمانہ مشتری کو دیا ہے، چنانچہ اگر راہن عادل کو وہ رقم دے دیتا ہے تو مرتبن کے دین سے بری ہوجائے گا، کیونکہ مرتبن عادل سے تمن لے کر پہلے ہی اپنا پید بھر چکا ہے، اس لیے فرماتے ہیں کدرابن کے عادل کوشن کی رقم دینے کی صورت میں مرتبن کا قبضہ درست اور تام ہوجائے گا۔

(۲)وإن شاء المنع عادل كودوسرا اختياريه ب كما گروه جائة مرتهن كاكان پكر كراس سے وہ ثمن واپس لے لے جواس نے مشتری سے لے کراہے دیا تھا، کیونکہ استحقاق ہمیج کی وجہ سے مذکورہ عقد تھے ختم ہو گیا اور جب عقد ختم ہو گیا توشن کے نام پر جورقم دی گئی ہے اس کائمن ہونا بھی باطل ہوگیا حالانکہ وہ رقم مرتبن نے ثن ہونے کے اعتبار سے لیا تھا، اس کیے اس کی ثمنیت ختم ہونے کے بعد مرتبن پراس کی واپسی ضروری ہوگی اور جب مرتبن اسے واپس کردے گا تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے دین کے عوض کچھ پانے اور

## ر آن البیدایی جلدرا کے احکام دسائل کے اس اس کا حق بھر عود کرآئے گا اور وہ را بن سے اپنادین واپس لینے کاحق دار ہوگا۔ لینے والانہیں ہوگا،اس لیے دین میں اس کاحق بھر عود کرآئے گا اور وہ را بن سے اپنادین واپس لینے کاحق دار ہوگا۔

وَلَوْ أَنَّ الْمُشْتَرِى سَلَّمَ الشَّمَنَ اِلَى الْمُرْتَهِنِ لَمْ يَرْجِعْ عَلَى الْعَدْلِ، لِلَّانَّهُ فِي الْبَيْعِ عَامِلٌ لِلرَّاهِنِ وَإِنَّمَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ إِذَا قَبَضَ وَلَمْ يَقْبَضْ فَبَقِيَ الصَّمَانُ عَلَى الْمُؤَكِّلِ.

**تروجیلی**: اوراگرمشتری نے ثمن مرتبن کو دیا ہوتو وہ عادل سے رجوع نہیں کرسکتا ، کیونکہ عادل بھے میں را بمن کے لیے عامل ہے اور عادل پراسی وقت رجوع کیا جاتا ہے جب کہ اس نے قبضہ کیا ہو حالانکہ اس نے قبضہ نہیں کیا ،لہذا صان موکل ( مرتبن ) پر باقی رہا۔ **اللّائیکا . شی** :

﴿ سَلَّم ﴾ حوالے كرنا ، سپر دكرنا \_

### عاول کی بجائے مرتبن کے ثمن وصول کرنے کی صورت:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ مشتری کے لیے عادل شخص ہے اسی صورت میں نئمن کی واپسی کے مطالبہ کاحق ہے جب اس نے عادل ہی کوئمن دیا ہو، کیکن اگر اس نے عادل کے بجائے مرتبن کوئمن دیا تھا اور پھر مبیع میں استحقاق نکل آیا تو اس صورت میں اسے مشتری سے واپسی کے مطالبہ کا خت ہوگا اور کی مطالبہ نئمن کاحق ہوگا ہوگا ہوگا نہ کہ عادل سے ، کیونکہ عادل تو را بن کا کام کرنے والا ہے اور اس سے اسی وقت مطالبہ نئمن کاحق ہوگا جب اس نے ثمن پر قبضہ کیا ہو حالا نکہ صورتِ مسئلہ میں اس نے ثمن کود یکھا ہی نہیں چہ جائے کہ اس پر قبضہ کیا ہواس لیے ثمن کا صاب موکل یعنی مرتبن سے لیا جائے گا۔

**نوٹ**: بیہ بات ذہن میں رہے کہ یہاں موکل سے مرتبن مراد ہے نہ کہ را ہن، کیونکہ بیچ مرتبن ہی کے حق کی وجہ سے ہوئی ہے۔ ( ہنایہ ج ااعزایہ )

وَإِنْ كَانَ التَّوْكِيْلُ بَعُدَ عَقْدِ الرَّهُنِ غَيْرَ مَشْرُوطٍ فِي الْعَقْدِ فَمَا لَحِقَ الْعَدُلَ مِنَ الْعُهْدَةِ يَرْجِعُ بِهِ عَلَى الرَّاهِنِ، قَبَضَ الشَّمَنَ الْمُرْتَهِنِ فَلَا رَجُوعَ كَمَا فِي الْوَكَالَةِ الْمُفْرَدَةِ فَبَضَ الشَّمَنَ الْمُرْتَهِنِ فَلَا رَجُوعَ كَمَا فِي الْوَكَالَةِ الْمُفْرَدَةِ عَنِ الرَّهْنِ إِذَا بَاعَ الْوَكِيْلُ وَدَفَعَ الشَّمَنَ إلى مَنْ أَمَرَهُ الْمُؤَكِّلُ ثُمَّ لَحِقَةً عُهْدَةٌ لَا يَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْمُقْتَضِي، عَنِ الرَّهْنِ إِذَا بَاعَ الْوَكِيلُ وَدَفَعَ الشَّمَنَ إلى مَنْ أَمَرَهُ الْمُؤتِّكِلُ ثُمَّ لَحِقَةً عُهْدَةٌ لَا يَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْمُقْتَضِي، بِخِلَافِ الْوَكَالَةِ الْمَشْرُوطَةِ فِي الْعَقْدِ، لِلْآنَّةُ تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الْمُرْتَهِنِ فَيَكُونُ الْبَيْعُ لِحَقِّه، قَالَ عَلَيْقَةُ هُكَذَا ذَكَرَهُ الْكُرْحِيُّ رَحَالًا لَمَا لَهُ وَهِ الْعَقْدِ، لِلْآنَّةُ تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الْمُرْتَهِنِ فَيَكُونُ الْبَيْعُ لِحَقِّه، قَالَ عَلَيْ الْعَقْدِ، لِلْآنَّةُ تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الْمُرْتَهِنِ فَيَكُونُ الْبَيْعُ لِحَقِّه، قَالَ عَلَى الْمُؤَيِّدُ وَهِذَا يُؤَيِّدُ وَهُذَا وَمَنْ لَايَواى جَبْرَ هَذَا الْوَكِيلِ عَلَى الْبَيْعِ.

تر جملے: اور اگر تو کیل عقدِ رہن کے بعد ہواور عقد میں مشروط نہ ہوتو جو بھی ذمہ داری عادل کو لاحق ہوئی ہے وہ اس سلسلے میں راہن سے رجوع کرے گاخواہ مرتبن نے ثمن پر قبضہ کیا ہو یا نہ کیا ہو، کیونکہ اس تو کیل کے ساتھ مرتبن کاحق متعلق نہیں ہوالہٰذا مرتبن پر رجوع نہیں ہوگا جیسے اس وکالت میں جو رہن سے خالی ہو جب وکیل سامان فروخت کرکے ثمن اس شخص کو دیدے جسے دینے کا مؤکل

## ر آن البدايه جلدا ي هي المحالي المحالي

نے تھم دیا تھا پھروکیل کوکوئی ذھے داری لاحق ہوجائے تو وکیل اس سلسلے میں قابض سے رجوع نہیں کرے گا۔

برخلاف اس وکالت کے جوعقد میں مشروط ہو، کیونکہ اس کے ساتھ مرتہن کا حق متعلق ہوگیا ہے لبذا بیع حقِ مرتہن کے لیے ہوگی ، صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ امام کرخیؒ نے اس طرح بیان کیا ہے اور یہ بیان اس شخص کے قول کی تائید کرتا ہے جو بیع پر اس وکیل کے جبر کو جائز نہیں سمجھتا۔

#### اللغات:

﴿ لَحق ﴾ لاحق بوا، ببنجا - ﴿ المقتضى ﴾ تقاضا كرنے والا، جا بنے والا ـ

### توكيل كمشروط نه بونے كى صورت كا حكم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر و کالت عقد رہن میں مشروط نہ ہواور عادل شخص نے مربون کوفر وخت کر کے اس کائمن مرتہن کے حوالے کر دیا ہو پھر کسی نے مبیع میں اپنا استحقاق ثابت کر کے عادل سے اس کا تاوان اور جر مانہ لے لیا ہوتو اب عادل کے لیے اپنا حق وصول کرنے کی خاطر صرف ایک ہی در بچا ہے اور وہ رائهن کا در ہے، یعنی اب عادل صرف رائمن سے اپنا حق نے سکتا ہے اور مرتبن سے اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کرسکتا، اس لیے کہ جب و کالت عقد رئین میں مشروط نہیں تھی تو ظاہر ہے کہ اس سے مرتبن کا حق متعلق نہیں ہوا تو اس سلسلے میں مرتبن کیا جائے گانہ تو رجوع کا اور نہ ہیں ہوا اور جب اس و کالت سے مرتبن کا حق متعلق نہیں ہوا تو اس سلسلے میں مرتبن سے کوئی مطالبہ نہیں کیا جائے گانہ تو رجوع کا اور نہ ہی کسی اور چیز کا۔

اس کی مثال الیں ہے کہ جیسے کسی نے دوسرے کو عقد رہن کے بغیر منطلق اپنا کوئی سامان فروخت کرنے کا وکیل بنایا اور یہ کہا کہتم بیسامان نیج کراس سے ملنے والاثمن فلاق شخص کو دے دینا چنا نچہ وکیل نے تعمیل حکم کرتے ہوئے نہ کورہ سامان فروخت کرکے اس کا ثمن مطلوبہ آ دمی کے حوالے کر دیا پھر ایک تیسرے آ دمی نے اس سامان میں استحقاق کا دعویٰ کرکے اپنا حق ثابت کر دیا اور وکیل نے اس سے تاوان لے لیا تو اب وکیل اس تا وان کوسید ہے اپنے موکل سے وصول کرے گا نہ کہاس آ دمی سے جسے اس نے ثمن دیا تھا، کیونکہ یہاں خودموکل نے اس آ دمی کو نہ کورہ سامان کا ثمی فلال شخص کو دینے کے لیے کہا تھا، اس لیے اب و کیل اپنے موکل ہی سے تاوان وصول کرنے کا مجاز اور حق دار ہوگا۔

اس کے برخلاف وہ وکالت جوعقد میں مشروط ہوئی ہے اس میں وکیل را بن اور مرتبن دونوں سے تاوان وصول کرسکتا ہے، کیونکہ جس طرح اس سے را بن کاحق متعلق ہوتا ہے اس طرح مرتبن کا بھی حق متعلق ہوتا ہے اور وہ بڑج ہی مرتبن کاحق دلوانے کے لیے کی جاتی ہے اس لیے ظاہر ہے کہ ثمن لینے کی صورت میں مرتبن کوجواب دہ تو ہونا ہی پڑے گا۔

صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ امام کرخی رالیگیا۔ نے اپنی مختصر میں اسی طرح بیان کیا ہے اور اس قول سے ان لوگوں کے قول کی تائیداور تقویت ہورہی ہے جوعقد رہن میں غیرمشروط وکالت کے وکیل پر جبر بیچ کو جائز نبیں مجھتے۔

قَالَ وَإِنْ مَاتَ الْعَبْدُ الْمَرْهُوْنُ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ ثُمَّ اسْتَحَقَّهُ رَجُلٌّ فَلَهُ الْخِيَارُ اِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الرَّاهِنَ وَاِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْمُرْتَهِنَ، لِلَاَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُتَعَدِّ فِيْحَقِّهِ بِالتَّسْلِيْمِ أَوْبِالْقَبْضِ، وَاِنْ ضَمَّنَ الرَّاهِنَ فَقَدُ مَاتَ

## ر ان البداية جلدا ي المالية المدالة عندا ي المالية الم

بِالدَّيْنِ لِأَنَّهُ مَلَكَهُ بِأَدَاءِ الضَّمَانِ فَصَحَّ الْإِيْفَاءُ، وَإِنْ ضَمَّنَ الْمُرْتَهِنَ يَرْجِعُ عَلَى الرَّاهِنِ بِمَا ضَمَّنَ مِنَ الْقِيْمَةِ وَبِلَانَهُ إِلْقَيْمَةِ وَلِأَنَّهُ إِلْقَيْمَةِ فَلَكُوْدُ حَقُّهُ كَمَا كَانَ.

تر جملے: فرماتے ہیں کہ اگر عبد مرہون مرتبن کے قبضے میں مرگیا پھرکوئی آدمی اس کا مستحق لکلاتو اسے اختیار ہے اگر چاہے تو را بہن کو ضامن بنائے اور اگر چاہے تو مرتبن کو ضامن بنائے ، کیونکہ ان میں سے ہر ایک نے مستحق کے حق میں تعدی کی ہے یا تو تسلیم کی وجہ سے یا قبضہ کی وجہ سے ، پھر اگر اس نے را بہن کو ضامن بنایا تو غلام مرہون دین کے عوض مراہے کیونکہ ضان اداء کر کے را بہن اس کا ماک ہوگیا ہے لہذا مرتبن کا ایفاء درست ہوگیا۔

اورا گرمستی نے مرتبن کوضامن بنایا تو مرتبن ضان دی ہوئی قیمت اور اپنا دین را بن سے واپس لے گا، رہی قیمت تو اس وجہ سے کہ وہ را بن کی طرف سے دھوکہ کھایا ہوا ہے، اور بہر حال قرض تو وہ اس لیے کہ مرتبن کا قبضہ تم ہوگیا للبذا اس کاحق لوٹ آئے گا جیسے پہلے تھا۔

#### اللغات:

﴿استحقه ﴾ تن ثابت بوا۔ ﴿النحيار ﴾ افتيار۔ ﴿متعد ﴾ تجاوز كرنے والا۔ ﴿الإيفاء ﴾ پورا بورا اواكرنا۔ ﴿انتقض ﴾ فتم بونا، أو ث جانا۔ ﴿مغرور ﴾ وحوكرزوه۔

### مرہون غلام کے مرنے کے بعد استحقاق ابت ہوا:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ رائین نے غلام کورئین رکھا تھا اور وہ غلام مرتبن کے بقدہ میں ہلاک ہوگیا پھر اس کے گفن وفن کے بعد کوئی تیسر افخض اس کا مستحق نکلا اور اس نے اپناخی خاب خاب اس مستحق کورائین اور مرتبن دونوں سے ضان لینے کا حق ہوگا، کیونکہ دونوں نے اس کے حق میں تعدی اور زیادتی کی ہے، رائین نے تو اس طرح تعدی کی ہے کہ اس نے اس کا غلام اور اس کی ملکست دوسرے کے حوالے کی ہے اور مرتبن نے اس طور پر تعدی کی ہے کہ اس نے تحقیق وقعیش کے بغیر دوسرے کے غلام پر بضہ کیا ہے، اس لیے دونوں مجرم ہول گے اور مستحق کو ان میں سے ہرایک سے ضمان لینے کا اختیار ہوگا، اب اگر وہ رائین سے ضمان لیتا ہے تو غلام مربون مرحوم کی موت مرتبن کے دین کے کوش شار کی جائے گی، کیونکہ رائین ضان اداء کرنے کی وجہ سے اس غلام کا مالک ہوگیا ہو ارائین دین وصول کرنے والا شار ہوگا اور رائین دین وصول کرنے والا شار ہوگا اور رائین دین سے برکی الذمہ ہوجائے گا۔

اور اگرمستی نے مرتبن سے ضان وصول کیا تو اس صورت میں مرتبن را بن سے اداء کردہ صان کی مقدار بھی لے گا اور اپنا قرضہ بھی لے گا متان کی مقدار بھی لے گا اور اپنا قرضہ بھی لے گا ، صان کی قیمت تو اس وجہ سے لینے کاحق دار ہوگا ، کیونکہ دوسرے کا مال ربن رکھ کر را بن نے اسے دھو کہ دیا ہے اور ضابط رہے ہے کہ غرر میں دھو کہ دینے والے پر صان اور تا وان واجب ہوتا ہے اور قرض اس لیے لینے کاحق دار ہوگا کہ جب را بن نے اس غلام کا صان ادا نہیں کیا تو وہ اس کا مالک بھی نہیں ہواور جب مالک نہیں ہوا تو پھر مرتبن کے قبضے میں اس کی ہلاکت سے مرتبن اپنا دین وصول کرنے والا بھی نہیں ہوگا اور بدستور را بن براس کا قرضہ برقر ار رہے گا۔

فَإِنْ قِيْلَ لَمَّا كَانَ قَرَارُ الضَّمَانِ عَلَى الرَّاهِنِ بِرُجُوعِ الْمُرْتَهِنِ عَلَيْهِ وَالْمِلْكُ فِي الْمَضْمُونِ يَغُبُتُ لِمَنْ عَلَيْهِ وَالْمِلْكُ فِي الْمَضْمُونِ يَغُبُتُ لِمَنْ عَلَيْهِ وَالْمِلْكُ فَي الْمَسْتَحِقُّ الرَّاهِنَ اِبْتِدَاءً قُلْنَا هَذَا طَعُنُ أَبِي قَرَارُ الضَّمَانِ فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ رَهَنَ مِلْكَ نَفْسِهِ فَصَارَ كَمَا إِذَا ضَمَّنَ الْمُسْتَحِقُ الرَّاهِنَ اِبْتَدَاءً قُلْنَا هَذَا طَعُنُ أَبِي الْمُنْتِقَالِ حَالَمُ اللَّهُ مِنْهُ، وَالْمِلْكُ بِكُلِّ ذَلِكَ مُتَأَخِّرٌ عَنْ عَقْدِ الرَّهْنِ، بِخِلَافِ الْوَجْدِ الْأَوَّلِ، لِأَنَّ مِنْهُ، وَالْمِلْكُ بِكُلِّ ذَلِكَ مُتَأَخِّرٌ عَنْ عَقْدِ الرَّهْنِ، بِخِلَافِ الْوَجْدِ الْأَوَّلِ، لِأَنَّ الْمُسْتَحِقَ يُضَمِّنُهُ بِاغْتِبَارِ الْقَبْضِ السَّابِقِ عَلَى الرَّهْنِ فَيَسْتَنِدُ الْمِلْكَ اللهِ فَتَبَيَّنُ أَنَّهُ رَهَنَ مِلْكَ نَفْسِهِ، وَقَلْ الْمُسْتَحِقَ يُضَمِّنُهُ بِاغْتِبَارِ الْقَبْضِ السَّابِقِ عَلَى الرَّهْنِ فَيَسْتَنِدُ الْمِلْكَ اللهِ فَتَبَيَّنُ أَنَّهُ رَهَنَ مِلْكَ نَفْسِهِ، وَقَلْ الْمُكْلَمَ فِي كِفَايَةِ الْمُنْتَهِي. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَاب

**ترجمک:** لیکن اگر بیاعتراض کیا جائے کہ جب مرتہن کے رائن پر رجوع کرنے کی وجہ سے ضان کا ثبوت رائمن پر ہوا اور مضمون میں اس کے لیے ملکیت ثابت ہوتی ہے جس پر ضان ثابت ہوتا ہے تو بیواضح ہوگیا کہ رائمن نے اپنی ملکیت کو رئمن رکھا ہے تو یہ ایسا ہوگیا جیسے مستحق نے ابتداء ہی میں رائمن کو ضامن بنایا ہو، ہم کہتے ہیں کہ بیقاضی ابوحازم کا اعتراض ہے۔

اوراس کا جواب یہ ہے کہ مرتبن را بمن پر دھوکہ کی وجہ سے رجوع کرتا ہے اور دھوکہ تسلیم میں ہے جیسا کہ ہم نے بیان کیا یا مرتبن کی جانب سے را بمن کی طرف نتقل ہونے سے ہے گویا کہ مرتبن را بمن کا وکیل ہے اور ان میں سے ہرا یک کی ملکیت عقد ربمن سے موخر ہے، برخلاف پہلی صورت کے ، کیونکہ ستحق مرتبن کو قبضہ سابق کے اعتبار سے ضامن بناتا ہے تو ملک قبضہ کی طرف منسوب ہوگی اور یہ بات ظاہر ہوگی کہ را بمن نے اپنی ملکیت کور بمن رکھا ہے ، اور ہم کفایۃ امنتہی میں طویل کلام کر چکے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب اللہ کی دی۔ گالہ کی ہے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب اللہ کی دی۔ گالہ کی ہے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب اللہ کی دیں ۔ واللہ اعلم بالصواب کی دیں ہوگی اور یہ بات نظام رہوگی کے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب کی دیں ہوگی اور یہ بات نظام رہوگی کے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب کی دیا تھا ہم ہوگی کہ دیا ہے کہ بالصواب کی دیا تھا ہم ہوگی کے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب کی دیا تھا ہم ہوگی کے ہیں کہ دیا تھا ہم ہوگی کے ایک کا کہ دیا تھا ہم ہوگی کے ایک کی کہ کا کو بیا تھا ہم ہوگی کے دیا تھا ہم ہوگی کی دیا تھا ہم ہوگی کی دیا تھا ہم ہوگی کے دیا تھا ہم ہوگی کی کر تھا ہم ہوگی کے دیا تھا ہم ہوگی کے دیا تھا ہم ہوگی کے دیا تھا ہم

﴿قُوادِ ﴾ تَضْمِراوَ، جُوت۔ ﴿تبین ﴾ ظاہر ہوا، واضح ہوا۔ ﴿الغرودِ ﴾ دھوکہ۔ ﴿یضمنه ﴾ اس کو ضامن بنائے گا۔ ﴿یستند ﴾ اس کی طرف منسوب ہوگی۔

### مْكُورهمسك برايك اشكال اوراس كاجواب:

صاحب ہدایہ نے اس عبارت میں بغداد کے قاضی عبدالمجید بن عبدالعزیز کا ایک اعتراض اور اس کا جواب بیان کیا ہے،
اعتراض یہ ہے کہ جس طرح را بن اگر بذاتِ خود ستحق کو ضان اواء کرتا ہے تو وہ مر بون کا مالک ہوجاتا ہے اور پھر مر بون کی ہلاکت مضمون بالدین ہوتی ہے اس طرح اگر مرتبن سے مستحق ضان لے لے اور پھر مرتبن وہ ضان را بن سے لے لے تو ظاہر ہے کہ اس صورت میں بھی عبد مربون کی ہلاکت کو مضمون صورت میں بھی عبد مربون کی ہلاکت کو مضمون بالدین ہونا چاہئے والا کا مالک شار کرنا چاہئے اور اس صورت میں بھی عبد مربون کی ہلاکت کو مضمون بالدین ہونا چاہئے حالا تکہ آپ نے اس صورت میں اسے مضمون بالدین ہونا چاہئے عالا تکہ آپ نے اس صورت میں اسے مضمون بالدین نہیں مانا ہے؟

والجواب عنه النع صاحب كتاب اس اعتراض كا جواب دية بوئ فرمات بين كم متحق كم مرتبن سي طان لين والے مسئلے ميں اداء ضان سے پہلے بى قبضه سابق كى وجہ سے را بن كومر بون كا ما لك شاركرليا كيا تھا، كيونكه ضابط بيہ ہے كه المضمونات مسئلے ميں اداء ضان سے بي خان چيزيں ضان چيزيں ضان جيزيں ضان جيزيں ضان جيزيں ضان جيزيں ضان جيزيں ضان جيزيں ضابق سے بى مملوك شار بوتى ہيں، اس ليے كويا كم كبلى صورت ميں را بن

## ر آن الهداية جلدا ي بي المسلك المسلك

نے اپنی ہی ملکیت مرتبن کے پاس رہن رکھی ہے اور ظاہر ہے کہ جب را بن اپنی ملکیت کور بن رکھے اور مر بون مرتبن کے پاس ملاک ہوجائے تو وہ مضمون بالدین ہوگی۔

لیکن اس صورت میں نہ تو ضان اور عقدِ رہن ہے پہلے ہی را ہن کی ملکیت ثابت ہو سکتی ہے اور نہ ہی عقدِ رہن کے وقت ، کیونکہ ملکیت رہن کے یہاں دو ہی سیب ہو سکتے ہیں:

(۱) را ہن کا مرتہن کوفریب دینا اور اس فریب کی وجہ سے مرتہن کا را ہن سے رجوع کرنا ، لیکن ہم اسے ملیت را ہن کا سب نہیں مان سکتے ، کیونکہ مرہون میں مشخق کا استحقاق بعد میں ظاہر ہوا ہے اس لیے اس میں غرر بھی عقد ر بن کے بعد پایا گیا ہے لہٰذااگر اسے سبب مانیں گے تو را ہن کی ملکیت عقدِ رہن کے بعد ثابت ہوگی جو کار آ مذہیں ہوگی اور اس ملکیت سے مرہون کی ہلاکت مضمون بالدین نہیں ہوگی۔

(۲) دوسرا سبب بیہ ہوسکتا ہے کہ جب مستحق نے مرتبان ہے منان لے لیا تو ادائے ضان کے بعد مرتبان مربون کا ما لک ہوگیا گر چونکہ مرتبان نے رابین کی وجہ ہے اس مربون پر قبضہ کیا تھا اس لیے بیتا وان اور ضان رابین کی طرف نتقل ہوگا اور رابین مرتبان کو طان اداء کرنے کے بعد اس مربون کا ما لک ہوگیا اور اس کی ملکیت مرتبان کے مربون پر قبضہ کے بعد شروع ہوئی اور قبضہ چونکہ عقدِ ربین سے مؤخر ہوگی اس لیے اس پر بھی ربین کے احکام جاری نہیں ہول گا ور مربون کی ہلاکت مضمون بالدین نہیں ہوگی ، اس لیے صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں و الملك بكل ذلك متأخو عن العقد ..... اس کے برخلاف پہلی صورت میں رابین کی ملکیت چونکہ ضانِ سابق ہی سے تابت ہو چکی ہے ، اس لیے اس صورت میں مربون پر ربین کے احکام جاری ہول گا اور وہ صفمون بالدین ہوگا۔



## 



## ماقبل سے ربط:

قَالَ وَإِذَا بَاعَ الرَّاهِنُ الرَّهُنَ بِغَيْرِ إِذْنِ الْمُرْتَهِنِ فَالْبَيْعُ مَوْقُوْكُ لِتَعَلَّقِ حَقِّ الْغَيْرِ بِهِ وَهُوَ الْمُرْتَهِنُ فَيَتَوَقَّفُ عَلَى اِجَازَةِ وَإِنْ كَانَ الرَّاهِنُ يَتَصَرَّفُ فِي مِلْكِهِ، كَمَنْ أَوْطَى بِجَمِيْعِ مَالِهِ تَقِفُ عَلَى اِجَازَةِ الْوَرَثَةِ فِيْمَا زَادَ عَلَى الثَّلُثِ لِتَعَلَّقِ حَقِّهِمُ بِهِ فَإِنْ أَجَازَالْمُرْتَهِنُ جَازَ، لِأَنَّ التَّوَقُّفَ لِحَقِّهِ وَقَدْ رَضِيَ بِسُقُوْطِه، وَإِنْ قَضَاهُ الرَّاهِنُ وَلِيْنَةً جَازَ أَيْضًا، لِأَنَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ فَي الْمَحَلِّ. وَلَيْ السَّادِرُ مِنَ الْأَهْلِ فِي الْمَحَلِّ.

تر جملہ: فرماتے ہیں کہ اگر مرتبن کی اجازت کے بغیر را بمن نے مربون کوفر وخت کردیا تو بیجے موقوف ہوگی، کیونکہ اس کے ساتھ غیر کاحق متعلق ہے اور وہ غیر مرتبن ہے، لہذا اس کی اجازت پر بیجے موقوف رہے گی اگر چدرا بمن اپنی ملکیت میں تصرف کر رہا ہے، جیسے وہ خض جس نے اپنے پورے مال کی وصیت کی تو ثلب مال سے زائد میں بید وصیت ورٹاء کی اجازت پر موقوف رہے گی، کیونکہ اس سے ان کاحق متعلق ہے، پھراگر مرتبن اجازت دیدے تو بیج جائز ہوگی، کیونکہ بیج کا موقوف ہونا اس کے حق کی وجہ سے تھا اور وہ اس کے سقوط پر راضی ہوگیا ہے اور اگر را بمن نے اپنا دین اداء کردیا تو بھی بیج جائز ہوگی، کیونکہ جو چیز نفو فر بیج سے مانع تھی وہ ختم ہوگئ اور جوافر بیج کا مقتضی موجود ہے اور وہ (مقتضی) اہل کے ذریعے کل میں صادر ہونے والا تصرف ہے۔

#### اللّغات:

﴿الصادر ﴾ صادر ہونے والا، وجود میں آنے والا۔ ﴿سقوط ﴾ ختم ہونا، گرنا۔ ﴿الاهل ﴾ الجیت رکھے وَالا، صلاحیت رکھنے والا۔ ﴿المحل ﴾ جگہ۔ ﴿النفوذ ﴾ نافذ ہونا۔

## ر آن البدایه جلد سی سی کامی در سال می سی کاروی کردی کے احکام و سائل می

### مرتبن کی اجازت کے بغیر رہن کوفروخت کرنا:

صورت مسئلہ تو بالکل آسان ہے کہ اگر مرتہن کی اجازت کے بغیر دائن مرہون کوفروخت کرد ہے تو یہ فروختگی مرتہن کی اجازت پرموقوف ہوگی ، کیونکہ بیچ کے ساتھ مرتہن کا حق متعلق ہوتا ہے اس میں ہر تصرف صاحبِ حق کی اجازت پرموقوف رہتا ہے اور میہاں اگر چہ بظاہر رائہن اپنی ملکیت میں تصرف کر رہا ہے، لیکن چونکہ اس کی وہ ملکیت حق نی اجازت پرموقوف ہوگا، اگر مرتہن اجازت نہیں ملکیت حق غیر لیعنی مرتبن کے ساتھ مشغول ہے، اس لیے رائمن کا فہ کورہ تصرف مرتبن کی اجازت پرموقوف ہوگا، اگر مرتبن اجازت نہیں دیتا تو بھی نافذ نہیں ہوگی اور اگر وہ اجازت دے دیتا ہے تو بھی نافذ ہوجائے گی ، کیونکہ بھی کا موقوف ہونا اس کے حق کی وجہ سے ہاور اجازت دے دیتا ہے تو بھی نافذ ہوجائے گی ، کیونکہ بھی کا موقوف ہونا اس کے حق کی وجہ سے ہاور اجازت دے تھو طرپر راضی ہے۔

صاحب ہدایہ اس کی نظیر پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جیسے اگر کسی موضی نے اپنے پورے مال کی وصیت کردی کہ میر اپورا مال فلال مسجد یا مدرسہ میں دیدیا جائے تو یہ وصیت صرف تہائی مال میں نافذ ہوگی اور تہائی مال سے زائد میں ورثاء کی اجازت پر موقوف ہوگی، کیونکہ تہائی مال سے زائد میں ورثاء کاحق متعلق ہے، اسی طرح صورت مسئلہ میں بھی چونکہ مرہون سے مرتہن کاحق متعلق ہوتا ہے اس لیے مرہون کی نیچ اس کی اجازت پر موقوف ہوگئی۔

البتہ اگر ہے کرنے کے بعدرا ہمن نے مرتہن کا قرضہ اداء کردیا تو اب بھے کا معاملہ صاف ہوجائے گا، اور اس کے تحقق اور وقوع کا راستہ بھی صاف ہوجائے گا، کیونکہ جب را ہمن نے مرتہن کا حق اداء کردیا تو اب مرہون سے اس کا کوئی واسط نہیں رہ گیا اور جو چیز نفو نے بچے سے مانع تھی وہ ختم ہوگی اور چونکہ را ہمن نے اپنی ملکیت میں اور تحل بچے میں یہ تصرف کیا ہے اس لیے اس کا یہ تصرف درست اور جا تز ہوگا۔

وَإِذَا نَفَذَ الْبَيْعُ بِإِجَازَةِ الْمُرْتَهِنِ يَنْتَقِلُ حَقَّهُ إلى بَدَلِهِ هُوَ الصَّحِيْعُ، لِآنَّ حَقَّهُ تَعَلَّقَ بِالْمَالِيَّةِ وَالْبَدَلُ لَهُ حُكُمُ الْمُبْدَلِ فَصَارَ كَالْعَبْدِ الْمَدْيُونِ إِذَا بِيْعَ بِرَضَاءِ الْغُرَمَاءِ يَنْتَقِلُ حَقَّهُمْ إِلَى الْبَدَلِ، لِأَنَّهُمْ رَضُوا بِالْإِنْتِقَالِ دُوْنَ الشَّقُوطِ رَأْسًا فَكَذَا هَذَا، وَإِنْ لَمْ يُجِزِ الْمُرْتَهِنُ الْبَيْعَ وَفَسَخَهُ إِنْفَسَخَ فِي رِوَايَةٍ حَتَّى لَوُ إِفْتَكَ الرَّاهِنُ الرَّهُنَ السَّقُوطِ رَأْسًا فَكَذَا هَذَا، وَإِنْ لَمْ يُجِزِ الْمُرْتَهِنِ إِمَنْزِلَةِ الْمِلْكِ فَصَارَ كَالْمَالِكِ لَهُ أَنْ يُجِيْزَ وَلَهُ أَنْ يَفْسَخَ.
لَاسَبِيْلَ لِلْمُشْتَرِيُ عَلَيْهِ، لِأَنَّ الْحَقَّ الثَّابِتَ لِلْمُرْتَهِنِ بِمَنْزِلَةِ الْمِلْكِ فَصَارَ كَالْمَالِكِ لَهُ أَنْ يُجِيْزَ وَلَهُ أَنْ يَفْسَخَ.

تروج کے: اور جب مرتبن کی اجازت سے بیع نافذ ہوگئ تو اس کا حق مرہون کے بدل کی طرف منتقل ہوجائے گا بہی شیح ہے، کیونکہ مرتبن کا حق مالیت سے متعلق ہے اور بدل کے لیے مبدل کا حکم ہوتا ہے لہذا یہ ایہا ہوگیا جیسے عبد مدیون کو جب قرض خواہوں کی رضا مندی سے بیچا گیا تو ان کاحق بدل کی طرف منتقل ہوگیا، کیونکہ وہ لوگ انتقال حق پر راضی ہوئے ہیں نہ کہ بالکلیہ سقوط پر السے بی یہ بھی ہے، اور اگر مرتبن نے بیچ کی اجازت نہیں دی اور اسے فنح کر دیا تو ایک روایت کے مطابق بیج فنح ہوجائے گی ، یہاں تک کہ اگر را بن کو چھڑ الیا تو مشتری کو اس پر کوئی تبیل نہیں رہے گی ، کیونکہ مرتبن کے لیے ثابت شدہ حق ملکیت کے درجے میں ہے لہذا مرتبن ما لک کی طرح ہوگیا جسے (بیچ کی) اجازت وینے کا بھی حق ہواور فسح کرنے کا بھی۔

## ر آن الهداية جلدا ي من المركز ١٠٠٩ من المركز ١٠٠٩ من اوركروى كادكام وسائل ي

#### اللّغاث:

صففذ ﴾ نافذ ہونا، واجب العمل ہونا، لازم ہونا۔ ﴿المبدل ﴾ جس چیز کابدل دیا جائے۔ ﴿العبد المدیون ﴾ ایساغلام جس پرقرضہ ہو۔ ﴿الغرِ ماء ﴾ قرض خواہ۔ ﴿السقوط رأسًا ﴾ بالكلية تم ہونا۔ ﴿افتكّ المرهن ﴾ رہن كوچھڑ واليا۔

## مرتبن کی اجازت سے فروشکی کے نتائج:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ جب بیج مرتہن کی اجازت سے نافذ ہوگی اور رائن نے ٹمن لے لیا تو اب مرتہن کا حق مہیج مرہون کے سخمن سے متعلق ہوجائے گا، کیونکہ دراصل اس کا حق مالیت سے متعلق ہے اور جس طرح مرہون مال ہے اس طرح اس کا ٹمن بھی مال ہے البندااس کا وہ حق جو پہلے مبدل یعنی مرہون سے متعلق ہوجائے گا، اس کی مثال الیسی ہے جہاندااس کا وہ حق جو پہلے مبدل یعنی مرہون سے متعلق تھا اب اس کے بدل یعنی ٹمن سے متعلق ہوجائے گا، اس کی مثال الیسی ہے جیسے ایک غلام چندلوگوں کا مقروض ہے تو سار سے غران سب کا حق اس کی مثن کی طرف نتقل ہوجائے گا اور ٹمن سے متعلق ہوجائے گا، اس اجازت سے اسے فروخت کر دیتا ہے تو بھر ان سب کا حق اس کے ٹمن کی طرف نتقل ہوجائے گا اور ٹمن سے متعلق ہوجائے گا، اس لیے کہ بچے کی اجازت دے کرغر ماء اپنے حق کے نتقل ہونے پر تو راضی ہیں، لیکن اس کے سقوط پر راضی نہیں ہیں، اسی طرح صورت مسئلہ میں بھی مرتبن نے جب بچے کی اجازت دی تو وہ بھی انتقال حق پر بی راضی ہوا ہے نہ کہ سقوط حق پر۔

وان لم میجز المنے اس کا حاصل میہ ہے کہ اگر مرتهن نے بیع کی اجازت نہیں دی بلکہ بیع کا نام سنتے ہی وہ آگ بگولہ ہوگیا اور فور أاس نے بیع کوفنخ کر دیا تو بیع کے فنخ ہونے کے متعلق دو (۲) روایتیں ہیں۔

پہلی روایت جو محمد بن ساعہ سے مروی ہے وہ میہ ہے کہ بچے فنخ ہوجائے گی یہی وجہ ہے کہ مرتبن کے بیچے کو فنخ کرنے کے بعداگر را بمن مرتبن کا قرضہ دے کر مرہون کو چھڑالیتا ہے تو اب مرہون پر مشتری کا داؤنہیں لگے گا اور وہ مرہون کو ہمچے قرار دے کر را بمن سے نہیں لے سکتا ، کیونکہ مرتبن نے پہلے ہی بیچے کو فنخ کرے مشتری کا معاملہ صاف کر دیا ہے۔

مرتہن کے ننخ کرنے سے نیچ کی دلیل یہ ہے کہ مرہون کے ساتھ چونکہ اس کا حق متعلق ہوتا ہے اور بیری اسے مالکانہ درجے کی طرح حاصل ہوتا ہے بھی تو وہ را بن کے تصرف کوروک دیتا ہے اور ظاہر ہے کہ جب مرتبن مالک کی طرح ہے تو جسی طرح اسے بیچ کی اجازت دینے کا حق ہے اسی طرح بیچ کو فنخ کرنے کا بھی حق اور اختیار ہے۔

وَفِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ لَا يَنْفَسِخُ بِفَسْجِهِ لِأَنَّهُ لَوْ ثَبَتَ حَقَّ الْفَسْخِ لَهُ إِنَّمَا يَفْبُتُ ضَرُوْرَةَ صِيَانَةِ حَقِّه، وَحَقَّهُ فِي الْحَبْسِ لَا يَبْطُلُ بِانْعِقَادِ هَذَا الْعَقْدِ فَبَقِى مَوْقُوْفًا، فَإِنْ شَاءَ الْمُشْتَرِيُ صَبَرَ حَتَّى يَفْتَكَ الرَّاهِنُ الرَّهُنَ، إِذِ الْعَجْزُ عَلَى شَرُفِ الزَّوَالِ، وَإِنْ شَاءَ رَفَعَ الْأَمَرَ إِلَى الْقَاضِي وَلِلْقَاضِي أَنْ يَفْسَخَ لِفَوَاتِ الْقُدُرةِ عَلَى النَّسُلِيْمِ، وَوِلَايَةُ الْفَسْخِ إِلَى الْقَاضِي لَا إلَيْهِ، وَصَارَ كَمَا إِذَا أَبْقَ الْعَبْدُ الْمُشْتَرِى قَبْلَ الْقَبْضِ فَإِنَّهُ يَتَحَيَّرُ النَّسُلِيْمِ، وَوِلَايَةُ الْفَسْخِ إِلَى الْقَاضِي لَا إلَيْهِ، وَصَارَ كَمَا إِذَا أَبْقَ الْعَبْدُ الْمُشْتَرِى قَبْلَ الْقَبْضِ فَإِنَّهُ يَتَحَيَّرُ الْمُشْتَرِي لِمَا ذَكُونَا كَذَا لِكَ هَذَا.

ترمیم اور دونوں روایتوں میں سے اصح روایت کے مطابق مرتبن کے فنخ کرنے سے بیج فنخ نہیں ہوگی، کیونکہ اگر مرتبن کے لیے.

حق فنخ ثابت ہوتا تو وہ اس کے تن کی حفاظت کی ضرورت کے لیے ثابت ہوتا اور اس کا حق جس اس عقد کے منعقد ہونے سے باطل نہیں ہوگا لہٰذائیج موقوف باقی رہے گی، پھرا گرمشتری چاہے قو صبر کرے یہاں تک کہ را بمن ربمن کو چھڑا لے، کیونکہ (تسلیم مبیع سے) عاجزی زوال کے کنارے پر ہے اور اگر چاہے تو معاملہ قاضی کے پاس لے جائے اور قاضی کو بیج فنخ کرنے کا حق ہے، کیونکہ تسلیم (مبیع) پر قدرت فوت ہے اور فنخ کی ولایت قاضی کی طرف ہے نہ کہ مرتبن کی طرف، اور یہ ایہا جیسے قبضہ سے پہلے خریدا ہوا غلام بھاگ جائے تو (یہاں بھی) مشتری کو اختیار ہے اس دلیل کی وجہ سے جوہم نے بیان کیا، ایسے بی یہ بھی ہے۔

### اللّغات:

﴿اصح الروايتين ﴾ دوروايتول مين سے زيادہ سيح روايت ۔ ﴿صيانة ﴾ محفوظ كرنا ۔ ﴿يفتك ﴾ جِموث جائے ۔ ﴿على شرف الزوال ﴾ ختم ہونے كے بالكل قريب اور كنارے پر ۔ ﴿أَبَق العبد ﴾ غلام بھاگ گيا ۔ ﴿فوات القدرة ﴾ قدرت فوت مونا، افتيار نہونا ۔

مرتبن کی طرف سے نی کوفنخ کرنے کا تھم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر مرتبن کی کوشن کرتا ہے تو محمہ بن ساعہ کی روایت کے مطابق تو بیج فنخ ہوجائے گی ، لیکن اصح ترین قول اور روایت بیے ہے کہ مرتبن کوفنخ بیج کا اضیار نہیں ہے اور اس کے فنخ کرنے سے بیج فنخ نہیں ہوگی ، کیونکہ اگر بالفرض مرتبن کو فنخ بی کا اختیار دیا جاتا تو صرف اس کے حق لیعنی دین کی حفاظت کے لیے دیا جاتا اور چونکہ بیج کے منعقد ہونے میں بھی اس کا حق جس برقر ار رہتا ہے اور مر ہون کی جگہ اس کا بدل یعنی شمن مرہون ہوکر اس کے پاس آ کر محبوں ہوجاتا ہے ، اس لیے اسے فنخ کا اختیار نہیں دیا گیا، لیکن چونکہ مرہون سے اس کا حق متعلق ہوتا ہے اس لیے اس کی ناک اُونچی رکھنے کے لیے شریعت نے بیچ کو اس کی اجازت پر موقوف کیا ہے ، البندا بیچ مرتبن کی اجازت پر موقوف کیا ہے ، البندا بیچ مرتبن کی اجازت پر موقوف کیا ہے ، البندا بیچ مرتبن کی اجازت پر موقوف کیا ہے ، البندا بیچ مرتبن کی اجازت پر موقوف کیا ہے ، البندا بیچ مرتبن کی اجازت پر موقوف کیا ہے ، البندا بیچ مرتبن کی اجازت پر موقوف کیا ہے ، البندا بیچ مرتبن کی اجازت پر موقوف کیا ہے ، البندا بیچ مرتبن کی اجازت پر موقوف کیا ہے ، البندا بیچ مرتبن کی اجازت پر موقوف کیا ہے ، البندا بیچ مرتبن کی اجازت پر موقوف کیا ہے ، البندا بیچ مرتبن کی اجازت پر موقوف کیا ہے ، البندا بیچ مرتبن کی اجازت پر موقوف کیا ہے ، البندا بیچ مرتبن کی اجازت پر موقوف کیا ہے ، البندا بیچ مرتبن کی اجازت پر موقوف کیا ہے ، البندا بیچ مرتبن کی اجازت پر موقوف کیا ہے ، البندا بیچ مرتبن کی اجازت پر موقوف کیل ہے ، اس کا حق موقوف کیا ہے ، البندا بیچ موقوف کیا ہے ، البندا بیچ موقوف کیا ہو کر میک ہو کیا ہو کیا ہو کر بیا ہو بیک کیا ہے ، البندا بیکندا کیا ہو کر بیکند کی بیک کیا ہو کر بیک کیا ہو کر بیک کیا ہو کر بیک کیا ہو کر بیک کی کر بیک کیا ہو کر بیک کیا ہو کر بیک کیا ہو کر بیک کی بیک کر بیک کر بیک کر بیک کیا ہو کر بیک کر ب

اب مشتری کے لیے دوراستے ہیں:

(۱) پہلا اورآ سان راستہ یہ ہے کہ وہ معاملہ کرتے پُپ سادھ لے اور مبر کرے یہاں تک کہ مرتہن کے پاس را بہن مر بون کو چھڑا کراس کے حوالے کردے، کیونکہ فی الحال تو را بہن مبع کو سپر دکرنے سے عاجز ہے، لیکن ہوسکتا ہے کہ مرتبن ثمن کی لا کچ میں بچ کی اجازت بی دیدے یا پھرخو درا بہن کہیں سے انتظام کر کے اس کا قرضہ اواء کردی تو پھر مشتری کو زیادہ صبر اور انتظار بھی نہیں کرنا پڑے گا، اس کو صاحب کتاب نے إذا لعجز علی شوف الزوال سے تعبیر کیا ہے کہ یہاں بائع یعنی را بہن جو تسلیم مبع سے عاجز ہے وہ عاجزی بہت مضبوط نہیں ہے کہ مشتری کے صبر کا پیانہ چھلکا دے بلکہ وہ تو بہت پھسپھسی ہے اور را بہن چنگی میں اسے دور کرسکتا ہے، اس لیے مشتری کے لیے صبر کرنا زیادہ بہتر ہے۔

(۲) مشتری کے لیے دوسرا راستہ یہ ہے کہ بیمعالمہ قاضی کی عدالت میں لے جائے اور قاضی اسے فنخ کردے، کیونکہ جب بائع کوسلیم مبتع پر قدرت نہیں ایے تو ظاہر ہے کہ بیڑج فنخ ہوگی اور فنخ کاحق قاضی کو ہے نہ کہ مرتبن کو، اس لیے فنخ کے لیے عدالتِ عظلی کا رُخ کرنا ہوگا، اور پھر جب قاضی فنخ کرے گا تو بائع اور مشتری میں '' و تُو میں میں'' بھی نہیں ہوگی اور فنند وفساد سے حفاظت ہوگی،

# ر آن البدایه جلد سی کی کی کی دراس کی کی کی کی کی کی کی کی کی دران اور گروی کے احکام و سائل کی

اس لیے اس حوالے سے بھی فنخ کاحق قاضی کے لیے ہونا ہی بہتر معلوم ہوتا ہے۔

وصار النع صاحب ہدایداس کی مثال پیش کرے دوسری روایت کو مزید تقویت دے رہے ہیں چنانچہ فرماتے ہیں کہ ایک ۔ مخص نے غلام خریدالیکن باکع کی جانب سے تسلیم عبد سے پہلے ہی وہ فرار ہو گیا تو چونکہ اب بائع مبیع کی تسلیم پر قادر نہیں رہا،اس لیے مشتری کواختیار ہے جا ہے تو غلام کے واپس آنے اور پکڑنے جانے تک صبر کرے اور اگر جا ہے تو یہ معاملہ قاضی کی عدالت میں لے جا كراسة فنخ كراك، اسى طرح صورت مسئله مين بھى مشترى كومبراور دفع الامر الى القاضىي دونوں ميں سے ايك كا اختيار ہے۔

وَلَوْ بَاعَهُ الرَّاهِنُ مِنْ رَجُلٍ ثُمَّ بَاعَهُ بَيْعًا ثَانِيًا مِنْ غَيْرِهٖ قَبْلَ أَنْ يُجِيْزَهُ الْمُرْتَهِنُ فَالثَّانِيُ مَوْقُونُكُ أَيْضًا عَلَى اِجَازَتِهِ، لِأَنَّ الْأَوَّلَ لَمْ يَنْفُذُ، وَالْمَوْقُوْفُ لَايَمْنَعُ تَوَقُّفَ الثَّانِي فَلَوْ أَجَازَ الْمُرْتَهِنُ الْبَيْعَ الثَّانِي جَازَ الثَّانِي، وَلَوْبَاعَ الرَّاهِنُ ثُمَّ آجَرَ أَوْ وَهَبَ أَوْ رَهَنَ مِنْ غَيْرِهِ وَأَجَازَ الْمُرْتَهِنُ هَلِهِ الْعُقُودَ جَازَ الْبَيْعُ الْأَوَّلُ.

توجیملہ: اوراگر رابن نے کسی آ دمی سے مرہون کوفروخت کردیا پھر مرتبن کی اجازت سے پہلے اس کے علاوہ دوسرے آ دمی سے دوبارہ اسے فروخت کردیا تو دوسری بیچ بھی مرتبن کی اجازت پرموقوف ہوگی ، کیونکہ پہلی بیچ نافذنہیں ہوئی اورموقوف دوسرے کے توقف سے مانغنہیں ہوتا پھراگر مرتبن نے بیع ٹانی کی اجازت دی تو بیع ٹانی جائز ہوگی۔

اوراگررائن نے مرہون کوفروخت کیا پھراسے اجارہ پردے دیا یا ہبہکردیا یا کسی دوسرے کے پاس رئن رکھدیا اور مرتبن نے ان عقو د کو جائز قرار دے دیا تو بیج اول ہی جائز ہوگی۔

\_ ﴿ يُجيز ﴾ جائز قرار دينا، اجازت دينا ولم ينفذ ﴾ نافذنيس بوا ﴿ باع ﴾ فروضت كيا وهب ﴾ بهكيا ورهن ﴾

### ر بهن کی دوسری بیچ کامجمی مرتبهن کی اجازت پرموقوف مونا:

صورت مسئلہ بیہ ہے کہ را بن نے مرتبن کی اجازت کے بغیر مثلاً زید سے مرہون کو بچے دیا اور مرتبن کی اجازت سے پہلے ہی اس نے اسی مرہون کو بکر ہے بھی فروخت کردیا تو چونکہ بچے اول بھی موقوف تھی اور موقوف دوسرے کے تو قف سے مانع نہیں ہوتا اس لیے تیج ٹانی بھی مرتہن کی اجازت پرموقوف ہوگی اور جے وہ اجازت دے کرنا فذ کرے گا وہ بیج نافذ ہوگی خواہ اول ہویا ٹانی ہو، مگر صاحب ہدا ہےنے جوخاص کر بیع ٹائی کے نفاذ کا تذکرہ کیا ہے وہ درحقیقت دوسرے عقد کے بیع اور غیر بیع ہونے میں جوفرق ہےاس کی وضاحت کے لیے ہے، ورنہ جب سی فانی نافذ ہوگی تو بیج اول تو بدرجد اولی نافذ ہوگی اس لیے که الْفَضْلُ لِلْمُتَقَدِّم كافارمولدتو بہت برانااور جانا پیجانا ہے۔

ولو باع الداهن المخ اس عبارت میں اس فرق کی وضاحت کی گئی ہے جس کا حاصل یہ ہے کدراہن نے زیدے مرتبن کی ا جازت کے بغیر مرہون کو بچ دیااور مرتہن کی طرف سے کوئی اشارہ ملنے سے پہلے ہی رائن نے مرہون کو اجارے پر دیدیا یا اسے ہبہ

## ر ان الهداية جلدا على المحالية الموات على المحالية الموات المحالية الموات المحالية المحالية

کردیا یا مرتبن کے علاوہ کسی اور کے پاس ربمن رکھ دیا اور پھر مرتبن نے عقدِ اول یعنی بھے کی اجازت تو نہیں دی البتہ عقودِ ثانیہ یعنی بہہ اور اجارہ یا ربن میں سے کسی ایک کی اجازت دے دی تو اس صورت میں مرتبن کی اجازت کے بعد بھی را بمن کے عقودِ ثانیہ میں سے کوئی بھی عقد نافذ اور جائز نہیں ہوگا اور صرف عقدِ اول یعنی بھے ہی جائز اور نافذ ہوگی، صاحبِ ہدایہ نے اگلی عبارت میں ان دونوں کے مابین فرق کو واضح کیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں

وَالْفُرْقُ أَنَّ الْمُرْتَهِنَ ذُوْ حَظٍ مِنَ الْبَيْعِ النَّانِي لِأَنَّهُ يَتَعَلَّقُ حَقَّهُ بِبَدَلِهِ فَيَصِحُّ تَغْيِيْنُهُ لِتَعَلَّقِ فَائِدَتِه بِهِ، وَلَكِنْ لَاحَقَّ لَهُ فِي الْمُؤْفِي الْمُؤْفِي اللهِبَةِ وَالرَّهْنِ هُوَ الَّذِي فِي الْإِجَارَةِ بَدَلُ الْمَنْفَعَةِ لَابَدَلُ الْعَيْنِ، وَحَقَّهُ فِي هَالِهِبَةِ اللهِبَةِ وَالرَّهْنِ هُوَ الَّذِي فِي الْإِجَارَةِ بَدَلُ الْمَنْفَعَةِ لَابَدَلُ الْعَيْنِ، وَحَقَّهُ فِي مَالِيَةِ الْعَيْنِ لَا فِي الْمَنْفَعَةِ فَكَانَتُ إِجَازَتُهُ السُّقَاطُّا لِحَقِّهِ فَزَالَ الْمَانِعُ فَنَفَذَ الْبَيْعُ الْأَوَّلُ فَوضَحَ الْفَرْقُ.

الْفَرْقُ.

ترجیلہ: اور فرق بیہ ہے کہ مرتبن تھے ٹانی سے حصے والا ہے کیونکہ اس کا حق مر ہون کے بدل (ثمن) سے متعلق ہے لہذا ٹانی کے ساتھ مرتبن کا فائدہ متعلق ہونے کی وجہ سے اس کی تعیین صحیح ہے، لیکن ان عقو دمیں اس کا کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ بہداور ربن میں توبدل بی نہیں ہے اور اجارہ میں جو بدل ہے وہ منفعت کا بدل ہے نہ کہ عین کا اور مرتبن کا حق عین کی مالیت میں ہے نہ کہ منفعت میں لہذا مرتبن کی اجازت اس کے حق کا اسقاط ہوگی اور مانع زائل ہوگیا اس لیے بیچ اول نافذ ہوجائے گی چنانچے فرق واضح ہوگیا۔

### اللغاث:

﴿ حظّ ﴾ حصد، قائده - ﴿ بدل المنفعة ﴾ منافع اور فائدے كا متبادل - ﴿ ذال المانع ﴾ ركاوث دور بوگئ، مانع ختم بوگيا-دونوں صورتوں ميں فرق كى وضاحت:

اگر رائن دونوں صورتوں میں عقد نیچ کرے تو ان میں سے کوئی بھی عقد مرتبن کی اجازت سے منقعد ہوجاتا ہے اور بیچ نافد ہوجاتی ہے خواہ بیچ اول پر مرتبن اپنی اجازت کا ٹھپدلگائے یا بیچ ٹانی پر الیکن اگروہ پہلے عقد بیچ کرتا ہے اور پھر مرتبن کی اجازت دیئے سے پہلے ہی دوسرے عقو دمثلاً ہبدیا اجارہ وغیرہ کرتا ہے تو اس صورت میں صرف عقد بیچ ہی کا نفاذ ہوگا ایسا کیوں ہے؟

اس کیوں کا جواب دیتے ہوئے صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ پہلی صورت میں ہم نے اس لیے بچے اول اور ٹانی دونوں میں نفاذ اور جواز کا اختال رکھا ہے کہ اس صورت میں مرتہن کاحق بیچے کے ساتھ متعلق ہے چنا نچے ہی مرہون کی جگہ اس کاحق مرہون کے بدل یعنی شدن سے متعلق ہے اور ہو سکتا ہے کہ بچے اول کے مقابلے میں بچے ٹانی میں اس کا فائدہ زیادہ ہو، اس لیے اگر وہ عقد ٹانی یعنی بچے ٹانی میں اس کا فائدہ زیادہ ہو، اس لیے اگر وہ عقد ٹانی یعنی بچے ٹانی میں اس کا فائد کرتا ہے تو بھی نافذ ہو جائے گا اور اسے دونوں عقد ول میں سے ایک کی تعیین کاحق ہوگا۔

کیکن اس کے بالمقابل دوسری صورت لینی جب عقداول بیچ ہواور عقد ثانی رہن، ہبہ یاا جارہ ہوتو اس صورت میں صرف عقد اول ہی منعقداور نافذ ہوگا اور رہن وغیرہ کا انعقاداور نفوذ نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں صرف عقداول یعنی بیچ ہی سے مرتبن کاحق متعلق ہے

## ر آن البدايه جلدا على المحالة الموسائل المحالة الموسائل المحالة الموسائل المحالة الموسائل المحالة الم

اور عقد ثانی لینی را بمن اور اجارہ وغیرہ سے اس کا حق متعلق نہیں ہے، کیونکہ ربمن اور بہہ کا کوئی بدل بی نہیں ہوتا اور اجارہ میں اگر چہ بدل ہوتا ہے مگر وہ منفعت کا بدل ہوتا ہے، مالیت کا بدل نہیں ہوتا حالانکہ مرتبن کا حق مالیت کے بدل سے متعلق نہیں ہوتا اب اس لیے اب تنیوں عقد ول کے ساتھ مرتبن کا حق متعلق نہیں ہوگا اور ظاہر ہے کہ جب عقد ثانی کے ساتھ اس کا کوئی حق بی متعلق ہے تو اب ان عقو د میں اس کی اجازت تعیین کا کا منہیں کرے گی، بلکہ اسقاط حق کا کام کرے گی اور یوں سمجھا جائے گا کہ مرتبن نے مرجون سے اپنا حق ساقط کردیا ہے اور جب مرجون سے مرتبن کا حق ساقط ہوجائے گا تو پھر را بن کا عقد اول لیمی نیج اس کی اجازت پر موقوف بھی نہیں ہوگی اور بھے جائز اور نافذ ہوجائے گی، اس لیے ہم نے کہا کہ صورت ثانیہ میں صرف عقد نیج بی کا نفاذ ہوگا، اور یہی پہلی اور دوسری صورت میں فرق ہے۔

قَالَ وَلَوْ أَعْتَقَ الرَّاهِنُ عَبْدَ الرَّهُنِ نَفَذَ عِنْقُهُ وَفِي بَعْضِ أَقْوَالِ الشَّافِعِيِّ رَحَانُكَانَهُ لَايَنْفُذُ إِذَا كَانَ الْمُعْتِقُ مُعْسِرًا، لِأَنَّ فِي تَنْفِيْذِهِ اِبُطَالَ حَقِّ الْمُرْتَهِنِ فَأَشْبَهَ الْبَيْعَ، بِخِلَافِ مَا اِذَا كَانَ مُوْسِرًا حَيْثَ يَنْفُذُ عَلَى بَعْضِ أَقُوالِهِ لِأَنَّهُ لَايَنْظُلُ حَقَّهُ مَعْنَى بِالتَّضْمِيْنِ، وَبِخِلَافِ اِعْتَاقِ الْمُسْتَأْجِرِ، لِأَنَّ الْإِجَارَةَ تَبْقَى مُدَّتُهَا اِذِ الْحُرُّ يَقْبَلُهَا وَلَكِنْ لَا يَقْبَلُ الرَّهُنَ فَلَا يَبْقَى، وَلَنَا أَنَّهُ مُخَاطَبٌ أَعْتَقَ مِلْكَ نَفْسِهِ فَلاَيَلُغُو تَصَرُّفَهُ بِعَدَمِ اِذَنِ الْمُرْتَهِنِ يَقْبَلُهَا وَلَكِنْ لَا يَقْبَلُ الرَّهُنَ فَلاَيَبُقَى، وَلَنَا أَنَّهُ مُخَاطَبٌ أَعْتَقَ مِلْكَ نَفْسِهِ فَلاَيَلُغُو تَصَرُّفَهُ بِعَدَمِ اِذَنِ الْمُرْتَهِنِ يَقْبَلُهُ الرَّهُنَ لَكُونُ لَا يَقْبَلُ الرَّهُنَ فَلاَيَبُقَى، وَلَنَا أَنَّهُ مُخَاطَبٌ أَعْتَقَ مِلْكَ نَفْسِهِ فَلاَيَلُغُو تَصَرُّفَهُ بِعَدَمِ اذَنِ الْمُرْتَهِنِ يَقْبَلُهُ الرَّهُ وَلَا الْمُعْتَرِى لَا لَوْلَالِهُ لِللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاقِيقِ أَوْ الْمُغْصُوبَ، وَلَا خَفَاءَ فِي قِيَامِ مِلْكِ الرَّقَبَةِ لِقَيَامِ الْمُفْتَضِي ، وَعَارِضُ الرَّهُنِ لَايُنِينً عَنْ زَوَالِهِ.

تر جمل: فرماتے ہیں کہاگر راہن نے رہن کاغلام آزاد کردیا تو اس کاعتق نافذ ہوجائے گاامام شافعی ولیٹیلئے بعض اقوال میں ہے کہ اگر معتق تنگ دست ہوتو عتق نافذ نہیں ہوگا، کیونکہ اس کونافذ قرار دینے میں مرتہن کے حق کا ابطال ہے، لہذا یہ بچ کے مشابہ ہوگیا۔

برخلاف اس صورت کے جب معتق مالدار ہوتو ان کے بعض اقوال کے مطابق عتق نافذ ہوجائے گا، کیونکہ صان واجب ہونے کی وجب ہونے کی وجہ سے معناً مرتبن کاحق باطل نہیں ہوگا اور برخلاف متاجر کے آزاد کرنے کے، اس لیے کہ اجارہ اپنی مت تک باقی رہتا ہے، کیونکہ آزاد اجارہ کو قبول کرتا ہے لیکن وہ رہن کو قبول نہیں کرتا لہٰذار ہن باقی نہیں رہے گا۔

ہماری دلیل بہ ہے کہ رائن شریعت کامخاطب ہے اور اس نے اپنی ملک کوآ زاد کیا ہے البذا مرتبن کی اجازت نہ ہونے سے اس کا تصرف افونیس ہوگا جیسے اگر خریدے ہوئے غلام کو مشتری نے قبضہ سے پہلے آزاد کردیا، اور بھا گے ہوئے یا غصب کردہ غلام کوآزاد کردیا اور ملک ِ رقبہ کے قیام میں کوئی پوشیدگی نہیں ہے، کیونکہ مقتصی قیام موجود ہے اور رئین کا عارض ہونا زوالِ ملک کی خرنہیں دیتا۔

#### اللَّغَاتُ:

﴿اعتق﴾ آزاد كرنا غلام كو\_ ﴿المعتق﴾ آزاد كرنے والا \_ ﴿معسو ﴾ تنگدست \_ ﴿تنفيذ ﴾ نافذ كرنا، معتبر قرار دينا \_ ﴿موسو ﴾ كشاده دست ، آسوده حال \_ ﴿الآبق ﴾ بعكورُ ا \_ ﴿لايلغو ﴾ لغواور بـ كارنبيس جائے گا \_ ﴿لاينبي ﴾ فبرنبيس ديتا \_

### مر ہون غلام کوآ زاد کرنے میں امام شافعی طفیلہ کا ختلاف:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ را بن نے کسی غلام کو ربن رکھا تھا لیکن پھر مرتبن کی اجازت کے بغیراس نے وہ غلام آزاد کر دیا تو اس سلسلے میں احناف کا مسلک میہ ہے کہ را بن کا اعتاق نا فذ ہوگا خواہ وہ مالدار ہویا تنگ دست ہو، اس کے برخلاف امام شافعی وطیعیائے سے اس سلسلے میں تین اقوال مروی ہیں:

- (۱) احناف کی طرح ان کے یہاں بھی عتق نافذ ہوگا خواہ معتق موسر ہو یامعسر ہو۔
  - (۲)عتق نافذ ہی نہیں ہوگا۔

(۳) اگرمعتی بیک وست ہوتو عتی نافذنہیں ہوگا، کیونکہ اس صورت میں مرتہن کے جن کا ابطال ہے اور ابطالی جن غیر ورست نہیں ہے، اس لیے اس صورت میں عتی نافذنہیں ہوگا، البتہ اگر را بن جو معتی ہے مالدار ہواور صان اداء کرنے کی پوزیشن میں ہوتو اس صورت میں شوافع کے یہاں بھی عتی کا نفاذ ہوگا، کیونکہ صان کی وجہ مرتبن کے جن کا معنا ابطال نہیں ہور ہا ہے، اس لیے اس کا یہتی عتی ہے منظام لے رکھا تھا لیے اس کا یہتی عتی ہے مانع نہیں ہوگا، اس کے برخلاف اگر کوئی متاجر تھا اور اس نے اجرت پر دوماہ کے لیے کوئی غلام لے رکھا تھا لیکن پھر مدت اجارہ کے اندر ہی موجر یعنی اس غلام کے مولی نے اُس عبد متاجر کوآزاد کر دیا تو اس کا عتی نافذ ہوجاتا ہے حالا نکہ اس صورت میں بھی متاجر یعنی اجرت پر لینے والے کا نقصان ہے کہ مدت اجارہ سے پہلے ہی غلام کوآزاد کر دیا؟ یہ گویا شوافع پر اعتراض صورت میں اعتراض کا جواب یہ ہے کہ رہن اور اجارے میں فرق ہے اور دونوں کو ایک ہی ڈنڈے سے ہا نکنا درست نہیں ہے، کیونکہ اجارے میں آزادی کے بعد بھی وہ مزدور مزدور ہی رہتا ہے اور مدت اجارہ تک عقد اجارہ باقی رہتا ہے اور آزاد آدی بھی چونکہ اجیر ہوتا ہے اور آزاد آدی بھی جونکہ اجور میں متاجر کیا نقصان بھی نہیں ہے، لہذا اجارہ والی صورت میں اعتاق درست ہے اور عتی نافذ ہوگا۔

اس کے برخلاف رہن اور حریت میں منافات ہے اور آزاد کور بن رکھنا درست نہیں ہے، لہذا اعماق کے ساتھ ہی رہن بھی ختم ہوجائے گا اور ظاہر ہے کہ اس میں مرتبن کے حق کا ابطال ہے اس لیے را بہن کا اعماق نافذ نہیں کیا جائے گا۔

ولنا المنح ہمارے یہاں تو مطلق راہن کا اعماق درست اور نافذ ہاوراس کی دلیل یہ ہے کہ راہن عاقل، بالغ اوراحکام شرع کا مکلف و مخاطب ہے اور اپنی اہلیت ولیات کی بناء پرمحل یعنی اپنی ملکیت میں تصرف کر رہا ہے اس لیے اس کا تصرف لغونہیں ہوگا، بلکہ درست اور نافذ ہوگا، کیونکہ مرہون درحقیقت اس کی ملک ہے اور اگر چہمرہون پر اس کا تبضیہ ہم ہمی اس کا اعماق درست ہے، اس لیے کہ نفاذِ عتق کے لیمعتق کا مقبوض ہونا ضروری نہیں ہے۔ مثلاً ایک شخص نے غلام خرید ااور خرید نے بعد قبضہ کرنے سے پہلے ہی اسے آزاد کر دیا تو اس کا عتق درست اور نافذ ہوگا اگر چہ غلام اس کے قبضہ میں نہیں ہے، اسی طرح اگر کسی کا غلام ہما گا ہو اور قبضہ میں نہولیکن مالک اسے آزاد کر دیا تو وہ غلام بھی درست ہے۔ ایسے ہی اگر کسی نے کسی کا غلام خصب کر لیا اور مالک نے ضصب کر دہ غلام کو آزاد کر دیا تو وہ غلام بھی آزاد ہوجائے گا، حالانکہ اس پر بھی مالک کا قبضہ نہیں ہے لہٰذا جس طرح ان متیوں نے نوعہ سے کہ دہ غلام کو آزاد کر دیا تو وہ غلام بھی آزاد ہوجائے گا، حالانکہ اس پر بھی مالک کا قبضہ نہیں ہے لہٰذا جس طرح ان متیوں

## ر آن البدايه جلد سي رسي المستحد دام بي سي المستحد دان اور كروى كادكام وسائل ي

مثالول میں محض ملکیت سے قبضہ کے بغیر بھی عتق متحقق ہوجاتا ہے، اس طرح صورت مسلہ میں بھی را بن کا عتق متحقق ہوجائے گا،
کیونکہ مر بون اس کی ملکیت میں ہے اور اس کے ربن کا صحیح ہونا مر بون کے را بن کی ملکیت ہونے کی دلیل ہے، رہا مسلہ ربن کا تو
اس کی وجہ سے مر بون پر مرتبن کا قبضہ عارضی ہے جوچئی میں ختم ہوسکتا ہے اس لیے بیعت کے لیے مانع نہیں بے گا۔

ثُمَّ إِذَا زَالَ مِلْكُهُ فِي الرَّقَبَةِ بِاعْتَاقِهِ يَزُولُ مِلْكُ الْمُرْتَهِنُ فِي الْيَدِ بِنَاءً عَلَيْهِ كَاعْتَاقِ الْعَبْدِ الْمُشْتَرَكِ، بَلُ أَوْلَى، وَامْتِنَاعُ أَوْلَى، إِلَّا الْعَبْدِ الْمُشْتَرِكِ، بَلْ أَوْلَى، وَامْتِنَاعُ الْعَبْدِ فَلَمَّا لَمْ يَمْنَعَ الْأَعْلَى لَا يَمْنَعُ الْأَدْنَى بِالطَّرِيْقِ الْآوْلَى، وَامْتِنَاعُ النَّفَاذِ فِي الْبَيْعِ وَالْهِبَةِ لِانْعِدَامِ الْقُدُرَةِ عَلَى التَّسْلِيْمِ وَإِعْتَاقُ الْوَارِثِ الْعَبْدَ الْمُوْصَلَى بِرَقَبَتِهِ لَا يَلْعُوْ بَلْ يُؤخَّرُ النَّالَةِ فَي النَّامِ وَاعْتَاقُ الْوَارِثِ الْعَبْدَ الْمُوصَلَى بِرَقَبَتِهِ لَا يَلْعُو بَلْ يُؤخَّرُ اللَّهُ وَا لَكُونُ اللَّهُ وَمِلْ الرَّهُنُ لِفَوَاتِ مَحَلِّهِ.

ترجیمه: پھر جب غلام میں اس کوآزاد کرنے کی وجہ سے رائن کی ملیت زائل ہوگئ تو قبضہ میں مرتبن کی ملیت زائل ہوجائے گ اس بناء پر کرتے ہوئے۔ جیسے مشترک غلام کوآزاد کرنا، بلکہ بدرجہ اولی (زائل ہوجائے گی) اس لیے کہ ملکیتِ رقبہ ملکیتِ ید سے اقو کی ہے لہٰذا جب اعلی مانع نہیں ہے تو اونی تو بدرجہ اولی مانع نہیں ہوگا اور تیج اور بہہ میں نفاذ کاممتنع نہ ہوناتسلیم پر قدرت نہ ہونے کی وجہ سے ہوادوارث کا ایسے غلام کوآزاد کرنا جس کر قبی وصیت کردی گئ ہونعونیں ہے، بلکہ امام اعظم والشطائے کے یہاں اعماق کو ادائے سعایہ تک مؤخر کیا جائے گا،اور جب اعماق نافذ ہوگا تو فوات محل کی وجہ سے رہن باطل ہوجائے گا۔

### اللّغاث:

﴿ قبه ﴾ گردن،جسم، ذات ۔ ﴿ اليد ﴾ ہاتھ، قبضہ، تصرف ۔ ﴿ لايلغو ﴾ لغونيس جائے گا۔ ﴿ السعاية ﴾ كوشش، غلام كى كمائى جواپئى آزادى كے ليے كرتا ہے۔

## غلام کی آزادی کے اثرات ونتائج:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگرکوئی غلام مرہون تھا اور رائن نے اسے آزاد کردیا تو ظاہر ہے کہ اس غلام میں رائن کی ملیت ختم ہوجائے گی، اور جب رائن کی ملیت ختم ہوجائے گی تو مرتبن کے پدِ استیفاء والی ملیت بھی ختم ہوجائے گی، کیونکہ مرتبن کی ملیت رائبن کی ملیت ہی پرمپنی ہوتی ہے، لہذا جب اصل کی ملیت ختم ہوئی تو فرع کی ملیت بھی ختم ہوجائے گی۔

اس کی مثال الی ہے جیسے ایک غلام دوآ دمیوں کے درمیان مشترک تھا اور ایک نے اسے آزاد کردیا تو دوسرے کا حصہ بھی آزاد ہوجائے گا اور دوسرے کا ملکِ رقبہ اعتاق سے مانع نہیں ہوگا لہذا جب ملکِ رقبہ جواعلی ہے وہ صحت عتق سے مانع نہیں ہوگا مرتبن کا ید جو ملکِ رقبہ سے کم ترہے بیت بدرجہ اولی را بن کے اعتاق سے مانع نہیں ہوگا اور اس کا عتق نافذ ہوجائے گا نتیجاً مرتبن کا ید استیفاء بھی ختم ہوجائے گا ، اس کے بر ظلاف بچے اور بہد میں تصرف کا نافذ نہ ہونا اس وجہسے ہوتا ہے کہ وہاں بائع اور وا بہب کی تسلیم بجے اور موہوب پر عدم قدرت کی وجہ سے ہوتا ہے اس لیے بچے اور بہد کا نفاذ نہیں ہوتا ، لیکن اگر کوئی شخص غیر مقبوض غلام یا کسی اور چیز کوآزاد کرتا ہے تو اس کا عتق نافذ ہوگا۔

## ر آن الهداية جلدا ي من المراكز الماس المراكز الماس المراكز الماس المراكز الماس المراكز الماس المراكز الماس الم

واعتاق المنع ایک مخص نے وصیت کی کہ میرافلاں غلام فلاں آ دمی کو دیدینا، لیکن موسی کے فلاں کو دینے سے پہلے ہی اس کے دارث نے اسے آزاد کر دیا تو بیاعما ق لغونہیں ہوگا، بلکہ امام اعظم والٹیلڈ کے یہاں اس کا نفاذ موصیٰ لہ کے لیے غلام کی کمائی کرنے تک مؤخر ہوگا اور جب وہ کمائی کر کے موصیٰ لہ کاحق اداء کر دے گا تو اعماق نافذ ہوگا اور جب اعماق نافذ ہوگا تو رہن بھی باطل ہوجائے گا،اس لیے کہ اس کامحل فوت ہو چکا ہے کیونکہ آزادرہن موجول نہیں کرتا۔

ثُمَّ بَعُدَ ذَلِكَ إِنْ كَانَ الرَّاهِنُ مُوْسِرًا أَوِ الدَّيْنِ حَالَّا طُوْلِبَ بِأَدَاءِ الدَّيْنِ لِأَنَّهُ لَوُ طُوْلِبَ بِأَدَاءِ الْقِيْمَةِ تَقَعُ الْمُقَاصَّةُ بِقَدْرِ الدَّيْنِ فَلَا فَاثِدَةَ فِيْهِ، وَإِنْ كَانَ الدَّيْنُ مُؤَجَّلًا أُخِذَتُ مِنْهُ قِيْمَةُ الْعَبْدِ وَجُعِلَتُ رَهُنَا مَكَانَهُ حَتَّى الْمُقَاصَّةُ بِقَدْرِ الدَّيْنُ الْعَبْدِ وَجُعِلَتُ رَهُنَا مَكَانَهُ حَتَّى يَحِلَّ الدَّيْنُ، لِأَنَّ صَبَبَ الضَّمَانِ مُتَحَقِّقٌ وَفِي التَّضْمِيْنِ فَائِدَةٌ فَإِذَا حَلَّ الدَّيْنُ اِثْتَضَاهُ بِحَقِّهِ إِذَا كُانَ مِنْ جِنْسِ حَقِّهِ وَرَدَّ الْفَضْلَ.

تر جمل : پھراس کے بعد اگر رائن بالدار ہویا قرض فی الحال واجب الا داء ہوتو رائن سے ادائیگی قرض کا مطالبہ کیا جائے گا ، کیونکہ اگر اس سے ادائے قیمت کا مطالبہ کیا جائے تو مقدار دین کے بقد رمقاصہ واقع ہوجائے گا اس لیے اس میں کوئی فائد ہنیں ہے ، اور اگر قرض اُدھار ہوتو رائن سے غلام کی قیمت لی جائے گی ، اور اس قیمت کوغلام کی جگہ رہ کی رکھا جائے گا ، یہاں تک کہ ادائیگی دین کا وقت آجائے اس لیے کہ ضان کا سب موجود ہے اور ضامن بنانے میں فائدہ بھی ہے لہذا جب ادائیگی دین کا وقت آگیا تو اگر وہ مرتبن کے حق کی جنس سے ہوتو مرتبن اسے اپنے حق میں وصول کرلے اور جونچے اسے واپس کردے۔

#### اللّغاث:

﴿موسر﴾ کشادہ دست، آسودہ حال۔ ﴿حالٌ ﴾ نقر، فوری۔ ﴿طولب ﴾ مطالبہ، کیا جائے گا۔ ﴿المقاصة ﴾ برابر سرابر حساب چکانا۔ ﴿مؤجلًا ﴾ ادھار۔ ﴿الفضل ﴾ اضاف، زیادتی۔

### را بن کے آسودہ حال ہونے کی صورت:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگر را بمن نے غلام کو آزاد کر دیا تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ را بمن مالدار ہے یا تنگ دست ہے، اگر را بمن مالدار بواور قرض فی الحال واجب الا داء ہوتو را بمن سے ادائے دین کا مطالبہ کیا جائے گا اور دین بمی کا مطالبہ ہوگا نہ کہ اس کی قیمت کا ، کیونکہ جب ادائمیکن دین کا وقت آگیا ہے تو اب قیمت کا مطالبہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ اگر قیمت لی گئی اور قیمت اور دین متحد انجنس ہوں تو دین کے بقدر مقاصہ ہوگا اور اگر قیمت میں پھھ زیادتی ہے تو وہ زیادتی را بمن کو واپس کردی جائے گی ، اس لیے اس رَگر ہے اور جھگڑے سے جیجنے کے لیے قیمت کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا بلکہ ادائیگی دین بمی کا مطالبہ کیا جائے گا۔

اور اگر قرض میعادی ہوتو اس صورت میں را ہن سے غلام کی قیمت وصول کی جائے گی اور اس قیمت کو غلام کی جگہ رہن رکھا جائے گا اور جب تک قرض کی ادائیگی نہیں ہوگی اس وقت تک وہ قیمت غلام کی جگہ رہن رہے گی ، اور جب ادائیگی دین کا وقت آئے گا تو اگر دین اور قیمت متحد انجنس ہوں تو مرتہن اس سے اپنا حصہ اور حق وصول کر لے ، رہا مسکلہ را ہن پر وجوب ضان کا تو وہ اس وجہ سے

## 

ہے کہ اس نے مرہون کو آزاد کرکے مرتبن کاحق باطل کردیا ہے اور ظاہر ہے کہ ابطالِ حقِ غیر وجوبِ عنان کا سبب ہے بیساری تفصیلات اس وقت ہیں جب راہن مالدار ہو۔

وَإِنْ كَانَ مُعُسِرًا سَعَى الْعَبُدُ فِي قِيْمَتِه وَقُضِى بِهِ الدَّيْنُ إِلَّا إِذَا كَانَ بِخِلَافِ جِنْسِ حَقِّه، لِأَنَّهُ لَمَّا تَعَذَّرَ الْوُصُولُ إِلَى عَيْنِ حَقِّهِ مِنْ جِهَةِ الْمُعْتِقِ يَرْجِعُ إِلَى مَنْ يَنْتَفِعُ بِعِتْقِهِ وَهُوَ الْعَبُدُ، لِأَنَّ الْخِرَاجَ بِالضَّمَانِ، قَالَ وَلَيْ اللهِ عَنْ حَقِّهِ مِنْ جِهَةِ الْمُعْتِقِ يَرْجِعُ إِلَى مَنْ يَنْتَفِعُ بِعِتْقِهِ وَهُوَ الْعَبُدُ، لِأَنَّ الْخِرَاجَ بِالضَّمَانِ، قَالَ وَلَيْ اللهَّيْنُ أَقَلَّ نَذُكُرُهُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى، ثُمَّ يَرْجِعُ بِمَا سَعْى عَلَى مَوْلَاهُ إِذَا أَيْسَرَ لِلْآنَةُ قَطَى دَيْنَة وَهُو مُضْطَرٌ فِيْهِ بِحُكْمِ الشَّرْعِ فَيَرْجِعُ عَلَيْهِ بِمَا تَحَمَّلَ عَنْهُ، سَعْى عَلَى مَوْلَاهُ إِذَا أَيْسَرَ لِلْآنَةُ يَوْدِي ضَمَانًا عَلَيْهِ لِلْآنَةُ إِنَّمَا يَسْعَى لِتَحْصِيْلِ الْعِتْقِ عِنْدَةً وَعِنْدَهُمَا بِخِلَافِ الْمُسْتَسْعَى فِي الْإِعْتَاقِ، لِلْآنَةُ يُؤَدِّي ضَمَانًا عَلَيْهِ لِلْآنَة إِنَّمَا يَسْعَى لِتَحْصِيْلِ الْعِتْقِ عِنْدَة وَعِنْدَهُمَا لِيَحْكُمِ اللهَ عَنْ يَعْمَ الْعَنْ عِنْدَة وَعِنْدَهُمَا لِيَعْتَقِ عِنْدَة وَعِنْدَهُمَا لِيَحْلَقِ وَهُهُ اللهُ مُولِلَاهُ وَهُهُنَا يَسْعَى فِي الْإِعْتَاقِ، فَلَى عَلَيْهِ بَعْدَ تَمَامِ إِعْتَاقِهِ فَصَارَ كَمُعِيْرِ الرَّهُنِ .

ترجیلے: اوراگررابن غریب ہوتو غلام اپنی قیمت میں کمائی کرے گااوراس کمائی ہے قرض اداء کیا جائے گاالا یہ کہ دین مرتبن کے حق کی جنس کے خلاف ہو،اس لیے کہ جب معتق کی طرف ہے مین حق کو وصول کرنا متعذر ہوگیا تو مرتبن اس شخص پر رجوع کرے گا جو رابن کے عتق ہوا ہے اور وہ غلام ہے، کیونکہ خراج بعقد رضان ہوتا ہے، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ اس کی تاویل اس صورت میں ہے کہ جب غلام کی قیمت دین سے کم ہو،لیکن اگر دین کم ہوتو اسے (آئندہ) انشاء اللہ تعالیٰ ہم بیان کریں گے۔

پھر غلام ابنی کمائی کومولی سے واپس لے گا جب مولی مالدار ہوجائے گا، اس لیے کہ غلام نے اُس مولی کا دین اداء کیا ہے اور اس سلسلے میں بحکم شرع غلام مجبور ہے، لہذامولی کی طرف سے غلام نے جس چیز کا تخل کیا ہے وہ اس سے واپس لے لے گا۔

برخلاف اس غلام کے جس سے اعماق میں کمائی کرائی گئی ہو، کیونکہ یہ غلام اپنے اوپر لازم شدہ ضان اداء کرتا ہے، کیونکہ یہ غلام امام ابوصنیفہ ولیٹھلڈ کے یہاں تحصیلِ عتق کے لیے اور یہاں وہ المام ابوصنیفہ ولیٹھلڈ کے یہاں تحصیلِ عتق کے لیے اور یہاں وہ ایسے ضان کے لیے کمائی کرتا ہے جو اس کے غیر (مولی) پر واجب ہے اس کے اعماق کے پورا ہونے کے بعد، لہذا یہ غلام رہن کو عاریت پردینے والے کی طرح ہوگیا۔

#### اللغات:

﴿معسر ﴾ تنگدست۔ ﴿تعدر ﴾ وشوار ہونا۔ ﴿الوصول ﴾ بَنِجنا۔ ﴿النحراج ﴾ نفع، فائده۔ ﴿الضمان ﴾ ذمه داری۔ ﴿مُصَطَرٌ ﴾ مجور۔ ﴿تحمّل ﴾ برداشت کیا۔ ﴿المستسعى ﴾ غلام سے سی طلب کرنے والا۔ ﴿معیر الرهن ﴾ رئن کو عاریت پردینے والا۔

### را ہن کے تنگدست ہونے کی صورت:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگر را بن غریب ہوتو ظاہر ہے کہ وہ مرتبن کا قرضہ ادا نہیں کرسکتا، اس لیے اب مرتبن کاحق اس غلام

## ر آن البدایه جلدا کردی کے اعلام وسائل کی ساتھ کا کہ ان البدایہ جلدا کی سائل کی

سے دلوایا جائے گا اور غلام سے کمائی کرا کے اس کی قیمت اور دین میں سے جس کی مالیت کم ہوگی وہ مقد ارمز بہن کو دلوائی جائے گی، غلام سے کمائی کرانے کی وجہ سے جب مرتبن کو را بمن کی جانب سے اس کے حق کا ملاح عند راور دشوار ہوگیا اور بید دشوار کی چونکہ ربمن کا غلام آزاد کرنے کی وجہ سے چیش آئی ہے، اس لیے اب اس کی تلافی بھی اس کے ملنا حتعذ راور دشوار ہوگیا اور بید دشوار کی چونکہ ربمن کا غلام آزاد کرنے کی وجہ سے چیش آئی ہے، اس لیے اب اس کی تلافی بھی اس کے ذریعے کی جائے گی جس کی وجہ سے را بمن کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، کیونکہ ضابطہ یہ ہے کہ المنحو اج بالمضمان کہ نفع کا حصول ضمان کے ساتھ متعلق ہوتا ہے اور چونکہ آزادی کا نفع اور مزہ غلام نے اٹھایا ہے اس لیے مرتبن کاحق بھی اس سے دلوایا جائے گا۔

فال د ضبی النع کم صورت مسئلہ میں سعی العبد فبی قیمته کہہ کر ہم نے جو قیمت میں کمائی کا حکم لگایا ہے وہ اس صورت میں ہے جب قیمت دین سے کم ہو،لیکن اگر دین کم ہوتو اس کا حکم آگے چل کربیان کریں گے۔

نم یو جع النج اس کا حاصل یہ ہے کہ صورتِ مسئلہ میں کمائی کرکے غلام نے جو قرضہ اداء کیا ہے ظاہر ہے کہ وہ اس کے اوپر واجب یا لازم نہیں تھا، بلکہ وہ تو مولی اور اس کے معتق کا قرضہ تھا اور معتق کے سرسے بوجھ اتارنے کے لیے غلام نے اسسلسلے میں کمائی کی ہے، اس لیے جب معتق مالدار اور خوش حال ہوجائے گا تو اب غلام اس مقدار کو جو اس نے کمائی کرکے مرتبن کو دیا ہے اپنے معتق سے واپس لے گا۔

بخلاف المستسعیٰ النع اس کے برخلاف وہ غلام جو دوآ دمیوں کے درمیان مشترک ہواوران میں ہے ایک شریک اپنا حصہ آزاد کردے اور دوسرا شریک اپنے جھے کی قیمت کے بقدر غلام ہے کمائی کرائے تو یہ غلام اپنے معتق ہے ایک پائی بھی واپس نہیں کے سکتا خواہ اس کا معتق خوش حال ہو یا تلک دست ہو، کیونکہ اس نے جو کمائی کی ہے اس سے اپنے او پر لازم قرض اداء کیا ہے، نہ کہ معتق کا قرض اداء کیا ہے، اس لیے یہ غلام اپنے معتق سے کسی بھی چیز کا مطالبہ نہیں کرسکتا ہے، اور چونکہ حضرات صاحبین آ کے یہاں معتق میں تجزی نہیں ہے، اس لیے ایک شریک کے آزاد کرنے کے بعد گویا کہ ان حضرات کے یہاں پوراغلام آزاد ہوگیا لہذا اب اُس کی کمائی ان کے یہاں شکمیل عتق کے لیے ہوگی اور امام صاحب والیمائے کے یہاں چونکہ عتق متجزی ہوتا ہے اس لیے ایک شریک کے آزاد کرنے کے بعد غلام کی کمائی ان کے یہاں شکمیل عتق کے لیے ہوگی ، کیونکہ ابھی نصف جھے کی آزادی باقی ہے۔

اس کے برخلاف صورت مسئلہ میں جو غلام نے کمائی کی ہے چونکہ وہ حق غیر یعنی مولی اور معتق کے لیے ہے، اس لیے مولی ک خوش حالی کے بعد وہ اس مقدار کو مولی سے واپس لے گا یہی وجہ ہے کہ اگر مولی بوقت اعماق موسراور مالدار ہوتو غلام پر پچھ بھی واجب نہیں ہے، اس کی مثال ایس ہے کہ جسے رہن کو عاریت پر دینا، مثلاً زید نے برکی مجبوری کود کھتے ہوئے اسے اپنا کوئی سامان عاریت پر دے دیا کہتم اسے رہن رکھ کر کسی سے قرض لے لو، بکر نے وہ سامان رکھ کر خالد سے قرضہ لے لیا اور اپنا کام چلالیا بھر زید کو اس سامان کی ضرورت پیش آئی اور اس نے بکر کی طرف سے خالد کا قرضہ اداء کر کے وہ سامان لے لیا تو ظاہر ہے کہ زید نے بوجہ مجبوری بکر کا قرضہ اداء کیا ہے، اس لیے جب بھی بکر کے پاس مال ہوگا زید اس سے قرضے کی قم وصول کر لے گا ، اس طرح صورت مسئلہ میں بھی مذکورہ غلام نے اپنے معتق کے مغلس ہونے کی وجہ سے بوجہ مجبوری اس کے مرتبن کا دین اداء کیا ہے، لبذا جب بھی اس کا معتق مالدار مذکورہ غلام نے اپنی اداء کردہ مقدار کو واپس لینے کاحق دار ہوگا۔

## ر آن البدايه جلد سي التحالي ا

ثُمَّ أَبُوُ حَنِيْفَةَ رَمَٰ الْكَانِيَ السِّعَايَةَ فِي الْمُسْتَسْعَى الْمُشْتَرِكِ فِي حَالَتِي الْيَسَارِ وَالْإِعْسَارِ، وَفِي الْعَبْدِ الْمَوْمُونِ شَرَطَ الْإِعْسَارَ، لِأَنَّ النَّابِتَ لِلْمُوتَهِنِ حَقُّ الْمِلْكِ وَأَنَّهُ أَدُنَى مِنَ الْحَقِيْقَةِ النَّابِعَةِ لِلبَّسِرِيْكِ السَّاكِتِ الْمَرْهُونِ شَرَطَ الْإِعْسَارَ، لِأَنَّ النَّابِتِ لِلْمُوتَهِنِ حَقُّ الْمِلْكِ وَأَنَّهُ أَدُنَى مِنَ الْحَقِيْقَةِ النَّابِعَةِ لِلبَّسِرِيْكِ السَّاكِتِ فَوَجَبَتِ السِّعَايَةُ هُنَا فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ إِظْهَارًا لِنُقُصَانِ رُتُبَتِهِ، بِخِلَافِ الْمُشْتَرَى قَبْلَ الْقَبْضِ إِذَا أَعْتَقَهُ الْمُشْتَرِي حَيْثُ لَا يَسْعَى لِلْبَائِعِ إِلاَّ رِوَايَةً عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحَالَيْكَانِيمُ الْمُولُونُ يَسْعَى لِلْآنَ حَقَّ الْبَائِعِ فِي الْمُسْتَرِي حَيْثَى الْمُسْتَرِي حَيْثَ الْبَائِعِ لِللَّا وَايَةً فِي الْمَرِي مِنْ عَيْنِهِ، وَكَذَلِكَ يَبُعلُ حَقَّهُ فِي الْمَجْرِةِ وَلَايُسْتَوْفِي مِنْ عَيْنِه، وَكَذَلِكَ يَبْعلُ حَقَّهُ فِي الْحَبْسِ الْمُشْتَرِي مُ الْمَالُونُ عَلَى الْمُورَةِ فِي الْمَحْدِي وَلَالِكَ يَبْعُلُ حَقَّهُ بِالْإِعَارَةِ مِنَ الْمُشْتَرِي مَ الرَّاهِنِ حَتَى يُمُكِنَهُ الْمُسْتَودُ وَالِكَ لَا يَجُورُ وَالِكَ لَا يَبْعُلُ كَا وَلَا لِكَ الْمَالُونُ الْمُلْكَالِقَ عَلَى الْمُورَةِ فِي الْمُعْلِى وَلَالِكَ لَايَجُورُ وَلَالِكَ لَايَعُولُ وَلَالِكَ لَا يَجُورُ وَلَالِكَ لَا يَجُورُ الْمُلْكَالِ اللَّهِ عَلَى الْمُلْعَارَةِ مِنَ اللَّهُ عَلَى الْمُورِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُسْتَودُ مِنَ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْمُسْتَولُ وَلَالِكَ لَا يَجُولُونَ لَا اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمَالَةُ عَلَى اللّهُ الْمُسْتَولُ مَنَ اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللللّهُ اللللللللللللللّهُ الللللْمُ الللللّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللل

تروجہ ہے: پھرامام ابوصنیفہ ولیٹھیڈنے اس مشترک غلام میں جس ہے کمائی کرائی جاتی ہے بیار اور اعسار دونوں حالتوں میں سعایہ کو واجب کیا ہے جب کہ عبد مرہون میں اعسار کی شرط لگادی ہے، کیونکہ مرتبن کے لیے حقِ ملک ثابت ہے اور یہ حق اس حقیقی ملکیت ہے کم ترہے جوشر یک ساکت کے لیے ثابت ہے، لہذا یہاں (رہن) ایک ہی حالت میں کمائی واجب ہے تا کہ اس کے کم رتبہ ہونے کا ظہار ہو۔

برخلاف اس خرید ہوئے غلام کے جے قبضہ سے پہلے ہی مشتری آزاد کردے، چنانچہوہ غلام بائع کے لیے کمائی نہیں کرے گا مگر امام ابو یوسف راٹھیاڈ کی ایک روایت میں، اور عبد مربون کمائی کرے گا، کیونکہ جس کے متعلق بائع کا حق ضعیف ہے، اس لیے کہ مآل میں بائع اس کا مالک نہیں ہے اور نہ ہی وہ اس کے عین سے وصول کرسکتا ہے نیز مشتری کو عاریت پر دینے سے بھی جس میں بائع کا حق باطل ہوجاتا ہے جب کہ مرتبن کا حق ملک سے بلٹ جاتا ہے اور رابمن کو عاریت پر دینے سے اس کا حق باطل بھی نہیں میں بائع کا حق باطل ہوجاتا ہے جب کہ مرتبن کا حق ملک سے بلٹ جاتا ہے اور رابمن کو عاریت پر دینے سے اس کا حق باطل بھی نہیں ہوتا یہاں تک کہ اسے واپس لینے کی قدرت رہتی ہے، لہذا اگر ہم دونوں صورتوں میں کمائی کو واجب قرار دے دیں تو ہم دونوں حقوق میں برابری کر دیں گے طالا تکہ یہ جائز نہیں ہے۔

#### اللغات:

﴿المستسعٰى ﴾ سعى كرنے والا غلام۔ ﴿ايسار ﴾ فراخ وتى ، آسودگى۔ ﴿الإعسار ﴾ تگدى ۔ ﴿الساكت ﴾ خاموش رہنے والا۔ ﴿لايستوفى ﴾ وصول نہيں كيا جائے گا۔ ﴿الحبس ﴾ روكنا۔ ﴿الإعارة ﴾ عاريت پردينا۔ ﴿الاستو داد ﴾ واپس لينا۔ ﴿سوّينا ﴾ برابركيا ہم نے۔

### مشتر که غلام کی جزوی آ زادی میں امام صاحب کا نقطهُ نظر:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ جو غلام دوآ دمیوں کے درمیان مشترک ہواور ان میں سے ایک اپ حق کوآزاد کردے تو امام اعظم والٹھیڈ کے یہاں دوسرے شریک کواس غلام سے کمائی کرانے کاحق بہر حال ہے یعنی معیّق جواس کا شریک ہے وہ مالدار ہویامفلس ہو،

## ر ان البداية جلدا ي المالية الموالية ا

شریک ساکت یعنی جس نے اپنا حصہ آزاد نہیں کیا ہے بہر حال اس غلام سے کمائی کراسکتا ہے، اس کے برخلاف اگر را بن عبد مر بون کوآزاد کردے تو مرتبن کے لیے صرف ای صورت میں غلام سے کمائی کرانے کاحق ہے جب کہ را بن مفلس اور تنگ دست ہو، لیکن اگر را بن مالدار ہوتو اس صورت میں مرتبن را بن بی سے اپناحق لے گا اور غلام سے کمائی نہیں کراسکتا، اس لیے فرمایا گیا ہے وفی العبد الموھون شوط الإعساد۔

عبد مشترک اور عبد مرہون کے درمیان کمائی کے حوالے سے فرق کرنے کی وجہ یہ کہ ان دونوں غلاموں میں صاحب ت کے لیے جو ملکیت ثابت ہوتی ہے دراصل اس ملکیت میں فرق ہے چنانچے عبد مرہون میں مرتبن کے لیے جو ملکیت ثابت ہے نہ کہ حقیقی ملکیت ثابت ہوتی ہے اور ظاہر ہے کہ حقیقی ملکیت ہی ملکیت سے حقیقی ملکیت ہوتی ہے اور ظاہر ہے کہ حقیقی ملکیت ہی ملکیت سے اعلی اور اقو کی ہے اس لیک سے کا مطالبہ دونوں صورتوں میں ہوگا اور معتق موسر ہو یا معسر دونوں صورتوں میں شریک ساکت غلام سے کمائی کرانے کا حق دار ہوگا ، اس کے برخلاف مرتبن کی جو ملکیت ہے چونکہ وہ شریک ساکت کی ملکیت سے اضعف ہے ، اس لیے اس کا مطالبہ صرف را ہمن کے مفلس ہونے کی حالت میں غلام سے کیا جاسکتا ہے اور اگر را بمن مالدار ہوتو مرتبن اس حوالے سے غلام کا نام بھی نہیں نے سات ، چونکہ ملکیت کے حوالے سے عبد مرہون عبد مشترک سے کم زیجے کا ہے اس لیے اس فرق کو واضح کرنے کے لیے عبد مرہون کو ایک بی حالت میں سعایہ کا ممکلف بنایا گیا ہے۔

بعنلاف المستری النج اس کا حاصل ہے کہ زید نے بکر کا غلام خریدالیکن ٹمن اداء کرنے اور قبضہ کرنے سے پہلے ہی زید نے اس غلام کو آزاد کردیا تو عتی تو صحیح ہے، لیکن بکر کو جو ٹمن نہیں دیا گیا ہے کیا بکر اس غلام سے اپنے ٹمن کے لیے کمائی کراسکتا ہے؟
فرماتے ہیں کہ نہیں بکر اس غلام سے اپنا ٹمن لینے کے لیے اب کمائی نہیں کراسکتا خواہ مشتری یعنی زید موسر ہو یہی جمہوعلاء کا قول ہے اور یہی ظاہر الروایہ ہے، اس کے برخلاف امام ابویوسف ویشی سے ایک روایت یہ ہے کہ اگر مشتری غریب ہو تو بائع اس سے اپنے ٹمن کی خاطر کمائی کرالے بھر جب مشتری مالدار ہوجائے تو وہ غلام سے کمائی کرائے اداء کردہ مقدار وصول تو بائع اس سے اپنے ٹمن کی خاطر کمائی کرائے ہور جب مشتری موسر ہو یا معسر ہو بھر ہو کہ تا تھے ہیں کہ ظاہر الروایہ ہیں بائع کے لیے غلام سے کمائی کرانے کا حق نہیں خواہ مشتری موسر ہو یا معسر ہو جب کہ اگر را بہن عبد مرہون کو آزاد کردے اور وہ غریب ہوتو مرتبن اس غلام سے کمائی کراسکتا ہے جیسا کہ پوری تفصیل کے ساتھ ابھی یہ مسئلہ گذرا ہے۔

آخران دونوں میں فرق کی وجہ کیا ہے؟

صاحب ہدایہ لأن حق البانع المنے سے اسی فرق کو واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بھائی یہاں بھی دراصل بائع اور مرتبن کے حقوق اور الملک میں فرق ہے اسی لیے صورتِ مسلد میں بھی فرق ہے، چنا نچہ مرتبن کے مقابلے میں بائع کاحتی کمزور ہے اور بائع کو صرف جبس مجھے کاحق ہے لیکن انجام کار کے اعتبار سے بائع اس مجھے کاما لک نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ اگر وہ مجھے بائع کے قضہ میں ہلاک ہوجائے تو بائع اس کا ضامن نہیں ہوگا، کیونکہ مشتری تو پہلے ہی اے آزاد کر چکا ہے اس کے بر ظلاف مربون میں مرتبن کاحق جس قوی ہوتا ہے اور انجام کار کے اعتبار سے مرتبن مربون کا مالک بھی ہوتا ہے، چنا نچہا گر مربون مرتبن کے قضہ میں ہلاک ہوجائے تو مرتبن کاحق بائع سے حق دین سے ساقط ہوجا تا ہے اور اس ہلاک موجائے تو مرتبن کاحق بائع سے حق دین سے ساقط ہوجا تا ہے اور اس ہلاک سے کہ مرتبن کاحق بائع سے

# ر آن البدایہ جلدی کے میں کر سائل کے اعلام وسائل کے اور بن اور گروی کے اعلام وسائل کے ادارہ ہے کہ اور کروی کے اعلام وسائل کے ادارہ ہے۔

اسی طرح بائع عین مبیع سے اپنائمن نہیں وصول کرسکتا، کیونکہ اس کائمن تو مشتری کے ذیعے ہے، لیکن مرتہن عینِ مرہون سے

بوقت ضرورت اپنا دین وصول کرسکتا ہے، اس لیے اس حوالے سے بھی بائع کے مقابعے میں مرتہن کا حق قوی ہے، ایسے ہی اگر بائع
مشتری کو عاریت پر مبیع دید ہے تو اب اس کا حق جس ختم ہوجائے گالیکن اگر مرتہن را بمن کو مرجون عاریت پر دید ہے تو جب چاہے
واپس لے سکتا ہے اور اس سے اس کا حق ختم نہیں ہوگا، ان تمام وجوہات سے بیہ بات تکھر کرسا منے آگئی کہ مرتبن کا حق جس بائع سے
اقوی ہے اسی لیے مرتبن اور بائع والے مسئلے میں ہم نے فرق کر دیا اور رہن والی صورت میں را بمن کے غریب ہونے کی صورت میں
غلام سے کمائی کرائی جائے گی، لیکن بچے والی صورت میں مطلق کمائی نہیں کرائی جائے گی خواہ مشتری موسر ہویا معسر ، ورنہ دونوں میں
مساوات لازم آئے گی حالانکہ مساوات درست اور جائز نہیں ہے۔

وَلُوْ أَقَرَّ الْمَوْلَى بِرَهْنِ عَبْدِهٖ بِأَنْ قَالَ لَهُ رَهَنْتُكَ عِنْدَ فُلَانِ وَكَذَّبَهُ الْعَبْدُ ثُمَّ أَعْتَقَهُ تَجِبُ السِّعَايَةُ عِنْدَنَا، خِلَافًا لِوَاللَّهُ الْعَبْدُ مُ اللَّهُ الْعَبْدُ مُ اللَّهُ الْعَبْقُ فِي عَلَى اللَّهُ الْعَنْقِ، وَنَحْنُ نَقُولُ أَقَرَّ بِتَعَلَّقِ الْحَقِّ فِي حَالٍ يَمُلِكُ التَّعْلِيْقَ فِيْهِ لِقَيَامِ لِزُفُورَ رَحَيْنَا عَلَى الْعَنْقِ، لِلَّانَّةُ حَالُ انْقِطَاعِ الْوِلَايَةِ.

تر جمله: اوراگرمولی نے اپنے غلام کے رہن کا قرار کیا بایں طور کہ اس نے غلام سے کہا کہ میں نے مجھے فلاں کے پاس رہن رکھا ہے اور غلام نے اس کی تکذیب کردی پھرمولی نے اسے آزاد کردیا تو ہمارے یہاں سعایہ واجب ہوگی جبکہ اس میں امام زفر والشفیڈ کا اختلاف ہے وہ اسے عتق کے بعد مولی کے اقرار پر قیاس کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ مولی نے ایس حالت میں حق کے متعلق ہونے کا اقرار کیا ہے جس حالت میں وہ غلام کے اندر حق متعلق کرنے کا مالک تھا، اس لیے کہ اس کی ملکیت موجود ہے، لہذا اس کا اقرار کیا ہے۔ برخلاف عت کے بعد کے، کوئکہ یہ ولایت منقطع ہونے کی حالت ہے۔

### اللغات:

﴿اقر ﴾ اقرار کیا، مان لیا۔ ﴿ کدّبه ﴾ اس کی تکذیب اور تردیدکی۔ ﴿السعایة ﴾ کمائی۔ ﴿انقطاع الو لایة ﴾ ذمه داری اور حق تصرف کاختم ہونا۔

### غلام کے رہن ہونے کا اقر اراور امام زفر طافی کا مسلک:

صورتِ مسئلہ بیہ ہے کہ ایک شخص نے اپنے غلام کے رہن کا اقرار کرتے ہوئے یوں کہا کہ میں نے فلاں شخص کے پاس تہہیں رہن رکھا ہے، لیکن غلام نے مولی کے اس قول کی تکذیب کردی، اس کے بعد مولی نے اسے آزاد کردیا تو ہمارے یہاں مولی کا سابقہ اقرار درست اور جائز ہے اور مرتبن کے لیے غلام پر سعایہ یعنی کمائی کرنا واجب ہے، اس کے برخلاف امام زفر واٹٹیلٹ فرماتے ہیں کہ مولی کا یہ اقرار درست نہیں ہے اور جس طرح اگر اقرار بہن سے پہلے مولی غلام کو آزاد کردے اور پھراس کو رہن رکھنے کی بات کرے اور بہن کا اقرار کرتا ہے تو وہ اقرار بھی اگر وہ غلام کو رہن رکھنے کا اقرار کرتا ہے تو وہ اقرار بھی

# ر آن البدایه جلد سی سی کسی کسی سی سی کسی کی کا دکام و مسائل کے

معتبرنہیں ہوگا، گویا کہامام زفر راٹٹیائے نے قبل العتق والے اقر ارکو بعدالعتق والے اقرار پر قیاس کیا ہے۔

ونحن النح جاری دلیل بدیے کقبل العتق والے اقرار رہن کومعتر ماننے کی وجدیہ ہے کہ بیا قرار ایس حالت میں ہوا ہے جب وہ غلام مولی کامملوک ہے اور اس کے لیے اسے رہن رکھنا درست ہے اس لیے اِس اقر ار کا اعتبار ہوگا اور اس کے برخلاف ،عتق کے بعد چونکہ غلام سے مولیٰ کی ولایت اور ملکیت ختم ہو جاتی ہے،الہذا بعد العتن والا اقرار درست اور معتبر نہیں ہوگا، اور اس حوالے سے دونوں میں فرق ہے اور ایک کو دوسرے پر قیاس کرنا درست نہیں ہے۔

وَلَوْ دَبَّرَهُ الرَّاهِنُ صَحَّ تَدْبِيْرُهُ بِالْإِتِّفَاقِ، أَمَّا عِنْدَنَا فَظَاهِرٌ وَكَذَا عِنْدَهُ، لِأَنَّ التَّدْبِيْرَ لَايَمْنَعُ الْبَيْعَ عَلَى أَصْلِهِ، وَلَوْ كَانَتُ أَمَةً فَاسْتَوْلَدَهَا الرَّاهِنُ صَحَّ الْإِسْتِيلَادُ بِالْإِيِّفَاقِ، لِأَنَّهُ يَصِحُ بِأَدْنَى الْحَقَّيْنِ وَهُوَ مَالِلًابِ فِي جَارِيَةِ الْإِبْنِ فَيَصِحُّ بِالْأَعْلَى، وَإِذَا صَحَّا خَرَجَا مِنَ الرَّهُنِ لِبُطْلَانِ الْمَحَلِّيَّةِ، إِذْ لَايَصِحُّ اِسْتِيْفَاءُ الدَّيْنِ مِنْهُمَا، فَاِنْ كَانَ الرَّاهِنُ مُوْسِرًا ضَمِنَ قِيْمَتَهُمَا عَلَى التَّفْصِيْلِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي الْإِعْتَاقِ.

ترجمه: اوراگررائن نے عبدِ مرمون کو مدبر بنالیا تو بالا تفاق اسے مدبر بناناصیح ہے، رہا بھارے یہاں تو ظاہر ہے اور امام شافعی ر النائل کے یہاں بھی یہی تھم ہے، کیونکہ ان کی اصل کے مطابق مدبیر سے کونہیں روکتی، اور اگر باندی رہن تھی اور راہن نے اسے ام ولد بنالیا تو بالا تفاق سیاستیلا صحح ہے، کیونکہ استیلا د دوحقوں میں ادنی حق سے صحح ہوجاتا ہے اور وہ وہی حق ہے جو باپ کے لیے بیٹے کی باندی میں ہوتا ہے لہذا استیلا داعلی حق ہے سیحے ہوگا، اور جب تدبیر واستیلا د دونوں سیحے ہوئے تو وہ دونوں (مدبر اور ام ولد ) رہن ہے خارج ہوگئے کیونکہ محلیت باطل ہوگئی،اس لیے کہاب دونوں سے قرض کی وصولیا بی سیح نہیں ہے، پھراگر راہن مالدار ہوتو ان دونوں کی قیت کا ضامن ہوگا اس تفصیل کے مطابق جے ہم اعماق کے سلسلے میں بیان کر چکے ہیں۔

﴿دبره ﴾ غلام كومد بربنانا، يعنى موت كے بعد آزادى وينا \_ ﴿تدبير ﴾ مدبر بنانا \_ ﴿استولد ﴾ أم ولد بنانا \_ ﴿المحلية ﴾ جگه بونا\_ ﴿استيفاء الدين ﴾ دين كى وصوليا بي \_

### مرجون غلام كومد براورام ولد بنانا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر را بمن نے عبدِ مرہون کو مدبر بنادیا تو بالا تفاق میر تدبیر درست اور جائز ہے ہمارے یہاں تو اس کا جواز ظاہر ہے، کیونکہ جب عبد مرمون کا عماق درست ہےتو تدبیر جواعماق سے ادنی ہے وہ تو بدرجہ اولی درست اور جائز ہوگی، اور ا مام شافعی ولٹینیڈ کے یہاں بھی تدبیر جائز ہے ہر چند کہ اعماق جائز نہیں ہے، کیونکہ ان کی اصل یہ ہے کہ مدبر کی بیع جائز ہے، اس لیے تدبير مانع بيع نبيس ہوگی۔

اسی طرح اگر را ہن نے کوئی باندی رہن رکھی تھی اور پھراس نے اس باندی کوام ولد بنالیا تو یہ بھی بالا تفاق درست اور جائز ہے، کیونکہ جب باپ بیٹے کی باندی کوام ولد بنا سکتا ہے حالا تکہ اس باندی میں باپ کاحق ضعیف ہے تو بدرجہ اولی اس باندی کوام

## ر آن البداية جلدا ي من المراكز وي احكام وسائل ي المن المركزوي كا دكام وسائل ي

ولد بناسکتا ہے، اس لیے کہ وہ اس کا مالک ہے اور اس باندی میں اس کاحق اقوی ہے، اس لیے جس طرح عبد مرہون کو مد بر بناناضیح ہے اس طرح مرہونہ باندی کوام ولد بنانا بھی ضیح ہے اور جب تدبیر اور استبلا درونوں ضیح ہیں تو ظاہر ہے کہ اب نہ تو مد بر سے قرض کی وصولیا بی ہو عتی ہے اور نہ بی اس لیے اب یہ دونوں رہن ہونے سے خارج ہوجا کیں گے اور اگر رائن مالدار ہوتو مرتبن کے لیے ان کی قیمت کا ضامن ہوگا اس لیے کہ خود رائن ہی نے تدبیر اور استیلاد کی وجہ سے مرتبن کے حق کوفوت کیا ہے، لہذا اس کا صاب بی برہوگا۔

وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا اِسْتَسْعَى الْمُرْتَهِنُ الْمُدَبَّرَ وَأُمَّ الْوَلَدِ فِي جَمِيْعِ الدَّيْنِ، لِأَنَّ كَسْبَهُمَا مَالُ الْمَوْلَى بِخِلَافِ الْمُعْتَقِ حَيْثُ يَسْعَى فِي الْأَقَلِ مِنَ الدَّيْنِ وَمِنَ الْقِيْمَةِ، لِأَنَّ كَسْبَهُ حَقَّهُ وَالْمُحْتَبَسُ عِنْدَهُ لَيْسَ اللَّ قَدْرُ الْقِيْمَةِ فَلَا يُزَادُ عَلَيْهِ، وَحَقُّ الْمُرْتَهِنِ بِقَدَرِ الدَّيْنِ فَلَا تَلُزَمُهُ الزِّيَادَةُ، وَلَا يَرُجِعَانِ بِمَا يُؤَدِّيَانِ عَلَى الْمَوْلَى بَعْدَ يَسَارِه، لِأَنَّهُ مَا مَرَّ عَلَى مَا مَرَّ .

توجیلہ: اور اگر را بن تک دست ہوتو مرتبن مد بر اور ام ولد سے پورے دین میں کمائی کرائے گا، اس لیے کہ ان دونوں کی کمائی مولی کا مال ہے، بر خلاف معتَّق کی کمائی اس کا حق مولی کا مال ہے، بر خلاف معتَّق کی کمائی اس کا حق ہولی کا مال ہے، بر خلاف معتَّق کی کمائی اس کا حق ہولی کا مال ہونے چیز معتَّق کے پاس محیوس ہے وہ بقد یہ قیمت ہاس لیے قیمت پر اضافہ نہیں کیا جائے گا اور مرتبن کا حق بقد یہ دین ہا سے اس لیے معتَّق پر زیادتی لازم نہیں ہوگی، اور مدبر اور ام ولد دونوں مولی کے خوشی ال ہونے کے بعد اداء کردہ رقم اس سے واپس نہیں لیس گے، کیونکہ انھوں نے مولی ہی کے مال سے دین اداء کیا ہے اور معتق رجوع کرے گا، کیونکہ اس نے اپنی ملکست کو مولی کی طرف سے اداء کیا ہے اور وہ اس سلسلے میں مجبور بھی ہے جیسا کہ گذر چکا ہے۔

### اللغاث:

﴿استسعى ﴾ كمائى كامطالبه كيا۔ ﴿كسب ﴾ كمائى ،محنت۔ ﴿المحتبس ﴾ روكا ہوا۔ ﴿لا يزاد عليه ﴾ اس پراضا فه نبيس كيا جائے گا۔ ﴿مضطر ﴾ مجور۔

### ندكوره صورت مين رائن كى تكدى كالمسكلة:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگر عبدِ مرہون کو مہ براور جاریہ مرہونہ کوام ولد بنانے والا راہن مفلس اور نگ دست ہوتو اس صورت میں مرتہن مد براورام ولد سے پورے دین کی مقدار وصول کرنے تک کمائی کراتا رہے، کیونکہ مد براورام ولد کی کمائی مولی کی مملوک ہوتی ہے اور چونکہ یہ دین مولی ہی پر واجب ہے لہذا جس طرح اگر خود را بن جومولی ہے اس دین کواداء کرتا تو پورااداء کرتا ،اسی طرح مد براورام ولد بھی پورے دین کے لیے کمائی کریں گے، اس کے برخلاف اگر را بن غلام کو آزاد کردے اور خود وہ غریب ہوتو مرتبن دین اور غلام کی قیمت میں سے کم مقدار کے لیے کمائی کرے گا، کیونکہ یہ غلام تو آزاد ہو چکا ہے لہذا اس کی کمائی خودا پی ملک ہے اور اس غلام کے پاس صرف قیمت کی مقدار ہی حجوں ہے اس لیے مرتبن عبد معتق سے قیمت سے زیادہ کے کمائی نہیں کر اسکتا ،اوراگر

### ر جن البداية جلدا ي حصل المستخد المستحد المستخد المستخد المستخد المستخد المستخد المستحد المستخد المستح

قیمت زیادہ اور دین کم ہوتو چونکہ مرتبن کاحق صرف مقدار دین میں ہےاس لیے اس صورت میں مرتبن اس غلام سے مقدار دین سے زیادہ کمائی نہیں کراسکتا اور نہ ہی غلام براس سے زیادہ کمائی کرانے کاحق ہوگا۔

و لا يو جعان النح اس كا حاصل يہ ہے كه مد براورام ولدكى كمائى چونكه ان كے مولى كى مملوك ہوتى ہے اوراس كمائى سے وہ اپنے مولى ہى كاحق اداءكرتے ہيں، اس ليے جو پچھوہ كما كرمولى كے قرض خواہ كو ديں گے اسے بعد ميں اپنے مولى سے واپس نہيں لے سكتے ،اس كے برخلاف معتق چونكه اپنى كمائى اورا بنا مال صرف كرسكتا ہے، اس ليے وہ واپس لينے كاحق دار ہے۔

وَقِيْلَ الدَّيْنُ إِذَا كَانَ مُؤَجَّلًا يَسْعَى الْمُدَبَّرُ فِي قِيْمَتِهِ، لِأَنَّهُ عِوَضُ الرَّهْنِ حَتَّى تُحْبَسَ مَكَانَهُ فَيَتَقَدَّرُ بِقَدْرِ الْمُعَوَّضِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ حَالًا، لِأَنَّهُ يُقُطَى بِهِ الدَّيْنُ، وَلَوْأَعْتَقَ الرَّاهِنُ الْمُدَبَّرَ وَقَدُ قَطٰى عَلَيْهِ بِالسَّعَايَةِ الْمُعَوَّضِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ حَالًا، لِأَنَّهُ يُقُطٰى بِهِ الدَّيْنُ، وَلَوْأَعْتَقَ الرَّاهِنُ الْمُدَبِّرُ وَقَدُ قَطٰى عَلَيْهِ بِالسَّعَايَةِ أَوْ لَمُ يَقُضِ لَمُ يَسْعَ إِلاَّ بِقَدْرِ الْقِيْمَةِ، لِأَنَّ كُسْبَهُ بَعْدَ الْعِتْقِ مِلْكُهُ وَمَا أَذَاهُ قَبْلَ الْعِتْقِ لَا يَرُجِعُ بِهِ عَلَى مَوْلَاهُ، لِأَنَّهُ أَذَاهُ مِنْ مَالِ الْمَوْلَى

تر جملہ: اور کہا گیا کہ اگر دین میعادی ہوتو مدبرانی قیمت میں کمائی کرے گا، کیونکہ قیمت مربون کا عوض ہے یہاں تک کہ قیمت مربون کی جگہ محبوں ہوتی ہے لہذا عوض بفقد رمعوض مقدر ہوگا، برخلاف اس صورت کے جب دین فی الحال واجب الا واء ہواس لیے کہ کمائی ہے قرض اداء کیا جائے گا، اور اگر را ہمن نے مدبر کو آزاد کر دیا حالا نکہ اس مدبر پر کمائی کا فیصلہ کر دیا گیا تھا یا نہیں کیا گیا تھا تو بھی وہ مقدار قیمت کے لیے ہی سعی کرے گا، کیونکہ عت کے بعداس کی کمائی اس کی اپنی ملک ہے، اور عتق سے پہلے جو قرضہ اس نے اداء کیا ہے اسے اپنے مولی سے واپس نہیں لے سکتا، کیونکہ اس نے وہ قرض مولی کے مال سے اداء کیا ہے۔

#### اللغاث:

﴿عوض الرهن ﴾ ربمن كاعوض اور برل - ﴿تحبس ﴾ روكا جائے - ﴿المعوّض ﴾ وه چيز جس كاعوض ديا جائے -

#### بعض حضرات کی دوسری رائے:

ماقبل میں جو بات کہی گئی ہے کہ مد ہر اور ام ولد سے مرتبان پورے قرضے کے بقدر کمائی کرائے گا، اس پر بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ وہ جس دین فی الحال واجب الا داء ہو، کیکن اگر دین میعادی ہواور فوری طور پر واجب الا داء نہ ہوتو اس صورت میں مد ہر اور ام ولد سے پورے دین کے لیے کمائی نہیں کرائی جائے گ، بلکہ بقدر قیمت ہی کمائی کرائی جائے گ، بلکہ بقدر قیمت ہی کمائی کرائی جائے گ، کونکہ قیمت ہی مرہون کا عوض ہے لہذا اتنا ہی عوض واجب ہوگا جتنا کہ معقض ہے، اس لیے اس صورت میں مد ہر سے اس کی قیمت سے زیادہ کمائی نہیں کرائی جائے گی۔

ولو أعتق النح اس كا حاصل يہ ہے كہ ايك رائن تخص نے اپنے عبد مربون كو مد بر بناديا پھراسے آزاد كرديا تو اب اس پر معتَّق لينى آزاد كردہ غلام ہى كے احكام جارى ہول گے خواہ اس پر سعايہ كا فيصلہ كيا گيا ہو، اپندا اب وہ صرف بقدرِ قيمت ہى سعايہ كرے گا، اس ليے كه آزاد كردہ غلام بقدرِ قيمت ہى كمائى كرتا ہے اور پھرعتق كے بعد اس كى كمائى اس كى اپنى ہى ملك ہے اس

## ر آن البداية جلد ال من المراكز و rra المراكز وي ادكام وسائل الم

لیے اس حوالے سے بھی وہ صرف بقدرِ قیمت ہی کمائی کرے گا اور اگر مدبر ہونے کی حالت میں اس پر کمائی کا فیصلہ کیا گیا تھا اور اس نے اس حالت میں کما کر پچھا داء بھی کیا تھا تو بعد میں اسے اپنے مولی سے واپس نہیں لے سکتا ، کیونکہ اس حالت میں اس کی کمائی مولیٰ ہی کی ملک تھی۔

قَالَ وَكَذَٰلِكَ لَوِ اسْتَهْلَكَ الرَّاهِنُ الرَّهْنَ، لِأَنَّهُ حَقَّ مُحْتَرَمٌّ مَضْمُوْنٌ عَلَيْهِ بِالْإِتَلَافِ، وَالضَّمَانُ رَهُنَّ فِي يَدِ الْمُوْتَهِنِ لِقِيَامِهِ مَقَامَ الْعَيْنِ.

تر جملے: فرماتے ہیں کہایے ہی اگر را ہن نے رہن کور ہلاک کردیا ہو (تو بھی اس پرضان واجب ہوگا) اس لیے کہوہ (مرتہن کا) حق محترم ہے جو ہلاک کرنے کی وجہ سے را ہن پرمضمون ہے اور ضان مرتبن کے قبضہ میں رہن رہے گا، کیونکہ وہ عین کے قائم مقام ہے۔ اللغائی :

﴿استهلك ﴾ بلاك كرويا - ﴿محتوم ﴾ قابل احرّ ام - ﴿الإتلاف ﴾ ضائع كرنا -

#### رابن کی طرف سے رہن کو ہلاک کرنے کا مسلد:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر را بهن مرہون کو ہلاک کردی تو اس پرضان واجب ہوگا جیسا کہ آزاد کرنے کی وجہ سے ضان واجب ہوتا ہے چنانچہ اگر قرض فوری طور پر واجب الا داء ہوتو اس سے قرض وصول کیا جائے گا اور اگر میعادی ہوتو را بهن سے مرہون کی قیمت کی جائے گی اور اسی قیمت کو مرہون کی جگہ ربمن رکھا جائے گا اس لیے کہ قیمت عین مرہون کے قائم مقام ہے، کیونکہ ربمن مرتبن کا حق محترم ہے اور ہلاکت کی وجہ سے مضمون بالضمان ہے۔

فَانِ السَّهُلَكُةُ أَجْنَبِيٌ فَالْمُرْتَهِنُ هُوَ الْحَصْمُ فِي تَضْمِيْنِهِ فَيَأْخُذُ الْقِيْمَةَ وَتَكُونُ رَهْنًا فِي يَدِه، لِأَنَّهُ أَحَقُ بِعَيْنِ الرَّهْنِ حَالَ قِيَامِهِ فَكُذَا فِي السِّيرُ دَادِ مَاقَامَ مَقَامَةٌ، وَالْوَاجِبُ عَلَى هذَا الْمُسْتَهُلِكِ قِيْمَتُهُ يَوْمَ هَلَكَ، فَإِنْ كَانَتُ قِيْمَتُهُ يَوْمَ السَّهُلَكُهُ حَمْسَ مِائَةٍ وَيَوْمَ رَهَنَ أَلْفًا غَرِمَ خَمْسَ مِائَةٍ وَكَانَتُ رَهُنًا، وَسَقَطَ مِنَ الدَّيْنِ حَمْسُ مِائَةٍ الزَّائِدَةِ كَأَنَّهَا هَلَكُتْ بِآفَةٍ، وَالْمُعْتَبُرُ فِي ضَمَانِ الرَّهُنِ الْقَيْمَةُ خَمْسَ مِائَةٍ الزَّائِدَةِ كَأَنَّهَا هَلَكُتْ بِآفَةٍ، وَالْمُعْتَبُرُ فِي ضَمَانِ الرَّهُنِ الْقَيْمَةُ عَمْسُ مِائَةٍ الزَّائِدَةِ كَأَنَّهَا هَلَكُتْ بِآفَةٍ، وَالْمُعْتَبُرُ فِي ضَمَانِ الرَّهُنِ الْقَيْمَةُ عَمْسُ مِائَةٍ الزَّائِدَةِ كَأَنَّهَا هَلَكُتْ بِآفَةٍ، وَالْمُعْتَبُرُ فِي ضَمَانِ الرَّهُنِ الْقَيْمَةُ عَمْسُ مِائَةٍ الزَّائِةَةِ كَأَنَّهَا هَلَكُتْ بِآفَةٍ، وَالْمُعْتَبُرُ فِي ضَمَانِ الرَّهُنِ الْقَيْمَةُ وَمُنَ الْقَيْمَةُ وَمُنَى الْقَيْمَةُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ الْقَيْمَةُ وَالْمَائِقَ مَصْمُونٌ عَلَيْهِ، لِأَنَّةَ قَبْضُ السَّيْفَاءُ الاَّ أَنَّةُ يَتَقَرَّرُ عِنْدَ الْهُلَاكِ. لَذَهُ مَنْ الْعَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ الللللِهُ الللللْهُ الللللَّهُ الللللْهُ الللللِهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللْهُ اللللللْهُ اللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ الللللللللْهُ

ر ان الهدايير جلدا ي من المركز ٢٠١ ي المان المركز ١٠١٠ ي المان المركز وي كاركام وسائل

ر ہن ہول گے اور قرض میں سے پانچے سو (۵۰۰) سر قط ہوجا کمیں گے، اور ان پانچ سو (۵۰۰) میں جوزا کد میں ان کے بارے میں ریے تھم ہوگا کہ وہ کسی آفت سے ہلاک ہوئے ہیں اور ضانِ رہن میں قصنہ کے دن کی قیت معتبر ہے نہ کہ چھٹرانے کے دن کی ، اس لیے کہ مرتبن پر سابق قصنہ ضمون ہوتا ہے، کیونکہ ریے قبضہ استیفاء ہے لیکن بوقتِ ہلاکت ضان مضبوط ہوجا تا ہے۔

#### اللغات:

﴿ اجنبی ﴾ غیرمتعلقہ آ دمی۔ ﴿ المخصم ﴾ فریتے مخالف، مدعی علیہ۔ ﴿ استودادٌ ﴾ واپس لوٹا نا۔ ﴿ غرم ﴾ چٹی بحرے گا۔ ﴿ آفَةٌ ﴾ قدرتی مصیبت، ناگہانی صورت حال۔ ﴿ الفكاك ﴾ چھڑوانے كادِن۔

#### ر بن كوكوئى اجنبى ملاك كرد في اس كاحكم:

صورت مسکدیہ ہے کہ اگر را بن کے بجائے اجنبی آ دمی مربون کو ہلاک کردیتو اس اجنبی شخص پرضان واجب ہوگا اور مرتبن ہی اس سے وہ تا وان اور ضان لے کراسے اپنے پاس ربن رکھ لے گا، کیونکہ اگر مربون موجود ہوتو ظاہر ہے کہ مرتبن ہی اس کا سب سے زیادہ حق دار ہوتا ہے اور چونکہ مربون کا ضان جو بشکل قیت ہے اس لیے اس کا بھی سب سے زیاد حق دار مرتبن ہی ہوگا اور وہی مستبلِک کا گریبان پکڑ کر اس سے مربون مرحوم کا تا وان لے گا۔

والجواب النخ اس کا حاصل یہ ہے کہ مستبلک پر یوم ہلاکت کی قیمت کا ضان واجب ہوگا چنا نچہ اگر مرہون کی قیمت یوم رہن کو ایک (۱۰۰۰) ہزار ہواور دین بھی مشلا ایک (۱۰۰۰) ہزار کا ہولیکن اجنبی نے جس دن اسے ہلاک کیا ہے اس دن مربون کی مالیت پانچ سو (۵۰۰) تھی تو اب اس اجنبی پرصرف پانچ سو (۵۰۰) کا ضان ہوگا اور یہ پانچ سو (۵۰۰) مرتبن کے پاس پھر سے ربن ہول گے اور ماجی پانچ سو (۵۰۰) کی تو یہ ہول گے اور ماجی پانچ سو (۵۰۰) کی مورد کے اور ماجی پانچ سو (۵۰۰) کی جب سر مون کی تجدید ہوئی تو اس کی مالیت پانچ سو (۵۰۰) کی وجہ سے ہی تھم ہری اس لیے اب دین بھی صرف پانچ ہی سوکا ہوگا ، اور اسے یول سمجھ جائے گا کہ ماجی پانچ سو (۵۰۰) دین ساقط ہوجا تا ہلاک ہوگیا ہے اور اگر مرتبن کے پاس مرہون ہلاک ہوجائے خواہ وہ کس بھی وجہ سے ہوتو مرہون کی قیمت کے بقدر دین ساقط ہوجا تا ہوجا تا کے سال طرح صورت مسئلہ میں بھی پانچ سو (۵۰۰) کی مقدار دین ساقط ہوجائے گی اور وہ پانچ سو (۵۰۰) جو مرتبن نے اجنبی سے وصول کیا ہے اس کے بقدر اس کا دین بھی باتی رہے گا۔

والمعتبر المنع فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اجنبی مرہون کو ہلاک کرتا ہے تو اس پر یوم ہلاکت کی قیمت کا ضان واجب ہوتا ہے گر مرتبن پر یوم القبض کی قیمت کا ضان واجب ہوتا ہے نہ کہ یوم فکاک یعنی چیڑانے کے دن کی قیمت کا ،اس لیے کہ مرتبن کا قبضہ تہ استیفاء ہوتا ہے اور ایوم استیفاء ہوتا ہے اور ایوم القبض کا طان واجب ہوتا ہے اور یوم القبض میں چونکہ مرہون کی مالیت ایک ہزار کی تھی اس لیے اس کے دین میں سے اب یا نچ سوساقط ہوجا کیں گے۔

الا أنه المع سے ایک سوال مقدر کا جواب ہے، سوال میہ ہے کہ جب مرتبن پر یوم القبض کی قیمت کا ضمان واجب ہے تو اگر مربون ہلاک نہ ہواور اس کی قیمت گھٹ جائے مثلاً ایک (۱۰۰۰) ہزار سے پانچ سو (۵۰۰) ہوجائے اور دین ایک (۱۰۰۰) ہزار ہوتو اس حساب سے پانچ سو (۵۰۰) دین میں سے ساقط ہوجانے چاہئیں اور را ہن کو پانچ سو (۵۰۰) دے کر اپنا مرہون واپس لینے کاحق

## ر آن الهدایہ جلد سی سی المسل کے احکام وسائل کے ہوتا ور کروی کے احکام وسائل کے ہوتا ور کروی کے احکام وسائل کے ہوتا وال تکداریانہیں ہے؟

اس کا جواب دیتے ہوئے صاحب مدایہ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے مرہون مرتبن کے پاس قبضہ سابق کی وجہ سے مضمون ہوتا ہے گراس مضمون میں پختگی اور ثبات مرہون کی ہلاکت سے ہوتا ہے، لہذا اگر مرہون مرتبن کے پاس ہلاک ہوجائے تب تو اس کا دین مالیت گھٹنے کے بقدرساقط ہوگا،کیکن اگر مرہون مرتبن کے پاس موجود ہوتو دین سے ایک پائی بھی ساقط نہیں ہوگی اور را بمن پورا دین اداء کرنے کے بعداس مرہون کو چھڑ انے اور واپس لینے کا مستحق ہوگا۔

وَلَوِ اسْتَهْلَكُهُ الْمُرْتَهِنُ وَالدَّيْنُ مُوَجَّلٌ غَرِمَ الْقِيْمَةَ، لِأَنَّهُ أَتُلْفَ مِلْكَ الْغَيْرِ وَكَانَتُ رَهْنًا فِي يَدِهِ حَتَى يَحِلَّ الدَّيْنُ، لِأَنَّ الصَّمَانَ بَدَلُ الْعَيْنِ فَأَحَدَ حُكْمَةً، وَإِذَا حَلَّ الدَّيْنُ وَهُوَ عَلَى صِفَةِ الْقِيْمَةِ السَّوْفَى الْمُرْتَهِنَ مِنْهَا الدَّيْنُ، لِأَنَّ الصَّمَانَ بَدَلُ الْعَيْنِ فَأَحَدَ حُكْمَةً، وَإِذَا حَلَّ الدَّيْنُ وَهُوَ عَلَى صِفَةِ الْقَيْمَةِ السَّوْفَى الْمُرْتَهِنِ اللَّهُ مِنْهَا فَدُنُ عَنْ حَقِ الْمُرْتَهِنِ فَكُنَ عَلَى الرَّاهِنِ، لِأَنَّةُ بَدَلُ مِلْكِهِ وَقَدْ فَرَعَ عَنْ حَقِ الْمُرْتَهِنِ فَكُن مِنْهِ وَقَدْ فَرَعَ عَنْ حَقِ الْمُرْتَهِنِ . لَا اللهُ ال

#### اللغاث:

\_\_\_\_\_\_ ﴿استهلك ﴾ بلاك كرديا\_ ﴿مؤجّل ﴾ ادهار\_ ﴿عَزِمَ ﴾ چَى بَعرنا\_ ﴿أَتُلَف ﴾ ضائع كرنا\_ ﴿يحل الدين ﴾ دين كا مقرره وقت آجائے۔

#### دین مؤجل مواورخود مرتبن ربن کو بلاک کردے:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگرخود مرتبن ہی مرہون کو ہلاک کردے اور قرض میعادی ہولیتی فی الحال واجب الا داء نہ ہوتو مرتبن پر مرہون کی قیمت واجب ہوگی ، کیونکہ اس نے دوسرے لینی راہن کے مال کو ہلاک کیا ہے اور دوسرے کے مال کو ہلاک کرنا موجب صان ہے اس لیے اس پر ہلاک کردہ مرہون کی قیمت واجب ہوگی اور یہ قیمت پھراسی مرتبن ہی کے پاس رہن ہوگی ، اس لیے کہ جس طرح مرتبن عین مرہون کا احق تھا اس طرح اس کی قیمت کا بھی احق ہوگا لہذا ادائیگی دین کا وقت آنے تک وہ قیمت مرتبی کے پاس رہن رہے گی۔

پھر جب ادائیگی دین کاوقت آجائے اور قیمت اور دین ہم جنس ہوں یعنی دین بھی روپیہ ہواور قیمت مرہون بھی روپیہ ہوتو مرتبن اس قیمت میں سے اپنے دین کے بقدر روپیہ لے لے اور اگر دین لینے کے بعد پچھ نیج جائے تو اسے را بن کو واپس کردے، کیونکہ مرتبن کاحق صرف مقدار دین میں ہے لہٰذا زیادتی را بن کی ہوگی اس لیے کہ بیرا بن کی ملکیت کا بدل ہے اور پھراب بیزیادتی

## ر جن البدایہ جلد سی سی کھی کہ السی کی سی کھی کہ السی کی سی کی کہ کا دیام وسائل کے مرتبن کے حق سے خالی اور فارغ بھی ہو چکی ہے لہذا زیادتی کاحق دار را بن ہی ہے۔

وَإِنْ نَقَصَتُ عَنِ الدَّيْنِ بِتَرَاجُعِ السِّعْرِ إلى خَمْسِ مِائَةٍ وَقَدْ كَانَتُ قِيْمَتُهُ يَوْمَ الرَّهْنِ أَلْفًا وَجَبَ بِالْإِسْتِهُلَاكِ خَمْسُ مِائَةٍ وَسَقَطَ مِنَ الدَّيْنِ خَمْسُ مِائَةٍ، لِأَنَّ مَا انْتَقَصَ كَالْهَالِكِ وَسَقَطَ الدَّيْنُ بِقَدَرِهٖ وَتُعْتَبُرُ قِيْمَتُهُ يَوْمَ الْقَبْضِ وَهُوَ مَضْمُونٌ بِالْقَبْضِ السَّابِقِ لَابِتَرَاجُعِ السِّعْرِ، وَوَجَبَ عَلَيْهِ الْبَاقِيُ بِالْإِتْلَافِ وَهُوَ قِيْمَتُهُ يَوْمَ أَتْلِفَ.

ترجیمہ: ادراگر بھاؤ پلٹ جانے کی وجہ یے پانچ سو(۵۰۰) تک قیمت قرض سے کم ہوگئ ہوحالانکہ رہن کے دن مرہون کی قیمت ایک ہزارتھی تو ہلاک کرنے کی وجہ سے پانچ سو(۵۰۰) واجب ہول گے اور دین سے پانچ سوس قط ہوجا ئیں گے، کیونکہ جومقدار گھٹ گئ وہ ہلاک شدہ کے شل ہے لبندااس کے بقدر قرض ساقط ہوجائے گا اور یوم اقبض کی قیمت معتبر ہوگی اور مرتبن پر قبضہ سابق کی وجہ سے مرہون مضمون ہے نہ کہ بھاؤ پلٹنے کی وجہ سے اور مابھی اس پر اتلاف کی وجہ سے واجب ہوگا اور وہ یوم تلف والی مرہون کی قیمت ہے۔ اللّغائث :

﴿نقصت ﴾ كم بونا ـ ﴿ تراجع السعر ﴾ بهاؤ كاالث بلث بونا ـ ﴿ الإتلاف ﴾ ضائع كرنا ـ

#### مزيدوضاحت اورتفريع:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگر بھاؤ کے الف بھیراور شیئر بازار کی تبدیلی اوراس میں بھاری گراوٹ کی وجہ ہے مربون کی قیمت دین ہے کم بوگئ ہومٹلا دین ایک ہزارتھا اور یوم ربن کومرہون کی قیمت بھی ایک ہزارتھی لیکن پھر بھاؤ کے الن بھیرے اس کی قیمت پائج سو (۵۰۰) گھٹ گئی ہواور اس حالت میں مرتبن نے اسے ہلاک کردیا ہوتو اب قیمت کے گھٹے کا نقصان اور وبال مرتبن پر عائد ہوگا جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس پر پانچ سو روپے کا تو ضان واجب ہوگا اور باقی پانچ سو (۵۰۰) روپے اس کے دین میں سے ساقط ہوجا ئیں گے اور اُجس ایا مانا جائے گا جیسے یہ کسی آفت کی وجہ سے ہلاک ہوئے کی مورت میں ہلاک شدہ مرہون کے بقدردین بھی ساقط ہوجا تا ہے اس لیے صورت مسئلہ میں مرتبن کے دین میں نے پانچ سو (۵۰۰) مورت میں ہلاک شدہ مرتبون کے بقدردین بھی ساقط ہوجا تا ہے اس لیے صورت مسئلہ میں مرتبن کے دین میں نے پانچ سو (۵۰۰) مورپ ساقط ہوجا نمیں گے، اور چونکہ مرتبن پر مربون قیضہ سابق کی وجہ سے مضمون ہوتا ہے اور ہلاکت سے بیضان اور پختہ ہوتا ہے، اس لیے مرتبن پر کس ایک مرتبن پر کس ایک مرتبن پر کس ایک ہون کی قیمت کا صان ہوگا اور یوم القبض میں مربون کی قیمت ایک ہزار روپے بشکل سقوط دین، صاحب کتاب ہزار کا ضان واجب ہوگا جس میں سے پانچ سو (۵۰۰) روپے بشکل قیمت اور پانچ سو (۵۰۰) روپے بشکل قیمت اور پانچ سو (۵۰۰) روپے بشکل سقوط دین، صاحب کتاب نے ووجب علیہ البافی المنے سے اسی بشکل قیمت والے ضان کی وضاحت کی ہے۔

قَالَ وَإِذَا أَعَارٌ الْمُرْتَهِنُ الرَّهُنَ لِلرَّاهِنِ لِيَخْدُمَهُ أَوْ لِيَعْمَلَ لَهُ عَمَلًا فَقَبَضَهُ خَرَجَ مِنْ ضَمَانِ الْمُرْتَهِنِ لِمُنَافَاةٍ بَيْنَ يَدِ الْعَارِيَةِ وَيَدِ الرَّهْنِ، فَإِنْ هَلَكَ فِي يَدِ الرَّاهِنِ هَلَكَ بِغَيْرِ شَىءٍ لِفَوَاتِ الْقَبْضِ الْمَضْمُونِ وَلِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يَسْتَرُجِعَةُ اللَّى يَدِهِ، لِأَنَّ عَقْدَ الرَّهُنِ بَاقِ إِلاَّ فِي حُكْمِ الضَّمَانِ فِي الْحَالِ.

## ر ان الهداية جلدا على المسلك المسلك

ترجمہ : فرماتے ہیں کہ جب مرتبن نے رائن کومر ہون عاریت پردے دیا تا کہ وہ رائن کی خدمت کرے یا اس کے لیے کوئی کام کرے اور رائین نے اس پر قبضہ کرلیا تو مرہون مرتبن کے ضان سے نکل گیا، اس لیے کہ قبضہ عاریت اور قبضہ رئین کے درمیان منافات ہے، پھرا گرمر ہون رائین کے قبضہ میں ہلاک ہوجائے تو وہ بغیر کسی چیز کے ہلاک ہوگا اس لیے کہ قبضہ مضمون فوت ہوگیا ہے اور مرتبن کوئی ہے کہ وہ مرہون کو واپس اپنے قبضے میں لیے لئے، کیونکہ عقدِ رئین باتی ہے کین اب ضان کے تھم میں باتی نہیں ہے۔

> ۔ ﴿اعار ﴾ عاریت پردینا۔ ﴿منافاۃ﴾ آ پس میں مناسب نہ ہونا۔ ﴿یستر جعه ﴾ اس کوواپس لے لے۔

#### مرتهن كى طرف سے رئين كو عاريت پردين كا حكم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ مربون مرتبن کے پاس تھالیکن پھر مرتبن نے عاریت پر رابن کو وہ مربون دے دیا تا کہ مربون اس کی خدمت کرے یا اس کا کوئی کام کردے اور رابن نے اس پر قبضہ کرلیا تو رابن کے قبضہ کرتے ہی وہ مربون مرتبن کے ضان سے خارج ہوجائے گا، کیونکہ رابن اور مرتبن کے قبضے میں منافات ہے چنانچے مرتبن کا قبضہ قبضہ ضانت ہے جب کہ رابن کا قبضہ قبضہ امانت ہو اور ظاہر ہے کہ امانت اور ضانت کے درمیان تضاد اور منافات ہے اس لیے مربون پر رابن کے قبضہ کرتے ہی مربون امانت ہوجائے گا یہی وجہ ہے کہ اگر اب مربون رابن کے پاس ہلاک ہوجائے تو وہ بغیر کسی عوض کے ہلاک بوگا یعنی اس ہلاک ہوجائے تو وہ بغیر کسی عوض کے ہلاک بوگا یعنی اس ہلاک ہوجائے گا رابن سے مربون یا اس کی مار کی اور مرتبن جب چاہے گا رابن سے مربون یا اس کے ہلاک ہونے کی صورت میں اس کا بدل لے کراپن پاس رہن رکھ لے گا، اس لیے کہ عقدِ رہن ابھی بھی باقی ہے، البتہ مربون کی وجہ سے فی الحال مرتبن پرضان کا حکم نہیں ہے لیعنی تھم ضان کے علاوہ میں عقدِ رہن ابھی بھی باقی ہے۔ البتہ مربون کی واپس کی وجہ سے فی الحال مرتبن پرضان کا حکم نہیں ہے لیعنی تھم ضان کے علاوہ میں عقدِ رہن ابھی بھی باقی ہے۔ البتہ مربون کی واپس کی وجہ سے فی الحال مرتبن پرضان کا حکم نہیں ہے لیعنی تھم ضان کے علاوہ میں عقدِ رہن ابھی بھی باقی ہے۔

أَلَا تَرِى لَوُ هَلَكَ الرَّاهِنُ قَبْلَ أَنْ يَرُدَّهُ عَلَى الْمُرْتَهِيِّ كَانَ الْمُرْتَهِنَّ أَحَقَّ بِهِ مِنْ سَائِرِ الْغُرَمَآءِ، وَهَلَذَا لِأَنَّ يَدَ الْعَارِيَةِ لَيْسَتُ بِلَازِمَةٍ، وَالضَّمَانُ لَيْسَ مِنْ لَوَازِمِ الرَّهُنِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، أَلَا تَرَى أَنَّ حُكْمَ الرَّهُنِ قَابِتٌ فِي الْعَارِيَةِ لَيْسَتِ بِلَازِمَةٍ، وَالضَّمَانُ لَيْسَ مِنْ لَوَازِمِ الرَّهُنِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، أَلَا تَرَى أَنَّ حُكْمَ الرَّهُنِ فَي عُلْدَ الرَّهُنِ فَإِذَا أَخَذَهُ عَادَ الضَّمَانُ، لِأَنَّةُ عَادَ الْقَبْضُ فِي وَلَدِ الرَّهُنِ فَإِذَا لَهُ مِنْ لَوَازِمَ الرَّهُنِ فَإِذَا أَخَذَهُ عَادَ الضَّمَانُ، لِأَنَّةُ عَادَ الْقَبْضُ فِي عَلَيْ الرَّهُنِ فَإِذَا أَخَذَهُ عَادَ الضَّمَانُ، لِأَنَّةً عَادَ الْقَبْضُ فِي عَلْمُ الرَّهُنِ فَإِذَا أَخَذَهُ عَادَ الصَّمَانُ، لِلْآلَةُ عَادَ الْقَبْضُ فِي عَلْمُ الرَّهُنِ فَإِذَا أَخَذَهُ عَادَ الصَّمَانُ اللَّهُ عَادَ الْقَافِلُ فِي الرَّهُنِ فَإِنْ لَمُ يَكُنُ مَضْمُونًا بِالْهَلَاكِ، وَإِذَا بَقِي عَلْقُدُ الرَّهُنِ فَإِذَا أَخَذَهُ عَادَ الطَّهُنِ فَي عُودُ الرَّهُنِ فَي عَلَى الرَّهُنِ فَي عَلَى الرَّهُنِ فَي عَلَى الرَّهُنِ فَي عَلَى اللَّهُ مَا مُنْ اللَّالُمُ لَنْ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الرَّهُنِ فَاللَّهُ مِنْ فَي عُودُ لُولِهُ اللَّهُمِ فَي الرَّهُ اللَّهُ اللَّا الْوَلَا لَوْلُكُمُ اللَّهُ اللَّامُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعَلَاقُ الْمُؤْلِقُ اللْعُلَاقُ اللْعُلَالُ اللْعَلَالُهُ اللْعُلِيْلُ اللْعُلَالُولُ اللْعُلِيْلِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْعُلَالُولُ الْمُؤْلِقُ الْعُلِمُ اللْعُلُولُ اللْعُلِيْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْعُلْمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللللْمُ ال

ترجمه: کیا،آپ دیکھتے نہیں کہ اگر مرتبن کومر ہون واپس کرنے سے پہلے را بن مرجائے تو مرتبن تمام قرض خواہوں سے زیادہ مر ہون کا حق دار ہوگا اور بیتکم اس وجہ سے ہے کہ قبضہ عاریت لازم نہیں ہے اور ضان ہر حال میں ربن کے لوازم میں سے نہیں ہے، کیا دیکھتے نہیں کہ مرہون کے بیچ میں بھی ربن کا حکم ثابت ہے اگر چہ وہ بچہ ضمون بالہلاک نہیں ہے، اور جب عقدِ ربن باقی ہے تو جب مرتبن مرہون کو لے گا تو ضان عود کر آئے گا کیونکہ عقدِ ربن میں قبضہ عود کر آیا لہذاوہ قبضہ اپنی صفت کے ساتھ عود کرے گا۔

#### اللغاث:

﴿سانر الغرماء ﴾ باقى مانده قرض خواه - ﴿ يد العارية ﴾ عاريت كا قبضه -

### ر آن البدایہ جلد سے کہ دسائل ہے۔ فرکور وعوے کی دلیل:

ماقبل میں جو یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ مرتبن کے رائبن کو مرجون عاریت پر دینے کے بعد بھی عقدِ رہن باتی رہتا ہے،اس عبارت میں ای دعوے کی دلیل بیان کی گئی ہے جس کا حاصل ہے ہے کہ اگر عاریت پر لیا ہوا مرہون رائبن ہی کے قبضہ میں ہواور رائبن اسے مرتبن کو دینے اور دالپس کرنے سے پہلے ہلاک ہوجائے اور اس پر مرتبن کے علاوہ دو مر بے لوگوں کا بھی قرض ہوتو ان تمام لوگوں میں مربون کا سب سے زیادہ حق دار مرتبن ہوگا، یہ اس بات کی بین دلیل ہے کہ ابھی بھی عقدِ رئبن باقی ہے نیز مرتبن نے رائبن کو وہ مربون کا سب سے زیادہ حق دار مرتبن ہوگا، یہ اس بات کی بین دلیل ہے کہ ابھی بھی عقدِ رئبن باقی ہے نیز مرتبن دار ہواور مربون عاریت کی بقاء ہی مفہوم ومعلوم ہوتی ہے۔

والضمان المن يہاں سے ايک طالب علانہ اشكال كا جواب ديا گيا ہے، اشكال يہ ہے كہ جب بقول آپ كے عقدر بن باقى ہے تو پھراس كا ضان بھى باقى ہونا چاہئے حالانكہ ماقبل ميں آپ نے الآفى حكم الضمان المنح كا فرمان جارى كركے ضان كى عدم بقاء كا دعوىٰ كيا ہے؟

اس کا جواب دیتے ہوئے صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے ضان عقدِ رہن کا وصف ہے لیکن یہ وصف ہر جگہ رہن کے ساتھ لازم اور ملزوم ہواییا ضروری نہیں ہے، بلکہ ضان عقدِ رہن سے جدا بھی ہوسکتا ہے مثلاً اگر مر ہونہ گھوڑی ہواور وہ رہن کے دوران ہی پچہ جن دیتو اپنی مال یعنی گھوڑی کے ساتھ بچ بھی مرہون ہوگا ، لیکن وہ مضمون نہیں ہوگا اور اگر وہ بچہ مرتبن کے پاس ہلاک ہوجائے تو اس پر اس بچے کا ضان نہیں واجب ہوگا ، اس سے معلوم ہوا کہ عقدِ رہن کے لیے ضان لازم نہیں ہواور عقدِ رہن ضان سے ضالی ہوسکتا ہے۔

وإذا بقى النع فرماتے ہیں كەصورت مسئله ميں جب عقدِ رہن باتى ہے تو دوبارہ جب مرتبن مربون كو واپس لے گا تو اس كے ساتھ ساتھ صفان بھى آئے گا، كيونكه جب عقدِ رہن ميں مربون پر قبضه ہوگيا تو اب وہ قبضه پئی صفت كے ساتھ وركرے گا اور اس كى صفت صفان ہے، لہذا صفان ہى كے ساتھ اور اس تو جيہ كے كى صفت صفان ہے، لہذا صفان ہى كے ساتھ اور اس تو جيہ كے بيشِ نظر تو سابقہ اعتراض بالكل لغواور بے بنيا ہے۔

تروجمله: اورایسے ہی اگر راہن اور مرہون میں سے کسی ایک نے دوسرے کی اجازت سے کسی اجنبی کومرہون عاریت پردے دیا تو

## ر تن البداية جلدا ي المحالية المساكل ا

ضان کا تھم ساقط ہوجائے گا،اس دلیل کی وجہ سے جوہم بیان کر چکے اور را ہن ومرتبن میں سے ہرایک کو بیا ختیار ہوگا کہ حب سابق مرہون کورہن کی طرف لوٹا دے،اس لیے کہ مرہون میں ان میں سے ہرایک کاحق محترم ہے۔

اور بیاجنبی کے ہاتھ مرہون کو اجارہ پر دینے، فروخت کرنے اور اسے بہہ کرنے کے برخلاف ہے جب کہ رائن اور مرتبن میں سے کسی ایک نے دوسرے کی اجازت سے (ان عقود میں سے کوئی عقد) انجام دیا ہو، چنا نچہ مرہون رئبن ہونے سے خارج ہوجائے گا لہٰذاعقدِ جدید کے بغیر رئبن عودنہیں کرے گا اور اگر مرتبن کو واپس کرنے سے پہلے رائبن مرگیا تو مرتبن قرض خوا ہوں کے برابر ہوگا، کیونکہ ان تقرفات کی وجہ سے رئبن کے ساتھ حق لا زم متعلق ہوگیا ہے لہٰذا اس کی وجہ سے رئبن کا حکم باطل ہوجائے گا ،لیکن عاریت سے کوئی لازم حق متعلق نہیں ہوا تھا اس لیے یہ دونوں الگ الگ ہوگئے۔

#### اللغات:

﴿اعار ﴾ عاریت پروینا۔ ﴿إذن ﴾ اجازت۔ ﴿باشر ﴾ براه راست معاملہ کرنا۔ ﴿عقد مبتدا ﴾ نے سرے ےعقد کرنا۔ ﴿عقد مبتدا ﴾ نے سرے ےعقد کرنا۔ ﴿اسوة ﴾ برابر۔ ﴿الغرماء ﴾ قرض خواه۔ ﴿افترقا ﴾ دونوں علیحدہ ہوگئے۔

#### مسى تيسرے آدمي كورىن عاريت مااجارے وغيره بردينے كے مسائل:

اس عبارت میں دومسئلے بیان کیے گئے ہیں:

(۱) راہن یا مرتہن میں سے کسی نے دوسرے کی اجازت اور اس کے مشورے سے کسی اجبنی شخص کوم ہون عاریت پردے دیا تو اس صورت میں بھی مرہون مرتبن کے ضان سے خارج ہوجائے گا، کیونکہ اجنبی کا قبضہ قبضہ امانت ہے اور مرتبن کا قبضہ تبانت ہے اور دونوں میں منافات اور تضاد ہے، لمما قلنا سے اس طرف اشارہ کیا گیا ہے، البتہ عاریت پردیے کے بعد راہن اور مرتبن دونوں میں سے ہرایک کو بیا ختیار ہوگا کہ اسے اجنبی سے واپس لے کر پھرسے رہن بنادے، اس لیے کہ اس مرہون کے ساتھ راہن کا جھی حق وابستہ ہے کہ وہ اس کے ذریعے اپنے دین کی وصولیا بی کرے گا، اس لیے راہن اور مرتبن میں سے ہرکسی کو اجنبی سے مرہون واپس لینے کاحق ہوگا۔

(۲) دوسرا مسئلہ بیہ ہے کہ اگر راہمن اور مرتبن میں ہے کسی نے اپنے ساتھی کی اجازت سے مرہون کسی اجنبی کو اجارے پر دے دیا یا اجنبی کے ہاتھ فروخت کر دیا یا اسے ہبہ کر دیا تو اب مرہون رہن ہی سے خارج ہوجائے گا اور اب مرتبن کے پاس مرہون واپس بھی آئے گا تو صرف قبضہ سے وہ رہمن نہیں ہوگا جب تک کہ راہمن اور مرتبن دونوں رہن کاعقدِ جدید نہ کریں۔

ولومات الراهن النع اس كا حاصل بد ب كدم بون كواجنبى كے ہاتھ بينى ، اجارہ پردينے اور بہدكرنے كے بعدات واپس لينے اور مرتبن كو واپس كرنے سے پہلے ہى اگر را بمن مرجائے تواب چونكہ عقد ربن باطل ہوگيا ہے، اس ليے مرتبن كى دادا گيرى فتم ہاوروہ بھى را بمن كے عام قرض خواہوں كى لسك اور فہرست ميں داخل ہوگا اور ان كے ساتھ برابر كاشر يك ہوگا، اس ليے بين ، اجارہ اور بہد ميں سے كوئى بھى تصرف كرنے كى وجہ سے مربون كے ساتھ اجنبى خفس كا لازمى حق وابسة ہوگيا ہے، اس ليے اس حق كى وجہ سے عقد ربن كو باطل كرديا گيا ہے، اس كے برخلاف مربون كو عاريت پردينے كى وجہ سے چونكہ اس كے ساتھ اجنبى كاحق لازم وابسة نہيں

## ر آن البدايه جلدا على المناس المن المنظمة المناس المن المناس الم

ہوتا ہے اس لیے اس صورت میں رہن بھی باطل نہیں ہوگا اور یہی چیز عاریت اور بیے اور ہبہ وغیرہ میں حدِ فاصل اور وجہِ فارق ہے۔

وَإِذَا اسْتَعَارَ الْمُرْتَهِنُ الرَّهُنَ مِنَ الرَّاهِنِ لِيَعْمَلُ بِهِ فَهَلَكَ قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَ فِي الْعَمَلِ هَلَكَ عَلَى ضَمَانِ الرَّهُنِ لِبَقَاءِ يَدِ الْعَارِيَةِ، وَلَوْ هَلَكَ فِي حَالَةِ الْعَمَلِ هَلَكَ لِبُقَاءِ يَدِ الْعَارِيَةِ، وَلَوْ هَلَكَ فِي حَالَةِ الْعَمَلِ هَلَكَ فِي حَالَةِ الْعَمَلِ هَلَكَ فِي حَالَةِ الْعَمَلِ هَلَكَ فِي عَلَمْ هَلَكَ فِي حَالَةِ الْعَمَلِ هَلَكَ فِي عَمْ الْعَمْلِ هَلِهُ الْعَمْلِ لِارْتِهَاعِ يَدِ الْعَارِيَةِ بِالْإِسْتِعْمَالِ وَهِي مُخَالِفَةٌ لِيَدِ الرَّهْنِ فَانْتَفَى الضَّمَانُ، وَكَذَا إِذَا أَذِنَ الرَّاهِنُ الْمُرْتَهِنَ بِالْإِسْتِعْمَالِ لِمَا بَيَنَّاهُ.

تروجیلی: اور جب مرتبن نے رائبن سے مرہون کو عاریت پرلیا تا کہ اس سے کام کر ہے لیکن کام میں لگنے سے پہلے ہی مرہون ہلاک ہوگیا تو وہ ضان رئبن پر ہلاک ہوگا، اس لیے کہ قبضہ رئبن باتی ہاورا سے ہی جب کام سے فارغ ہونے کے بعد مرہون ہلاک ہوا ہوا ہوا س لیے کہ قبضہ عاریت ختم ہے اور اگر کام کرنے کی حالت میں مربون ہلاک ہوا تو وہ بغیرضان کے ہلاک ہوگا، اس لیے کہ استعال کی وجہسے قبضہ عاریت ثابت ہے اور وہ قبضہ رئبن کے خالف ہے، اس لیے صان منتمی ہوگیا، اور ایسے ہی جب رائبن مرتبن کو استعال کی اجازت دے دے، اس دلیل کی وجہسے جے ہم بیان کر کھے ہیں۔

#### اللغارث:

﴿استعاد ﴾ عاریت پرلیا۔ ﴿یاحد فی العمل ﴾ کام شروع کرنا۔ ﴿ید الوهن ﴾ ربن کا قبضہ۔ ﴿الفواع ﴾ فارغ ہونا۔ ﴿انتفی الضمان ﴾ ضان بیس آئےگا۔

#### مرتهن كاربن كوعاريت يريين كامسكه:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگر مرتبن نے را بہن سے رہن مستعار لے لیا تا کہ اس سے وکی کام کرائے لیکن کام شروع کرنے سے
پہلے ہی مربون ہلاک ہوگیا تو وہ مضمون بالدین ہوگا، کیونکہ قبضہ رہن باتی ہے، ای طرح اگر کام سے فارغ ہونے کے بعد مربون
ہلاک ہوا تو بھی وہ ضمون بالدین ہوگا، اس لیے کہ جب مربون کام سے فارغ ہوگیا تو قبضہ عاریت ختم ہوگیا اور قبضہ رہن عود کر آیا
اور قبضہ رہن کی صورت میں مربون کی ہلاک مضمون ہوتی ہے، اس لیے اس صورت میں بھی مربون کی ہلاکت مضمون بالدین ہوگا۔
اس کے برخلاف اگر کام کرنے کے دوران ہلاک ہوجائے تو چونکہ وہ قبضہ عاریت کی حالت میں ہلاک ہوگا اس لیے اس صورت میں مربون کی ہلاک موان کی ہلاک ہوجائے تو چونکہ وہ قبضہ عاریت کی حالت میں ہلاک ہوگا ہی اور قبضہ رہن میں مربون کی ہلاک موان کی ہلاک ہوگا۔ میں مربون کی ہلاک موان کی ہلاک موان کی ہلاک ہوگا ہوگا ہے۔

و کذا افنا اللخ اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر عاریت کے بغیر ہی راہن نے مرتبن کومر ہون استعال کرنے کی اجازت دی تو اس صورت میں بھی کام شروع کرنے سے پہلے اور کام ختم ہونے کے بعد مرہون کی ہلاکت کی صورت میں وہ مضمون ہوگا اور کام کے درمیان ہلاک ہونے کی صورت میں مضمون نہیں ہوگا۔ وَمَنِ اسْتَعَارَ مِنْ غَيْرِهِ ثُوْبًا لِيَرْهَنَهُ فَمَا رَهَنَهُ بِهِ مِنْ قَلِيْلٍ أَوْ كَثِيْرٍ فَهُوَ جَائِزٌ، لِأَنَّهُ مُتَبَرِّعٌ بِإِثْبَاتِ مِلْكِ الْيَدِ وَهُوَ قَضَاءُ الدَّيْنِ، وَيَجُوْزُ أَنْ يَنْفَصِلَ مِلْكُ الْيَدِ عَنْ مِلْكِ الْعَيْنِ وَالْيَدِ وَهُوَ قَضَاءُ الدَّيْنِ، وَيَجُوْزُ أَنْ يَنْفَصِلَ مِلْكُ الْيَدِ عَنْ مِلْكِ الْعَيْنِ الْعَيْنِ وَالْيَدِ وَهُو قَضَاءُ الدَّيْنِ، وَيَجُوْزُ أَنْ يَنْفَصِلَ مِلْكُ الْيَدِ عَنْ مِلْكِ الْعَيْنِ الْعَيْنِ الْعَيْنِ وَالْيَالِ الْعَيْنِ وَالْا فِي الْعَارَةِ، لِأَنْ الْمُنْتَقِينِ كَمَا يَنْفَصِلُ زَوَالًا فِي الْإِعَارَةِ، لِأَنْ الْمُنازَعِةِ . الْإَعْلَاقُ وَاجِبُ الْإِعْنِيارِ خُصُومًا فِي الْإِعَارَةِ، لِأَنَّ الْمُعَالَةِ فِيهَا لَا تُفْضِي إِلَى الْمُنَازَعَةِ.

ترجمان: جس مقدار کے عض نے اپنے غیر سے کپڑا مستعارلیا تا کہ اس کورہن رکھ دے تو جس مقدار کے عض وہ رہن رکھے گاخواہ کثیر ہویا قلیل جائز ہے، اس لیے کہ عاریت پر دینے والاملکِ بد ثابت کر کے تبرع کرنے والا ہے لہٰذا اسے ملکِ عین اور ملکِ بد کے اثبات کے تبرع پر قیاس کیا جائے گا اور وہ قرض کو اواء کرنا ہے، اور مرتبن کے لیے باعتبار ثبوت کے ملکِ بد کا ملکِ عین سے جدا ہوناممکن ہے جیسا کہ بائع کے حق میں باعتبار زوال کے منفصل ہوجاتی ہے اور اطلاق واجب الاعتبار ہے خصوصاً عاریت میں، کیونکہ عاریت میں جہالت مفضی الی المناز عنہیں ہے۔

#### اللغاث:

متبرع کرنے والا، غیرواجب کی ادائیگی کرنے والا۔ ﴿قضاء الدین ﴾ دین کی ادائیگی۔ ﴿ ينفصل ﴾ جدا مائیگی۔ ﴿ ينفصل ﴾ جدا موا، عليحده مونا۔ ﴿ لاتفضى ﴾ نہيں بہنجاتی۔ ﴿ المنازعة ﴾ جھڑا۔

#### عاریت برلی هوئی چیز کور بن رکھوا دینا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ تعمان نے سلمان ہے اس کی کوٹ اُدھار لی تا کہ اس کور بن رکھ کر قرض لے لے اور عاریت پر دینے والے بعنی سلمان نے نعمان سے رہیں کہا کہ اتنی مقدار میں یہ کوٹ ربن رکھنا گویا اس نے مطلق اپنی کوٹ عاریت پر دے دی اور پھر نعمان نے خواہ کم رو پیہ لے کر ربن رکھا ہو یا زیادہ بہر دوصورت وہ عقد ربن جائز ہے اور اس جواز کی دولییں ہیں۔

(۱) معیر یعنی سلمان نے عاریت پرکوٹ دے کر مستعیر یعنی نعمان کے لیے بطور تبرع ملک ید ثابت کیا ہے اورا گر براہ راست سلمان اس کوٹ کے ذریعے نعمان کا قرض اداء کردے اور اس کے لیے ملک ید کے ساتھ ساتھ ملک عین دونوں کا اثبات درست ہے تو ایک ملک یعنی ملک یدی شرک بیت سے جدا بھی ہو عتی ہے اور بہت سے مائل ایسے ہیں جن میں ملک یدی شرحت ہے اور بہت سے مائل ایسے ہیں جن میں ملک عین ملک عین کا ثبوت نہیں ہوتا ہے ہیں جن میں ملک عین کا ثبوت ہوتا ہے ہیں جن ملک یورشال بائع اگر کوئی کا ثبوت ہوتا ہے ہیں ملک عین نہیں اور شال بائع اگر کوئی کا ثبوت ہوتا ہے ہیکن ملک عین نہیں اور شال بائع اگر کوئی کے بیاد فروخت کردے ایکن ملک ید تابت ہے ملک ید تابت ہے ملک ید ابھی ثابت ہے ، اس پر قبضہ نہ کرے تو مشتری کے لیے ملک عین ثابت ہے ، لیکن ملک ید ابھی ثابت ہے ، اس سے معلوم ہوا کہ ملک عین ملک ید سے اور ملک ید ملک عین سے جدا ہو گئی ہے۔

(۲) دوسری دلیل مدہے کہ صورتِ مسئلہ میں چونکہ مُعیر یعنی سلمان نے وہ کوٹ مطلق عاریت پر دی ہے اور اسے کسی مقدار پر

## و آن البداية جلدا ي من المحالة المحالة على الكام ومائل ي

ر بن رکھنے کے لیے آمادہ نہیں کیا ہے، اس لیے اس کے اطلاق کا اعتبار ہوگا خاص کر عاریت میں، کیونکہ عاریت میں'' نہیں چلتی اور اس میں جو جہالت ہےوہ مفضی الی النزاع بھی نہیں ہے۔

وَلَوْ عَيَّنَ قَدُرًا لَإِيَجُوزُ لِلْمُسْتَعِيْرِ أَنْ يَرُهَنَهُ بِأَكْثَرَ مِنْهُ وَلَا بِأَقَلَّ مِنْهُ، لِأَنَّ التَّقْيِيْدَ مُفِيْدٌ وَهُوَ يَنْفِي الزِّيَادَةَ، لِأَنَّ عَرَضَهُ الْإِخْتِبَاسُ بِمَا تَيَسَّرَ أَدَاؤُهُ وَيَنْفِى النَّقُصَانَ أَيُضًا، لِأَنَّ عَرَضَهُ أَنْ يَصِيْرَ مَسْتَوْفِيًا لِلْاكْتُو بِمُقَابَلَتِهِ عِنْدَ الْهَلَاكِ لِيَرْجِعَ عَلَيْهِ. الْهَلَاكِ لِيَرْجِعَ عَلَيْهِ.

تروج ملی: اوراگرمعیر نے کسی مقدار کومتعین کردیا تو متعیر کے لیے نہ تو اس سے زائد کے کوش رہن رکھنا جائز ہے اور نہ اس سے کم کے کوش، اس لیے کہ تقیید مفید ہے اور بہ تقیید نیادتی کی نفی کرتی ہے، کیونکہ معیر کا مقصد اتنی مقدار کے کوش احتباس ہے جس کی ادائیگ آسان ہو، اور یہ تقیید کی کی بھی نفی کرتی ہے، اس لیے کہ (اس صورت میں) معیر کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مرتبن ہوقت ہلاکت اس کے مقابلے میں اکثر کو وصول کرنے والا ہوجائے تا کہ معیر مستعیر پر رجوع کر سکے۔

#### اللغاث:

﴿قدر ﴾مقدار ـ ﴿المستعير ﴾ عاريت پرلينے والا ـ ﴿التقييد ﴾ قيدكرنا،مقيدكرنا ـ ﴿الاحتباس ﴾ پابندكرنا،روكنا ـ ﴿قيت ﴾ آسان ،ونا ـ ﴿الاحتباس ﴾ پابندكرنا،روكنا ـ

#### متعین کرده قیمت سے زیادہ پررکھوانے کا حکم:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگر عاریت پردینے والا کوئی مقدار متعین نہ کر ہے تو اس صورت میں عاریت پر لینے والے کو قبیل اور کثیر پرایک کے عوض ربن رکھنے کا اختیار ہے، لیکن اگر معیر کوئی مقدار مثلاً پانچ سورو پے متعین کرد ہے تو اب مستعیر کے لیے نہ تو اس مقدار سے زیادہ کے عوض ربن رکھنا درست ہے اور نہ ہی کم کے عوض، اس لیے کہ معیر کی تعیین خواہ وہ کم مقدار کی ہو یا زیادہ کی بہر دو صورت منفعت سے بھری ہے اور کوئی بھی حالت منفعت سے خالی نہیں ہے، کیونکہ زیادہ کی نفی کرنے سے معیر کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مستعیر اس مقدار کے عوض اس کا کوٹ ربن رکھے تا کہ اس کے لیے قرض کی ادائیگی آسان ہواور میرا کوٹ جھے ل جائے، ظاہر ہے کہ ساتھیر اس مقداورا چھی نیت ہے اس لیے مستعیر کے لیے اس سے زیادہ کے عوض ربن رکھنا درست نہیں ہوگا۔

ای طرح معیر کی یہ تقیید تعین مقد آرمتعینہ کے میں رہن رکھنے کی بھی نفی کرتی ہے، کیونکہ اگر مقد ارمتعینہ ہے کم میں رہن رکھنا جائے اور پھر مرتبن کے پاس مرہون ہلاک ہوجائے تو مرتبن صرف مقد اردین کا ضامن ہوگا اور ماجی مالیت امانت متصور ہوکر مضمون خبیں ہوگی ، حالانکہ کمی کی نفی کرنے سے معیر کا مقصد یہ ہے کہ جب رہن اس کے سامان کے برابر ہوگا تو اگر وہ سامان مرتبن کے پاس ہلاک ہوگا تو مرتبن اس کے عوض اپنا دین وصول کرنے والا ہوگا اور پھر معیر مستعیر سے وہ مقدار وصول کرلے گا اور ظاہر ہے کہ یہ بھی اچھا مقصد ہے، اس لیے مستعیر کے لیے معیر کی مقرر کردہ رقم ہے کم کے عوض رہن رکھنا بھی جائز نبیں ہے۔

وَكَذَٰلِكَ التَّقْمِيْدُ بِالْجِنُسِ وَبِالْمُرْتَهِنِ وَبِالْبَلَدِ، لِأَنَّ كُلَّ ذَٰلِكَ مُفِيْدٌ لِتَيَسُّرِ الْبَعْضِ بِالْإِضَافَةِ إِلَى الْبَعْضِ وَتَفَاوُتِ

## 

الْأَشْخَاصِ فِي الْآمَانَةِ وَالْحِفْظِ، وَإِذَا خَالَفَ كَانَ ضَامِنًا، ثُمَّ إِنْ شَاءَ الْمُعِيْرُ ضَمَّنَ الْمُسْتَعِيْرَ وَيَتِمُّ عَقْدُ الرَّهْنِ فِيْمَا بَيْنَةُ وَبَيْنَ الْمُرْتَهِنِ، لِأَنَّهُ مَلَكَةً بِأَدَاءِ الضَّمَانِ فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ رَهَنَ مِلْكَ نَفْسِه، وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْمُرْتَهِنَ وَيَرْجِعُ الْمُرْتَهِنُ بِمَا ضَمِنَ وَبِالدَّيْنِ عَلَى الرَّاهِنِ، وَقَدُ بَيَّنَاهُ فِي الْإِسْتِحْقَاقِ، وَإِنْ وَافَقَ بِأَنْ رَهَنَةُ الْمُرْتَهِنَ بِمَا ضَمِنَ وَبِالدَّيْنِ عَلَى الرَّاهِنِ، وَقَدُ بَيَّنَاهُ فِي الْإِسْتِحْقَاقِ، وَإِنْ وَافَقَ بِأَنْ رَهَنَة بِمَا مُمْرَةً فِي الرَّاهِنِ لِتَمَامِ بِمُقْدَارِ مَاأَمَرَهُ بِهِ إِنْ كَانَتُ قِيْمَتُهُ مِعْلَ الدَّيْنِ أَوْ أَكْثَرَ فَهَلَكَ عِنْدَ الْمُرْتَهِنِ يَبْطُلُ الْمَالُ عَنِ الرَّاهِنِ لِتَمَامِ الْإِسْتِيْفَاءِ بِالْهَلَاكِ، وَوَجَبَ مِعْلُهُ لِرَبِّ الثَّوْبِ عَلَى الرَّاهِنِ، لِأَنَّهُ صَارَ قَاضِيًّا دَيْنَةً بِمَالِهِ بِهِلْمَا الْقَدُرِ وَهُو الْمُوجِبُ لِلرَّجُوعِ دُونَ الْقَبْضِ بِذَاتِهِ، لِلْآنَّهُ بِوضَاهُ.

ترویک : اورایے جنس ، مرتبن اور شہر کے ساتھ مقید کرنا بھی ہے ، کیونکہ ان میں سے ہرایک (کی تقبید) مفید ہے ، بعض جنس کے دوسر کے بعض کی بنسبت باسانی میسر ہونے اورا مانت داری اور حفاظت میں لوگوں کا مال متفاوت ہونے کی وجہ سے اورا گر مستعیر نے (معیر کے حکم کی) مخالفت کی تو وہ ضامن ہوگا ، پھر اگر معیر چاہ تو مستعیر سے ضان لے لے اور اس را بن اور مرتبن کے در میان عقید ربن مکمل ہوجائے ، کیونکہ را بن مستعیر ضان اداء کر کے مرہون کا مالک ہو چکا ہے ، لبذا یہ بات واضح ہوگی کہ مستعیر نے اپنی ملکت ربن رکھی ہے۔

اوراگرمعیر چاہے تو مرتبن سے ضان لے لے اور مرتبن مقد ارمضمون اور قرض کورا بن سے واپس لے لے اور استحقاق میں بم اسے بیان کر چکے ہیں ،اوراگر مستعیر نے معیر کی موافقت کی بایں طور کہ معیر نے جس مقدار کا حکم دیا تھا اسی کے عوض مستعار کور بن رکھا تو اگر مستعار کی قیمت قرض کے برابر یا اس سے زائد ہواور مستعار مرتبن کے پاس ہلاک ہوجائے تو را بن سے قرض ساقط ہوجائے گا، کیونکہ ہلاکت کی وجہ سے وصولیا بی دین تام ہوچی ہے ، اور کیڑے والے کے لیے را بن پراسی کے مثل واجب ہوگا ، کیونکہ مستعیر معیر کے مال سے اسی مقدار میں اپنے دین کو اداء کرنے والا ہوا ہے اور یہی چیز مرجب رجوع ہے نہ کونفس قبضہ ، کیونکہ قبضہ تو معیر کی مضامندی سے ہوا ہوا ہے۔

#### اللغاث:

﴿الجنس ﴾ نوعيت \_ ﴿البلد ﴾ شهر \_ ﴿تفاوت ﴾ مختف مونا \_

#### عاريت پرويخ والا ويكرمتعدوشرا تطاكا بإبند كرسكتا ب:

صورتِ مسئلہ بیہ ہے کہ جس طرح رقم کے مقرراور متعین کرنے کے حوالے سے مُعیر کی قیداور شرط مفیداور کارآ مدہوتی ہے ای
طرح دین کی جنس، مرتبن کے وصف اور جس شہر میں مستعار کور بن رکھا جائے اس شہر کی تعیین وتقبید بھی معیر کی جانب سے مفیداور کار
آ مدہے، چنانچہ اگر معیر تا جر ہواور اپنی تجارت میں چلنے والے کس سامان کے عوض مستعار کور بن رکھنے کی قید لگادے یا کسی دیندار آ دمی
کے پاس بی رہن رکھنے کی شرط لگادے یا کسی خاص شہر میں رہن رکھنے کی شرط لگادے تو بیہ تمام شرا کط اور قیود مفید ہیں، اس لیے کہ
ہوسکتا ہے را بن دین اداء کرنے سے بے بس ہوجائے اور خود مُعیر کوم ہون چھڑ انا پڑے تو ظاہر ہے کہ اگر وہ اس کے تجارتی مال کی

## ز آن البدایه جلد صری کا محال ک

جنس سے ہوگا تو معیر کے لیے اپنے مستعار کور بمن رکھا جائے گا تو یہ بھی بددین اور بے ایمان سے اچھا ہوگا، اسی طرح بعض شہروں میں آمد ورفت کا مسئلہ آسان ہوتا ہے اور دوسرے بعض میں مشکل ہوتا ہے لہٰذا شہر کی قید لگانا بھی مفید ہوگا اور مستغیر پر لازم ہوگا کہ وہ ربمن رکھتے وقت مستغیر کی لگائی ہوئی قید کا خیال رکھے اور اسی کے مطابق کام کرے، یہی وجہ ہے کہ اگر مستغیر نے معیر کے حکم کی مخالفت کی بو معیر مستغیر ستغیر ستغیر ستغیر کے اور مرتبن کے مطابق کا موجہ سے گاؤں ہوئی ہوئی نے اور مرتبن کے اور مرتبن کے مابین عقد ربمن تام اور ممل ہوجائے گا، کیونکہ ضان اواء کرنے کی وجہ سے گویا مستغیر مستغار کا مالک ہوگیا اور اس نے اپنی مملوکہ شی ربمن رکھی ہے، اس لیے وہ اس کور بمن رکھنے کا بھی مالک ہوجائے گا۔

و إن شاء صمن المح اس كا حاصل بيہ ہے كہ جس طرح معير مستعير سے صان لينے كاحق دار ہے اى طرح مرتبن سے بھى صان لينے كاحق دار ہے اى طرح مرتبن سے بھى صان لينے كاحق دار ہے اور اگر معير مرتبن سے صان لينے كاحق دار ہے اور اگر معير مرتبن سے صان لي ليتا ہے تو پھر مرتبن را بن سے جو مستعير ہے مقدار صان بھى واپس لے گا اور اين نے اينا دين بين واپس لے گا،كين بيہ بات ذبن ميں رہے كہ مرتبن اي صورت ميں تو مرتبن اينا دين معير كے حكم كى مخالفت كى مواور مستعار مرتبن كے پاس موجود ہو ہلاك نہ ہوا ہو، كيونكہ ہلاك ہونے كى صورت ميں تو مرتبن اينا دين وصول كرنے والا ہوجاتا ہے۔

وان وافق النح فرماتے ہیں کہ اگر مستعیر نے معیر کے حکم اور اس کی لگائی ہوئی قید کی موافقت کی اور اس کے مطابق مستعار کو رہمان رہمان رہمان کے پاس ہلاک ہوگیا تو اگر متر عمصاداور دین کی قیمت برابر ہویا سامان کی قیمت دین سے زیادہ ہوتو ان دونوں صور توں ہیں مرتہن اپنے قرض کو وصول کرنے والا شہر ہوگا اور را بہن اس سے بری الذمہ ہوجائے گا اور پھر قرض کی رقم کے بھتد را بمن معیر کو صان اداء کرے گا، کیونکہ اس نے معیر کے سامان سے اپنا قرضہ ہی اداء کیا ہے اور قرضے ہی گئی گئی کہ موجب رجوع ہے، اس لیے مستعیر کے قضہ سے رجوع کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، کیونکہ قبضہ تو دومعیر کی رضا مندی سے ہوا ہے، اس لیے معیر کا حق رجوع مقدار قرض سے ہوگا نہ کہ قبضہ سے۔

وَكَنْالِكَ اِنْ أَصَابَةُ عَيْبٌ ذَهَبَ مِنَ الدَّيْنِ بِحِسَابِهِ وَوَجَبَ مِثْلُهُ لِرَبِّ النَّوْبِ عَلَى الرَّاهِنِ عَلَى مَا بَيَّنَاهُ، وَإِنْ كَانَتُ قِيْمَتُهُ أَقَلَّ مِنَ الدَّيْنِ ذَهَبَ بِقَدْرِ الْقِيْمَةِ وَعَلَى الرَّاهِنِ بِقِيْةِ دَيْنِهِ لِلْمُرْتَهِنِ، لِأَنَّهُ لَمْ يَقَعِ الْإِسْتِيْفَاءُ بِالزِّيَادَةِ عَلَى قِيْمَتِهِ، وَعَلَى الرَّاهِنِ لِصَاحِبِ الثَّوْبِ مَاصَارَ بِهِ مُوْفِيًّا لِمَا بَيَّنَاهُ.

ترجمل: اورایے ہی اگر مرہون کو کوئی عیب لگ گیا ہوتو ای کے حساب ہے دین میں سے ساقط ہوجائے گا، اور را ہن پر کپڑے والے کے نیے اس کے مثل واجب ہوگا اس تفصیل کے مطابق جے ہم بیان کر چکے ہیں، اور اگر مرہون کی قیمت دین سے کم ہوتو قیمت کے بقدر قرض ختم ہوجائے گا اور را ہن پر مرتبن کا بقید دین لازم ہوگا، کیونکہ قیمت سے زیادہ وصولیا بی ہوئی ہی نہیں، اور را ہن پر کپڑے والے کے بقدر قرض ختم ہوجائے گا اور را ہن پر مرتبن کا بقید دین لازم ہوگا، کیونکہ قیمت سے زیادہ وصولیا بی ہوئی ہی نہیں، اور را ہن پر کپڑے والے کے لیے دہ مقدار دا جب ہوگی جس کے ذریعے وہ قرض کو اداء کرنے والا ہوا ہے اس دلیل کی وجہ سے جسے ہم بیان کر چکے ہیں۔

﴿اصابه ﴾ ببنچا، لگا۔ ﴿عيبٌ ﴾ عيب، تقصان۔ ﴿ربُّ النوب ﴾ كير ےكا مالك ﴿الاستيفاء ﴾ وصول كرنا، بورا

## ر آن البدايه جدر بال المراكم المراكم المراكم المراكم ومائل المركم ومائل المراكم ومائل

كرنا \_ ﴿ موفى ﴾ بوراكرنے والا ،اداكرنے والا \_

#### عاريت كاسامان عيب زده مون كاحكم:

اس کا حاصل یہ ہے کہ مستعیر نے معیر سے اس کا کیڑا عادیت پر لے کراسے پانچ سو(۵۰۰)روپے کے عوض رہن رکھ دیا اور
کپڑے کی مالیت پانچ سو(۵۰۰) یا اس سے کچھ زیادہ تھی اور پھر مرتہن کے پاس اس میں کوئی عیب پیدا ہوگیا اور اس عیب کی وجہ سے
اس کی مالیت گھٹ گئی تو اس صورت میں جتنی مالیت گھٹی ہے مثلاً تین سو(۳۰۰) روپے کی مالیت عیب کی وجہ سے کم ہوگئی تو یہ تین سو
(۳۰۰) روپے دین میں سے بھی ساقط ہوجا کیں گے اور صرف دوسو (۲۰۰) روپے ہی اب رائهن پر واجب ہوں گے اور چونکہ اب
رائهن معیر کے سامان سے صرف دوسو (۲۰۰) روپے کا دین اداء کرے گا ، اس لیے وہ یہی دوسو (۲۰۰) روپے رب الثوب یعنی معیر کو
واپس کرے گا ، اس لیے کہ ماقبل میں بم یہ بتا آئے ہیں کہ مستعیر اپنے اداء کر دہ قرض کی رقم کے بقدر ہی معیر کو صفان دیتا ہے۔

وإن کانت النع اس کا حاصل بہ ہے کہ اگر کپڑے کی قیمت دین ہے کم ہومثلاً دین پانچ سو(۵۰۰) کا ہواور رہن رکھے ہوئے کپڑے کی قیمت تین سو(۳۰۰) ہی دین میں سے ہوئے کپڑے کی قیمت تین سو(۳۰۰) ہی دین میں سے بھی ساقط ہوں گے اور دوسو(۲۰۰) کا قرضہ راہن پر باقی رہے گا، کیونکہ کپڑے کی قیمت کے مقدار دین سے کم ہونے کی وجہ سے ان دوسو(۲۰۰) کی وصولیا بی ہوئی نہیں ہے، لہذا وہ دوسو(۲۰۰) روپے راہن پر بشکلِ قرض باتی اور برقر ارر ہیں گے، اور چونکہ مستعیر نے معیر کے سامان سے بین سو(۳۰۰) روپے ہی کا قرضہ اداء کیا ہے، اس لیے دہ معیر کو اتنی ہی رقم والیس بھی کرے گا۔

وَلَوْكَانَتُ قِيْمَتُهُ مِثْلَ الدَّيْنِ فَأَرَادَ الْمُعِيْرُ أَنْ يَفْتَكُهُ جَبُرًا عَنِ الرَّاهِنِ لَمْ يَكُنْ لِلْمُرْتَهِنِ إِذَا قَطَى دَيْنَهُ أَنْ يَمْتَنِعَ، لِأَنَّهُ غَيْرُ مُتَبَرِّعٍ حَيْثُ يَخُلُصُ مِلْكَهُ، وَلِهَاذَا يَرْجِعُ عَلَى الرَّاهِنِ بِمَا أَدَّى فَأَجُبِرَ الْمُرْتَهِنُ عَلَى الدَّفْعِ، بِمُتَنِعَ، لِأَنَّهُ عُنَبِي إِذَا قَضَى الدَّيْنَ لِأَنَّهُ مُتَبَرِّعٌ إِذْ هُو لَا يَسْعَى فِي تَخْلِيْصِ مِلْكِهِ وَلَافِي تَفْرِيْعِ ذِمَّتِهِ فَكَانَ بِخِلَافِ الْآجُنبِيِّ إِذَا قَضَى الدَّيْنَ لِأَنَّهُ مُتَبَرِّعٌ إِذْ هُو لَا يَسْعَى فِي تَخْلِيْصِ مِلْكِهِ وَلَافِي تَفْرِيْعِ ذِمَّتِهِ فَكَانَ لِلطَّالِبِ أَنْ لَا يَقْبَلُهُ.

تر میں اور اگرم ہون کی قیمت دین کے برابر ہواور رائن کی تنگدی کی وجہ سے معیر نے مرہون کو چھڑانے کا ارادہ کیا تو اگر معیر میں اداء کردے تو اسے منع کرنے کا حق نہیں ہے، کیونکہ معیر تبرع کرنے والانہیں ہے اس لیے کہ وہ اپنی ملک چھڑا رہا ہے، اس لیے معیر (فتک مرہون میں) اداء کردہ مقدار کو رائن سے واپس لے گا، اس لیے مرتبن کو مرہون دینے کے لیے مجبور کیا جائے گا، برخلاف اجنبی کے جب وہ دین اداء کردے، اس لیے کہ اجنبی متبرع ہے، کیونکہ اجنبی نہ تو اپنی ملک چھڑانے میں سعی کررہا ہے اور نہ بی اپنے ذمہ کو فارغ کرنے میں لہذا مرتبن کوئی ہے کہ اس کی ادائیگی کوقبول نہ کرے۔

#### اللغاث:

﴿المعير ﴾ عاريت پرديخ والا ۔ ﴿يفتك ﴾ چيمروائ ۔ ﴿متبرع ﴾ تبرع كرنے والا ۔ ﴿يخلَفُ ﴾ چيمرائ ۔ ﴿ قويغ ذمة ﴾ ذمكوفارغ كرنا ۔

# ر ان البدایہ جلد سے کھی کے اس البدایہ جلد سے کہ ان اور کروی کے احکام وسائل کے مستعمر کے رہن اور کروی کے احکام وسائل کے مستعمر کے رہن چھڑانے کا تھم:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگر مستعیر را بمن مفلس اور محتاج ہواور معیر کا مستعار لیا ہوا سامان مرہون چھڑانے پر قادر نہ ہو پھرخود ہی معیر اپنے سامان کو چھڑانے چاہتے مرتبن کو چاہئے کہ وہ معیر اپنے سامان کو چھڑانا چاہے تو حکم یہ ہے کہ جب وہ مرتبن کو اس کا دین (جورا بمن نے لیا تھا) اداء کر دے تو مرتبن کو چاہئے کہ وہ شرافت کے ساتھ اس کا سامان واپس کر دے اور آئیں بائیں نہ کرے ، کیونکہ جب معیر نے مستعیر کو وہ سامان دیا تھا اس وقت تو وہ متبرع تھیں جبلکہ اپنا حق لے دہا ہے اور صاحب حق کو ہر حال میں اس کا حق متبرع تھا ہیں چونکہ اب وہ سامان چھڑار ہاہے اس لیے متبرع نہیں ہے بلکہ اپنا حق لے دہا ہے اور صاحب حق کو ہر حال میں اس کا حق دلایا جاتا ہے ، اسی لیے صورت مسئلہ میں اگر مرتبن نال مٹول کرتا ہے تو اسے متاع مربون کی واپسی پر مجبور کیا جائے گا۔

اس کے برخلاف معیر کے علاوہ اگر کوئی اجنبی مرتبن کا قرضہ اداء کرکے اس کے پاس سے مرہوں کو چھڑانا چاہے اور مرتبن دینے سے انکار کرے قو مرتبن کو اس پرمجبور نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اجنبی متبرع ہے اس لیے کہ نہ تو وہ اپنی ملک کو چھڑانے کی سعی کررہا ہے اور نہ ہی اپنے ذھے کو فارغ کررہا ہے اس لیے اس سلسلے میں وہ متبرع ہے اور تبرع کے متعلق مرتبن پر جرنہیں کیا جاسکتا ہے۔

وَلَوْ هَلَكَ الثَّوْبُ الْعَارِيَةُ عِنْدَ الرَّاهِنِ قَبْلَ أَنْ يَرْهَنَهُ أَوْ بَعْدَ مَا أَفْتَكَّهُ فَلَاضَمَانَ عَلَيْهِ، لِأَنَّهُ لَايَصِيْرُ قَاضِيًّا بِهلذَا، وَهُوَ الْمُوْجِبُ عَلَى مَابَيَّنَّاهُ.

ترجمل: اوراگررہن رکھنے سے پہلے یا اسے چھڑانے کے بعد مستعار کپڑا را ہن کے پاس ہلاک ہوگیا تو اس پرضان نہیں ہے، کیونکہ اس کے ذریعے وہ اپنادین اداء کرنے والانہیں ہے حالانکہ یہی ضان کا موجب ہے اس تفصیل کے مطابق جسے ہم بیان کر پچے ہیں۔ عاریت کا کپڑا ہلاک ہونے کا حکم:

صورتِ مسئلہ بیہ ہے کہ اگر مستعیر نے توب مستعار کو عاریت پر لینے کے بعد اسے رہن نہیں رکھا تھا کہ وہ کپڑااس کے پاس ہلاک ہوگیا یار بمن رکھ کراسے مرتبن سے چھڑالیا تھااور پھروہ کپڑااس کے پاس ہلاک ہوگیا تو ان دونوں صورتوں میں اس پرکوئی ضان اور تاوان نہیں ہوگا ، اس لیے کہ وجوبے ضان کے لیے مستعیر کا اس کپڑے سے اپنا دین اداء کرنا شرط اور سبب ہے حالانکہ یہاں یہ سبب معدوم ہے اس لیے مستعیر پرضان واجب نہیں ہوگا۔

وَلَوِ اخْتَلَفَا فِي ذَٰلِكَ فَالْقَوْلُ لِلرَّاهِنِ لِأَنَّهُ يُنْكِرُ الْإِيْفَاءَ بِدَعُوَاهُ الْهَلَاكَ فِي هَاتَيْنِ الْحَالَتَيْنِ كَمَا لَوِ اخْتَلَفَا فِي مِقْدَارِمَاأَمَرَةُ بِالرَّهْنِ بِهِ فَالْقَوْلُ لِلْمُعِيْرِ، لِأَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهُ فِي إِنْكَارِ أَصْلِهِ فَكَذَا فِي إِنْكَارِ وَصْفِهِ.

تروجملہ: ادراگرمعیر ومتعیر دونوں اس سلسلے میں اختلاف کریں تو رائن (مستعیر) کا قول معتبر ہوگا، کیونکہ دہ ان دونوں حالتوں میں اپنے دعوی ہلاکت کی وجہ سے ادائیگی قرض کا منکر ہے، جیسے اگر وہ دونوں اس مقدار میں اختلاف کریں جس کے عوض معیر نے مستعیر کورئن رکھنے کا حکم دیا تھا تو معیر کا قول معتبر ہوگا، اس لیے کہ جب اصل کے انکار میں اس کا قول معتبر ہوگا۔ کے انکار میں بھی اس کا قول معتبر ہوگا۔

## ر آن البدایه جلد الله علی با مسال کی با مسال کی با کام وسائل کی در می کام وسائل کی در می کام وسائل کام وسائل کی در می کام وسائل کی در می کام وسائل کام وس

#### بالهم اختلاف كي صورت:

مئلہ بیہ ہے کہ اگر ہلا کب مستعار کی حالت کے سلسلے میں معیر اور مستعیر دونوں کا اختلاف ہوجائے اور معیر کیے کہ مستعار مرہون ہونے کی حالت میں ہلاک ہوا ہے، اس لیے تم نے اس کے ذریعے اپنا قرضہ اداء کردیا ہے، لہذاتم پرضان واجب ہے لیکن مستعیر کہتا ہے کہ نہیں مستعار رہن رکھنے سے پہلے یا رہن چھڑانے کے بعد ہلاک ہوا ہے اور معیر کے پاس گواہ نہ ہوں تو اس صورت میں مستعیر کا قول معتبر ہوگا ، کیونکہ مستعیر متاع مستعارے اپنا قرضہ اداء کرنے اور اپنے اوپر ضمان کے واجب ہونے کا منکر ہے، اور پیر ضابطرتو بہت مشہور ہے کہ اگر مدی کے پاس بینہ نہ ہوتو مشر کا قول معتبر ہوتا ہے اس لیے صورت مسلم میں مستعیر جومشر ہے اس کا قول

کما لو النح اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر معیر اور مستعیر اس مقدار میں اختلاف کریں جس کے عوض رہن رکھا گیا ہے چنانچہ معیر کہے کہ میں نے پانچ سو (۵۰۰) کے عوض تہہیں رہن رکھنے کے لیے کہاتھا اورمستعیر کہے کنہیں تم نے تین سو (۳۰۰) کے عوض مستعار کور بن رکھنے کے لیے کہا تھا تو یہاں معیر کا قول معتر ہوگا ، کیونکہ اگر معیر اصل یعنی عقد رہن رکھنے کی اجازت کا انکار کر دیتا تو بھی اس کا قول معتبر ہوتا،للذا جب وہمستعیر کی بتائی ہوئی مقدار رہن کا انکار کرتا ہےتو بھی اس کا قول معتبر ہوگا، کیونکہ بیعقد رہن کا وصف ہے اور جب اصل میں معیر بازی مارے ہوئے ہے تو ظاہر ہے کہ وصف میں بھی اس کا دبدبہ ہوگا۔

وَلَوْ رَهَنَهُ الْمُسْتَعِيْرُ بِدَيْنٍ مَوْعُوْدٍ وَهُوَ أَنْ يَرُهَنَهُ لِيُقْرِضَهُ كَذَا فَهَلَكَ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ قَبْلَ الْإِقْرَاضِ، وَالْمُسَمِّى وَالْقِيْمَةُ سَوَاءٌ يَضْمَنُ قَدْرَ الْمَوْعُودِ الْمُسَمِّى لِمَا بَيَّنَّا أَنَّهُ كَالْمَوْجُودِ، وَيَرْجِعُ الْمُعِيْرُ عَلَى الرَّاهِنِ بِمِثْلِهِ، لِأَنَّ سَلَامَةَ مَالِيَّةِ الرَّهْنِ بِإِسْتِيْفَائِهِ مِنَ الْمُرْتَهِنِ كَسَلَامَتِهِ بِبَرَائَةِ ذِمَّتِهِ عَنْهُ.

ترجیل: اور اگرمستعیر نے مستعار کو دین موعود کے عوض رہن رکھا اور وہ بیہ ہے کہ مستعیر اسے رہن رکھ دے تا کہ مرتبن اسے اتنا قرض دے دے، پھر قرض دینے سے پہلے مرتبن کے قبضہ میں مرجون ہلاک ہوگیا اور مسمیٰ اور قیت برابر ہے تو مرتبن موعود مسمیٰ کا ضامن ہوگا اس دلیل کی وجہ سے جو ہم بیان کر چکے کہ وہ موجود کی طرح ہے اور معیر را بن سے اس کے مثل واپس لے گا،اس لیے کہ را بن کے مرتبن سے وصول کرنے کی وجہ سے مالیت رہن کی سلامتی ایسی ہے جیسے را بن کے دین سے بری الذمہ ہونے کی صورت میں اس کی سلامتی ہوتی ہے۔

#### اللغاث

﴿المستعير ﴾ عاريت پر لينے والا۔ ﴿موعود ﴾ وعده كيا ہوا۔ ﴿يقوضه ﴾ اس كوقرض پردے۔ ﴿المستَّى ﴾ طے شده- ﴿الاستيفاء ﴾ وصول كرنا ، پوراكرنا - ﴿بواء قدمة ﴾ عبده برا بونا -

# ر آن البدایہ جلد سی کھی کہ کہ اسکاری کے احکام وسائل کے قرض کے اجراء سے پہلے رہن کی ہلاکت کا مسئلہ:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ زید نے خالد سے اس کا کپڑا اُدھارلیا تا کہ اسے عمر کے پاس ایک ہزار قرض کے عوض رہن رکھ دے اور زیداور عمر میں یہ بات ہوگئی کہ اسے ایک ہزار کے عوض رہن رکھنا ہے چنا نچہ زید نے وہ کپڑا عمر کے پاس رہن رکھ دیا لیکن ابھی مرتبن یعنی عمر نے اسے ایک ہزار دیا نہیں تھا کہ مرہون اس کے پاس ہلاک ہوگیا ، تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ اگر مرہون کی قیمت دین موعود یعنی ایک ہزار کے برابر ہوتو اب مرتبن پر دین موعود ہی کا صان ہوگا اور وہ زید کو ایک ہزار روپے دے گا ، کیونکہ رہن کے باب میں موعود کو موجود کا درجہ حاصل ہے اور اگر مرتبن را ہن کو ایک ہزار دے دیتا اور پھر اس کے قبضہ میں مرہون ہلاک ہوتا تو ظاہر ہے کہ اس عوض اور دین کے بدلے ہلاک ہوتا ، اس لیے صورتِ مسئلہ میں جب اس نے ابھی تک دین نہیں دیا ہے تو اب دے ، صاحب کتاب نے لما بینا سے اس طرف اش رہ کیا ہے۔

ویوجع المنح فرماتے ہیں کہ جب را بن یعنی مستعیر مرتبن ہے مسمی موعود کو لے گاتو اب وہی وہ اٹھا کر معیر کودے گا، کیونکہ اس نے اسی مقدار سے اپنا ذمہ فارغ کیا ہے اور را بن کی برائت من الدین اور استیفاءِ مربون عن المرتبن دونوں کا ایک ہی تھم ہے، لہذا جس طرح دین سے بری ہونے کی صورت میں مربون کی مالیت را بن کے پاس سلامت رہتی ہے اس طرح مرتبن سے مربون کا عوض وصول کرنے کی صورت میں بھی مربون کی مالیت را بن کے پاس سلامت رہتی ہے۔

وَلَوُ كَانَتِ الْعَارِيَةُ عَبُدًا فَأَعْتَقَهُ الْمُعِيْرُ جَازَ لِقَيَامِ مِلْكِ الرَّقَبَةِ، ثُمَّ الْمُرْتَهِنُ بِالْخِيَارِ اِنْ شَاءَ رَجَعَ بِالدَّيْنِ عَلَى الرَّاهِنِ لِأَنَّ الْمُولِيَّ فَلَا تَعَلَقَ بِرَقَبَتِهِ بِرِضَاهُ وَقَدُ أَتُلْفَهُ بِالْإِعْتَاقِ الرَّاهِنِ لِأَنَّ لَهُ يَسْتُونُونِهُ وَإِنْ شَاءَ ضَمِنَ الْمُعِيْرِ قَيْمَتَهُ، لِأَنَّ الْحَقَّ قَدُ تَعَلَقَ بِرَقَبَتِهِ بِرِضَاهُ وَقَدُ أَتُلْفَهُ بِالْإِعْتَاقِ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمِ، لِأَنَّ السِّيْرُ دَادَ الْقِيْمَةِ كَاسْتِرُ دَادِ الْعَيْنِ.

آرجمل : اوراگرعاریت غلام تھا اور معیر نے اسے آزاد کردیا تو جائز ہے، کیونکہ ملک رقبہ قائم ہے پھر مرتبن کو اختیار ہے اگر چاہتو را بهن سے دین واپس لے لے، کیونکہ اس نے دین وصول نہیں کیا ہے، اور اگر چاہتو معیر کو غلام کی قیمت کا ضامن بنادے، کیونکہ معیر کی رضامندی سے بی غلام کے رقبہ سے مرتبن کا حق متعلق ہوا ہے، حالانکہ آزاد کر کے معیر نے اس حق کو ضائع کر دیا ہے اور وہ قیمت مرتبن کے پاس ربن رہے گی یہاں تک کہ مرتبن اپنے دین پر قبضہ کرلے پھروہ قیمت مرتبن معیر کو واپس کردے گا، کیونکہ قیمت واپس لینا عین واپس لینے کی طرح ہے۔

#### اللغات:

﴿اعتق ﴾ آزاد كرديا ـ ﴿المعيو ﴾ عاريت پرديخ والا ـ ﴿ملك الرقبة ﴾ غلام كى ملكت ـ ﴿اللف ﴾ ضائع كرديا ـ ﴿استرداد ﴾ واپس كرنا ـ

#### عاريت پرديخ والے كا غلام كوآ زاد كرنا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر مستعیر نے معیر سے غلام عاریت پر لے کر اسے مرتبن کے پاس رہن رکھا تھا اور پھر معیر نے اس

## ر آن البداية جلدا ي من المركز ١٣٦ ي المن المركزوي ك احكام وسائل ي

غلام کوآ زاد کردیا تو چونکه غلام معیر ہی کی ملک ہے، اس لیے معیر کا اُسے آ زاد کرنا درست اور جائز ہے، مگر چونکه اس اعتاق کی وجہ سے مرتہن کا نقصان ہے اس لیے اس کی تلافی کے لیے شریعت نے اسے دواختیار دیے ہیں:

(۱) وہ جائے اور را ہن سے اپنے دین کا مطالبہ کرے، کیونکہ دین ہی کے عوض غلام اس کے پاس مجبیری تھا، مگر معیر کے اعماق کی وجہ سے چونکہ غلام مرتبن کے احتباس سے نکل گیا ہے اس لیے اب دین میں اس کا حق عود کر آیا لہذا وہ اگر جا ہے تو را ہن سے اپنے دین کا مطالبہ کرے۔

(۲) اور اگر چاہ تو معیر سے غلام کی قیمت کا صان لے لے، کیونکہ اگر چہ غلام کا رقبہ معیر ہی کی ملکیت ہے گر چونکہ رضا مندی سے ہی اس رقبے سے مرتبن کاحق متعلق ہوا ہے (اس لیے کہ خود معیر نے مستعیر کووہ غلام رہمن رکھنے کے لیے عاریت پر دیا تھا) اور آزاد کر کے بھائی معیر نے مرتبن کے اس حق کو ضائع کر دیا ہے، اس لیے مرتبن معیر سے غلام کی قیمت بطور صان لے گا اور اپنا قرضہ وصول کرنے تک اسے اپنے پاس رہمن رکھے گا اور جب اسے اس کاحق مل جائے گا تو اب وہ قیمت معیر کو واپس کردے گا، کیونکہ رہے بید مستعار کا بدل تھی اور بدل کو واپس لینا دینا مبدل کو واپس لینے دینے کی طرح ہے۔

وَلَوِ اسْتَعَارَ عَبْدًا أَوْ دَابَّةً لِيَرْهَنَهُ فَاسْتَخْدَمَ الْعَبْدَ أَوْ رَكِبَ الدَّابَّةَ قَبْلَ أَنْ يَرْهَنَهُمَا ثُمَّ رَهَنَهُمَا بِمَالٍ مِفْلِ فِي السَّعَارَ عَبْدًا أَوْ دَابَةً لِيهُ الْمَالَ فَلَمْ يَقْبِضُهُمَا حَتَّى هَلَكَا عِنْدَ الْمُرْتَهِنِ فَلَا ضَمَانَ عَلَى الرَّاهِنِ، لِأَنَّهُ قَدُ بَرِي مِنَ الطَّهَمَانِ حِيْنَ رَهَنَهُمَا فَإِنَّهُ كَانَ أَمِينًا خَالَفَ ثُمَّ عَادَ إِلَى الْوِفَاقِ، وَكَذَا إِذَا إِفْتَكَ الرَّهُنَ ثُمَّ رَكِبَ الدَّابَةَ أَوِ الشَّمَانِ حِيْنَ رَهَنَهُمَا فَإِنَّهُ كَانَ أَمِينًا خَالَفَ ثُمَّ عَادَ إِلَى الْوِفَاقِ، وَكَذَا إِذَا إِفْتَكَ الرَّهُنَ ثُمَّ رَكِبَ الدَّابَةَ أَو السَّعَدَة مَا لَعْبَدَ فَلَمُ يَعْطَبُ ثُمَّ عَطَبَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ صُنْعِهِ لَا يَضْمَنُ، لِأَنَّةُ بَعْدَ الْفِكَاكِ بِمَنْزِلَةِ الْمُؤْدَعِ لَا إِمُنْ فَي الطَّمَانِ. الشَّمَانِ الشَّمَانِ .

تروم جملہ: اوراگر غلام یا چوپا بیرمستعار لیا تا کہ اسے رہن رکھے پھر مستعار نے انھیں رہن رکھنے سے پہلے غلام سے خدمت لے لی یا چوپا بی پرسوار ہوگیا پھر انھیں ان کی قیمت کے ہم مثل مال کے عوض رہن رکھا پھر اس نے قرض اداء کر دیالیکن ان پر قبصنہ نہیں کیا یہاں تک کہ وہ دونوں مرتبن کے پاس ہلاک ہو گئے تو را ہن پر ضان نہیں ہوگا، کیونکہ جب اس نے انھیں رہن رکھ دیا تو وہ ان کے ضمان سے بری ہوگیا، اس لیے کہ وہ ایسا امین ہے جس نے مخالفت کی پھر موافقت کی طرف واپس آگیا۔

اورا پسے ہی جب راہن نے رہن کو چھڑا لیا پھر چو پایہ پرسوار ہوا یا غلام سے خدمت لی لیکن وہ ہلاک نہیں ہوا پھراس کے بعد مستعیر کے فعل کے بغیر وہ ہلاک ہوگیا تو بھی وہ ضامن نہیں ہوگا، کیونکہ رہن چھڑانے کے بعد مستعیر موؤع کے درجے میں ہے نہ کہ مستعیر کے ،اس لیے کہ رہن چھڑانے کی وجہ سے استعارہ کا تھم ختم ہوگیا ہے اور وہ موافقت کی جانب لوٹ آیا اس لیے ضان سے بری ہوجائے گا۔

#### اللّغاث:

﴿استعار ﴾ عاريت پر ليزا\_ ﴿دابة ﴾ جانور، چوپاي، سوارى ـ ﴿استخدم ﴾ كام ليزا ـ ﴿بوئ من الضمان ﴾ ضان

## ر آن الهداية جلدا ي المحالة ال

ے آزاد ہونا۔ ﴿الوفاق ﴾ موافقت۔ ﴿الفكاك ﴾ حجر وانا۔ ﴿المودع ﴾ جس كے پاس امانت ركھواكى كئى ہو۔

#### ربن کی ایک خاص صورت میں ہلاک ہونے کا مسکلہ:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ کی خص نے قرض کے عوض ربی رکھنے کے لیے غلام یا گھوڑا مستعادلیا لیکن اس کے بعد ربی رکھنے سے پہلے ہی اس نے غلام سے خدمت لے لی یا گھوڑ ہے پرسواری کرلی ،اس کے بعد اس نے غلام یا گھوڑ ہے کواس کی قیمت کے مثل دین کے عوض ربی رکھند کا دین بھی اداء کردیا لیکن ابھی مربون کواس کے پاس سے والیس اپ قبضہ میں نہیں لیا تھا کہ مربون مرتبن کا دین بھی اداء کردیا لیکن ابھی مربون کواس کے پاس سے والیس اپ قبضہ میں نہیں لیا تھا کہ مربون مرتبن کہ وگیا تو اب اس مستعیر اور را بہن پرضان نہیں واجب ہوگا ، کیونکہ جب اس نے انھیں ربی رکھ دیا تو اب وہ ضائی تعدی سے بری نہیں ہوا ہے ، اور ضائی تعدی سے بری ہوگیا تا ہم ضائی عاریت اب بھی اس پر باتی اور برقر ار ہے اور اس ضان سے بری نہیں ہوا ہے ، اور ضائی تعدی سے بری ہوئے کہ وہ مستعار کے سلطے میں امین تھا کیونکہ معیر نے اس کوغلام یا گھوڑ ار بہن رکھنے کے لیے عاریت پر دیا تھا نہ کہ سوار ہونے اور خدمت لینے کے لیے ،گر اس نے خدمت لے کریا سوار ہو کر اس میں تعدی کی اور معیر کے تکم کی خلاف ورزی کی ،لیکن جب اس کی عقل ٹھکانے گئی اور اس نے انھیں ربین رکھ دیا تو اب وہ ضائی تعدی سے بری ہوگیا۔

و کذا النح اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر مستعیر نے مرہون کو چھڑا کر اسے استعال کیا اور اس کے استعال کی وجہ ہے مرہون کو چھڑا کر اسے استعال کیا اور اس کے استعال کی وجہ ہے مرہون کو کہ ہاتھ نہیں ہوا، بلکہ کچھ دنوں بعد ازخود وہ مرگیا اور اس میں مستعیر کا کوئی ہاتھ نہیں تھا تو اب بھی مستعیر پر صفان نہیں ہوگا، کیونکہ رہن چھڑا نے کے بعد مستعیر مستعیر نہیں رہا بلکہ مودّع ہوگیا اور مودّع کے سلسلے میں تھا ہیں تھا ہیں ہو ہے کہ اگر وہ مخالفت کرنے کے بعد مالک اور مود عین میں ہوئے کی موافقت کرے اور چھراس کی جانب سے تعدی کے بغیر ودیعت ہلاک ہوج نے تو مودّع پر صفان نہیں آتا اور صورت میں بھی مال کے ہلاک ہونے میں چونکہ مال کے ہلاک ہونے سے اس بیضان واجب نہیں ہوگا۔

وَهَٰذَا بِخِلَافِ الْمُسْتَعِيْرِ، لِأَنَّ يَدَهُ يَدُ نَفْسِهِ فَلَابُدَّ مِنَ الْوُصُوْلِ اِلَى يَدِ الْمَالِكِ أَمَّا الْمُسْتَعِيْرُ فِي الرَّهْنِ فَيَحْصُلُ مَقْصُوْدُ الْآمِرِ وَهُوَ الرُّجُوْعُ عَلَيْهِ عِنْدَ الْهَلَاكِ وَتَحَقُّقِ الْإِسْتِيْفَاءِ.

**ترجیک**: ادریمستعیر کےخلاف ہے، کیونکہ مستعیر کا قبضہ اس کا ذاتی قبضہ ہوتا ہے لہٰذا ما لک کی طرف پہنچنا ضروری ہے، رہامستعیرِ رہن تو وہ آ مر کے مقصود کو حاصل کرتا ہے اور وہ ہلا کت اور استیفاء کے وقت (معیر کا) اس معیر پر رجوع کرتا ہے۔

#### مستغير كابيتكم نبيل موكا:

صورت مسلم بيد المستغير دوطرح كي بوت بي:

(۱) مستعیرِ رہن یعنی کوئی سامان رہن رکھنے کے لیے جومستعاد لیاجا تا ہے اس کومستعیر رہن کہتے ہیں۔

(۲) اور جو تحف اپنے ذاتی استعال میں لانے کے لیے کوئی سامان اُدھار لیتا ہے اسے صرف مستعیر کہتے ہیں اور مستعیر رہن اور مستعیر میں فرق ہے چنانچ مستعیر رہن کا وہ تھم ہے جو بیان کیا گیا اور مستعیر کا تھم یہ ہے کہ مالِ مستعار پراس کا قبضہ اپنا ذاتی قبضہ ہوتا

## ر آن البداية جلدا على المسلك المسلك

ہے اس لیے جب وہ مستعار کو مالک کے حوالے نہیں کردیتا اور صحیح سلامت مستعار معیر کو واپس نہیں دے دیتا اس وقت مستعار اس کے ضان میں زہے گا اور اگر اس سے پہلے وہ ہلاک ہوجاتا ہے تو مستعیر پر اس کا ضان واجب ہوگا، چنانچہ بوقت ہلا کت ضانِ مہلوک اور بصورتِ تعدی ضانِ تعدی واجب ہوگا۔

اس کے برخلاف مستعیر رہن اگر تعدی کے بعد معیر کے تھم کی موافقت کرتا ہے اور پھر مستعار ہلاک ہوتا ہے تو اس پر تعدی ضان نہیں واجب ہوگا ، کیونکہ اس کا فعل لینی مستعار کور ہن رکھنا معیر کے تھم کے مقصود کی تخصیل کے لیے ہوتا ہے چنانچہ اگر مستعیر مرتہن کو اس کا قرضہ ادا کردیتا ہے تو عین مستعار معیر کومل جائے گا اور اگر مستعار مرتہن کے پاس ہلاک ہوتا ہے تو معیر کو اس کی قیمت مل جائے گی اس لیے ان حوالوں سے مستعیر رہن اور خالص مستعیر میں فرق ہے آپ اس فرق اور وجہ فرق کو ذہن میں رکھیں۔

قَالَ وَجِنَايَةُ الرَّاهِنِ عَلَى الرَّهُنِ مَضْمُوْنَةٌ لِأَنَّهُ تَفُوِيْتُ حَقِّ لَازِمٍ مُحْتَرَمٍ وَتَعَلَّقُ مِثْلِهِ بِالْمَالِ يَجْعَلُ الْمَالِكَ كَالْأَجْنَبِيِّ فِي حَقِّ الصَّمَانِ كَتَعَلُّقِ حَقِّ الْوَرَثَةِ بِمَالِ الْمَرِيْضِ مُرَضَ الْمَوْتِ يَمْنَعُ نِفَاذَ تَبَرُّعِهِ فِيْمَا وَرَاءَ النَّلُكِ، وَالْعَبْدُ الْمُوْصَى بِخِدُمَتِهِ إِذَا أَتْلَفَهُ الْوَرَثَةُ ضَمِنُوا قِيْمَتَهُ لِيُشْتَرِي بِهَا عَبُدٌ يَقُوْمُ مَقَامَةً.

ترجیل : فرماتے ہیں کہ راہن کی جنایت مرہون پر مضمون ہوتی ہے اس لیے کہ بیت لازم اور محترم کی تفویت ہے اور اس جیسے تن کا مال کے ساتھ متعلق ہونا ضان کے حق میں مالک کو اجنبی کی طرح بنادیتا ہے جیسے مرض الموت میں مریض کے مال سے ورثاء کے حق کا متعلق ہونا ثلث کے علاوہ میں اس کے تبرع کے نفاذ کوروک دیتا ہے اور وہ غلام جس کی خدمت کی وصیت کی گئی ہوا گرورثاء نے اسے ہلاک کردیا تو وہ اس کی قیمت کے ضامن ہوں گے تاکہ اس سے دوسرا غلام خریدا جا سکے اور وہ پہلے کے قائم مقام ہوجائے۔

#### اللغات:

﴿ جنایة ﴾ جرم، قصور ﴿ مضمونة ﴾ جس چیز کا ضان دیا جائے۔ ﴿ تفویت حقه ﴾ حق کو ضائع کرنا، فوت کرنا۔ ﴿ اتلف ﴾ ضائع کرنا، ہلاک کرنا۔

#### را بن کی طرف سے مربون پر جنایت کا حکم:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح مرتهن کے پاس مرہون ہلاک ہونے کی صورت میں وہ اس کا ضامن ہوتا ہے اسی طرح اگر رائهن مرہون میں کوئی جنایت کا تاوان وینا ہوگا، کیونکہ اگر چشی مرہون رائهن کی مملوک ہوتی ہے گر عقدِ رئهن کی وجہ سے اس سے دوسرے کاحق محتر م اور حق لازم متعلق ہوجاتا ہے اور حق لازم کے متعلق ضابطہ یہ ہے کہ وہ مالک کو اجنبی کی طرح بنادیتا ہے اس کے تاوان دینا ہوگا۔

می طرح بنادیتا ہے اس لیے رائمن بھی مرہون کے متعلق مثلِ اجنبی ہوگا اور اگروہ جنایت کرتا ہے تو اسے اس کا تاوان دینا ہوگا۔

اس کو آپ ان مثالوں سے بھی سمجھ سکتے ہیں:

(۱) ایک شخص مرض الموت میں مبتلا ہے اور اس کے پاس مال ہے تو یہ مال اگر چہ اس کامملوک ہے مگر مرض الموت میں اس سے ورثاء کاحق متعلق ہوجا تا ہے،اس لیے اگروہ مریض تہائی مال سے زیادہ کی وصیت یا تبرع کرتا ہے تو تہائی مال سے زیادہ میں اس

## 

کا نفاذ نہیں ہوگا، کیونکہ ثلث سے زیادہ میں اس مال سے در ثاء کا حق لا زم متعلق ہو چکا ہے۔

(۲) اس طرح اگرنعمان نے وصیت کی کہ میرایہ غلام سلمان کی خدمت کرے گا، کین اس کے ورثاء نے بعد میں اس غلام کو ہلاک کردیا تو اگر چداس غلام میں بھی ورثاء کاحق ہے لیکن اس اتلاف کی وجہ سے ان پرضان عائد ہوگا، کیونکہ موصیٰ لہ کاحق لازم اس غلام سے وابستہ اور متعلق ہو چکا ہے، اس طرح صورت مسئلہ میں بھی ہر چند کہ را بمن اپنے مرہون کا مالک ہے لیکن چونکہ اس سے مرتبن کاحق محترم وابستہ ہے اس لیے را بمن اگر جنایت کرتا ہے تو اس پرضان عائد ہوگا۔

قَالَ وَجِنَايَةُ الْمُرْتَهِنِ عَلَيْهِ تُسْقِطُ مِنْ دَيْنِهِ بِقَدْرِهَا، وَمَعْنَاهُ أَنْ يَكُوْنَ الضَّمَانُ عَلَى صِفَةِ الدَّيْنِ، وَهَذَا لِأَنَّ الْمَرْتَهِنِ وَهَذَا لِأَنَّ الْمُرْتَهِنَ وَهَذَا لِأَنَّ لَمُالِكِهِ. الْمُرْتَهِنُ فَيَضْمَنُهُ لِمَالِكِهِ.

تروجیمان: فرماتے ہیں کہ مربون پر مرتبن کی جنایت، جنایت کے بقدراس کے دین کوساقط کردے گی اوراس کا مطلب یہ ہے کہ طان دین کی صفت پر ہوگا، اور بیاس وجہ ہے کہ عین مربون مالک کی ملک ہے حالانکہ مرتبن نے اس پر تعدی کی ہے اس لیے مرتبن مالک عین کے لیے اس کا ضامن ہوگا۔

#### مرتهن كي جنايت كاحكم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر مرتبن مرہون پر جنایت کرتا ہے تو اگر دین اور مرہون ایک ہی جنس کے ہوں تو اس کے دین میں سے جنایت کے ضان کے بقدر ساقط ہوجائے گا اور اگر دین اور مرہون متحد انجنس نہ ہوں تو اس صورت میں مرتبن سے بھی جنایت کا ضان لے کراہے بھی مرہون کے ساتھ رکھا جائے گا ،اس لیے کہ مرہون را بمن کی ملکیت ہے اور مرتبن نے اس میں تعدی کی ہے لہٰذا مرتبن را بمن کے لیے اس جنایت کا ضان دے گا۔

قَالَ وَجِنَايَةُ الرَّهُنِ عَلَى الرَّاهِنِ وَالْمُرْتَهِنِ وَعَلَى مَالِهِمَا هَدُرْ، وَهلَدَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمَالْتَالَيْهُ وَقَالًا جِنَايَةُ الْمَمْلُوْكِ عَلَى الْمُوْتَهِنِ مُعْتَبَرَةٌ، وَالْمُرَادُ بِالْجِنَايَةِ عَلَى النَّفْسِ مَا يُوْجِبُ الْمَالَ، أَمَّا الْوِفَاقِيَّةُ فِلَانَّهَا جِنَايَةُ الْمَمْلُوكِ عَلَى الْمُعْصُوبِ عَلَى الْمَعْصُوبِ عِنْهُ، لِأَنَّ الْمِلْكَ عَلَى الْمُعْصُوبِ عَلَى الْمَعْصُوبِ مِنْهُ، لِأَنَّ الْمُعْلَى عَلَيْهِ الْمَعْصُوبِ عَلَى الْمَعْصُوبِ مِنْهُ، لَأَنَّ الْمِلْكَ عَلَيْهِ الْمُعْلَى عَلَيْهِ الْمَالِكِ فَاعْتَبَرَتُ. عِنْدَ أَذَاءِ الضَّمَانِ يَعْبُثُ لِلْعَاصِبِ مُسْتَنَدًّا حَتَّى يَكُونَ الْكَفَنُ عَلَيْهِ فَكَانَتِ الْجِنَايَةُ عَلَى عَيْرِ الْمَالِكِ فَاعْتَبِرَتُ. عِنْدَ أَذَاءِ الضَّمَانِ يَعْبُثُ لِلْعَاصِبِ مُسْتَنَدًّا حَتَّى يَكُونَ الْكَفَنُ عَلَيْهِ فَكَانَتِ الْجِنَايَةُ عَلَى عَيْرِ الْمَالِكِ فَاعْتَبِرَتُ. عَنْدُ أَذَاءِ الضَّمَانِ يَعْبُثُ لِلْعَاصِبِ مُسْتَنَدًّا حَتَى يَكُونَ الْكَفَنُ عَلَيْهِ فَكَانَتِ الْجِنَايَةُ عَلَى عَيْرِ الْمَالِكِ فَاعْتَبِرَتُ لَلْعَلَى عَيْرِ الْمَالِكِ فَاعْتَبِرَتُ فَي الْمَعْتَلِكُ فَاعْتُبَرَتُ لَلْعَاصِبِ مُنْ الْمُعْلِلِ فَاعْتُمَا عَلَى الْمُعْتَلِقِ وَاللَّهُ وَمِعْ الْمُعْلِي عَلَى الْعَلَى عَلَى الْمُعْتِ اللَّهُ الْمَالِكِ فَاعْتُونَ عَلَى الْهُ الْمَعْلَى عَلَى الْمُعْلَى عَلَى الْمَعْتِ عَلَى الْمَعْتِ عَلَى الْمُعْلَى عَلَى الْمُعْتَى عَلَى الْمَعْتِ عَلَى الْمَعْتِ عَلَى الْمُعْتَى عَلَى الْمَعْتِ عَلَى الْمُعْلَى عَلَى الْمُعْلَى عَلَى الْمُعْتَى عَلَى الْمُعْتَعِلَى عَلَى الْمَعْتِ عَلَى الْمُعْلَى عَلَى الْمُعْلَى عَلَى الْمُعْتَى عَلَى الْمُعْلَى عَلَى الْمُعْتَلِقُ الْمُعْلَى عَلَى الْمُعْلَى عَلَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْلَى عَلَى الْمُعْلَى عَلَى الْمُعْتَى عَلَى الْمُعْتَى الْمُعْلَى الْمُعْتَعِلَى الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتَعِلَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتَى الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتَعِلَى الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتَعِلَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتَى الْمُعْتَعَلَى الْمُعْتَلِعُلَى الْمُعْتِلِ الْمُعْتَلِعُلَى الْمُعْتَلِي الْمُعْتَلِ الْم

## ر آن البدايه جلدا ي من المركز وي المكام وسائل ي

اللغات:

﴿ هدرٌ ﴾ ضائع، بكار، فضول - ﴿ الوفاقيه ﴾ متفقه مسلد - ﴿ اعتبوت ﴾ الى كا اعتباركيا كيا ب- خودر بن كى جنايت كمسائل:

صورت مسلم یہ ہے کہ اگر مر ہون کوئی غلام ہواور وہ رائن یا مرتبن میں سے کی کو نطأ قتل کرد ہے یا ان کا کوئی عضو کا نے د سے یا ان کا مال ضائع کرد ہے تو امام ابوحنیفہ والتی نظر کے یہاں اس پر کوئی ضان نہیں واجب ہوگا، اس کے برخلاف حضرات صاحبین گا مسلک یہ ہے کہ اگر مرہون رائمن پر جنایت کرتا ہے تو وہ معاف ہے، لیکن اگر وہ مرتبن پر جنایت کرتا ہے اور وہ جنایت موجب قصاص ایعنی موجب مال ہوتو مرہون پر اس کا صان اور قصاص واجب ہوگا، لیکن اگر رائمن پر جنایت کرتا ہے تو وہ سب کے یہاں معاف ہے، اس لیے کہ یہملوک کی جنایت مالک پر ہے اور مالک پر مملوک کی جنایت معتبر نہیں ہوتی، یہی وجہ ہے کہ اگر وہ غلام مرجائے تو اس کا کفن وفن اسی رائمن کے ذمے ہے جواس بات کی بین دلیل ہے کہ وہ غلام ابھی بھی اس کی ملکیت میں ہے۔

اس کے برخلاف اگرمغصوب منصوب منصوب منصوب کا حیات کرد ہے تو اس پر حیان واجب ہوتا ہے حالانکہ مغصوب بھی مغصوب منہ کامملوک ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر غاصب مغصوب کا صان اداء کرتا ہے تو فقہی ضابطہ "المصنمو ناتُ تملك بالصمانِ السابقِ ویستند المملکُ فیھا المی وقت وجود السبب" (یعنی قابلِ صان چیزیں صان سابق سے ہی مضمون ہوتی ہیں اور سبب صان کے وقت ہی سے ضامن کی ملکیت ان میں ثابت ہوجاتی ہے) اور چونکہ غاصب بھی مغصوب کا صان اداء کرتا ہے تو اس کی ملکیت بھی وقیع وجود سبب یعن ہوقب عصب ہی ثابت ہوجاتی ہواتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوگیا اور اجنبی پر جو جنایت مخصوب منہ معصوب منہ ہوگیا۔

توجیل : اوراختلافی مسئلہ میں حضرات صاحبین بھوالیا کی دلیل یہ ہے کہ جنایت اپنے غیر پر حاصل ہوئی ہے اور جنایت کا اعتبار کرنے میں فائدہ ہے اور وہ جنایت کی وجہ سے غلام کو مالک کے حوالے کرنا ہے، اس لیے جنایت معتبر ہوگی ، پھراگر را ہن مرتہن چاہیں تو رہن کو باطل کردیں اور جنایت کی وجہ سے غلام مرتبن کو دے دیں ، اور اگر مرتبن نے کہا میں جنایت طلب نہیں کرتا تو وہ علی حالہ مرہون رہےگا۔

## ر آن الهداية جلدا ي المالية المدالة على الكام وسائل ي

اورامام ابوصنیفہ رطقینی کی دلیل ہے ہے کہ اگر ہم مرتبن کے لیے اس جنایت کا اعتبار کرلیں تو جنایت پاک کرنا اس کے ذمے ہوگا ، اس لیے کہ جنایت مرتبن کی صفانت میں حاصل ہوئی ہے ، لہذا مرتبن کے لیے صفان کا وجوب مرتبن پر وجوبِ تخلیص کے ساتھ مفید نہیں ہوگا ، اور مرتبن کے مال پر مربون کی جنایت بالا تفاق معتبر ہوگی جب کہ مربون کی قیمت اور قرض برابر ہو ، اس لیے کہ جنایت کا اعتبار کرنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے ، کیونکہ مرتبن غلام کا مالک نہیں ہوسکتا حالانکہ اس میں فائدہ ہے۔

#### اللغاث:

﴿الحلافيه ﴾ اختلافي مسكم ﴿ الاعتبار ﴾ محوظ ركهنا ﴿ وأبطلا الوهن ﴾ رئن كو باطل اور كالعدم قرار دينا ﴿ التطهير من المجناية ﴾ جرم سے پاك كرنا \_ ﴿ التحليص ﴾ جان جيزانا \_ ﴿ لا يتملك العبد ﴾ غلام مالك نه بو \_

#### مذكوره مسك مين حضرات صاحبين اورامام صاحب كے دلاكل:

حضرات صاحبین مجین میں کے دلیل میہ ہے کہ مرتبن پر مرہون کی جنایت معتبر ہے، کیونکہ میہ مربون کی طرف سے مالک پر جنایت نہیں ہے، اس لیے کہ مرتبن کا امامکوک ہے نہ کہ مرتبن کا اور پھر اس جنایت کومعتبر ماننے میں مرتبن کا فائدہ بھی ہے، اس لیے کہ اس جنایت کی وجہ سے مرہون مرتبن کوئل جائے گا تینی اس ضمن میں اس کا دین ساقط ہوجائے گا اس لیے ہم کہتے ہیں کہ مرتبن پر مرہون کی جنایت معتبر ہے۔

ثیم ان شاء النح اس کا حاصل یہ ہے کہ جب مرتهن پر مرہون کی جنایت معتبر ہوگی تو ُظاہر ہے کہاس کا دین ساقط ہوجائے گا اب اگر را ہن اور مرتہن چاہیں تو عقدِ رہن کو باطل کر دیں اور اگر مرتہن مرہون کی جنایت کو معاف کر دے اور تاوان لینے ہے انکار کر دے تو چونکہ وہ مرہون تھااس لیے اب بھی مرہون باقی رہےگا۔

ولد النع بیام اعظم ولیٹھائہ کی دلیل ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ ہمارے یہاں مرتبن پر مرہون کی جنایت کے معتبر نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ مرہون نے مرتبن کے ضان اور حفظ وامان میں رہ کر جنایت کی ہے اس لیے اس جنایت کو اس کے حق میں معتبر نہیں مانا ہے اور اس میں کوئی فائدہ بھی نہیں ہے کہ وہی بھرے اور وہی وصول کرے ، اس سے بہتر یہ ہے کہ بھرے ہی نا، یہ بحث جنایت فی نفس الرتبن کے متعلق تھی۔

اوراگرمرہون مرتہن کے مال میں جنایت کرتا ہے تو اگر دین کی قیمت اور مرہون کی مالیت برابرہوتو اس صورت میں بالا تفاق لیدہ لین امام صاحب اور صاحبین مِنْ اَسْتِ مَنِی اَسْتِ مِنایت معتبر نہیں ہوگی ، اس لیے کہ اس جنایت کا اعتبار کرنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے ، کیونکہ مرتبن کا استحقاق صرف غلام کی مالیت میں ہے نہ کہ اس کی ذات میں اور یہ استحقاق بدستور باقی رہے گا خواہ ہم اس جنایت کومعتبر مانیں یانہ مانیں اور ایسانہیں ہوسکتا کہ جنایت کومعتبر ماننے سے غلام کے عین اور اس کی ذات میں مرتبن کا استحقاق ہو، اس لیے بلاوجہ کیوں اسے معتبر مانا جائے۔

وَإِنْ كَانَتِ الْقِيْمَةُ أَكْثَرَ مِنَ الدَّيْنِ فَعَنْ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمُنْتَأَيْهُ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ بِقَدْرِ الْأَمَانَةِ، لِأَنَّ الْفَصْلَ لَيْسَ فِيُ ضَمَانِهِ فَأَشْبَهَ جِنَايَةَ الْعَبْدِ الْوَدِيْعَةِ عَلَى الْمَسْتَوْدَعِ، وَعَنْهُ أَنَّهَا لَا تُعْتَبَرُ، لِأَنَّ حُكْمَ الرَّهْنِ وَهُوَ الْحَبْسُ فِيْهِ

## ر ان البدایه جلد کا محالی کردی کا دکام وسائل کی ان البدایه جلد کام وسائل کی

ثَابِتٌ فَصَارَ كَالْمَضْمُوْنِ، وَهَلَدَا بِخِلَافِ جِنَايَةِ الرَّهُنِ عَلَى ابْنِ الرَّاهِنِ أَوْ اَبِ الْمُرْتَهِنِ ِلَآنَّ الْأُمُلَاكَ حَقِيْقَةٌ مُتَبَايِنَةٌ فَصَارَ كَالْجِنَايَةِ عَلَى الْأَجْنَبِيّ.

تروجملہ: اور اگر مرہون کی قیمت دین سے زیادہ ہوتو امام ابو صنیفہ روائٹیائہ سے مروی ہے کہ وہ بقد رِ امانت جنایت کا اعتبار کرتے ہیں،
کیونکہ زیادتی مرتبن کے صان میں نہیں ہے تو یہ مستودع پر غلام ودیعت کی جنایت کے مشابہ ہو گیا اور امام صاحب روائٹیائہ سے دوسری
روایت یہ ہے کہ یہ جنایت معتبر نہیں ہوگی، اس لیے کہ رہن کا حکم یعنی جس زیادتی میں ثابت ہے تو یہ زیادتی مضمون کی طرح ہوگی اور یہ
مرہون کی را بن یا مرتبن کے بیٹوں پر جنایت کے برخلاف ہے، کیونکہ حقیقت میں الملاک متبائن ہیں تو یہ اجنبی پر جنایت کے مثل ہوگیا۔
ال جا جا ج

﴿الفضل﴾ زيادتى ، اضافد ﴿الوديعة ﴾ امانت والمستودع ﴾ امانت طلب كرنے والا و همتباينة ﴾ متضاد ، مختلف و تيمت زياده مونے كى صورت ميں امام صاحب واليون كى دوروايتيں:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر مرہون کی قیمت دین سے زیادہ ہواور مرہون مرتبن کے مال میں جنایت کردے تو اس سلسلے میں حضرت امام اعظم سے دوردایتیں ہیں۔

(۱) پہلی روابت ہے ہے کہ مرہون کی مقدار جودین سے زیادہ ہواور امانت ہواس مقدار میں جنابت کا اعتبار ہوگا، کیونکہ ہے مقدار فضل اور زیادتی ہے اور زیادتی امانت ہونے کی وجہ سے مرتبن کے ضان میں نہیں ہے اس لیے اس مقدار میں جنابت معتبر ہوگی ۔ چنا نچہ اگر مرہون کی قیمت ایک ہزار ہواور مرتبن کا دین پانچ سو (۵۰۰) ہوتو پانچ سو (۵۰۰) میں مرہون کی جنابت معتبر ہوگی ، اس کی مثال ایسی ہے جیسے اگر کوئی ودیعت کا غلام مستودع کے مال میں جنابت کردیت تو چونکہ مقدار امانت کے سلسلے میں مرتبن اور مستودع کا تھم برابر ہے اور مستودع کے حق میں عبد ودیعت کی جنابت معتبر ہوتی ہے اس لیے مرتبن کے لیے بھی فضل اور زیادتی کی مقدار میں جنابت معتبر ہوگی۔

(۲) امام صاحب والشحلة سے دوسری روایت بیہ کے مقدار امانت میں بھی جنایت معتبر نہیں ہوگی، کیونکہ بیہ مقدار بھی اس کے پاس محبوس ہے لہذا اسے بھی مضمون کا درجہ دے دیا جائے گا اور مقدار مضمون کی جنایت معتبر نہیں ہوتی اس لیے مقدار امانت کی جنایت بھی معتبر نہیں ہوگی۔

اس کے برخلاف اگر مرہون راہن یا مرتبن کے ہیٹوں میں سے کسی پر جنایت کردے تویہ جنایت معتبر اور مضمون ہوگی ، کیونکہ باپ اور جیٹے کی املاک و جا کداد درجقیقت ایک دوز ہے ، ہے الگ اور جدا ہوتی ہیں ، لہذایہ جنایت علی الاجنبی کی طرح ہے اور جنایت علی الاجنبی معتبر ہے اس لیے یہ جنایت بھی معتبر ہوگی۔

قَالَ وَمَنْ رَهَنَ عَبْدًا يُسَاوِيُ أَلْفًا بِأَلْفٍ اِلَى أَجُلٍ فَنَقَضَ فِي السِّعْرِ فَرَجَعَتْ قِيْمَتُهُ اِلَى مِائَةٍ ثُمَّ قَتَلَهُ رَجُلٌ وَغَرِمَ قِيْمَتَهُ مِائَةً ثُمَّ حَلَّ الْأَجَلُ فَاِنَّ الْمُرْتَهِنَ يَقْبِضُ الْمِائَةَ قَضَاءً عَنْ حَقِّهٖ وَلَايَرْجِعُ عَلَى الرَّاهِنِ بِشَيْءٍ،

### ر أن الهداية جلدا ي المحالة المسلم ال

وَأَصُلُهُ أَنَّ النَّقُصَانَ مِنْ حَيْثُ السِّعْرِ لَايُوْجِبُ سُقُوط الدَّيْنِ عِنْدَنَا، خِلَافًا لِزُفَرَ رَحَالِثَا أَيْ الْمَالِيَّةَ وَلَا أَنَّ الْمَالِيَّةَ وَلَا أَنَّ الْمُصَانَ السِّعْرِ عِبَارَةٌ عَنْ فُتُوْرِ رَغَبَاتِ النَّاسِ وَذَٰلِكَ لَا يُعْتَبَرُ فِي الْبَعْمِ عَبَارَةٌ عَنْ فُتُورِ رَغَبَاتِ النَّاسِ وَذَٰلِكَ لَا يُعْتَبَرُ فِي الْبَعْمِ عَبَارَةٌ عَنْ فُتُورِ رَغَبَاتِ النَّاسِ وَذَٰلِكَ لَا يُعْتَبَرُ فِي الْبَعْمِ عَنَى لَا يَجِبَ الطَّمَانُ، بِخِلَافِ نَقْصَانِ الْعَيْنِ، لِأَنَّ بِفَوَاتِ النَّيْعِ حَيْثُ لَا يَشْتِيهُا وَلَا فِي الْعَصْبِ حَتَّى لَا يَجِبَ الطَّمَانُ، بِخِلَافِ نَقْصَانِ الْعَيْنِ، لِلْنَ بِفَوَاتِ جُزْءٍ مِنْهُ يَتَقَرَّرُ الْإِسْتِيْفَاءُ فِيهِ، إِذِ الْيَدُ يَذُ الْإِسْتِيْفَاءِ.

توجہ ایک مت تک کے لیے رہاں رکھا پھر بھاؤ کم ہوارے مساوی غلام کوایک ہزارے کوش ایک مت تک کے لیے رہاں رکھا پھر بھاؤ کم ہوگیا اور اس کی قیمت بعنی سوکا ضامن ہوا پھر مدت ادائیگی آگئ تو مرتہن ہوگیا اور اس کی قیمت بعنی سوکا ضامن ہوا پھر مدت ادائیگی آگئ تو مرتہن ایپ حق کی وصولیا بی کے طور پر سو پر قبضہ کرے گا اور را ہن سے پھھٹیں واپس لے گا اور اس کی اصل یہ ہے کہ بھاؤ کے اعتبار سے جو نقصان ہوتا ہے ہمارے یہاں وہ سقوط دین کا موجب نہیں ہوتا ، امام ذفر رایٹھا کی کا ختلاف ہے وہ فرماتے ہیں کہ مالیت گھٹ گئ ہے اس لیے یہ بین کے گھٹنے کے مشابہ ہوگیا۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ بھاؤ کا کم ہونالوگوں کی رغبات کم ہونے کی علامت ہے اور بیج میں اس کا اعتبار نہیں ہے یہاں تک کہ اس کی وجہ سے اختیار ثابت نہیں: وتا اور نہ غصب میں اس کا اعتبار ہے یہاں تک کہ ضمان نہیں واجب ہوگا، برخلاف نقصانِ عین کے اس لیے کہ عین کا ایک جز ،وفوت ہونے سے اس جز ، میں استیفاء ثابت ہوجا تا ہے، کیونکہ مرتہن کا قبضے قبضہ کرستیفاء ہے۔

#### اللّغاث:

﴿ يساوى ﴾ برابر ہے۔ ﴿ نقض فى السعر ﴾ ريث كركيا۔ ﴿ غَرِم ﴾ تاوان بھرا۔ ﴿ حَلّ الاجل ﴾ وقت مقرره آكيا۔ ﴿ السعر ﴾ بھاؤ، ريث وقت مقرره آكيا۔ ﴿ السعر ﴾ بھاؤ، ريث وقت ر ﴾ مطيعونا۔ ﴿ السعر ﴾ بھاؤ، ريث وقت مقرره آكيا۔ ﴿ السعر ﴾ بھاؤ، ريث وقت مقررت ميں تھم :

صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک مخص نے ایک ہزار (۱۰۰۰) دین کے عوض اپنا غلام رہن رکھا اور یوم رہن کو اس غلام کی قیت ایک ہزار (۱۰۰۰) روپے وہ ہزار (۱۰۰۰) روپے وہ ہزار (۱۰۰۰) روپے وہ ہزار (۱۰۰۰) روپے کے برابرتھی ،اس کے بعد قیمت میں زبردست گراوٹ آئی اور اس غلام کی قیمت گھٹ کرصر نے سو (۱۰۰۰) روپے کا تاوان واجب ہوا تو یہ تاوان مرتبن کے پاس رہن رہے گا اور جب ادائیکی وین کا وقت آئے گا تو مرتبن یہی سو (۱۰۰۰) روپے لے کر اپنے گھر بیٹے جائے گا اور رابن سے اسے ماجی نوسو (۹۰۰) روپے کے مطالبہ کا خی نہیں ہوگا ، کیونکہ جب غلام مرتبن کے قیضہ میں ہلاک ہوا تو خواہ اس نے ہلاک کیا ہواس کے اس اسے رابن سے دین کے نام پر ایک پائی بھی لینے کا حق نہیں ہوگا ۔ کین کاحق نہیں ہے۔

یتفصیل ہمارے یہاں ہے بھاؤ کے کم اور زیادہ ہونے کے سلسلے میں اصل اور بنیادیہ ہے کہ ہلاکت مرہون کے بغیر محض بھاؤ کے گھٹنے سے مرہون کی قیت میں ہونے والی کی سے ہمارے یہاں دین ساقط نہیں ہوتا، چنانچدا گر مرہون ہلاک نہ ہوا ہوا ورموجود ہو

## ر آن البداية جلدا على المحالية الموسائل على المحالية الموسائل على المحالية الموسائل على المحالية المح

تو جب ادائمگی دین کا وقت آ جائے تو مرتبن اپنا دین واپس لے کر را بن کواس کا مرجون واپس کردے خواہ اس کی قیت میں کی ہوئی ہو یا زیادتی، لیکن اگر مرجون ہلاک ہوجائے تو طاہر ہے کہ مرتبن کا دین ساقط ہوجائے گا جیسا کہ صورتِ مسئلہ میں بھی یہی حکم ہے اور عبارت میں بیان کردہ اصل کا صورت مسئلہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

اس کے برخلاف امام زفر والطحیائے یہاں اصل یہ ہے کہ بھاؤ کی کمی کا اثر دین پر ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے مرتبن پر ضان واجب ہوتا ہے، کیونکہ مالیت کا کم ہونا عین کے کم ہونے کی طرح ہے اور اگر عین مربون کا کوئی جزء ہلاک ہوجائے تو اس کے بقدر مرتبن کا دین ساقط ہوجاتا کے لہٰذا جب مالیت میں پچھکی آجائے گی تو اس کے حساب سے دین بھی ساقط ہوجائے گا۔

ولنا النح اس سلط میں ہماری دلیل یہ ہے کہ بھاؤ کا کم ہونا مرہن کی وجہ سے نہیں ہوتا بلکہ یہ تو لوگوں کی رغبت اوران کی دل چھی پر مخصر ہوتا ہے اور جس چیز میں لوگ رغبت ظاہر کرتے ہیں الو مینک اس کا بھاؤ بردھ جاتا ہے اور جس چیز سے لوگ نظر بچانے لگتے ہیں ازخوداس کا بھاؤ گر جاتا ہے، اس لیے فقہائے کرام نے بچے اور غصب میں اس کا اعتبار نہیں کیا ہے، چنا نچہاگر آج کس نے سوروپے میں کوئی چیز خریدی اور کل اس کا بھاؤ گر گیا اور اس کی مالیت بچپاس (۵۰) روپے رہ گئی تو مالیت گھٹے کی وجہ سے مشتری کو خیارِ ربعی مشتری کو واپس کرنے کا اختیار نہیں ہوگا، یا اگر کسی نے کسی کی کوئی چیز غصب کی تو یوم غصب میں وہ دس (۱۰) روپ کی تھی اور دوسرے دن جب اس نے واپس کی تو اس کی قیمت گھٹ کر پانچ (۵) روپے رہ گئی تھی تو اب مخصوب منہ کو یہ حق نہیں ہے کہ غاصب سے مزید پانچ (۵) روپ کی مطالبہ کرے، اس طرح صورت مسئلہ میں بھی مربون کی مالیت کے گھٹے کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا اور اس کی وجہ سے مرتبن کے دین میں سے کچھسا قطنہیں ہوگا۔

بخلاف نقصان المن المن افر والتنظية نے نقصانِ ماليت كونقصانِ عين پر قياس كيا تھا يہاں سے اس قياس كى ترديد كى جارتى اسے جس كا حاصل يہ ہے كہ نقصانِ عين اور نقصانِ قيمت ميں فرق ہے اور الك كودوسرے پر قياس كرنا درست نہيں ہے، كيونكه مر ہون كا قضد قبضهُ استيفاء ہوتا ہے اور اگر پورامر ہون مرتهن كے پاس ہلاك ہوتا ہے تو اس كا پورادين ساقط ہوجاتا ہے اس طرح اگر مرہون كا كوئى جزء ہلاك ہوجائے تو اس برء كے بقدر دين ساقط ہوجائے گا، كيكن ماليت كے تم ہونے سے تو اس كے دين كى ايك يائى بھى ساقط نہيں ہوگى۔

وَإِذَا لَمْ يَسْقُطُ شَىٰءٌ مِنَ الدَّيْنِ بِنُقُصَانِ السِّعْوِ بَقِي مَرْهُوْنًا بِكُلِّ الدَّيْنِ، فَإِذَا فَتَلَهُ حُرُّ غَرِمَ قِيْمَتَهُ مِانَةً، لِأَنَّ الْجَابِرَ بِقَدْرِ الْفَائِتِ، وَأَخَذَهُ الْمُرْتَهِنُ لِأَنَّهُ بَدَلُ الْمَالِيَّةِ فَكُذَا فِي الصَّمَانِ الْإِثْلَافِ، لِأَنَّ الْجَابِرَ بِقَدْرِ الْفَائِتِ، وَأَخَذَهُ الْمُرْتَهِنُ لِأَنَّهُ بَدَلُ الْمَالِيَّةِ فِي حَقِّ الْمُسْتَحِقِّ وَإِنْ كَانَ مُقَابِلًا بِالدَّمِ عَلَى أَصْلِنَا حَتَى لَا يَزْدَادُ عَلَى دِيَةِ الْحُرِّ، لِأَنَّ الْمُولِلَى اِسْتَحَقَّهُ بِالْمَالِيَّةِ وَحَقُّ الْمُرْتَهِنُ مُتَعَلِقٌ بِالْمَالِيَّةِ وَكَذَا فِيمَا قَامَ مَقَامَهُ، ثُمَّ لَايَرْجِعُ عَلَى الرَّاهِنِ بِشَيْءٍ، لِأَنَّ يَدَ بِسَبِ الْمَالِيَّةِ وَحَقُّ الْمُرْتَهِنُ مُتَعَلِقٌ بِالْمَالِيَّةِ فَكُذَا فِيمَا قَامَ مَقَامَهُ، ثُمَّ لَايَرْجِعُ عَلَى الرَّاهِنِ بِشَيْءٍ، لِأَنَّ يَدَ بِسَبِ الْمَالِيَّةِ وَحَقُّ الْمُرْتَهِنُ مُسْتَوْفِيًا لِلْكُلِّ مِنَ الْإِبْتِدَاءِ وَبِالْهَلَاكِ يَتَقَرَّرُ، وَقِيْمَتُهُ كَانَتُ فِي الْإِبْتِدَاءِ أَلْفًا فَيَصِيْرُ مُسْتَوْفِيًا لِلْكُلِّ مِنَ الْإِبْتِدَاءِ وَبِالْهَلَاكِ يَتَقَرَّرُ، وَقِيْمَتُهُ كَانَتُ فِي الْإِبْتِدَاءِ أَلْفًا فَيَصِيْرُ مُسْتَوْفِيًا لِلْكُلِّ مِنَ الْإِبْتِدَاءِ مَنَ الْإِبْتِدَاءِ وَبِالْهَلَاكِ يَتَقَرَّرُ، وَقِيْمَتُهُ كَانَتُ فِي الْإِبْتِدَاءِ أَلْفًا فَيَصِيْرُ مُسْتَوْفِيًا لِلْكُلِّ مِنَ الْإِبْتِدَاءِ، أَوْ نَقُولُ لَا يَمُكِنُ أَنْ يُجْعَلَ مُسْتَوْفِيًا الْأَلْفَ بِمِائَةٍ، لِأَنَّةُ يُؤَدِى إِلَى الرِّبُوا فَيَصِيْرُ مُسْتَوْفِيًا الْمُالِقَةِ الْمُعَاقِقِ الْمُعَلِي الْمَالِقَةَ مِنَ الْإِنْتِكَاءِ اللْقَالَ لَكُولِ مِنَ الْكُلُولُ مِنْ الْمُعَلِّلُهُ مُنْ الْمُؤْتِقِ الْمُلْوِلُ الْمُولِقُولُ لَا لِلْمُ لِي الْمَالِقُهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُ الْمَلِي الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللْمَالِقُلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّالِمُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ ال

## ر ان البدايه جلد ال المحالة ال

وَبَقِيَ تِسْعُ مِانَةٍ فِي الْعَيْنِ، فَإِذَا هَلَكَ يَصِيْرُ مَسْتَوْفِيًّا تِسْعَةَ مِائَةٍ بِالْهَلَاكِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا مَاتَ مِنْ غَيْرِ قَتْلِ أَحَدٍ لِلَّانَّهُ يَصِيْرُ مُسْتَوْفِيًّا الْكُلَّ بِالْعَبْدِ، لِأَنَّهُ لَايُؤَدِّيُ إِلَى الرِّبلوا.

ترجیجملہ: اور جب بھاؤ گٹنے سے پھر قرض ساقط نہ ہوا تو مر ہون پورے دین کے عوض مر ہون باتی رہا پھر جب اسے کسی آزاد نے قل کردیا تو وہ اس کی سو(۱۰۰) والی قیمت کا ضامن ہوگا، کیونکہ صغانِ اتلاف میں اس کی یوم اتلاف کی قیمت معتبر ہوگی، اس لیے کہ نقصان کو پورا کرنے والی چیز فوت شدہ کے مثل ہی واجب ہوتی ہے اور مرتبن وہ قیمت لے لے گا کیونکہ بیاس کے حق میں مالیت کابدل ہے ہر چند کہ ہماری اصل کے مطابق بیخون کا بدل ہے یہاں تک کہ قیمت آزاد کی دیت پرنہیں بڑھے گی، کیونکہ مولی مالیت کی حدیث اس کامستی ہوتی ہوتا ہے اور مرتبن کا حق مالیت سے متعلق ہے، لہذا اس چیز میں بھی جو مین کے قائم مقام ہے، پھر مرتبن را ہمن سے کچھوا پس نہیں کے قائم مقام ہے، پھر مرتبن را ہمن سے کچھوا پس نہیں کے قائم اس لیے کہ شروع سے ہی مرتبن کا قبضہ قبضہ استیفاء ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے استیفاء پختہ ہوجا تا ہے اور اس کی قبمت شروع میں ہزارتھی تو مرتبن ابتداء سے ہی پورے ایک ہزار وصول کرنے والا ہوگا۔

یا ہم کہیں گے کہ بیتو ممکن نہیں ہے کہ وہ سو (۱۰۰) کے بدلے ہزار کو وصول کرنے والا قرار دیا جائے، کیونکہ بیتو ربوا کی جانب مودی ہے لبذا مرتبن سوکو وصول کرنے والا ہوجائے گا، برخلاف اس صورت کے جب غلام کسی کے قبل کیے بغیر مرجائے، اس لیے کہ (اس صورت میں) مرتبن غلام کی وجہ سے پورے قرض کو وصول کرنے والا ہوگا، کیونکہ بیر بواکی جانب مودی نہیں ہے۔

#### اللغاث:

﴿غَرِمَ ﴾ تاوان بھرے۔ ﴿الإتلاف ﴾ ضائع كرنا۔ ﴿المجابر ﴾ پوراكرنے والا۔ ﴿المفائت ﴾ فوت ہونے ہوالا۔ ﴿الله الله وَالله ﴿الله الله الله الله وَالله ﴿الله الله الله الله الله وَالله ﴿الله الله الله وَالله ﴿الله وَالله وَلّه وَاللّه وَالله وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّ

#### مذكوره صورت ميں رئن كے تل موجانے كامسكله:

فرماتے ہیں کہ ماقبل کی تقریر ہے جب ہے بات واضح ہوگئ کہ مرہون کا بھاؤ گھنے ہے پھودین ساقط نہیں ہوتا تو ظاہر ہے کہ حب سابق بدستور مرہون مرہون ہی رہے گا اور اگر اس حالت میں را بمن مرتبن کا قرضہ اواء کر دیتا ہے تو وہ اپنے مرہون کو والی لے سے کا اکروہ مرہون علی حالہ مرتبن کے قبضہ میں ہواور پھر کوئی شخص اے قل کردے تو اب اس پر یوم قل کی قیمت یعن سو (۱۰۰) روپے کا تاوان واجب ہوگا ، کیونکہ اس نے اس مقدار کی مالیت کو ہلاک کیا ہے لہذا المجابو بقد در الفائت کے تحت اس پر اس مقدار کا منان واجب ہوگا ، اور پھر میسو (۱۰۰) روپے مرتبن کے پاس مربون ہوں گے اور یہ پورے قرض کا عوض ہوگا کیونکہ سو (۱۰۰) روپ مائن کی بیٹن سو اس کا بدل اور اس کے قائم مقام ہے لہذا جس طرح اصل یعنی مربون پورے دین کے عوض تھا اس طرح مربون کا نائب یعنی سو اصل کا بدل اور اس کے قائم مقام ہوگا اور وہ مرتبن کے پاس رہ گا کیونکہ میاس کے قل میں مالیت کا بدل ہو اور اگر چہ وہ سو (۱۰۰) روپید خون بہا ہے یعنی عبد مقتول کا بدل ہے ایکن مرتبن کے تی میں وہ مالیت عبد کا بدل ہے۔

جیسے اگر کوئی شخص کسی غلام کے مولی کوتل کرد ہے تو مولی کوغلام کی قیمت دلوائی جاتی ہے حالانکہ دہ قیمت غلام کے دَم کا بدل ہے مگر چونکہ اس غلام کی مالیت سے مولی کاحق وابسۃ تھا اس لیے اس کی قیمت کو مالیت کا بدل قرار دیا گیا ہے اس لیے اس کی دیت کو

## ر آن الهداية جلدا على المستخدد المستحد المستخدد المستخدد المستخدد المستخدد المستخدد المستخدد المستخدد

آزاد کی دیت سے زیادہ نہیں کیا جاتا ہے، لہذا جس طرح خالص غلام والے مسئلے میں دیت کو مالیت کا بدل شار کیا گیا ہے ای طرح صورت مسئلہ میں بھی عبد مربون مقول کی دیت کو مرتبن کی مالیت کا بدل شار کیا جائے گا اور پھر مرتبن کو را بن سے کسی چیز کے مطالبے کا حق نہیں ہوگا، کیونکہ مربون پر شروع ہی سے اس کا قبضہ تبعثہ استیفاء تھا اور ہلاکت کی وجہ سے استیفاء اور بھی پختہ ہوگیا ہے اور چونکہ ابتداء میں مربون کی مالیت حاصل کرنے والا ہوگیا ہے لیکن ایک ہزار کے ساتھ ساتھ اسے مزید سورو پے بھی مل گئے ہیں اور یہ بظاہر سود معلوم ہوتا ہے آخر اس کا کیا ہوگا اس میں تو سود کا شائرہ ہے؟

اس کا جواب دیتے ہوئے صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ بیقو جیہ زیادہ بہتر ہے کہ مرتہن نے بطورِ دیت جوسوروپے وصول کیے ہیں است قبضہ استیفاء کا بدل شار کریں اور غلام کی ہلاکت سے جواس کوسقوطِ دین کی شکل میں وصولیا بی ہوئی ہے اسے نوسو مانیں تو سو (۱۰۰) اور نوسو (۹۰۰) ملاکر کل ایک ہزار ہوجائے گا اور ایک ہزار ہی چونکہ اس کا دین تھا اس لیے وہ اسے ل گیا اور سود اور ربوا کا شائبہ مجھی ختم ہوگیا۔

اس کے برخلاف اگر عبد مرہون کسی کے تقل کیے بغیر ازخود مرجائے تو اس میں کوئی جھڑ ااور نزاع نہیں ہوگا، اس لیے کہ دین مجھی ایک ہزارتھی ایک ہزارتھی للبذاغلام کے ہلاک ہونے سے مرتبن اپنا پورا دین وصول کرنے والا ہوگیا، اور سود اور رباء وغیرہ کا احتمال ختم ہوگیا۔

قَالَ وَإِنْ كَانَ أَمَرَهُ الرَّاهِنُ أَنْ يَبِيْعَةُ فَبَاعَةُ بِمِائَةٍ وَقَبَضَ الْمِائَةَ قَضَاءً مِنْ حَقِّهٖ فَيَرْجِعُ بِتِسْعَةِ مِائَةٍ، لِأَنَّهُ لَمَّا بَاعَةُ بِإِذْنِ الرَّاهِنِ صَارَ كَأَنَّ الرَّاهِنَ السَّوَدَّةُ وَبَاعَةُ بِنَفْسِهِ، وَلَوْكَانَ كَذَٰلِكَ يَبْطُلُ الرَّهُنُ وَيَبْقَى الدَّيْنُ اللَّ بِعَنْ اللَّيْنُ اللَّ بِقَدْرِ مَا اسْتَوُفْي، كَذَا هَذَا.

ترجیلی: فرماتے ہیں کہ اگر رائن نے مرتبن کو مربون بیجنے کا حکم دیا تھا اور اس نے سوروپیہ میں اسے فروخت کر کے اپنے حق کی وصولیا فی میں اس پر قبضہ کرلیا تو مرتبن رائبن سے نوسو (۹۰۰) روپے واپس لے گا، کیونکہ جب مرتبن نے رائبن کی اجازت سے اسے بیچا ہے تو یہ ایسا ہے گویا کہ رائبن کی اجازت سے اسے بیچا ہے، اور اگر ایسا ہوتا تو رئبن باطل ہوجا تا اور دین باقی رہتا اس مقدار کے بقدر جو مرتبن نے وصول کرلیا ہے ایسے ہی ہے تھی ہوگا۔

#### ربن کی قیت سے دین کی وصولی:

صورتِ مسئلہ تو بالکل واضح ہے کہ اگر مرتہن را ہمن کے تھم ہے مرہون کوسو(۱۰۰) روپے میں فروخت کردے اور اس کادین ایک ہزار ہوجس کے عوض سو(۱۰۰) روپے وہ اپنے پاس رکھ لے تو اسے بعد میں را بمن سے نوسو(۱۰۰) روپے واپس لینے کا حق ہوگا،
کیونکہ را بمن کی اجازت سے اس کا فروخت کرنا خود را بمن کے مرہون کو مرتبن سے واپس لے کر فروخت کرنے کی طرح ہے اور اگر ازخود را بمن اسے سو(۱۰۰) روپے میں فروخت کردے اور قیمت کو مرتبن کے پاس ربمن رکھ دے تو ظاہر ہے کہ اس کے ذمے مرتبن کے نوسو(۱۰۰) باتی رہیں گے اور مرتبن انھیں نوسو(۹۰۰) باتی رہیں گے ، اس طرح صورت مسئلہ میں بھی را بمن کے ذمے مرتبن کے نوسو(۹۰۰) روپے باقی رہیں گے اور مرتبن انھیں

### ر آن البعاب جلد س کے احکام دمسائل ہے ۔ رائن سے واپس لینے کافق وار ہوگا۔

تورج کے: اور اگر مرہون کو کسی ایسے غلام نے قبل کردیا جس کی قیت سو (۱۰۰) ہو پھر قاتل کو مقول غلام کی جگہ دیا گیا تو رائن اسے
پورے دین کے عوض چھڑائے گا اور بی تھم حضرات شیخین بڑھ اندا کے بہاں ہے، امام محمد رطیقی فی فرماتے ہیں کہ رائن کو اختیار ہے اگر چاہے
تو اُسے پورے قرض کے عوض چھڑا لے اور اگر چاہے تو غلام مدنوع مرتبن کو اس کے پورے مال کے عوض دے دے، امام زفر رطیقی فی فرماتے ہیں کہ وہ غلام سو (۱۰۰) کے عوض رئین ہوگا، ان کی دلیل میہ ہے کہ قبضہ رئین قبضہ استیفاء ہے اور ہلاکت کی وجہ سے استیفاء پختہ ہوگیا ہے، لیکن مرتبن نے عشر کے بقدر وصول کرلیا ہے تو قرض عشر کے بقدر باقی رہے گا۔

اورامام زفر رہائی کے خلاف ہمارے اصحاب کی دلیل یہ ہے کہ عبد ٹانی گوشت اور خون دونوں اعتبار سے عبد اول کے قائم مقام ہے اور اگر عبد اول موجود ہوتا اور بھاؤ گھٹ جاتا تو ہمارے یہاں دین میں سے پچھ بھی ساقط نہیں ہوتا اس دلیل کی وجہ سے جو ہم بیان کر پچے ، تو یہی تھم اس صورت میں بھی ہے جب مدنوع اول کے قائم مقام ہو۔

#### اللغاث:

۔ ﴿ اِلْمَتَكَ ﴾ حِيثر والے۔ ﴿ سَلَم ﴾ حوالے كرنا۔ ﴿ اَحلف بدلًا ﴾ متبادل حِيورُنا۔ ﴿ لحمًا ﴾ كوشت كے اعتبار ہے۔ ﴿ دمًا ﴾ خون كے اعتبار ہے۔

#### مربون غلام كا قاتل بهي غلام موتواس كاتحم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ را بن نے جس غلام کو ایک ہزار کے عوض ربن رکھا تھا اسے مرتبن کے پاس کسی غلام نے قل کر دیا اور قاتل کی قیمت سو (۱۰۰) روپے ہے اور اس قاتل کو غلام مقول کی جگہ ربن رکھا گیا تو اس سلسلے میں حضرات شیخیین عِیَسْتُ کا فتو کی یہ ہے کہ جب اوا کیگی دین کا وقت آئے تو را بن مرتبن کا پورا قرضہ دے کر عبد قاتل کواس کے پاس سے چھڑا لے، امام محمد روا پھیا کا مسلک یہ ہے کہ را بن کو دوبا توں میں سے ایک کا اختیار ہے:

(۱) اگر چاہے تو مرتبن کے پورے قرض کے عوض عبد قاتل کو چیزا لے جیسا کہ حضرات شیخین عِیابیا کہتے ہیں۔

(۲) اوراگر چاہے تو عبد قاتل کو جو عبد مقول کی جگہ مرہون ہے، مرتبن کے دین کے عوض اس کے پاس جھوڑ دے۔

## ر آن البدايه جلدا ي المحالي ال

امام زفر را تین کے عوض مرہون ہوگا، بلکہ یہ غلام سو کہ مرہون تو ہوگا، لیکن وہ ایک ہزار کے عوض نہیں ہوگا، بلکہ یہ غلام سو روپے دین کے عوض مرہون ہوگا، امام زفر را تین گا ہوتا ہے اور اگر مرہون روپے دین کے عوض مرہون ہوگا، امام زفر بر تین گا دیل ہے ہے کہ رہمن یعنی مرہون پر مرتبن کا قبضہ تعنیا ، ہوتا ہے اور اگر مرہون ہلاک ہوجائے تو استیفا ، کمل ہوجا تا ہے اور صورت مسلہ میں مرہون چونکہ ہلاک ہوگیا ہے اس لیے اصولی طور پر تو مرتبن کا پورادین ساقط ہوجانا چاہئے گر چونکہ مرتبن کو عبدِ مقتول کی جگہ مرہون ساقط ہوجانا چاہئے گر چونکہ مرتبن کو عبدِ مقتول مرہون کے عوض سورو پے کی مالیت کا غلام ملا ہے اور وہ اس عبدِ مقتول کی جگہ مرہون ہے تو اب اس کے ساقط شدہ دین میں سے عشریعنی ہزار کا دسواں حصہ جو سورو پے ہے عود کر آئے گا اور عبدِ قاتل اس سورو پے کے عوض ربین رہے گا اور را بمن سورو پے دے کر اس غلام کو مرتبن سے واپس لے لے گا۔

و المصحابنا النح فرماتے ہیں کہ دیگر فقہائے احناف کی طرف سے امام زفر رہائی اللہ کو جواب دیا گیا ہے جس کا حاصل ہے ہے کہ ہمارے یہاں مرہون کا بھاؤ کم ہونے سے دین میں سے پچھ ساقط نہیں ہوتا اور صورت مسئلہ میں عبد مقتول کے قائم مقام عبد قاتل کی قیمت میں جو کمی ہون کا بھاؤ گھنے کی قبیل سے ہاور عبد مقتول اگر موجود ہوتا اور اس کا بھاؤ گھنے جاتا تو بھی را ہن اسے پورے دین کے عوض مرتبن سے لیتا لہذا جو عبد مقتول کے قائم مقام ہے اسے بھی را ہن پورے دین کے عوض لے گا اور اس کی مالیت کم ہونے سے دین میں سے ایک روپہ بھی ساقط نہیں ہوگا۔

وَلِمُحَمَّدٍ رَمَٰ الْكَانِيْةِ فِي الْحِيَارِ أَنَّ الْمَوْهُوْنَ تَغَيَّرَ فِي ضَمَانِ الْمُوْتَهِنِ فَيُخَيَّرُ الوَّاهِنُ كَالْمَبِيْعِ إِذَا قُتِلَ قَبْلَ الْقَبْضِ، وَالْمَغْصُوْبُ إِذَا قُتِلَ فِي يَدِ الْغَاصِبِ يُخَيَّرُ الْمُشْتَرِيُ وَالْمَغْصُوْبُ مِنْهُ، كَذَا هذَا.

توجیمہ: اوراختیار دینے کے سلیلے میں امام محمد رایشیلۂ کی دلیل میہ ہے کہ مربون مرتبن کے صنان میں متغیر ہوا ہے، اس لیے را بن کو اختیار دیا جائے گا جیسے مبیع جب کہ قبضہ سے پہلے اسے قل کر دیا جائے اور مغصوب جب اسے غاصب کے قبضہ میں قبل کر دیا جائے تو مشتری اور مغصوب منہ کواختیار دیا جاتا ہے۔

#### امام محمد رافشطهٔ کی دلیل:

امام محمد رالشین نے رابن کو جواختیار دیا ہے یہاں سے اس کی دلیل بیان کی گئی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ رابن نے جب مرتبن نے جب مرتبن کو مربون دیا تھا تب وہ مربون ایک ہزار کی مالیت کا تھا، لیکن مرتبن کے قبضہ اور اس کے ضمان میں مربون میں تغیر ہوا اور اس کی مرتبن کو مربون دیا تھا تب وہ مربون میں تغیر ہوا اور اس کی قیمت نوے فیصد گھٹ گئی ، اس لیے اس تغیر کی وجہ سے رابن کو وہ غلام لینے اور نہ لینے کا اختیار ہوگا اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے بلکہ شریعت میں اس کی اور بھی مثالیں موجود ہیں:

(۱) ایک شخص نے غلام خرید کراس کانٹن بالئع کو دے دیا اور غلام پر قبضہ نہیں کیا کہ بالئع کے پاس غلام قتل کر دیا گیا اور غلام قاتل کو بالئع کے حوالے کیا گیا ،اب یہاں بھی مشتری کو اختیار ہے اگر چاہتے تو پورے ثمن کے عوض عبدِ قاتل کو لے لے اور اگر چاہے تو بالئع سے اپنائمن واپس لے لے اور غلام قاتل کو اس کے پاس چھوڑ دے۔

(۲) ایک شخص نے دوسرے کا غلام خصب کیااور غاصب کے پاس اس غلام کوکسی غلام نے قبل کر دیا اور عبدِ قاتل کو عبد مقتول

## ر آن البدايه جلدا ي من المراكز و ۲۵۳ من المراكز وي كا اكام ومناكل ي

کے عوض میں غاصب کو دیا گیا تو اگر غاصب مغصوب منہ کو وہ غلام دینا جاہے تو مغصوب منہ کو اختیار ہوگا جاہے تو اسے اپنے مقتول مغصوب غلام کے عوض لے لے اور اگر جاہے تو غاصب سے اس کی قیمت وصول کرے، تو جس طرح ان دونوں مثالوں میں شریعت نے صاحبِ حق کو اختیار دیا ہے اس طرح صورت مسئلہ میں بھی اے اختیار دیا جائے گا۔

وَلَهُمَا أَنَّ التَّغَيُّرَ لَمْ يَظُهَرُ فِي نَفُسِ الْعَبُدِ لِقِيَامِ النَّانِيُ مَقَامَ الْأَوَّلِ لَحُمَّا وَدَمَّا كَمَا ذَكَرُنَاهُ مَعَ زُفَرَ رَمَّا الْكَايُهُ وَعَيْنُ الرَّهُنِ أَمَانَةٌ عِنْدَنَا فَلَايَجُوزُ تَمْلِيْكُةً مِنْهُ بِغَيْرِ رَضَاهُ، وَلَأَنَّ الْخِيَارَ فِيهِ حُكْمُهُ الْفَسْخُ وَهُو مَشُرُوعٌ، وَلَوْ كَانَ الْعَبُدُ تَرَاجَعَ سِعْرُهُ حَتَّى صَارَ يُسَاوِي مِانَةً وَيَعِلَافِ الْغَصْبِ، لِأَنَّ تَمَلُّكَةً بِأَدَاءِ الضَّمَانِ مَشْرُوعٌ، وَلَوْ كَانَ الْعَبُدُ تَرَاجَعَ سِعْرُهُ حَتَّى صَارَ يُسَاوِي مِانَةً فَدُفع بِهِ فَهُو عَلَى هَذَا الْخِلَافِ.

اوراگرغلام کا بھاؤ گھٹ گیا یہاں تک کہ وہ سو کے برابر ہو گیا پھراسے ایسے غلام نے قبل کردیا جوسو کے برابر ہواور قاتل کو عبدِ مقتول کے وض دیا گیا تو وہ بھی اسی اختلاف پر ہے۔

#### اللغاث:

﴿ التغیر ﴾ تبدیلی۔ ﴿ تملك ﴾ مالك بنا۔ ﴿ مشروع ﴾ شریعت كى جانب سے طے ہے۔ ﴿ تراجع سعر ٰه ﴾ اس كى قبت اور زُخ بلك كيا۔

#### حفرات شيخين عِن علام كي دليل:

یہاں سے حضرات شیخین میر آلیا کی دلیل بیان کی گئی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ جب عبد ثانی جسم وجان اور نام ونشان ہر اعتبار سے عبد اول کے قائم مقام ہے تو پھرنفسِ مرہون میں تغیر بی نہیں ہوا، بلکہ صرف اس کی مالیت میں کمی آئی اور ہم بار باریہی کہہ رہے ہیں کہ مالیت میں کمی آنے ہے دین کا کوئی حصہ ساقط نہیں ہوتا، اس لیے صورت مسئلہ میں ہمارا دوٹوک فیصلہ یہ ہے کہ را ہن کو وہ غلام پورا دین اداء کر کے ہی مرتبان کو لینا ہوگا اور نہ تو دین میں سے ایک رو پیہ ساقط ہوگا جیسا کہ امام زفر وراشی کا مسلک ہے اور نہ ہی را ہن کو اختیار طے گا جیسا کہ امام محمد والشیاؤ فرماتے ہیں۔

ا مام زفر والشيئل سے تو ہم ماقبل میں نمٹ چکے ہیں یہاں مسلم صرف امام محمد والشیلا کے را ہن کو اختیار دینے کا ہے سودہ بھی درست نہیں ہے، کیونکہ کتاب الرہن کے شروع میں یہ بات آچک ہے کہ عین مرہون مرتہن کے قبضہ میں امانت ہوتا ہے اور صرف مرہون کی مالیت سے اس کاحق متعلق ہوتا ہے اب اگر ہم صورت مسئلہ میں رائن کو اختیار دے دیں اور وہ عبدِ قاتل کو (جوعبدِ اول کو آل کرنے کے بعد مرتبن کے پاس مرہون ہے ) مرتبن سے واپس نہ لے کر اس کے پاس چھوڑ دے اور اس کے تحت مرتبن کا قرضہ معاف کردے تو یہ زبردتی مرتبن کو مالک بنانا ہوگا حالانکہ تملیک رضامندی سے تحقق ہوتی ہے نہ کہ زبردسی سے اور ایبا کرنے سے دوسری خرابی بیلازم آئے گا حالانکہ بیز مانئہ جاہلیت کا دستور ہے کہ ربمن کو قرض کا بدل قرار دیا جاتا تھا اور شریعت نے جاہلیت کا دستور ہے کہ ربمن کو قرض کا بدل قرار دیا جاتا تھا اور شریعت نے جاہلیت کا برحکم اور ہرطریقہ منسوخ کردیا ہے اس لیے بی تھم بھی منسوخ ہوگا اور رائبن کو اختیار نہیں دیا جائے گا۔

رہامسکا امام محمہ والیٹی کا اسے بچے پر قیاس کرنے کا تو یہ بھی درست نہیں ہے، کیونکہ بچے میں بالکع کُوجواختیار ماتا ہے وہ نیخ بچے کے لیے ہوتا ہے جب کہ رہمن میں فنخ کے لیے نہیں بلکہ عقد رہمن کوز بردی مرتہن پر تھو پنے کے لیے ہے، اس لیے یہ قیاس مع الفارق ہے اور درست نہیں ہے، کیونکہ غصب میں صفان اداء کر کے عاصب مغصوب کا مالک بن جاتا ہے جب کہ قرض کی وجہ سے مرتہن مربون کا مالک نہیں ہوتا اس لیے یہ قیاس بھی فارق ہے اور درست نہیں ہے۔

ولو کان العبد المنح اس کا حاصل بیہ ہے کہ غلام مرہون کی قیت بوقتِ رہن ایک ہزار تھی لیکن غلاموں کے ثیمر بازار میں بھاری گرواٹ کی وجہ سے اس کی قیمت گھٹ کرسورو پے رہ گئ پھر ایک ایسے غلام نے اسے قبل کردیا جس کی قیمت بھی سورو پے تھی تو اب کیا ہوگا؟

فرماتے ہیں کہ اس میں بھی جضرات شیخین،امام محمداور زفر ویشانی تعالیٰ کاوہی اختلاف ہے جوابھی ابھی بیان کیا گیا ہے۔

وَإِذَا قَتَلَ الْعَبُدُ الرَّهُنُ قَتِيلًا خَطَأً فَضَمَانُ الْجِنَايَةِ عَلَى الْمُرْتَهِنِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَدُفَعَ، لِأَنَّهُ لَا يَمُلِكُ التَّمُلِيُكَ، وَلَوْ فُدِى طَهُرَ الْمَحُلُّ فَبَقِيَ الدَّيْنُ عَلَى حَالِهِ، وَلَا يَرْجِعُ عَلَى الرَّاهِنِ بِشَيْءٍ مِنَ الْفِدَاءِ، لِأَنَّ الْجِنَايَةَ حَصَلَتُ فِي ضَمَانِهِ فَكَانَ عَلَيْهِ اِصْلَاحُهَا.

تر جمل : اور اگر عبدِ مربون نے کسی کو خطأ قتل کردیا تو صانِ جنایت مرتبن کے ذمے ہے اور مرتبن کو یہ حق نہیں ہوگا کہ غلام کو (صنان میں) دے ، کیونکہ مرتبن مالک بنانے کا مالک نہیں ہے، اور اگر مرتبن نے فدیداداء کردیا تو محل پاک ہوگیا اس لیے دین علی حالہ باقی رہا اور مرتبن فدید میں ہوئی ہے لہذا اس پر جنایت کی اصلاح بھی ہوگا۔ اصلاح بھی ہوگا۔

#### اللغات:

﴿قتيلًا﴾ مقتول - ﴿التمليك ﴾ ما لك بنانا - ﴿فدى ﴾ فديه اداكيا كيا - ﴿طهر ﴾ پاك بوكيا - ﴿الفداء ﴾ جان حيرانا، فديد ينا -

#### ا گر عبد مر مون كسى كوخطاً قتل كردية ديت كاكيا موكا؟

صورتِ مسئلہ میہ ہے کہا گر عبد مرہون مرتبن کے پیس رہے ہوئے نطا کسی کوتل کردے تو اس کا ضان مرتبن پر لا زم ہوگا اور

## ر آن الهدايير جلدا ي من المركز المركز ١٥٦ من المركزوي ك احكام ومسائل ي

ضان کی صورت یہ ہوگی کہ مرتبن مقتول کے ورٹاء کوفدیہ دے دے اور یہاں ادائے ضان کی ایک صورت ہے، اس لیے مرتبن کو یہ ق نہیں ہے کہ وہ جنایت کے بدلے خود غلام قاتل کو مقتول کے ورثاء کو دے دے، بلکہ صرف اسے فدیہ یہ دینے کا حق ہے، لہذا جب مرتبن فدیہ دے دے گا تو اب غلام مر ہون جنایت سے پاک صاف ہوجائے گا اور علی حالہ وہ مرہون باقی رہے گا، اور جنایت کا فدیہ اداء کرنے کے بعد مرتبن کو رائبن سے فدیہ کے نام پر بچھے واپس لینے کا حق نہیں ہوگا، کیونکہ جنایت اس کے ضان میں ہوئی ہے لہذا اس کا وبال اور تا وان بھی اس کے ذمے ہوگا اور رائبن اس سے بری ہوگا۔

وَلُوْ أَبَى الْمُرْتَهِنُ أَنْ يَفْدِيَ قِيْلَ لِلرَّاهِنِ اِدْفَعِ الْعَبُدَ أَوْ اِفْدِهٖ بِالدِّيَةِ، لِأَنَّ الْمِلْكَ فِي الرَّقِبَةِ قَائِمٌ لَهُ وَإِنَّمَا اِلَى الْمُرْتَهِنِ الْفِذَاءُ لِقِيَامِ حَقِّهِ، فَإِذَا امْتَنَعَ عَنِ الْفِذَاءِ يُطَالَبُ الرَّاهِنُ بِحُكْمِ الْجِنَايَةِ، وَعَنْ حُكْمِهَا التَّخْيِيْرُ بَيْنَ الْمُرْتَهِنِ الْفِذَاءِ فَانِ اخْتَارَ الدَّفْعَ سَقَطَ الدَّيْنُ لِأَنَّهُ السَّتُحِقَّ لِمَعْنَى فِي ضَمَانِ الْمُرْتَهِنِ فَصَارَ كَالْهَلَاكِ، الدَّفْعِ وَالْفِذَاءِ فَإِنْ الْحُبْدَ كَالْحَاصِلِ لَهُ بِعِوضِ كَانَ عَلَى الْمُرْتَهِنِ وَهُوَ الْفِذَاءُ.

ترجیم اوراگرم آئن فدیدد یے سے انکار کرد ہے تو رائن سے کہا جائے گا غلام دیدویا دیت جواس کا فدید ہے دے دو، کیونکہ دقبہ غلام میں رائن کی ملکیت موجود ہے، لیکن جب وہ فدید غلام میں رائن کی ملکیت موجود ہے، لیکن جب وہ فدید دینے ہے کہ میں سے غلام کی طرف ہے اور فدید دینے کے درمیان دینے سے رُک گیا تو رائن ہے حکم جنایت کا مطالبہ کیا جائے گا اور جنایت کے حکم میں سے غلام کو دینے اور فدید دینے کے درمیان اختیار دینا ہے چنا نچہ اگر اس نے غلام کو دینا اختیار کیا تو (مرتبن کا) قرض ساقط ہوجائے گا، کیونکہ یہ عبد مربون ایس سب سے ستحق بنا ہے جو مرتبن کے حفان میں حاصل ہوا ہے تو یہ ہلاکت کی طرح ہوگیا، اور ایسے بی اگر رائن فدید دے دے تو بھی اس لیے کہ (اس صورت میں) غلام اس کے لیے ایسے وض کے بدل حاصل ہونے والا ہوگا جو مرتبن پر ہے اور وہ وض فدید دینا ہے۔

#### اللغاث:

﴿ابى﴾ الكاركيا - ﴿يفدى ﴾ فديرو \_ - ﴿الدية ﴾ خون بها، ديت - ﴿التحيير ﴾ اختيار وينا ـ

#### مرتبن دیت سے افکار کرے تورائن کیا کرے گا؟

صورت مسکہ یہ ہے کہ اگر عبد مرہون کے کسی کو خطا تقل کرنے کی صورت میں مرتبن فدیہ دینے سے انکار کردے تو اس صورت میں را ہن کواس سلسلے میں دوحق ملیں گے:

(۱) اگروہ چاہے تو غلام ہی کومقول کے ورثاء کے حوالے کردے ،اس لیے کہ غلام کے رقبہ میں اس کی ملکیت موجود ہے اور مالک کواپنے مملوک میں ہرطرح کے تصرف کااختیار رہتا ہے ،اس لیے را بن کوغلام مقول کے ورثاء کو دینے کا پورا پوراحق ہوگا۔

(۲) دوسرا اختیار یہ ملے گا کہ اگر چاہتو قاتل غلام کو اپنے پاس رکھ لے اور اس کے عوض اس کے جرم کی دیت مقتول کے ورثاء کو دے دیاس کی دیت ورثاء کو دے دے اور دونوں صورتوں میں مرتبن کا دین ساقط ہوجائے گا، یعنی خواہ رہن غلام مقتول کے ورثاء کو دے یا اس کی دیت درثاء کو دے دونوں سبب مرتبن کی ماتحق میں یائے گئے ہیں اس لیے اصلاً تو ان کا تاوان مرتبن پر ہی واجب ہے گر اس کے انکار کی

### ر آن البدايه جلدا ي من المراد المراد من المراد كام وسائل ي

صورت میں جبرا ہن بیکام کرے گاتو ظاہر ہے کہ مرتہن کا دین اس کے ذمے سے ساقط ہوجائے گا،اس لیے کہ بیعبد مربون کے ہلاک ہونے کی طرح ہے اور عبدِ مربون کے ہلاک ہونے کی صورت میں مرتہن کا دین ساقط ہوجاتا ہے ہمذایباں بھی ساقط ہوجائے گا۔

بِخِلَافِ وَلَدِ الرَّهُنِ إِذَا قَتَلَ اِنْسَانًا أَوِ اسْتَهُلَكَ مَالًا حَيْثُ يُخَاطَبُ الرَّاهِنُ بِالدَّفُعِ وَالْفِدَاءِ فِي الْإِبْتِدَاءِ، لِأَنَّهُ غَيْرُ مَضْمُوْنٍ عَلَى الْمُرْتَهِنِ، فَإِنْ دَفَعَ خَرَجَ مِنَ الرَّهْنِ وَلَمْ يَسْقُطُ شَىْءٌ مِنَ الدَّيْنِ كَمَا لَوْ هَلَكَ فِي الْإِبْتِدَاءِ، وَإِنْ فَلَاى فَهُوَ رَهُنَّ مَعَ أُمِّهِ عَلَى حَالِهِمَا.

ترجملہ: برخلاف مرہون کے لڑکے کے جب اس نے کسی انسان کو آل کردیا یا کوئی مال ہلاک کردیا تو ابتداء ہی میں رائن اس لڑکے کودینے یا فدید دینے کا مخاطب ہوگا، کیونکہ لڑکا مرتبن پرمضمون نہیں ہوتا پھرا گررائن نے لڑکا دے دیا تو وہ رئن سے خارج ہوگیا اور دین میں سے پچھسا مان ساقط نہیں ہوگا جیسے اگر ابتداء ہی میں وہ ہلاک ہوجا تا اور اگر رائن نے فدید دیا تو وہ لڑکا اپنی مال کے ساتھ علی حالد رئن رہے گا۔

#### مرمونہ باندی کے بیچ کا تھم برعس ہے:

مسکدیہ ہے کہ رائین نے حاملہ باندی رئین رکھی تھی، کچھ دنوں بعداس کے بچہ پیدا ہوا اور کچھ بڑا ہونے کے بعداس نے کسی کو قتل کردیا یا کسی کا مال ہلاک کردیا تو اس کا صفان رائین پر ہوگا مرتبن پر نہیں ہوگا اور رائین سے دیت اور قصاص کا مطالبہ کیا جائے گا،
کیونکہ مر ہون کا بچہ مرتبن کے صفان اور اس کی ماتحتی میں نہیں ہوتا اس لیے اس کے جرم اور جنایت کا صفان بھی مرتبن پر نہیں ہوگا، اگر رائین قتل کے عوض مقتول کے ورثاء کو وہ بچہ دے دیتا ہے تو وہ بچہ حسب سابق اپنی ماں کے ساتھ رئین رہے گا، کین دونوں صور توں میں مرتبن کے دین سے ایک رو بیے ساقط نہیں ہوگا، کیونکہ مربون کے بیچے سے مرتبن کا بچھ بھی لیند دینا نہیں ہے۔

وَلَوِ اسْتَهَلَكَ الْعَبُدُ الْمَرُهُونُ مَالًا يَسْتَغُوقُ رَقَبَتَهُ، فَإِنُ أَدَّى الْمُرْتَهِنَ الذَّيْنِ اللَّهُ الْمَرْتَهِنِ الْفَدَاءِ، وَإِنْ أَبلى قِيْلَ لِلرَّاهِنِ بِعُهُ فِي الدَّيْنِ إِلاَّ أَنْ يَخْتَارَ أَنْ يُؤَدِّى عَنْهُ، فَإِنْ أَدَى بَطَلَ دَيْنُ الْمُرْتَهِنِ كَمَا فِي الْفِدَاءِ، وَإِنْ لَمْ يُؤَدِّ وَبِيْعَ الْعَبُدُ فِيْهِ يَأْخُذُ صَاحِبُ دَيْنِ الْعَبْدِ دَيْنَهُ، لِآنَ دَيْنَ الْعَبْدِ مُقَدَّمٌ عَلَى كَمَا ذَكُرْنَا فِي الْفِدَاءِ، وَإِنْ لَمْ يُؤَدِّ وَبِيْعَ الْعَبْدُ فِيْهِ يَأْخُذُ صَاحِبُ دَيْنِ الْعَبْدِ دَيْنَهُ، لِآنَ دَيْنَ الْعَبْدِ مِفْلُ دَيْنِ الْمُرْتَهِنِ وَحَقُّ وَلِي الْجِنَايَةِ لِتَقَدُّمِهِ عَلَى حَقِّ الْمَوْلَى، فَإِنْ فَصَلَ شَىءٌ وَدَيْنُ عَرِيْمِ الْعَبْدِ مِفْلُ دَيْنِ الْمُرْتَهِنِ وَحَقُّ وَلِيِّ الْجِنَايَةِ لِتَقَدُّمِهِ عَلَى حَقِّ الْمَوْلَى، فَإِنْ فَصَلَ شَىءٌ وَدَيْنُ عَرِيْمِ الْعَبْدِ مِفْلُ دَيْنِ الْمُرْتَهِنِ وَحَقُّ وَلِيِّ الْجِنَايَةِ لِتَقَدُّمِهِ عَلَى حَقِّ الْمَوْلَى، فَإِنْ فَصَلَ شَىءٌ وَدَيْنُ عَرِيْمِ الْعَبْدِ مِفْلُ دَيْنِ الْمُرْتَهِنِ أَوْ أَكُثَرَ فَالْفَضُلُ لِلرَّاهِنِ وَبَطَلَ دَيْنُ الْمُرْتَهِنِ، لِآنَ الرَّقَبَةَ السَّتُحِقَّتُ لِمَعْلَى فِي ضَمَانِ الْمُرْتَهِنِ أَوْ أَكُثَرَ فَالْفَضُلُ لِلرَّاهِنِ وَبَطَلَ دَيْنُ الْمُرْتَهِنِ، لِآنَ الرَّقَبَةَ السَّتُحِقَّتُ لِمَعْلَى فِي ضَمَانِ الْمُرْتَهِنِ أَوْلُكُمُ لَهُ لَاكُولُكَ.

۔ توجیجہ نے: اوراگر عبد مرہون نے اتنامال ہلاک کردیا جواس کے رقبہ کومحیط ہوتو اگر مرتبن نے غلام پر لا زم ہونے والا قرض اداء کردیا تو اس کا دین علی حالہ برقر اررہے گا جیسے اس کے فدیہ دینے کی صورت میں ہے اوراگر مرتبن انکار کردے تو را بن سے کہا جائے گا کہ ر آن البداية جلدا ي المالية المراك المالية المراك المالية المالية المراك المراك المراك المالية المراك المالية المراك المرا

اس غلام کورہن میں فروخت کردو اِلّا یہ کدراہن اس کی طرف سے فدید دینے کوا ختیار کرے، چنا نچہا گراس نے فدیداداء کردیا تو مرتبن کا دین باطل ہوجائے گا جیسا کہ فدید دینے میں ہم اسے بیان کر چکے ہیں، اور اگر رائن نے فدیہ نہیں دیا اور اس ضان میں غلام کو فروخت کردیا گیا تو غلام پر قرض والا اپنا قرض لے لے گا، کیونکہ غلام کا قرض مرتبن کے قرض اور ولی جنایت کے قل سے مقدم ہے، اس لیے کہ دینِ غلام مولی کے قل سے مقدم ہے، پھراگر کچھ نے جائے اور غلام کے قرض خواہ کا قرض دین مرتبن کے برابریا اس سے زیادہ ہوتو زیادتی رائن کی ہوتی ہے اور مرتبن کا قرض باطل ہوجائے گا، کیونکہ رقبہ غلام ایسے سب سے ستی ہوا ہے جو مرتبن کے صان میں ہے لہذا یہ ہلاکت کے مشابہ ہوگیا۔

#### اللَّغَاتُ:

﴿استهلك ﴾ بلاك كيا- ﴿يستغرق ﴾ محيط ٢- ﴿رقبة ﴾ كرون، وات ماليت.

#### عبدمر مون البيغ برابر مال بلاك كردية واس كاحكم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر عبد مرہون نے کسی کا مال ہلاک کر دیا اور اس مقدار میں ہلاک کیا کہ مالِ مہلوک اور غلام کی قیمت برابر ہے یا مالِ مہلوک کی قیمت غلام کی قیمت سے زیادہ ہے تو اس صورت میں بھی پہلے مرتبن سے کہا جائے گا کہ بھیّا یہ جنایت غلام نے تہمار سے ضان میں کی ہے اس لیے اس کا تاوان بھی تم ہی اداء کرواگر وہ تاوان اداء کردیتا ہے تو اس کا دین راہن پر علی حالہ باتی رہے گا اور اگروہ تاوان دینے سے انکار کرتا ہے تو اب پھر راہن کو وہی دواختیار ملیں گے:

(۱) اگر چاہ تو قرض اداء کردے۔ (۲) اور اگر چاہ تو غلام کوفروحت کردے اور دونوں میں سے جوصورت بھی رائن افتیار کرے گا مرتہن کا دین اس کے ذھے سے ساقط ہوجائے گا، اب اگر رائن فدید یتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ ایک ایسے حق کا عنمان دیتا ہے جو مرتبن پرواجب ہے، اس لیے اس کے فدید دینے سے وہ مرتبن کے دین سے بری ہوجائے گا، اور اگر اس تاوان میں غلام کو فروخت کیا جا تا ہے تو اس کے تمن سے سب سے پہلے صاحب مال کو اس کا حق دیا جائے گا اس لیے کہ اس کے دین کی وجہ سے غلام کو فروخت کیا گیا ہے، اور اس لیے بھی کہ یہ غلام کا ذاتی قرض ہے اور مرتبن کا رائن پر جودین ہوتا ہے وہ غلام کا ذاتی قرض نہیں ہوتا اس فروخت کیا گیا ہے، اور اس لیے بھی کہ یہ غلام کا ذاتی قرض اداء کیا جائے گا، ای طرح اگر اس نے کوئی اور جنایت کی ہوتو اس کا یہ دین اور قرض خواہ ولئی جنایت کے حق سے بھی مقدم ہوگا، کیونکہ غلام کے مقروض ہونے کی صورت میں خود اس کے مولیٰ کا حق صاحب دین اور قرض خواہ کے حق سے موخر ہوجا تا ہے لہٰذا جب غلام کا مولی موخر رہتا ہے تو پھر مرتبن کی کیا اوقات ہے؟ اس لیے تھم یہ ہے کہ غلام کے شن سے سب سے پہلے اس کا ذاتی قرض اداء کیا جائے گا۔

اب اگر ذاتی قرض اداء کرنے کے بعد ثمن میں سے کچھ پختا ہے اور غلام کے قرض خواہ کا دین مرتبن کے دین کے برابریا اس سے زیادہ ہوتو زیادتی را بمن کی ہوگی اور مرتبن کاحق باطل ہوجائے گا یعنی اسے اپنے دین کے عوض کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ مرتبن ہی کے صان میں غلام مقروض ہوا اور اس کا رقبہ دوسرے کامستحق ہوا ہے اس لیے بی غلام مرہون کے ہلاک ہونے کی طرح ہوگیا اور عبد مرہون اگر مرتبن کے پاس ہلاک ہوجائے تو اس کا دین ساقط ہوجاتا ہے لہذا صورت مسئلہ میں بھی اس کا دین ساقط ہوجائے گا۔ وَإِنْ كَانَ دَيْنُ الْعَبُدِ أَقَلَّ سَقَطَ مِنْ دَيْنِ الْمُرْتَهِنِ بِقَدْرِ دَيْنِ الْعَبْدِ، وَمَا فَضَلَ مِنْ دَيْنِ الْعَبْدِ يَبْقَى رَهْنًا كَمَا كَانَ، ثُمَّ إِنْ كَانَ دَيْنُ الْمُرْتَهِنِ قَدْ حَلَّ أَخَذَهُ بِهِ لِأَنَّةُ مِنْ جِنْسِ حَقِّهِ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَحِلَّ أَمْسَكَهُ حَتَّى يَحِلَّ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَحِلَّ أَمْسَكَهُ حَتَّى يَحِلَّ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَحِلَّ أَمْسَكَهُ حَتَّى يَحِلَّ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَحْدِ لَا يَقِي بِدَيْنِ الْعَرِيْمِ أَخَذَ الثَّمَنَ وَلَمْ يَرُجِعُ بِمَا بَقِى عَلَى أَحَدٍ حَتَّى يُعْتَقَ الْعَبْدُ، لِلَانَّ الْحَقَّ وَإِنْ كَانَ لَمَ الْعَبْدِ لَا يَقِي بِدَيْنِ الْعَرِيْمِ أَخَذَ الثَّمَنَ وَلَمْ يَرُجِعُ بِمَا بَقِى عَلَى أَحَدٍ حَتَّى يُعْتَقَ الْعَبْدُ، لِلَانَّ الْحَقَّ وَإِنْ كَانَ لَمُ الْعَبْدِ لِلْعَلْمَ الْعَبْدِ لِلْعَلْمَ الْعَبْدِ لِللْعَلْمِ الْعَلْمَ اللَّهُ مَا بَعْدَ الْعِتْقِ، ثُمَّ إِذَا أَدَّى بَعْدَهُ لَا يَرْجِعُ عَلَى أَحِدٍ لِلْعَلْمُ لِللَّهِ مِنْ الْمِنْ الْعَبْدِ لِيَقِعْلِهِ وَقَدِ السَّتُولِيْنَ فَيَتَأَخَّرُ إِلَى مَا بَعْدَ الْعِتْقِ، ثُمَّ إِذَا أَدَى بَعْدَهُ لَا يَرْجِعُ عَلَى أَحْدِ لِلْاللَّهِ مِنْ الْعِبْدِ لِلْعَلِمُ بِفِعْلِهِ .

ترجیلی: اوراگر غلام کا قرض دینِ مرتبن سے کم ہوتو مرتبن کے قرض سے دینِ عبد کے بقدر ساقط ہوجائے گا اور غلام کے قرض سے جو بچے گا وہ علی حالد ربین باتی رہے گا، پھراگر دینِ مرتبن کی ادائیگی کا وقت آگیا ہوتو مرتبن اسے لے لے، اس لیے کہ بیاس کے حق کی جنس سے ہو رکھے گا وہ علی حالد ربین باتی رہے گا ہوتو وقت کے آنے تک اسے رو کے رکھے اور اگر فلام کا خمن قرض خواہ کے قرض کو پورا نہ کرے تو قرض خواہ خمن کے اور جو باتی ہے اس سلسے میں کسی سے رجوع نہ کرے یہاں تک کہ غلام آزاد ہوجائے، کیونکہ دسنِ استبلاک میں جن غلام کی گردن سے متعلق ہوتا ہے اور گردن وصول کی جا چکی ہے، لہذا بیت مابعد العتی تک موخر ہوگا پھر جب عتی کے بعد غلام نے (وہ حق) اداء کردیا تو وہ کسی پر رجوع نہیں کرسکتا، کیونکہ وہ حق اس کے فعل کی وجہ سے اس پر واجب ہوا ہے۔

#### اللغات:

\_\_\_\_\_\_ ﴿فضل ﴾ بچنا،اضافہ،زیادتی۔ ﴿حَلَّ ﴾ وقت آجائے۔ ﴿أمسكه ﴾ اس كوروك لے۔ ﴿دین الغویم ﴾ قرض خواہ كا دین۔ ﴿استو فیت ﴾ وصول کیا گیا۔ ﴿ یتأخر ﴾ متاخر ہوگا۔

#### غلام کا دین کم ہونے کی صورت:

صورت مسلم یہ ہے کہ اگر غلام پر قرض خواہ کا قرض مرتبان کے قرض ہے کم ہواور مرتبان کا قرض زیادہ ہوتو تھم یہ ہے کہ دین خویم کے بیات خریم کے بھت میں ہوئے تھا میں ہوئے تا ہوئے تا بعنی اگر کسی کا مال ہلاک کرنے کی وجہ سے غلام پر دوسور و پے قرض واجب ہوئے اور غلام کی مالیت ایک ہزار کی ہو نیز مرتبان کا دین بھی ایک ہزار ہوتو اس صورت میں غریم کو دوسور و پے دے دے جا کیں گے اور ما تھی آٹھ سور و پے مرتبان کے پاس رہان رہیں گے، صاحب کتاب نے غریم کی ادائیگی کو سقط من دین الموتھن سے تعبیر کیا ہے حالانکہ بیادائیگی نہیں ہے بلکہ ادائیگی کے بعد کا مرحلہ ہے۔ (شارح عفی عنہ)

اب مرتبن کے پاس جوآٹھ سورو پے رہن ہیں ان کا حکم بیہ کہ اگر ادائیگی دین کا وقت آگیا ہوتو مرتبن اپنے دین کے عوض وہ رقم لے لے، کیونکہ وہ اس کے حق لینی دین کی جنس سے ہے اور اگر ابھی ادائیگی کا وقت نہ آیا ہوتو وہ رقم مرتبن بشکل رہن اپنے پاسر رکھے رہے اور جب وقت آئے تو بطور ملک اسے لے لے۔

ٹم إن كان المح اس كا حاصل بيہ ہے كه دوسرے كا مال ہلاك كرنے كى وجهسے غلام كوفروخت كيا كياليكن مال مہلوك كى ماليت دو ہزار روپے ہےاورغلام كاثمن صرف ايك ہزار ہےاور مرتبن كا دين بھى ايك ہزار ہے يعنى دين غريم سے كم ہے تو اب تھم بيد

### ر آن البداية جلدا ي هي المحال المعالي المحال المعالي المحال المحام وسائل ي

ہے کہ مرتبن کا دین تو ختم ہو گیا اور وہ ایک ہزار جو غلام کائمن ہے اسے قرض خواہ کو دے دیا جائے اور اس سے کہا جائے کہ یہ ایک ہزار لے کہ مرتبن کا دین تو ختم ہو گیا اور وہ ایک ہزار جو غلام کا مطالبہ نہ کرو، ہال جب غلام بھی آزاد ہوگا تو تمہیں تہارا ما بھی حق بھی دے گا، کو حیث کیا جائے کہ تہارا حق غلام کے رقبہ سے متعلق تھا اور رقبہ کو فروخت کیا جاچکا ہے چونکہ اس رقبہ کے شن سے فریم کا پوراحق موصول نہیں ہوا ہے اس لیے باقی ماندہ رقم غلام آزاد ہونے کے بعد اواء کرے گا، اور جب بعد العق غلام غریم کی مابھی رقم اواء کرے گا تو اسے یہ حق نہیں ہوگا کہ را بن یا مرتبن سے وہ رقم واپس لے یا اس کا مطالبہ کرے، اس لیے کہ اس کے اپنے فعل اور ''کر تُو ت' کی وجہ سے وہ اس پر واجب ہوئی ہے، لہذا اس کی اوا نیکی بھی اس کے قرمے ہوگی۔

وَإِنْ كَانَتُ قِيْمَةُ الْعَبْدِ أَلْفَيْنِ وَهُوَ رَهُنَّ بِأَلْفٍ وَقَدْ جَنَى الْعَبْدُ يُقَالُ لَهُمَا أَفْدِيَا، لِأَنَّ النِّصْفَ مَضْمُونَ، وَالنِّصْفُ أَمَانَةٌ، وَالْفِدَاءُ فِي الطَّمَانِ عَلَى الْمُرْتَهِنِ وَفِى الْأَمَانَةِ عَلَى الرَّاهِنِ، فَإِنْ أَجْمَعَا عَلَى الدَّفْعِ دَفَعَاهُ وَالنِّصْفُ أَمَانَةٌ، وَالْفَدَاءُ فِي الطَّفْعِ لَا يَجُوزُ فِي الْحَقِيْقَةِ مِنَ الْمُرْتَهِنِ لِمَا بَيَّنَاهُ، وَإِنَّمَا مِنْهُ الرَّطْى بِهِ، فَإِنْ تَشَاحًا فَالُقُولُ لِمَنْ قَالَ أَنَا أَفْدِي رَاهِنًا كَانَ أَوْ مُرْتَهِنًا، أَمَّا الْمُرْتَهِنُ فِلْأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْفِدَاءِ اِبْطَالُ حَقِي الرَّاهِنِ، وَفِي الدَّفْعِ النَّهُ لِيَحْوَدُ وَلَيْ الْمُرْتَهِنَ أَلَّا الْمُرْتَهِنَ فَلَانَّةُ لَيْسَ فِي الْفِدَاءِ اِبْطَالُ حَقِي الرَّاهِنِ، وَفِي الدَّفْعِ اللَّهُ فِي الْمُرْتَهِنِ .

ترجیمه: اوراگر غلام کی قیمت دو ہزار ہواور وہ ایک ہزار کے عوض رہن ہواور اس نے کوئی جنایت بھی کررکھی ہوتو را ہن اور مرتہن دونوں سے کہا جائے گا کہ فدیداداء کرو، اس لیے کہ غلام کا نصف مضمون ہے اور نصف امانت ہے اور مضمون کا فدید مرتبن پر ہے جب کہ امانت کا فدیدرا ہن پر ہے، پھرا گر غلام دینے پر دونوں نے اتفاق کرلیا اور اسے دے دیا اور مرتبن کا دین ختم ہوگیا اور حقیقت میں مرتبن کی طرف سے قو دینے کی رضامندی مرتبن کی طرف سے غلام کو دینا جا ئرنہیں ہے اس دلیل کی وجہ سے جسے ہم بیان کر پچلے ہیں، مرتبن کی طرف سے تو دینے کی رضامندی ہے پھرا گرید دونوں اختلاف کریں تو اس مخص کا قول معتبر ہوگا جو یہ کہے کہ میں فدید دوں گا خواہ وہ را ہن ہویا مرتبن ہو، رہا مرتبن تو اس لیے کہ فدید دینے میں را ہن ہویا مرتبن ہو، رہا مرتبن تو اس کے قبل ہے۔ کہ فیدید دینے میں را ہن کے حق کا ابطال ہے اور اس دفع میں جسے را ہن اختیار کرے گا حق مرتبن کا ابطال ہے۔

### اللغاث:

﴿جنى ﴾ جنايت كى ، جرم كيا\_ ﴿أفديا ﴾ دونول جرمانداداكرو\_ ﴿تشاحا ﴾ دونول نے جمراً كيا\_

### غلام جانی مرجون کی قیمت زیاده مونے کی صورت:

صورت ِمسکله بیه ہے کہ غلام ایک ہزار کے عوض رہن ہواوراس کی قیمت دو ہزار ہو پھر وہ کو کی جنایت کرے تو را ہن اور مرتہن دونو ل کو دوا ختیار ہوں گے :

- (۱) يا تووه دونون فدىياداءكريى\_
- (۲) یا مجرم غلام کوولی جنایت کے حوالے کردیں ،اگروہ دونوں فدیہ کوا ختیار کرتے ہیں تو دونوں پر نصف نصف فدیہ واجب ہوگا ، کیونکہ جب اس کی قیمت رہن سے زیادہ ہے تو اس کا نصف مرتہن کے پاس مضمون ہے اور مقدارِ مضمون کا فدیہ مرتبن پر واجب

### ر جن البداية جلد الله المراكبة جلد الله المراكبة المراكبة جلد الله المراكبة المراكب

ہے،اس کیے نصف فدیدوہ اداء کرے اور نصف فدیدرائن پرواجب ہوتا ہے اس کیے اس نصف کا فدیدرائن اداء کرے گا۔

اوراگروہ دونوں غلام ولی جنایت کو دینے پر اتفاق کرلیں تو یہ بھی جائز ہے، کیکن اس صورت میں مرتبن کا دین باطل ہوجائے گا، اس لیے کہ مرتبن کی طرف سے غلام کا دینا اور ولی جنایت کے حوالے کرنا معتبر اور ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ مالک کا کام ہے حالا نکہ مرتبن غلام کا مالک نہیں ہوتا، اسی لیے صاحب ہدایہ کو یہ وضاحت کرنی پڑی کہ مرتبن کا کام دفع عبد پر رضامندی ظاہر کرنا ہے وانعا منہ الرضیٰ المنے اور ظاہر ہے کہ اس کی رضامندی سے اس کاحق باطل ہوجائے گا۔

فبان تشاحا النح اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر رائن اور مرتبن میں اختلاف ہوجائے اور رائن کے کہ میں غلام ولی جنایت کو دول گا اور مرتبن کے کہ میں فلام ولی جنایت کو دول گا اور مرتبن کے کہ میں فدید دول گا یاس کے برعکس دونوں کہیں تو اس صورت میں اس شخص کا قول معتبر ہوگا جوفد یہ دینے کی بات کے خواہ وہ رائبن ہو یا مرتبن ، اس لیے کہ فدید دینے میں نہ تو رائبن کا نقصان ہے اور نہ ہی مرتبن کا جب کہ غلام کو ولی جنایت کے حوالے کرنے میں مرتبن کا نقصان ہے کہ اس کاحق لینی وین باطل ہوجائے گا اور شریعت نے ہمیں اس راہ پر چلنے کاحکم دیا ہے جس میں کی کاضرر اور نقصان نہ ہو، اس لیے اختلاف کی صورت میں فدید دینے والے کی بات معتبر ہوگی۔

وَكَذَا فِي جِنَايَةِ وَلَدِ الرَّهُنِ إِذَا قَالَ الْمُرْتَهِنُ أَنَا أَفْدِي لَهُ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ الْمَالِكُ يَخْتَارُ الدَّفْعَ، لِأَنَّهُ إِنْ لَمْ يَكُنُ مَضْمُونًا فَهُو مَحْبُوسٌ بِدَيْنِهِ، وَلَهٌ فِي الْفِدَاءِ غَرَضٌ صَحِيْحٌ وَلَاضَرَرَ عَلَى الرَّاهِنِ فَكَانَ لَهُ أَنْ يَفْدِيَ، وَأَمَّا الرَّاهِنُ فَلَانَّةُ لَيْسَ لِلْمُرْتَهِنِ وِلَايَةُ الدَّفْعِ لِمَا بَيَّنَا فَكَيْفَ يَخْتَارُهُ، وَيَكُونُ الْمُرْتَهِنُ فِي الْفِدَاءِ مُتَطَوِّعًا فِي الرَّاهِنِ وَلاَيَةُ الدَّفْعِ لِمَا بَيَّنَا فَكَيْفَ يَخْتَارُهُ، وَيَكُونُ الْمُرْتَهِنُ فِي الْفِدَاءِ مُتَطَوِّعًا فِي الرَّاهِنِ وَلاَيَةُ الدَّفْعِ لِمَا بَيَّنَا فَكَيْفَ يَخْتَارُهُ وَيَكُونُ الْمُرْتَهِنُ فِي الْفِدَاءِ مُتَطَوِّعًا فِي حَصَّةِ الْأَمَانَةِ حَتَّى لَايَرُجِعَ عَلَى الرَّاهِنِ، لِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ أَنْ لَا يَخْتَارُهُ فَيُخَاطِبُ الرَّاهِنُ، فَلَمَّا النَّوْمَةُ وَالْحَالَةُ حَصَّةِ الْأَمَانَةِ حَتَّى لَا يَرُجِعَ عَلَى الرَّاهِنِ، لِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ أَنْ لَايَخْتَارُهُ فَيُخَاطِبُ الرَّاهِنُ، فَلَمَّا النَّوْرَمَةُ وَالْحَالَةُ الْمُرْتِعِينَ وَهَذَا عَلَى مَارُويَ عَنْ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَانِيَّا أَنْ لَايَرُجِعُ مَعَ الْحَضُورِ، وَسَنَبَيِّنُ الْقُولَيْنِ إِنْ فَاللهُ تَعَالَى.

تروجہ کے: اور ایسے ہی مرہون کے لڑکے کی جنایت میں جب مرتبن کیے میں فدید دوں گاتو اسے اس کا اختیار ہوگا اگر چہ مالک (رابمن) دفع عبد کواختیار کرے، کیونکہ لڑکا اگر چہ مضمون نہیں ہے تاہم وہ مرتبن کے دین کے عوض محبوس ہے اور فدید دیۓ میں مرتبن کا صحیح مقصد ہے اور رابمن کا ضرر بھی نہیں ہے لہٰذا اسے فدید دیۓ کا اختیار ہوگا، رہار ابمن تو چونکہ مرتبن کو دفع عبد کی ولایت نہیں ہے اس دلیل کی وجہ سے جوہم بیان کر چکے ہیں تو مرتبن کیوں کر دفع کو اختیار کرسکتا ہے۔

ادر حصة امانت كافديددينے ميں مرتبن متبرع ہوگا يہاں تك كدرائن پر رجوع نہيں كرسكتا، كيونكہ ہوسكتا ہے كہ مرتبن فديد ينا اختيار نه كرتا للبذا رائن اس كا مخاطب ہوتا، پھر جب اس نے فديد دينے كواختيار كيا اور صورت حال يہ ہے تو وہ متبرع ہوگا اور بيامام ابوصنيفہ رطان علائے سے مروى ایک روایت سے مطابق ہے كہ متبرع، رائن كے موجود ہونے كی صورت ميں رجوع نہيں كرے گا اور ہم انشاء الله دونوں تولوں كو بيان كريں گے۔

# ر آن البدايه جلدا ي هي تحليل المستال ا

#### اللغاث:

﴿ جنایة ﴾ جرم، قصور، گناه ۔ ﴿ افدى ﴾ ميں فديه دول گا، ميں جر ماندول گا ۔ ﴿ محبوس ﴾ قيدى، روكا گيا ۔ ﴿ متطوّع ﴾ رضا كار ۔ ﴿ حضور ﴾ موجودگ ۔

### مر ہون کی اولاد کی جنایت کا فدیہ:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر مرہون کا بچہ کوئی جنایت کر ہے تو اس کا فدیہ مرتبن پر واجب نہیں ہے، کیونکہ مرہون کا بچہ مرتبن کے پاس مضمون نہیں ہوتا بلکہ امانت ہوتا ہے اور مرتبن پر مضمون کا فدیہ واجب ہے نہ کہ امانت کا ، تا ہم اگر مرتبن اس کا فدیہ اداء کرنا چاہے تو اسے اس کا پورا پورا چرا ہوگا ، اس لیے کہ ولد مربون اس کے دین کے عوض محبوس ہے اور فدیہ اداء کرنے میں اس کا مقصد بھی عمد ہے بعنی تیرع کرنا اور را ہن کا اس میں کوئی ضرر نہیں ہے بلکہ نفع ہی ہے کہ اس کے سرسے ایک بوجھ بلکا ہور ہا ہے، اس لیے اگر اس لاکے کی جنایت کا تاوان دینے میں را ہن اور مرتبن میں اختلاف ہواور مرتبن فدیہ اداء کرے تو اسے اس کا حق ہوگا ، کیونکہ مالک نہ ہونے کی وجہ سے مرتبن دفع عبد کی بات تو کر نہیں سکتا اس لیے اسے فدیہ کاحق ہوگا۔

اورا گرصورت حال اس کے برخلاف ہوتی لیعنی مرتبن دفع عبد کی بات کرتا اور را بن فدید دینے کی تو اس صورت میں بدرجہُ اولی فدید دالے کی بات لیعنی را بن کا قول معتبر ہوتا ،اس لیے کہ مرتبن کا تو دفع ولد کی بات کرنا فضول ہے، کیونکہ وہ اس کا ما لک نہیں ہے اس لیے فرماتے ہیں کہ اگر مرتبن فدیداداء کرے گا تو وہ متبرع اور نیکو کار سمجھا جائے گا اور اسے بیر قم را بن سے واپس لینے کا حق نہیں ہوگا۔

وھذا علی ما روی النح فرماتے ہیں کہ صورت مسئلہ میں مرتبن کے فدیداداء کرنے کی صورت میں اس کے متبرع ہونے کا تھم مطلق ہے بین موجود ہویا غائب امام اعظم والتی نائے ہے مروی ایک روایت کے مطابق بہرصورت مرتبن متبرع ہوگا جب کہ بعض روایتوں میں اس کے برخلاف تھم فدکور ہے جو آگے آرہا ہے اس لیے صاحب ہدایہ فرماتے ہیں و سنبین القولین ان شاء الله تعالم اللہ

وَلُوْ أَبَى الْمُرْتَهِنُ أَنْ يَفُدِيَ وَفَدَاهُ الرَّاهِنُ فَإِنَّهُ يَحْتَسِبُ عَلَى الْمُرْتَهِنِ نِصْفَ الْفِدَاءِ مِنْ دَيْنِهِ، لِآنَّ سَقُوطَ الدَّيْنِ أَمْرٌ لَازِمٌ فَلَى أَوْ دَفَعَ فَلَمْ يُجْعَلِ الرَّاهِنُ فِي الْفِدَاءِ مُتَطَوِّعًا، ثُمَّ يُنْظُرُ إِنْ كَانَ نِصْفُ الْفِدَاءِ مِثْلُ الدَّيْنِ الْفِدَاءِ وَكَانَ الْعَبْدُ رَهْنَا بِمَا بَقِيَ، لِآنَ الْفِدَاءَ وَكَانَ الْعَبْدُ رَهْنَا بِمَا بَقِيَ، لِآنَ الْفِدَاءَ فَيُ ضَمَانِ النِّصْفِ كَانَ عَلَيْهِ فَإِذَا أَذَاهُ الرَّاهِنُ وَهُو لَيْسَ بِمُتَطَوِّعٍ كَانَ لَهُ الرُّجُوعُ عَلَيْهِ فَيَصِيْرُ قِصَاصًا فِي ضَمَانِ النِّصْفِ كَانَ عَلَيْهِ فَإِذَا أَذَاهُ الرَّاهِنُ وَهُو لَيْسَ بِمُتَطَوِّعٍ كَانَ لَهُ الرُّجُوعُ عَلَيْهِ فَيَصِيْرُ قِصَاصًا بِدَيْنِ عَلَيْهِ فَيَصِيْرُ قِصَاصًا بِدَيْنِهِ كَأَنَّهُ أَوْفَى نِصْفَةٌ فَبَقِيَ الْعَبْدُ رَهُنَّا بِمَا بَقِيَ.

ترجمه : اوراگرمزتهن نے فدید دینے سے انکار کردیا اور را بهن نے اس کا فدید دیا تو مرتهن پراس کے دین میں سے نصف فدید

ر آن البدايه جلدا ي هي المحالي المحالي

محسوب ہوگا، کیونکہ دین کا ساقط ہونا ایک امر لازم ہے خواہ را بہن فدید دے یا غلام جانی کو دے، لہذا را بہن کو فدید دینے میں متبرع نہیں قرار دیا جائے گا، پھر دیکھا جائے گا کہ اگر نصف فدید دین کے برابریا اس سے زیادہ ہوگا تو دین باطل ہوجائے گا اور اگر دین سے کم ہو تو دین سے نام ہوجائے گا اور ماہتی کے عوض بی غلام ربمن رہے گا، کیونکہ نصف فدید دینا مرتبن پر لازم تھالیکن جب اسے را بمن نے اداء کر دیا اور وہ متبرع بھی نہیں ہے تو اسے مرتبن پر رجوع کرنے کاحق حاصل ہے، لہذا بی مرتبن کے دین کے عوض مقاصہ ہوجائے گا گویا کہ را بمن نے مرتبن کا نصف دین اداء کر دیا، لہذا غلام ماہتی کے عوض ربمن رہے گا۔

#### اللغات:

﴿فداه ﴾ اس كافديد دريا ـ ﴿بحسب ﴾ حماب كرے كا ـ ﴿فداء ﴾ فديه ، جرمانه ، تاوان ـ ﴿أو في ﴾ بورا اواكر ديا ہے۔ عبد مربون كى جنايت كافديد وينے سے الكاركرنا:

صل عبارت سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھے کہ صورت مسلہ کا تعلق عبدِ مرہون کی جنایت کرنے سے ہے، نہ کہ اس کے لڑکے کی جنایت کرنے سے ، نہ کہ اس کے لڑکے کی جنایت کرنے سے، چنا نچہ اگر عبدِ مرہون کوئی جنایت کرتا ہے اور مرتبن اس کا فدید دینے سے انکار کردیتا ہے جس کی وجہ سے پورا فدیدرا بن نے اداء کیا تو چونکہ مرتبن پر نصف فدید (حصہ مضمون) واجب ہے اس لیے رائمن اس سے نصف فدید کی قم واپس لے گایا اسے اس کے قرض سے ساقط کردے گا، کیونکہ رائمن اس کی طرف سے فدید دینے میں متبرع نہیں ہے، لہذا جس طرح دفع عبد کی صورت میں بھی اس کے دین سے صورت میں مرتبن کا دین باطل ہوجاتا ہے اس طرح رائمن کے اس کے حصے کا فدیداداء کرنے کی صورت میں بھی اس کے دین سے نصف فدید کے بقدر دین ساقط ہوجائے گا۔

ثم بنظر النح اس کا حاصل یہ ہے کہ جب نصف فدید کا دینا مرتہن پر لازم اور ضروری ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا

کہ مرتبن کا دین اور اس کی طرف سے را بہن کا اداء کر دہ نصف فدیہ برابر ہے یا فدید کا نصف دین سے زیادہ ہے اگر برابر ہو یا زیادہ ہو

تو ان دونوں صورتوں میں پورا دین ساقط اور باطل ہوجائے گا اور اگر دین زیادہ ہو مثلاً آٹھ سوہواور نصف فدیہ چارسوہوتو اس صورت
میں دین سے بقدر نصف ساقط ہوجائے گا اور غلام ماھی دین یعنی چارسو کے عوض مرتبن کے پاس رہن رہے گا، کیونکہ جب نصف فدیہ دینا مرتبن پر واجب تھا اور اس نے اداء نہیں کیا بلکہ را بن نے اداء کیا اور را بہن متبرع بھی نہیں ہے تو ظاہر ہے اسے نصف فدیہ کی مقدار مرتبن سے واپس لینے کا حق ہوگا اگر مرتبن واپس دے دیتا ہے تو ٹھیک ہے ور نہ اس نصف کی مقدار میں اس کے دین سے ساقط موجائے گا اور را بمن اور مرتبن کا نصف دین اداء کر دیا ہے اور اب صرف جوجائے گا اور را بمن اور مرتبن کا نصف دین اداء کر دیا ہے اور اب صرف جارسو کے عوش ہی غلام مر ہون ہے۔

وَلَوْ كَانَ الْمُرْتَهِنُ فَلاى وَالرَّاهِنُ حَاضِرٌ فَهُو مُتَطَوِّعٌ، وَإِنْ كَانَ غَائِبًا لَمْ يَكُنْ مُتَطَوِّعًا، وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيْفَةَ وَحَنَّانِّقَائِيهُ، وَقَالَ أَبُوْيُوسُفَ وَمَلِّنَا لِيَهْ وَمُحَمَّدٌ وَمَلِّقَائِيهُ وَالْحَسَنُ وَمَلِّقَائِيهُ وَزُفَرُ وَمَلِّقَائِيهُ ٱلْمُرْتَهِنُ مُتَطَوِّعٌ فِي الْوَجْهَيْنِ، لِأَنَّةُ فَدَى مِلْكَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ أَمْرِهِ فَأَشْبَهَ الْأَجْبَنِيَّ، وَلَهُ أَنَّهُ إِذَا كَانَ الرَّاهِنُ حَاضِرًا أَمْكِنَهُ مِثْلُهُ أَطَيَّهُ

## ر آن البدایه جلدا که کار کار کار سائل کار سائل کار این اور گروی کے احکام وسائل کا

فَاِذَا أَفْدَاهُ الْمُرْتَهِنُ فَقَدُ تَبَرَّعَ كَالْأَجْنَبِيّ، فَأَمَّا اِذَا كَانَ الرَّاهِنُ غَائِبًا تَعَذَّرَ مُخَاطَبَتُهُ وَالْمُرْتَهِنُ يَحْتَاجُ اِللَّى اِصْلَاحِ الْمَضْمُوْنِ وَلَايُمْكِنُهُ ذَٰلِكَ اِلاَّ بِاصْلَاحِ الْأَمَانَةِ فَلاَيَكُوْنُ مُتَبَرِّعًا.

حضرت امام صاحب والتنظيد كى دليل بير ہے كہ جب را بهن موجود ہے تو اس كوفد بيكا مكلف بناناممكن ہے، ليكن جب مرتبن نے اداء كرديا تو اجنبى كى طرح اس نے تبرع كيا، ليكن جب را بهن غائب ہوتو اسے مكلّف بنانا معتذر ہے اور مرتبن مقدار مضمون كى اصلاح كا ضرورت مند ہے اور امانت كى اصلاح كے بغير مرتبن كے ليے (اصلاحِ مضمون) يمكن نہيں ہے، اس ليے وہ متبرع نہيں ہوگا۔

#### اللغات:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر عبد مرہون نے جنایت کی اوراس کی قیت دین سے زیادہ ہوتو اس میں سے مقدار مضمون کا فدید مرتبن پر واجب ہے اور مقدار امانت کا فدید را بن پر ہے، اب اگر را بن کا فدیہ بھی مرتبن بی اداء کر دیتا ہے تو اس کا کیا تھم ہے؟ اس سلسلے میں حضرت امام اعظم ولیٹھیٹ کی رائے یہ ہے کہ اگر را بن کی موجودگی میں مرتبن نے اس کا فدید اداء کیا ہے تو وہ مقدم میں سیسے میں حضرت امام اعظم ولیٹھیٹ کی رائے یہ ہے کہ اگر را بن کی موجودگی میں مرتبن نے اس کا فدید اداء کیا ہے تو وہ

ال سے یک صرف اہام اسم بڑھیا ہی رائے بیہ ہے کہ اسم بڑھیا ہی رائے ہیں ہے، اس کے برخلاف حضرات صاحبین ، امام زفر اور امام حسن بڑھیا ہے، اس کے برخلاف حضرات صاحبین ، امام زفر اور امام حسن بڑھیا ہی متبرع ہے اور اگر را بن کی عدم موجود گی میں اُس نے اُس کے حصہ کا فدید اواء کیا ہو یا اس کی موجود گی میں اُس نے اُس کے حصہ کا فدید اواء کیا ہو یا اس کی عدم موجود گی میں ، ان حضرات کی دلیل بیہ ہے کہ مرتبن پر حسہ امانت کا فدید دینا واجب نہیں تھا مگر اس نے را بن کے حکم کے بغیر اس کے حصے کا ضان اواء کے حصے کا فدید اور اگر اجبنی دوسرے کے حکم کے بغیر اس کے حصے کا ضان اواء کردے تو وہ متبر ع ہوتا ہے خواہ دوسرا موجود ہو یا غائب ہو، اس طرح صورت مسئلہ میں مرتبن بھی متبر ع ہوگا اور را بن کی موجود گی یا عدم موجود گی سے اس کے تیم ع کوئی اثر نہیں ہوگا۔

ولد النح حضرت امام اعظم کی دلیل یہ ہے کہ اگر رائن موجود ہوتو اے ادائیگی فدید کا مکلف بناناممکن ہے اس لیے اس کی موجود گی میں مرتبن کا فدید اداء کرنا تیم عے سوا پہنیں ہوسکتا، لیکن اگر رائن موجود نہ ہوتو اس کوفدید کی ادائیگی کا مکلف بنانا معتدر ہوتو دست مضمون کی حفاظت اور اس کی اصلاح کے لیے مرتبن اس کا فدید اداء کرنے کامختاج اور ضرورت مند ہے، گر چونکہ حسہ امانت کا فدید اداء کرنے کے بغیر بیمکن نہیں ہے، اس لیے اس صورت میں حسہ امانت کا فدید اداء کرنے کے سلسلے میں مرتبن مجبور ہے اور مجبور ہرگر متبرع نہیں ہوسکتا، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر رائین کی عدم موجودگی میں مرتبن اس کے حسہ امانت کا فدید اداء کرتا ہے تو وہ متبرع نہیں ہوسکتا، اس سے حسہ امانت والے فدید کی رقم واپس لینے کاحق ہے۔

# ر آن البدايه جلدا ي المسلام ١٦٥ يس ١٥٥ ماكي

قَالَ وَإِذَا مَاتَ الرَّاهِنُ بَاعَ وَصِيَّهُ الرَّهُنَ وَقَطَى الدَّيْنَ، لِأَنَّ الْوَصِىَّ قَائِمٌ مَقَامَةً وَلَوْ تَوَلَّى الْمُوْصِيُّ حَيَّا بِنَفْسِهِ كَانَ لَهُ وِلَايَةُ الْبَيْعِ بِإِذْنِ الْمُرْتَهِنِ فَكَذَا لِوَصِيِّةً، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَصِيَّ نَصَبَ الْقَاضِيُ لَهُ وَصِيًّا وَأَمَرَهُ بِبَيْعِهِ، لِأَنَّ الْقَاضِيَ نُصِبَ نَاظِرًا لِحُقُوْقِ الْمُسْلِمِيْنَ إِذَا عَجَزُوْا عَنِ النَّظُرِ لِلْاَنْفُسِهِمُ، وَالنَّظُرُ فِي نَصُبِ الْوَصِيِّ لِيُؤَذِي مَا عَلَيْهِ لِغَيْرِهِ وَيَسْتَوْفِي مَالَةً مِنْ غَيْرِهِ.

ترجیعہ: فرماتے ہیں کہ اگر رائن مرجائے تو اس کا وصی مربون کوفروخت کرکے دین اداء کرے، کیونکہ وصی رائن کے قائم مقام ہے اور اگر خودموصی (رائن) زندگی کی حالت میں متولی ہوتا تو مرتبن کی اجازت سے اسے بھے کی ولایت حاصل ہوتی تو ایسے ہی اس کے وصی کے لیے بھی (یہ ولایت حاصل ہوگی)۔

اورا گررائن کا کوئی وصی نہ ہوتو قاضی اس کے لیے کوئی وصی مقرر کردے اور اسے مرہون کی بینے کا تھم دے دے، اس لیے کہ قاضی کومسلمانوں کے حقوق کا نگراں مقرر کیا گیا ہے بشرطیکہ وہ اپنی شفقت سے بےبس ہوں اور وصی مقرر کرنے میں شفقت سے کہ اس موصی پرغیر کا جوحق ہے اسے اواء کردے اور اس کے غیر سے اس کا مال وصول کرلے۔

### اللغات:

﴿ باع ﴾ فروخت کردے۔ ﴿ قطنی ﴾ چکادے، اداکردے۔ ﴿ حیّ ﴾ زندہ۔ ﴿ ناظر ﴾ رعایت رکھنے والا۔ ﴿ یستو فی ﴾ پوری وصولی کرے۔

### را بن كى وفات كى صورت كاحكم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر را ہن مرجائے تو اس کے بعد اس نے وصی کی ذیے داری ہے کہ مرہون کو بیج کراس کے مرتبن کا قرضہ اداء کرے، کیونکہ وصی موصی کے قائم مقام ہوتا ہے اور اگر خود را ہن زندہ ہوتا تو ظاہر ہے کہ وہ بھی یہی کام کرتا ، البذا جب اصل کے لیے مرتبن کی اجازت سے مرہون کو بیچنے کی ولایت حاصل ہے تو اس کے نائب اور قائم مقام یعنی وصی کے لیے بھی یہ ولایت فائب ہوگی۔

لیکن اگر رائن کا وصی نہ ہوتو قاضی اس کے لیے ایک وصی مقرر کر کے اسے مرہون کی فروختگی کا حکم دے گا، کیونکہ قاضی کو مسلمانوں کے امور کی حفاظت ونگہداشت اور ان کے معاملات کا منتظم بنایا گیا ہے، لہٰذا اگر ازخودمسلمان اپنے لیے نظر شفقت سے محروم ہوجا نمیں تو قاضی کا یہ فریضہ ہے کہ وہ ان کے حق میں بٹنی برشفقت امور کی انجام دہی کا انتظام کرے اور صورت مسکلہ میں رائن ، کی طرف سے وصی مقرر کرنے کا فاکدہ یہ ہے کہ اگر رائن پر کسی کا حق ہوتو وہ اسے دیا جائے اور اگر رائن کا دوسرے پر حق ہوتو اس سے وہ حق وصول کرلیا جائے اور رائن کا حساب کتاب بالکل ہے باک اور صاف ہوجائے۔

وَإِنْ كَانَ عَلَى الْمَيِّتِ دَيْنٌ فَرَهِنَ الْوَصِيُّ بَعْضَ التَّرِكَةِ عِنْدَ غَرِيْمٍ مِنْ غُرَمَائِهِ لَمْ يَجُزْ، وَلِلْآخَرِيْنَ أَنْ يَرُدُّوهُ،

### ر آن البداية جلدا ي المالية المالية علدا ي المالية المالية المالية علدا المالية المالي

ِلْأَنَّهُ آثَرَ بَعْضَ الْغُرَمَاءِ بِالْإِيْفَاءِ الْحُكْمِيِّ فَأَشْبَهَ الْإِيْفَارَ بِالْإِيْفَاءِ الْحَقِيْقِيّ، وَإِنْ قَطْي دَيْنَهُمْ قَبْلَ أَنْ يَرُدُّوهُ جَازَ لِزَوَالِ الْمَانِعِ لِوُصُوْلِ حَقِّهِمْ اِلَيْهِمْ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ غَرِيْمٌ آخَرُ جَازَ الرَّهْنُ اِعْتِبَارًا بِالْإِيْفَاءِ وَبَيْعٌ فِي دَيْنِهٖ لِأَنَّهُ يُبَاعُ فِيْهِ قَبْلَ الرَّهْنِ فَكَذَا بَعْدَهُ.

ترویکی : اوراگرمیت پرقرض تھا چنانچہ وسی نے ترکہ کے بعض حصہ کوقرض خواہوں میں سے کسی قرض خواہ کے پاس رہن رکھ دیا تو یہ یہ جا کزنہیں ہے اور دوسر نے فرماء کواسے والیس لینے کاحق ہے، کیونکہ وسی نے ایفائے تھکی کے ذریعے بعض غرماء کو ترجیح دی ہے تو یہ ایفائے حقیقی کے ذریعے ترجیح دینے کے مشابہ ہوگیا، پھرا گرغرماء کے رہن واپس لینے سے پہلے وسی نے ان کاحق اداء کر دیا تو جائز ہے، اس لیے کہ خیس ان کاحق ملنے کی وجہ سے مانع زائل ہوگیا اور اگر میت کا دوسرا قرض خواہ نہ ہوتو رہن جائز ہے ایفائے حقیقی پر قیاس کرتے ہوئے اور مرہون کواس کے قرض میں بیچ دیا جائے گا، اس لیے کہ رہن سے پہلے بھی اسے اس دین میں فروخت کیا جاسکتا ہے، الہذا رہن کے بعد بھی فروخت کیا جاسکتا

### اللغات:

﴿ دین ﴾ قرضه۔ ﴿ غویم ﴾ قرضخواہ۔ ﴿ يو دوہ ﴾ اس کوردّ کر دیں۔ ﴿ آثو ﴾ ترجیح دی ہے۔ ﴿ وصول ﴾ پینج جانا۔ ﴿ إيفاء ﴾ وفاكرنا، بورااداكرنا۔

### میت کے کئی قرضخو اہوں میں سے ایک کے پاس رہن رکھوانا:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص کا انقال ہوا اور اس پر کی لوگوں کا قرض ہے اب میت کے وصی نے اس کے قرض خواہوں میں کسی ایک کے پاس میت کے وصی نے اس کے قرض خواہوں میں کسی ایک کے پاس میت کے ترکہ میں سے کچھ رہن رکھ دیا تو یہ درست اور جائز نہیں ہے اور دیگر غرماء کو اس پر اعتراض کرنے اور مرہون کو والیس لینے کا حق ہے، کیونکہ رہن رکھنا حکما قرض چکا نا ہے اور حکما قرض اداء کرنے میں بھی ترجیح کو حقیقتا قرض اداء کرنا جائز نہیں ہے اور اس میں ترجیح بلا مرج لازم آتی ہے، اسی طرح ایفائے حکمی میں بھی یہ خرابی موجود ہے اس لیے یہ بھی جائز نہیں ہے، ہاں اگر دیگر غرماء کے مرہون کو واپس لینے سے پہلے ہی وصی نے ان کا قرض اداء کردیا تو اب چونکہ ان کے حق کا مانع زائل ہوگیا اور انھیں اپنا حق مل گیا اس لیے اب رہن درست اور جائز ہوگا۔

و نو لم یکن النے اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر میت پر صرف ایک ہی آ دی کا قرض ہواور پھر وصی میت کے ترکے میں سے اسے کچھ بطویر بہن دے دی قو جائز ہے، اس لیے کہ اس کا کوئی حریف نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے اس کے حق کا ابطال ہواور پھر جب غریم واحد کے حق میں ایفائے حقیق یعنی براہ راست قرض اداء کرنا درست ہے تو ایفائے حکی تو بدرجہ اولی درست اور جائز ہوگا، اس طرح اگر اس مرمون کو دین کی ادائیگی میں فروخت کرنا پڑے تو یہ بھی جائز ہے، کیونکہ جب رہن سے پہلے اس کی فروختگی درست ہے تو رہن کے بعد بھی ورست ہوگی۔

وَإِذَا اِرْتَهَنَ الْوَصِيُّ بِدَيْنٍ لِلْمَيِّتِ عَلَى رَجُلٍ جَازَ لِأَنَّهُ اسْتِيْفَاءٌ وَهُوَ يَمْلِكُهُ، قَالَ ﷺ وَفِي رَهْنِ الْوَصِيِّ

# رَ بَنُ الْهِدَائِي جَلَدُ اللهُ عَالِي اللهُ مَعَالِي اللهُ مَعَالِي اللهُ تَعَالَىٰ اللهُ اللهُ تَعَالَىٰ اللهُ اللهُ تَعَالَىٰ اللهُ ا

ترجیل: اور جب کسی شخص پرمیت کے قرض کے عوض (اس سے) وصی نے رئین لیا تو جائز ہے، کیونکہ یہ استیفاء ہے اور وصی اس کا مالک ہے، حضرت مصنف والشیط فرماتے ہیں کہ وصی کے رئین میں مزید تنصیلات ہیں جنمیں ہم کتاب الوصایا میں ان شاء اللہ تعالیٰ بیان کریں گے۔

#### اللغات:

﴿ارتهن ﴾ ربن كيا- ﴿دين ﴾ قرضه ﴿استيفاء ﴾ وصولى ، بوراحصول ـ

### میت کی طرف سے بطوروسی رہن رکھنا:

فرماتے ہیں کہ اگر کمی شخص پرمیت کا قرض ہواورمیت کا وصی اس قرض کے عوض مقروض سے کوئی سامان بطور رہن رکھ لے تو یہ درست اور جائز ہے، تو یہ درست اور جائز ہے، کونکہ یہ میت کے حق کا استیفاء ہے اور وصی استیفاء کا مالک ہے اس لیے اس کا یہ مل درست اور جائز ہے، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ وصی کے رہن لینے اور دینے میں مزید تفصیلات ہیں جنصیں ہم کتاب الوصایا میں ان شاء اللہ تعالیٰ بیان کریں گے۔فانتظروا انی معکم من المنتظرین.



### ر تن البدايه جلدا ي من المراك المراك



چونکداس طرح کی فصل میں کتاب اور باب کے متفرق ،مختلف اور متروک مسائل بیان کیے جاتے ہیں اور یہ فصل تمام گرے پڑے اور چھوٹے ہوئے مسائل کواپنے ساتھ سمیٹ لاتی ہے،اس لیے اسے اخیر میں بیان کیا گیا ہے۔

قَالَ وَمَنْ رَهَنَ عَصِيْرًا بِعَشَرَةٍ فِيْمَتُهُ عَشَرَةٌ فَتَخَمَّرَ ثُمَّ صَارَ خَلَّا يُسَاوِيُ عَشَرَةً فَهُوَ رَهُنَّ بِعَشَرَةٍ، لِأَنَّ مَا يَكُونُ مَحَلَّا لِلْبَيْعِ اِلْمَالِيَّةِ فِيْهِمَا، وَالْخَمْرُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَحَلَّا لِلْبَيْعِ اِلْبَيْعِ اِلْبَيْدَاءً فَهُوَ مَحَلًّا لِلْبَيْعِ الْبَيْعِ الْبَيْعِ الْبَيْعِ الْبَيْعِ الْبَيْعِ الْبَيْعِ الْبَيْعِ لِنَعْيِرُ فَهُو مَحَلًّا لِلْبَيْعِ لِنَعْيِرُ فَهُ الْبَيْعِ لِتَغَيِّرُ فَي الْبَيْعِ لِتَغَيِّرُ فَي الْبَيْعِ لِتَغَيِّرُ وَمُ الْمَبْعِ لِمَنْزِلَةِ مَا إِذَا تَعَيَّرُ فِي الْبَيْعِ لِتَغَيِّرُ وَصُفِ الْمَبِيْعِ بِمَنْزِلَةِ مَا إِذَا تَعَيَّبُ .

تروج ملی: فرماتے ہیں کہ جس نے دس درہم کے عوض انگور کا ایسا شیرہ رہن رکھا جس کی قیت دس درہم تھی پھر وہ نمر بن گیا پھر ایسا سرکہ ہوگیا جو دس درہم کے برابر ہوتو وہ دس کے عوض رئن ہے، کیونکہ جو چیز بیچ کامحل بن سکتی ہے وہ ربن کا بھی محل بن سکتی ہے، اس سرکہ ہوگیا جو دس درہم کے برابر ہوتو وہ دس کے عوض رئن ہے، کیونکہ جو چیز بیچ کامحل نہیں ہے لیکن بقاء وہ محل بیچ ہے، یہاں تک کہ جس سے کہ ان دونوں میں مالیت کے اعتبار سے محلیت ہے اور خمر اگر چہ ابتداء بیچ کامحل نہیں ہے لیکن بقاء وہ محل بیچ ہے، یہاں تک کہ جس شخص نے شیرہ انگور خریدا اور قبضہ سے پہلے وہ خمر ہوگیا تو بھی عقد باتی رہے گا، البتہ بیچ کا وصف متغیر ہونے کی وجہ سے بیچ کے سلسلے میں مشتری کو اختیار ہوگا اس صورت کی طرح جب بیچ معیوب ہوجائے۔

#### اللغاث

\_\_\_\_\_\_ هوعصیر کی رس ، شیره \_ هوتخمّر کی شراب بن گیا \_ هول کی سرکه \_ هیساوی کی برابر ہوتا ہے \_ هوتعیب کی عیب دار موگیا \_

### مر مونه شے كا تبديل موجانا:

صورتِ مسئلہ بیہ ہے کہ ایک شخص نے دل درہم کے عوض انگور کا شیرہ رہمن رکھا اور اس شیرہ کی قیمت دل درہم تھی پھروہ شیرہ خمر بن گیا اس کے کچھ دنوں بعد سرکہ بن گیا اور اب بھی اس کی قیمت دل درہم ہے تو بید سرکہ سابقہ دس درہم کے عوض رہن ہوگا اور بیر ہمن

# ر تن البداية جلد ال ي المحالة المورد المراد المراد

مالیت کی تھی، اب وہ بمری مرتبن کے پاس ہلاک ہوگئی لیکن اس کی کھال نکال کراسے دباغت دے دی گئی اور وہ کھال ایک درہم کی مالیت کے برابرنگلی تو تھم میہ ہے کہ مرتبن کے وین سے نو درہم ساقط ہوجائیں گے اور ایک درہم بچے گا جس کے وض وہ کھال رہن مالیت کے برابرنگلی تو تھم میہ ہوجا تا ہے اور اگر مرتبن کا دین مربون کی مالیت کے برابر موتو وہ ساقط ہوجا تا ہے، لیکن صورت مسئلہ میں چونکہ مربون ایک عشر لینی ایک درہم کی مالیت کے برابر ہوتو وہ ساقط ہوجا تا ہے، لیکن صورت مسئلہ میں چونکہ مربون ایک عشر لینی ایک درہم کی مالیت کے برابر ہوتو وہ ساقط ہوجا تا ہے، لیکن صورت مسئلہ میں کی کھال ایک درہم دین کے عوض رہن رہے گا۔

بخلاف النج اس کا حاصل یہ ہے کہ بیج کا حکم رہن سے الگ ہے چنانچہ بیج میں اگر قبضہ سے پہلے خریدی ہوئی بحری مرجائے اور پھراس کی کھال کو نکال کر دباغت دی جائے تو چاہوہ کھال مبیج کے برابر کی مالیت کی ہولیکن پھر بھی مبیع عور نہیں کرے گی، اس لیے کہ فنخ شدہ چیزعوز نہیں کرتی گا اور اس حوالے لیے کہ فنخ شدہ چیزعوز نہیں کرتی جب کہ مرہون کی ہلاکت سے رہن فنخ نہیں بلکہ تام ہوتا ہے، اس لیے رہن عود کرے گا اور اس حوالے سے رہن اور بیچ میں فرق ہے اور دونوں کو ایک سمجھنا غلط اور ٹادانی ہے، حالانکہ بعض مش کنے نے رہن اور بیچ دونوں کو ایک ہی ڈیڈے سے ہا تک دیا ہے اور اس کی طرح بیچ کے بھی عود کرنے کے قائل ہوئے ہیں، لیکن اصح اور معتمد قول دونوں میں فرق اور بیچ میں عدم عود میں کا ہے۔

قَالَ وَنَمَاءُ الرَّهُنِ لِلرَّاهِنِ وَهُوَ مِثْلُ الْوَلَدِ وَالنَّمَرِ وَاللَّبَنِ وَالصُّوْفِ، لِأَنَّهُ مُتَوَلِّدٌ مِنْ مِلْكِم وَيَكُونُ رَهُنَّا مَعَ الْأَصْلِ، لِأَنَّهُ تَبْعٌ لَهُ، وَالرَّهُنُ حَقَّ لَازِمٌ فَيَسُرِى اللَّهِ، فَإِنْ هَلَكَ يَهْلِكُ بِغَيْرِ شَىٰءٍ، لِأَنَّ الْأَتْبَاعَ لَا قِسُّطَ لَهَا مِثَّا يُقَابَلُ بِالْأَصْلِ، لِأَنَّهَا لَمُ تَذْخُلُ تَحْتَ الْعَقْدِ مَفْصُودًا إِذِ اللَّفْظُ لَا يَتَنَاوَلُهَا.

تر جملے: فرماتے ہیں کہ مرہون کی بڑھوتری رائن کی ہے اور بڑھوتری مثلاً بچہ، پھل، دودھ اور اُون ہے، کیونکہ بیرائن ہی کی مکیت کی پیداوار ہے،اورنماءاصل کے ساتھ رئن ہوگا،اس لیے کہ بیاصل کے تابع ہے اور رئن ایک حق لازم ہے اس لیے وہ تابع کی طرف سرایت کرے گا۔

پھراگر تابع ہلاک ہوجائے تو وہ بغیر کی عوض کے ہلاک ہوگا ، کیونکہ جو دین اصل کے مقابل ہوتا ہے اس میں تابعین کا کوئی حصنہیں ہوتا ،اس لیے کہ بیعقلہ کے تحت مقصود بن کر داخل نہیں ہوتے ، کیونکہ لفظ عقد انھیں شامل نہیں ہوتا۔

#### اللغاث:

﴿نماء ﴾ افزائش، برحور ی\_ ﴿ ثمر ﴾ پھل \_ ﴿لبن ﴾ دوده\_ ﴿ صوف ﴾ ادن \_ ﴿يسرى ﴾ سرايت كرے گا\_

### شے مربونہ میں اضافہ اور افزائش ہونا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر مرجون میں مرتبن کے پاس کسی قتم کا کوئی اضافہ اور فائدہ ہوا خواہ وہ بیچے کا ہو یا پھل اور دودھ کا ہو تو وہ اضافہ ہوں کا ہوگا، کیونکہ بیرائی کی ملکیت یعنی مرہون کی پیداوار ہے اور مرہون را بن کا مملوک ہے، اس لیے اس کا اضافہ بھی را بن کامملوک ہوگا، البتہ مرہون کے ساتھ بیراضافہ بھی رہن شار ہوگا، کیونکہ بیراس کے تابع ہے اور عقدِ رہن چونکہ تل لازم ہے اس

### ر ان البدايه جلدا ي المالي المالية بلدا ي المالي المالية المالية بلدا ي المالية المالي

درست اور جائز ہوگا، کیونکہ ضابطہ یہ ہے کہ جو چیز بیچ کامل یعنی میچ بن سکتی ہے وہ رہن کامل یعنی مرہون بھی ہوسکتی ہے اور عصر ہ عنب اور سرکہ دونوں میچ بن سکتے ہیں، البذا ان کا رہن درست اور جائز ہے، اور پھر بیچ اور رہن کی محلیت عصیر اور خل کی مالیت سے متعلق ہے اور بیدونوں چیز ہی مال ہیں، اس لیے اس حوالے سے بھی ان کور ہن رکھنا درست ہے۔

اور شراب اگر چہ ابتداء کی بیچ نہیں بن سکتی، لیکن بقاء اور انہناء وہ بھی کل ہوسکتی ہے، اس کی مثال ہیہ ہے کہ ایک شخص نے شیر ہ انگور خرید الیکن اس پر قبضہ نہیں کیا تھا کہ وہ شیرہ شراب بن گیا تو اس صورت میں بھی عقد تھے باتی رہے گا، کیونکہ خربھی مال ہے اگر چہ مسلمان کے حق میں متقوم نہیں ہے اور چونکہ تیج اور رہن کا تعلق مالیت ہی سے ہوتا ہے اس لیے اس صورت میں عقد تھے دور خرب ہو بقاء متقوم نہیں ہے جب اس میں عقد تھے در مین وہ خرجو بقاء اور انہاء کے اعتبار سے سرکہ بن چکا ہے اس میں تو بدر جہ وہ خرجو بقاء اور انہاء کے اعتبار سے سرکہ بن چکا ہے اس میں تو بدر جہ کو مقام میں تبدیل ہوگی ہے کا وصف عصیر سے اول عقد ربمن درست اور جائز ہوگا، البتہ بچے والے مسلم میں شری کو بھے کرنے اور نہ کرنے کا اختیار ہوگا، کونکہ ہیچ کا وصف عصیر سے فل میں تبدیل ہوگیا ہے جس طرح ہیچ کے معیوب ہونے کی صورت میں مشتری کو اختیار ماتا ہے اس طرح صورت مسلم میں بھی اسے افتیار طے گا۔

وَلَوُ رَهَنَ شَاةً قِيْمَتُهَا عَشَرَةٌ بِعَشَرَةٍ فَمَاتَتُ فَدُبِغَ جِلْدُهَا فَصَارَ يُسَاوِيُ دِرُهَمًا فَهُوَ رَهُنَّ بِدِرُهَمٍ، لِأَنَّ الرَّهُنَ يَتَقَرَّرُ بِالْهَلَاكِ فَإِذَا مَاتَتِ الشَّاةُ الْمَبِيْعَةُ قَبْلَ الْقَبْضِ عَلَافِ مَا إِذَا مَاتَتِ الشَّاةُ الْمَبِيْعَةُ قَبْلَ الْقَبْضِ فَدُرِهِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا مَاتَتِ الشَّاةُ الْمَبِيْعَةُ قَبْلَ الْقَبْضِ فَكُرِغَ جِلْدُهَا حَيْثُ لَا يَعُودُ الْبَيْعُ، لِأَنَّ الْبَيْعَ يَنْتَقِضُ بِالْهَلَاكِ قَبْلَ الْقَبْضِ، وَالْمُنْتَقِضُ لَا يَعُودُهُ، أَمَّا الرَّهُنَ فَدُوبُ عَلَى مَا بَيَنَاهُ، وَمِنْ مَشَائِخِنَا مَنْ يَمُنَعُ مَسْأَلَةَ الْبَيْعِ وَيَقُولُ لَيَعُودُ الْبَيْعُ.

توجیلہ: اور اگر کسی نے دس درہم کے عوض ایسی بکری رہن رکھی جس کی قیمت دس درہم ہو پھر وہ بکری مرگئی اور اس کی کھال کو دباغت دی گئی تو وہ کھال ایک درہم کے عوض ایسی بلاکت کی دجہ ہے رہن پختہ ہوجا تا ہے لیا گئی تو وہ کھال ایک درہم کے برابر ہوگئی تو وہ ایک درہم کے عوض رہن ہے، کیونکہ ہلاکت کی دجہ ہے رہن پختہ ہوجا تا ہے لیکن جب مرہون کا بچھ حصہ موجود ہے تو اس کے بقد ررہن کا حکم عود کرآئے گا، برخلاف اس صورت کے جب فروخت شدہ بکری قبضہ سے پہلے مرگئی ہواور اس کی جلد کو دباغت دی گئی ہوتو تھے عود نہیں کرے گی، کیونکہ قبضہ سے پہلے ہلاکت کی وجہ سے تھے ٹوٹ جاتی ہے اور ٹوٹی ہوئی چڑعوذ نہیں کرتی ۔

رہار ہن تو ہلاکت کی وجہ سے وہ پختہ ہوجا تا ہے اس تفصیل کے مطابق جسے ہم بیان کر چکے ہیں اور ہمارے مشاکخ میں سے بعض لوگ مسکہ بیچ کا انکار کرتے ہیں اور عود مبیچ کے قائل ہیں۔

#### اللغات:

﴿شاة ﴾ بكرى - ﴿ دُبِعْ ﴾ آلائثول سے صاف كيا گيا - ﴿ جلد ﴾ چرا ، كمال - ﴿ ينتقض ﴾ تُوث جاتى ہے ـ

#### مر ہونہ جانور کا مرجانا:

## ر تن البداية جلدا عن المحالة المعلم المحالة ال

کیے اپنے تا بع کی ظرف بھی سرایت کرے گا اور اصل کے ساتھ ساتھ تا بع بھی رہن ہوگا، گر چونکہ بیتا بع ہے اور اس کے مقابل اصل مرہون کا اور دین کا کوئی حصہ نہیں ہے، اس لیے اگر یہ ہلاک ہوجائے تو مرتہن پر نہ تو اس کا کوئی عوض واجب ہوگا اور نہ ہی اس کی ہلاکت سے دین میں سے بچھ ساقط ہوگا، کیونکہ اصل دین کے مقابلے میں تو ابع کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، پھر تو ابع مقصود بن کرعقد کے تحت داخل بھی نہیں ہوتے اور لفظ عقد صرف اصل ہی کوشامل ہوتا ہے، تو ابع کو کنارے کردیتا ہے، لہذا جب عقد میں وورو ورتک تو ابع کا کوئی شار اور اعتبار ہی نہیں ہوتے فاہر ہے کہ جس طرح مفت میں بیآئے تھے دیسے ہی مفت میں ان کا سقوط بھی ہوگا۔

وَإِنْ هَلَكَ الْأَصُلُ وَبَقِيَ النَّمَاءُ اِفْتَكُهُ الرَّاهِنُ بِحِصَّتِهِ يُقَسَّمُ الدَّيْنُ عَلَى قِيْمَةِ الرَّهْنِ يَوْمَ الْقَبْضِ وَقِيْمَةُ النَّمَاءِ يَوْمَ الْقَبْضِ وَقِيْمَةُ النَّمَاءِ يَوْمَ الْفِكَاكِ، لِأَنَّ الرَّهْنَ يَصِيْرُ مَضْمُونًا بِالْقَبْضِ، وَالزِّيَادَةُ تَصِيْرُ مَقْصُودَةً بِالْفِكَاكِ إِذَا بَقِيَ إِلَى وَقُتِهِ، وَالتَّبُعُ يَقَابِلُهُ الْأَصْلُ يَسْقُطُ مِنَ الدَّيْنِ، لِأَنَّةُ يُقَابِلُهُ الْأَصْلُ يَشْقُطُ مِنَ الدَّيْنِ، لِأَنَّةُ يُقَابِلُهُ الْأَصْلُ مَقْصُودًا، وَمَا أَصَابَ النَّمَاءَ اِفْتَكُهُ الرَّاهِنُ لِمَا ذَكَرُنَا، وَصُورُ الْمَسَائِلِ عَلَى هَذَا الْأَصْلِ تَخُرُجُ، وَقَدْ ذَكُرْنَا ، وَصُورُ الْمَسَائِلِ عَلَى هَذَا الْأَصْلِ تَخُرُجُ، وَقَدْ ذَكَرْنَا ، وَصُورُ الْمَسَائِلِ عَلَى هَذَا الْأَصْلِ تَخُرُجُ، وَقَدْ ذَكُرْنَا ، وَمُورُ الْمَسَائِلِ عَلَى هَذَا الْأَصْلِ تَخُرُجُ، وَقَدْ ذَكُرْنَا ، وَمُورُ الْمُسَائِلِ عَلَى هَذَا الْأَصْلِ تَخُرُجُ، وَقَدْ ذَكُرْنَا ، وَمُورُ الْمُسَائِلِ عَلَى هَذَا الْأَصْلِ تَخُرُجُ ، وَقَدْ ذَكُرْنَا ، وَمَا أَصَابَ النَّمَاءَ الْمَاعَ الْمَامِعُ وَالزِّيَادَاتِ .

ترجمہ : اور اگر اصل ہلاک ہوجائے اور بر معوری باتی رہے تو را بہن بر معوری کواس کے جھے کے بوض چیٹر الے اور دین کومر بون کے قبضہ کے دن والی قیمت پر افسیم کیا جائے گا، کیونکہ مر بون قبضہ سے مضمون ہوجاتا ہے اور زیادتی چیٹر انے کی وجہ سے مقصود ہوجاتا ہے اور زیادتی چیٹر انے کی وجہ سے مقصود ہوجاتا ہے اشر طیکہ وقت واکاک تک باتی رہے اور تابع جب مقصود ہوجاتا ہے تو اس کے مقابل میں مال ہوتا ہے جیسے بیجے کا لڑکا، لہذا جو مقدار اصل کو پہنچے گی وہ دین سے ساقط ہوجائے گی، کیونکہ یہ مقدار مقصود بن کر اصل کے مقابل سے اور وہ مقدار جونماء کو پہنچے گی اے را بہن چیٹر الے گائی دلیل کی وجہ سے جسے ہم بیان کر چکے ہیں۔

اور اس اصل پر مسائل کی بہت سی صورتوں کی تخریج ہوتی ہے جن میں سے بعض کو ہم نے کفایۃ امنتہی میں ذکر کردیا ہے اور اس کی پوری تفصیل جامع اور زیادات میں ہے۔

### اللغات:

﴿ اَفْتَكُه ﴾ اس كو حجير والے و نماء ﴾ برحورى ، افزائش و فكاك ﴾ خلاصى ، چوكارا

### شے مر ہونہ ہلاک ہوجائے اور افزائش باقی ہوتو؟

اس سے پہلے اس صورت کا بیان تھا جہاں نماء اور اضافہ ہلاک ہوا تھا اور بہاں بیصورت ہے کہ نماء اور اضافہ باقی ہے اور اصل ہلاک ہوگیا تو اس صورت میں تکم بیہ کہ قیت کے حساب سے نماء اور اصل میں تناسب و یکھا جائے گا اور نماء کے مقابلے میں جو قیمت ہوگی را بن وہ قیمت دے کر مرتبن سے اپنا مربون لعنی نماء واپس نے لے گا اور قیمت لگانے میں مربون کی یوم القبض والی قیمت معتبر ہوگی اور نماء کی اور چھڑ انے سے مقصود ہوتا ہے، قیمت معتبر ہوگی اور نماء کی اور چھڑ انے سے مقصود ہوتا ہے اس لیے علی التر تیب ان میں یوم القبض اور یوم الفکاک کی قیمت معتبر ہوگی۔

## ر ان البدایه جلد سی می است کا می است کا می است کا می از این اور گروی کے احکام و سائل کی

اس کی مثال ہیان کرتے ہوئے آپ کے تہم پراعتاد کر کے صاحب ہدایہ نے کو لد المبیع کہ کر خاموثی اختیار کر لی ہے کیکن شاید آپ اس سے کماحقہ مسئلہ بچھ نہ تکس، اس لیے کو لد المبیع کی مزید وضاحت یہ ہے کہ ایک خض نے کس سے ایک ہزار روپ قرض لیے اور اس کے پاس اپنی ایک بکر کی ربمن رکھی جس کی قیمت بھی ایک ہزارتھی پھر اس بکری نے ایک بچہ نم دیا اور وہ بچہ پانچ سو کی مالیت کا ہوا تو بکری ہلاک ہوگئی اور بکری کی جگہ بچہ مرتبن کے قبضہ میں رہا، اب اگر رائبن مرتبن سے وہ بچہ لینا چاہے تو اسے دین اور بچہ کی قیمت میں ناسب دیکھنا ہوگا اور چونکہ یہاں یہ تناسب دو گئے کا ہے یعنی نماء کی قیمت پانچ سو ہے اور اصل کی قیمت ایک ہزار ہے جو نماء والی قیمت سے دوگئی ہے اور چونکہ اصل یعنی مرہون ہلاک ہوگیا ہے، اس لیے دین سے اصل کی دوگئی قیمت کے بقدر ساقط ہوجائیں گے اور آیک حصہ تین سوئینتیں (۳۳۳) باتی رہے گا جے رائبن مرتبن کو دے کر مرہون کا بچہ چھڑا لے (۲۲۲) روپ ساقط ہوجائیں گے اور ایک حصہ تین سوئینتیں (۳۳۳) باتی رہے گا جے رائبن مرتبن کو دے کر مرہون کا بچہ چھڑا لے گا، اس کو صاحب ہدا یہ نے فمان صاب الامن الدین اور و ما نصاب النہ ماء افت کہ الر اہن سے تعیر کیا ہے۔

و صور المسائل المنع فرماتے ہیں کہ صورت مسلم میں ہم نے الیا قاعدہ کلیداور جزل اور انٹرنیشنل فارمولہ بتادیا ہے جس پر بہت سے مسائل کی تخریج ہوتی ہے، ان میں سے پھھ مسائل کو تو ہم نے کفایۃ المنتہی میں بیان بھی کردیا ہے، البتہ مزید تسلی بشفی اور سیرانی کے لیے جامع کبیراورزیادات کی ورق گردانی سیجئے۔

وَلَوْ رَهَنَ شَاةً بِعَشَرَةٍ وَقِيْمَتُهَا عَشَرَةٌ وَقَالَ الرَّاهِنُ لِلْمُوْتَهِنِ اِحْلِبِ الشَّاةَ فَمَاحَلَبْتَ فَهُو لَكَ حَلَالٌ فَحَلَبَ وَشَرِبَ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِي شَىْءٍ مِنْ ذَلِكَ، أَمَّا الْإِبَاحَةُ فَيَصِحُّ تَعُلِيْقُهَا بِالشَّرْطِ وَالْخَطَرِ، لِأَنَّهَا اِطْلَاقٌ وَلَيْسَ بِتَمْلِيْكٍ فَتَصِحُّ مَعَ الْخَطَرِ، وَلَايَسْقُطُ شَيْءٌ مِنَ الدَّيْنِ، لِأَنَّهُ أَتْلَفَهُ بِإذْنِ الْمَالِكِ.

ترکیجی اور اگر کسی نے دس درہم کے وض ایک بکری رہن رکھی اور اس کی قیت بھی دس درہم ہے اور را ہن نے مرتہن سے کہا بکری کا دودھ دُوہ لے اور جوتو دو ہے وہ تیرے لیے حلال ہے چنا نچہ مرتہن نے دودھ دُوہ کر پی لیا تو اس پر پچھ بھی صفان نہیں ہے، رہی اباحت تو اسے شرط پر معلق کرنا صحیح ہے، کیونکہ اباحت اطلاق ہے تملیک نہیں ہے، اس لیے شرط کے ساتھ بھی صحیح ہوگی اور دین میں سے کچھ بیں ساقط ہوگا، کیونکہ مرتہن نے اسے مالک کی اجازت سے تلف کیا ہے۔

#### اللغات:

﴿شاة ﴾ بمرى - ﴿إحلب ﴾ دوه لو - ﴿إباحة ﴾ حلال كرنا ـ

#### مربونه جانور کا دوده استعال کرنا:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ ایک مخص نے دس درہم قرض کے عوض اپنی بکری رہن رکھی اور بکری کی قیمت بھی دس درہم تھی پھر راہن نے مرتبن نے مرتبن نے بکری کا دودھ نکال کر پی لیا تو اب نہ تو راہن نے مرتبن نے بکری کا دودھ نکال کر پی لیا تو اب نہ تو . اس پر کوئی ضان واجب ہوگا اور نہ ہی اس کے دین میں سے پچھ ساقط ہوگا، کیونکہ فعما حلبت فھو لك حلال سے راہن نے مرتبن .

### ر آن البداية جلدا ي المالية المراق ال

کے لیے دودھ نکالنے اور اسے پینے کی حلت ثابت کردی ہے اور چونکہ یہ تملیک نہیں ہے بلکہ صرف اباحت اور جواز کا اطلاق ہے اس لیے شرطِ حلب کے ساتھ بھی درست ہے اور پھر جب خودرا ہن ہی نے مرتہن کو دودھ نکالنے اور پینے کی اجازت مرحمت فرمائی ہے تو ظاہر ہے کہ اس اقدام کی وجہ سے مرتبن کے دین میں سے کچھ ساقط بھی نہیں ہوگا۔

فَانُ لَمْ يَفْتَكَ الشَّاةَ سَقَطَ وَمَا أَصَابَ اللَّبَنَ أَخَذَهُ الْمُرْتَهِنِ قُسِمَ الدَّيْنُ عَلَى قِيْمَةِ اللَّبَنِ الَّذِي شَوِبَ وَعَلَى قِيْمَةِ الشَّاةِ فَمَا أَصَابَ الشَّاةَ سَقَطَ وَمَا أَصَابَ اللَّبَنَ أَخَذَهُ الْمُرْتَهِنُ مِنَ الرَّاهِنِ، لِأَنَّ اللَّبَنَ تَلَفَ عَلَى مِلْكِ الرَّاهِنِ بِفِعُلِ فَمَا أَصَابَ اللَّبَنَ أَخَذَهُ الْمُرْتَهِنَ مِنَ الرَّاهِنُ أَخَذَهُ وَأَتْلَفَهُ فَكَانَ مَصْمُونًا عَلَيْهِ فَيَكُونُ لَهُ الْمُرْتَهِنِ، وَالْفِعُلُ حَصَلَ بِتَسْلِيطٍ مِنْ قِبَلِهِ فَصَارَ كَأَنَّ الرَّاهِنُ أَخَذَهُ وَأَتْلَفَهُ فَكَانَ مَصْمُونًا عَلَيْهِ فَيَكُونُ لَهُ المُرْتَهِنِ، وَالْفِعُلُ حَصَلَ بِتَسْلِيطٍ مِنْ قِبَلِهِ فَصَارَ كَأَنَّ الرَّاهِنُ أَخَذَهُ وَأَتْلَفَهُ فَكَانَ مَصْمُونًا عَلَيْهِ فَيَكُونُ لَهُ المَّاقِ إِذَا أَذِنَ لَهُ الرَّاهِنُ فِي أَكُلِهِ، وَكَذَلِكَ جَمِيعُ السَّمَاءِ الَّذِي يَحَدُّكُ عَلَى هَذَا الْقِيَاسِ.

توجیلہ: پھراگردائن نے بکری نہیں چھڑائی یہاں تک کہ وہ مرتبن کے بیضہ میں مرگئ تو دین کو پنے گئے دودھ کی قیمت پراور بکری
کی قیمت پرتقسیم کیا جائے گا اور جو مقدار بکری کے جھے میں آئے گی وہ ساقط ہوجائے گی اور جو دودھ کے جھے میں آئے گی اسے مرتبن
رائبن سے لے گا، کیونکہ دودھ رائبن کی ملکیت پر مرتبن کے فعل سے تلف ہوا ہے اور فعل رائبن کی طرف سے قدرت دینے سے حاصل
ہوا ہے تو یہ ایسا ہوگیا کہ خود رائبن نے اسے لے کر ہلاک کیا ہے، البذا رائبن ہی پر مضمون ہوگا اور مرتبن کے لیے دین میں سے لبن کا
حصہ ہوگا اور حصہ کبن کے بقدر دین باقی رہے گا، اور ایسے ہی بکری کا بچہ ہے جب رائبن نے اسے کھانے کی اجازت دے دی ہواور
اسی طرح وہ تمام نماء ہے جو پیدا ہواسی قیاس پر ان کا بھی تھم ہے۔

### اللغاث:

﴿شاة ﴾ بَرى \_ ﴿لبن ﴾ دوده \_ ﴿تلف ﴾ بلاك بواب \_ ﴿تسليط ﴾ قدرت دينا ـ ﴿صاد ﴾ بوكيا ـ ﴿نماء ﴾ اضافه ـ في مرده بالاصورت من جانور كي موت :

صورت مسئلہ یہ ہے کہ را بمن کی اجازت سے مرتبن نے بکری کا دودھ تکال کر پی لیا اور وہ بکری ابھی اسی کے پاس تھی اسے را بمن نے چیڑا یا نہیں تھا کہ وہ مرتبن کے پاس ہلاک ہوگئی تو چونکہ یہاں بکری کے ساتھ ساتھ نماء اور دودھ کا بھی مسئلہ ہے اس لیے دودھ کا حساب ہوگا اور مرتبن نے جتنا دودھ بیا ہے اگر اس کی قیمت دین اور بکری کی نصف قیمت کے برابر ہولیتنی پانچ سو در ہم ہوتو اس صورت میں بھی مسئلہ سابقہ کی طرح یہاں بھی دین کے دو جھے ساقط ہوں گے اور ماتھی ایک حصہ نماء یعنی لبن کے مقابل ہوگا اور چونکہ یہ نماء خود مالک اور را بمن کے عظم اور اس کی جانب سے تسلیط کے نتیج میں ہلاک ہوا ہے، اس لیے مرتبن پر اس کا نہ تو ضان واجب ہوگا اور نہ بی اس کے عوض اس کا دین ساقط ہوگا، بلکہ خود مرتبن کو اس کا فائدہ ملے گا، اور اسے یوں سمجھا جائے گا کہ خود را بمن نے مرہونہ بکری کا دودھ پیتا تو ظاہر ہے کہ اس پرضان واجب ہوتا، اس لیے صورت مسئلہ میں بھی اس نے مرہونہ بکری کا دودھ ہی جو تم آئے گی را بمن پر اس کا ضان واجب ہوگا اور قرض میں سے دودھ کے جھے میں جو تم آئے گی را بمن پر اس کا ضان واجب ہوگا اور قرض میں سے دودھ کے جھے میں جو تم آئے گی را بمن پر اس کا ضان واجب ہوگا جے مرتبن وصول کرے گا۔

# ر ان البدایه جلد کا کی کارکار سال کا کارکار دی کے احکام وسائل کے

و کذلك النع فرماتے ہیں کہ اگر را بمن مرتبن کومر ہونہ بکری كا بچہ ذبح كر كے كھانے كى اجازت دے اور وہ كھالے تو بھی يمي تھم ہے اور مرہون كى بڑھوتر كى ميں ہراس جگہ جہاں بڑھوتر كى كے ضائع اور تلف ہونے ميں را بمن كا تھم اور ہاتھ ہوگا وہاں يہى تھم ہوگا ، البتہ نماء اور مرہون كى قيمت كا تناسب چونكہ بدلتا رہتا ہے ، اس ليے سب سے پہلامر حلہ تناسب ہى كا ہوگا۔

قَالَ وَتَجُوزُ الزِّيَادَةُ فِي الرَّهُنِ، وَلَا تَجُوزُ فِي الدَّيْنِ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَنَ عَلَيْهُ وَمُحَمَّدٍ وَمَنَّ عَلَيْهُ وَلَا يَصِيْرُ الرَّهُنُ وَمَنَّ عَلَيْهُ وَالشَّافِعِيُّ وَمَنَّ عَلَيْهُ لَا وَقَالَ ذَفَرُ وَمَ اللَّهُنِ وَالْمَنْ وَالْمَهُو وَالْمَنْ عَلَيْهُ الْمَعْفِي وَالْمَنْ عَلَيْهُ اللَّهُ فِي اللَّيْنِ أَيْضًا، وَقَالَ ذَفَرُ وَمَ اللَّهُ فِي اللَّهُو وَالْمَنْ عَلَيْهُ اللَّهُ فِي الْبَيْوُعِ. وَمَعَلَيْهُ مَعَهُمَا فِي الرَّهُنِ وَالشَّمَنِ وَالْمَهُو وَالْمَنْكُوْحَةِ سَواءٌ، وَقَدْ ذَكُونَاهُ فِي الْبَيُوعِ. تَجُوزُ فِيهُما، وَالْمُخْدُونُ مَعَهُمَا فِي الرَّهُنِ وَالشَّمَنِ وَالْمُمْتَى وَالْمُهُو وَالْمَنْكُو حَةِ سَواءٌ، وَقَدْ ذَكُونَاهُ فِي الْبَيُوعِ. تَجُوزُ فِيهُما، وَالْمُخْدُونُ مَعَهُمَا فِي الرَّهُنِ وَالشَّمَنِ وَالْمُمْتَى وَالْمَهُو وَالْمَنْكُو حَةِ سَواءٌ، وَقَدْ ذَكُونَاهُ فِي الْبَيْوُعِ. تَجُوزُ وَلِهُمَا وَالْمُعَلِي وَالْمَعْمِ وَالْمَنْ عَلَيْهِ الْمَعْفِي وَالْمُعُولِ وَالْمَعْونَ وَالْمَعْمَا وَالْمَعُونُ وَالْمُؤْمِ وَالْمَعُولِ وَالْمَعْونَ عَلَيْهِ وَالْمَعْلَقِ وَالْمَعْمَا وَلَا عَلَيْهُ وَالْمَعُولُ وَالْمَعُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعْلَقِ وَالْمَعُولُ وَالْمَا اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَلَا عَلَيْهُ اللَّهُ وَالْمَ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَالْمَعُولُ وَالْمُ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَوْلَ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى الْمَالِقُولُ وَلَالْمُ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ فِي الْمَالِقُ وَالْمَا اللَّهُ وَلَا عَلَى الْمُولِولُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى الْمُؤْلُولُ وَلَا عَلَافُ وَالْمُعُلِقِ عَلَى اللَّهُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَلَا عَلَى الْمُؤْلُولُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللْمُولُولُ وَلَا عَلَى الْمُؤْلُولُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى الْمُؤْلُولُ وَلَا عَلَى الْمُؤْمِلُولُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى الْمُؤْمِلُولُ وَلَا عَلَى الْمُؤْمِلُ وَالْمُولُولُ وَاللَّهُ وَلَا عَلَالُولُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُولُولُ وَالْمُؤْمِلُولُولُ وَلَاللَّهُ وَلَا عَلَالُولُ وَلَا عَا

### اللغاث:

\_ ﴿ ثمن ﴾ قيمت ـ ﴿ معمن ﴾ جس كي قيمت دي جاتي ہے۔

### مر ہون اور دین میں اضافے کی بحث:

صورتِ مسکلہ یہ ہے کہ حفرات طرفین مُجَیالیا کے یہاں مربون میں اضافہ کرنا تو جائز ہے کیکن دین میں اضافہ کرنا جائز نہیں ہے جب کہ دامام ابو یوسف طلیعیائے کے یہاں مربون میں اضافہ کرنا جائز ہے، چنانچہا گرکسی نے سوروپے میں ایک بکری رہمن رکھی تھی اور پھراس پرایک اور بکری کا اضافہ کردیا تو سب کے یہاں جائز ہے، لیکن اگر مرتبن نے سوروپے پرمزید سوروپے کا اضافہ کردیا تو حضرات طرفین مُجَیالیا کے یہاں تو جائز نہیں ہے، لیکن امام ابو یوسف طلیعیائے کے یہاں یہ بھی درست اور جائز ہے۔

اس کے برخلاف امام زفر اور امام شافعی عَیدَ الله کے بہاں نہ تو رہن میں اضافہ جائز ہے اور نہ ہی دین میں، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ ہمار ااور امام شافعی والیمین اور زفر والیمین کے اختلاف صرف رہن اور دین میں مخصر نہیں ہے، بلکہ ثمن ، جبع ، مہر اور منکوحہ سب میں جاری وساری ہے، چنانچہ ہمارے یہاں ان میں سے ہر چیز میں اضافہ اور زیادتی درست ہے لیکن ان حضرات کے یہاں ایک چیز میں بھی اضافہ علی ہم ہم اور ثمن وغیرہ میں اضافہ کرنا تو عام بات ہے اور باسانی سمجھ میں بھی آتی ہے البت منکوحہ میں اضافہ یوں ہوتا ہے کہ مشلاکسی آتا نے پانچ سورو پے مہر میں اپنی باندی کا نکاح زید سے کیا اس کے بعد اسی مہر میں اس نے اپنی دوسری باندی کا نکاح جبی اس سے کردیا تو یہ منکوحہ میں اضافہ باندی کا نکاح جبی اس سے کردیا تو یہ منکوحہ میں اضافہ باندی کا نکاح ویہ ہم ہم اس سے کردیا تو یہ منکوحہ میں اضافہ ہے اور درست ہے۔ (کامیشرح عربی ہدایہ)

وَلَابِيْ يُوْسُفَ رَمَىٰ الْكَيْنِةِ فِي الْخِلَافِيَّةِ الْاُخْرَاى أَنَّ الدَّيْنَ فِي بَابِ الرَّهْنِ كَالثَّمَٰنِ فِي الْبَيْعِ وَالرَّهْنُ كَالْمُثْمَٰنِ فَتَجُوْزُ الزِّيَادَةُ فِيْهِمَا كَمَا فِي الْبَيْعِ، وَالْجَامِعُ بَيْنَهُمَا الْإِلْتِحَاقُ بِأَصْلِ الْعَقْدِ لِلْحَاجَةِ وَالْإِمْكَانِ، وَلَهُمَا وَهُوَ

# ر تن البداية جلدا ي المحالة المراكز ١٤٥٥ على المحالة المراكز وي احكام وسائل ي

الْقِيَاسُ أَنَّ الزِّيَادَةَ فِي الدَّيْنِ تُوْجِبُ الشَّيُوعَ فِي الدَّيْنِ، وَهُوَ غَيْرُ مَانِعٍ مِنُ صِحَّةِ الرَّهْنِ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ رَهَنَ عَبُدًا بِخَمْسِ مِانَةٍ مِنَ الدَّيْنِ جَازَ وَإِنْ كَانَ الدَّيْنُ أَلْفًا، وَهَذَا شُيُوعٌ فِي الدَّيْنِ، وَالْإِلْتِحَاقُ بِأَصْلِ الْعَقْدِ غَيْرُ مُعُقُودٍ عَلَيْهِ وَلاَمَعْقُودَ بِهِ بَلُ وُجُوبُهُ سَابِقٌ عَلَى الرَّهُنِ وَكَذَا يَبْقَى بَعْدَ انْفِسَاخِه، وَالْإِلْتِحَاقُ بِأَصُلِ الْعَقْدِ فِي بَدُلَى الْعَقْدِ، بِخِلَافِ الْبَيْع، لِلَانَّا الثَّمَنَ بَدَلٌ يَجِبُ بِالْعَقْدِ.

ترجملہ: دوسرے اختلافی مسئلے میں حضرت امام ابو بوسف تراثیلا کی دلیل بیہے کہ باب رہن میں قرض بیچ میں ثمن کی طرح ہے اور مرہون مبیع کی طرح ہے، لہٰذا ان دونوں میں زیادتی جائز ہوگی جسیا کہ بیچ میں جائز ہے اور ان دونوں کے درمیان علتِ جامعہ اصل عقد کے ساتھ لاحق ہونا ہے حاجت اور امکان کی وجہ ہے۔

حضرات طرفین عُرِیَا اور یہی قیاس ہے کہ دین کی زیادتی رہن میں مُوجب شیوع ہے اور یہ ہمارے یہاں مشروع نہیں ہے اور رہن کی زدیاتی دین میں ،مُوجب شیوع ہے اور بیصحتِ رہن سے مانع نہیں ہے، کیا دیکھتے نہیں کہ اگر را ہن نے قرض کے یا کچے سو کے عوض غلام رہن رکھا تو جائز ہے اگر چہ دین ایک ہزار ہواور بیدین میں شیوع ہے۔

اور جانب دین میں اصل عقد کے ساتھ (زیادتی کا) التحاق ممکن نہیں ہے، کیونکہ دین نہ تو معقود علیہ ہے اور نہ ہی معقود بہ، بلکہ اس کا وجوب رہن سے مقدم ہے، نیز عقدِ رہن کے فنح ہونے کے بعد بھی وہ باقی رہے گا اور اصل عقد کے ساتھ التحاق عقد کے دونوں بدل میں ہوتا ہے، برخلاف بیج کے، کیونکہ ثمن ایسا بدل ہے جوعقد کی وجہسے واجب ہوتا ہے۔

#### اللغاث:

﴿دين ﴾ قرضه - ﴿معمن ﴾ جس كى قيمت دى جاتى ہے ، مجع - ﴿التحقاق ﴾ ساتھ ملنا۔

### مَدكوره بالاستطين الممدك ولاكل:

اس پوری عبارت میں حضرات ائمہ کرام کے دلائل کا بیان ہے، صاحب ہدایہ نے امام شافعی والیٹیا؛ اور امام زفر والیٹیا؛ کا اختلاف قوی ہے اس لیے اختلاف کوکوئی اہمیت نہ دیتے ہوئے ان کے دلائل سے کوئی بحث نہیں گی ہے، البتہ امام ابو بوسف والیٹیا؛ کا اختلاف قوی ہے اس لیے ان کی دلیل کو بیان کیا گیا ہے جس کا حاصل ہے ہے کہ باب رہن میں جو پوزیشن اور جو حالت دین کی ہے بچے میں وہی پوزیشن ٹمن کی ہے اور جو حال میچ کا ہے وہی مرہون کا ہے اور میچ اور مرہون میں طرفین رکھا انگا کے یہاں بھی زیادتی جا کڑے ، اس لیے دین اور رہن میں اضافے کی حاجت اور نوبت میں بھی زیادتی جا کڑ جو کی حاجت اور نوبت میں بھی اور شن میں اضافے کی حاجت اور نوبت آتی ہے اور اضافے کا امکان رہتا ہے، اس لیے رہن اور شن کی طرح دین کا اضافہ بھی درست ہے۔

ولھما النع حضرات طرفین میکیا کی دلیل یہ ہے کہ اس سے پہلے یہ بات آ چکی ہے کہ مربون کا شیوع صحب رہن کے لیے مانع ہے، کیکن دین کے شیوع سے رہن کی صحت پرکوئی آ پی نہیں آتی اور دین کی زیادتی سے چونکہ مربون میں شیوع ہوتا ہے بایں طور

# ر آن الهداية جلدا ي المحالة ال

کہ مرتبان دین میں جواضافہ کرے گا ظاہر ہے کہ وہ اضافہ مربون کے کسی جھے کا مقابل ہوگا اور اس اضافے کے عوض بھی مربون رہین ہوگا اور اس میں شیوع پیدا ہوجائے گا تو چونکہ بیخرا بی دین میں اضافے کی وجہ سے لازم آرہی ہے، اس لیے حضرات طرفین بھی تنظیا نے دین کے اضافے کو ممنوع قرار دیا ہے، اس کے برخلاف جوزیا دتی رہان میں ہوتی ہے اس سے دین اور قرض میں شیوع کا زم نہیں آتا ہے اور دین کا شیوع صحب رہان کے لیے مصر نہیں ہے، مثلاً ایک شخص پر ایک ہزار دین ہواور اس کے عوض اس نے ایسا غلام رہان رکھا جو پانچ سوکی مالیت کا ہوتو ہے پانچ سورین ہی کے مقابل ہوگا اور پانچ سور بمن سے ضالی ہوگا اور بید دین کا شیوع ہے، لیکن چونکہ دین کا شیوع سے، اس لیے درست ہے اور اس شیوع کا موجب بھی درست ہے یعنی اضافہ فی الرہان۔ وین کا شیوع صحب رہان کے لیے مانع نہیں ہے، اس لیے درست ہے اور اس شیوع کا موجب بھی درست ہے یعنی اضافہ فی الرہان۔ والالتحاق المنح الم ابو یوسف برائی ہی اللہ ین کو اصل عقد کے ساتھ لاحق قرار دے کراسے درست مانا ہے یہاں

والالتحاق المنح امام ابو یوسف راتینی نے اضافہ فی الدین کواصل عقد کے ساتھ لاحق قرار دے کراہے درست مانا ہے یہاں سے اس کی تر دید کرتے ہوئے صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ دین کا اضافہ باب رہن میں اصلِ عقد کے ساتھ لاحق نہیں ہوسکتا، کیونکہ اصل عقد کے ساتھ صعقو دعلیہ اور معقو د بہتے ، دین معقو د بہتو اس وجہ اصل عقد کے ساتھ معقو د بہتو تا تو دین عقد رہن کی وجہ سے واجب ہوتا، حالانکہ دین کا وجوب عقد رہن سے مقدم ہے نیز عقد رہن فنخ ہونے کے بعد بھی دین باقی رہتا ہے، اس لیے وہ معقو د بہبیں ہوسکتا اور دین معقو دعلیہ اس لیے بیس ہوسکتا کہ اس پرکسی عقد کا انعقاد نہیں ہوسکتا، اس کے برخلاف نیج کا معاملہ ہے تو بیج میں شن چونکہ معقود بہوتا ہے، کیونکہ وہ عقد کی وجہ سے واجب ہوتا ہے، اس لیے اصل عقد کے ساتھ ممکن نہیں ہے۔

ثُمَّ إِذَا صَحَّتِ الزِّيَادَةُ فِي الرَّهُنِ وَتُسَمَّى هَذِهِ زِيَادَةٌ قَصْدِيَّةً يُقَسَّمُ الدَّيْنُ عَلَى قِيْمَةِ الْأَوَّلِ يَوْمَ الْقَبْضِ، وَعَلَى قِيْمَةُ الزِّيَادَةِ يَوْمَ قَبْضَهَا خَمْسُ مِانَةٍ وَقِيْمَةُ الْأَوَّلِ يَوْمَ الْقَبْضِ الْقَيْنِ وَفِي الْإَصْلِ ثُلُقًا الدَّيْنِ اعْتِبَارًا بِقِيْمَتِهِمَا الْقَبْضِ أَلْفًا وَالدَّيْنُ أَلْفًا الدَّيْنِ اعْتِبَارًا بِقِيْمَتِهِمَا فَيُ وَقَتَي الْإِعْتِبَارِ، وَهَذَا لِلْآنَ الضَّمَانَ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَثْبُتُ بِالْقَبْضِ فَتُعْتَبَرُ قِيْمَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَثْبُتُ بِالْقَبْضِ فَتُعْتَبَرُ قِيْمَةً كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَقُتَى الْقَبْضِ فَتُعْتَبَرُ قِيْمَةً كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَشْبُتُ بِالْقَبْضِ فَتُعْتَبَرُ قِيْمَةً كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَقُتَى الْقَبْضِ فَتُعْتَبَرُ قِيْمَةً كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَقُتَى الْقَبْضِ فَتُعْتَبَرُ قِيْمَةً كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَثْبُتُ بِالْقَبْضِ فَتُعْتَبَرُ قِيْمَةً كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَقُتَى الْقَبْضِ فَتُعْتَبَرُ قِيْمَةً كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَلَقَيْمَ الْقَبْضِ فَيَعْتَبَرُ وَهِا الْقَالِمُ فَيْ الْقَبْضِ فَلَيْنَ الْقَالِمُ فَيْ الْقَالِقُولِ اللْقَالُقِيْنِ وَعَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَثْبُتُ بِالْقَبْضِ فَتُعْتَبَرُ وَهِا الْمَالِمُ لَوْلِي وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَلَاللَّهُ فَيْنَ الْمُنْفَا اللَّذِي الْقَالِمُ اللَّهُ الْمَالِمُ الْقَالُولُ اللَّهُ اللَّيْنَ الْفَالْمِالِ اللْقَالِمُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللْفَالِقُولِ الْعَلَيْمِ الْقَالُولِ الْقَالُولُ اللْمَالِ اللْلِي الْعَلْمِ الْمَالِمُ الْتُلْفَالِهُ اللْعَلَيْمِ الْقَالِمُ اللْفَالِمُ الْمُؤْمِلُ اللْفَالِمُ الْقَالِمُ الْعَلَى الْمَالِمُ اللْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمَالْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْقَالُمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُومِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُ

ترجمه: پھر جب مرہون میں زیادتی صحیح ہوگئی اور اس زیادتی کا نام قصدی زیادتی ہے تو دین کو یوم قبض کی قیمت اول پر تقسیم کیا جائے گا اور قبضہ کے دن زیادتی کی قیمت پانچ سوہواوراول کی جائے گا اور قبضہ کے دن زیادتی کی قیمت پانچ سوہواوراول کی قیمت یوم القیم کوایک ہزار ہواور دین بھی ایک ہزار ہوتو دین کو تین حصوں پر تقسیم کیا جائے گا، زیادتی میں ثلث دین اور اصل میں دین کے دوثلث ہیں اعتبار کے وقت میں ان کی قیمت کا اعتبار کرتے ہوئے اور یہ اس وجہ سے ہے کہ ضان ان میں سے ہرا کی میں قبضہ کی وجہ سے خابت ہوتا ہے تو ان میں سے تبطیہ کے وقت ہرا کیک کی قیمت معتبر ہوگ ۔

#### اللغاث:

#### ر آن البدایه جلدا به جلدا به مان کا می است کا می ا مر آن البدایه جلدا به می است کا می است ک

### فدكوره بالاستله مين ائمهك ولائل:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ جب مرہون کی زیادتی درست ادر معتبر ہے تو اگر اس صورت میں زیادتی ہلاک ہوجائے تو اصل کی جو یوم القبض کی قیمت ہواس کا تناسب کیا جائے گا، چنانچہ اگر یوم القبض میں زیادتی کی قیمت ہواس کا تناسب کیا جائے گا، چنانچہ اگر یوم القبض میں زیادتی کی قیمت پانچ سوہواوراصل کی قیمت ایک ہزار ہواور دین بھی ایک ہزار ہو پھر زیادتی ہلاک ہوجائے تو چونکہ اصل اضافے اور زیادتی کا دوگنا ہے اس لیے اب دین کو تین حصوں میں تقلیم کیا جائے گا ان میں سے ایک ثلث یعنی (سسس) زیادتی کے مقابلے ہوگا جو مرتبن کے پاس باتی رہے گا اور اصل مرہون کے مقابلے دین کا دوثلث (۱۲۲) ہوگا اور ان دونوں کی وہی قیمت معتبر ہوگی جو ان کی یوم القبض کی ہوگی، کیونکہ قبضہ بی کی دوجہ سے ان کا طاب ثابت ہوتا ہے، اس لیے وجوب صان میں بھی یوم القبض کی قیمت بی کا اعتبار ہوگا۔

وَإِذَا وَلَدَتِ الْمَرْهُوْنَةُ وَلَدًا ثُمَّ أَنَّ الرَّاهِنَ زَادَ مَعَ الْوَلَدِ عَبُدًا، وَقِيْمَةُ كُلِّ وَاحِدٍ أَلْفُ فَالْعَبُدُ رَهُنْ مَعَ الْوَلَدِ عَلَيْهِ وَعَلَى الْعَبُدِ الزِّيَادَةُ، لِأَنَّهُ جَعَلَهُ زِيَادَةً مَعَ الْوَلَدِ دُوْنَ الْأَمِّ، وَلَوْ كَانَتِ الزِّيَادَةُ مَعَ الْوَلَدِ دُوْنَ الْأَمِّ، وَلَوْ كَانَتِ الزِّيَادَةُ مَعَ الْوَلَدِ دُوْنَ الْأَمِّ، وَلَوْ كَانَتِ الزِّيَادَةُ مَعَ الْوَلَدِ دُوْنَ الْآمِ، وَلَوْ كَانَتِ الزِّيَادَةُ مَعَ الْوَلَدِ دُوْنَ الْآمِ، وَلَوْ كَانَتِ الزِّيَادَةُ مَعَ الْوَلَدِ دُوْنَ الْآمِ، وَلَوْ كَانَتِ الزِّيَادَةُ مَعَ الْوَلِدِ مُوالِدٍ مُواللَّهُ مَا اللَّهُمُ وَعَلَى الْعَقْدِ وَعَلَى قِيْمَةِ الزِّيَاةِ يَوْمَ الْقَبْضِ، فَمَا أَصَابَ الْأَمَّ قُسِمَ عَلَيْهَا وَعَلَى وَلِيَعْلَى وَلَدِهَا، لِلْآنَ الزِّيَادَةَ دَخَلَتُ عَلَى الْأُمْ

ترجیجی اور جب مرہونہ باندی نے بچہ جنا پھر دائن نے بچہ کے ساتھ ایک غلام کا اضافہ کردیا اور ہر ایک کی قیمت ایک ہزار ہوتو غلام خاص طور پر بچہ کے ساتھ رہن ہوگا اور دین کی جومقد اربچہ پر ہواور جوغلام ذائد ہواسے تشیم کی جائے گی، کیونکہ رائن نے غلام کو بچہ کے ساتھ دار ہوا ہور جوغلام ذائد ہواسے تشیم کی جائے گی، کیونکہ رائن نے غلام کو بچہ کے ساتھ اور اگر اضافہ اُم کے ساتھ ہوتو دین کو یوم عقد والی ماں کی قیمت اور یوم القبض والی زیادتی کی قیمت پر تشیم کیا جائے گا، اس لیے کہ زیادتی ماں پرداخل ہوئی ہے۔

### مر مونه باندی کا بچه جننا:

صورت مسئلہ یہ کہ ایک محف نے دوسرے سے ایک ہزار روپے اُدھار لیے اوراس کے موض اپنی ایک باندی کوقرض خواہ کے پاس رہمن رکھ دیا، اتفاق سے باندی کی قیمت بھی ایک ہزار روپے ہے پھراس باندی نے مرتبن کے پاس ایک بچے جنا اور وہ بچے بھی ایک ہزار کی مالیت کا ہے، اس کے بعد را بمن نے مرتبن کے پاس مزید ایک غلام کا اضافہ کرکے اسے بھی ربمن رکھ دیا، البعتہ اس اضافے کو پہلے والے ربمن یعنی باندی کے ساتھ جوڑ کر را بمن نے بچے کے ساتھ جوڑ دیا اور بچے جونکہ اپنی مال کے تابع ہو کر مربون ہوتا ہے اس لیے دوسرا (اضافہ شدہ) غلام خاص کر بچے کے ساتھ ربمن ہوگا اور ہزار روپے دین کو پہلے باندی اور اس کے بچے پر پانچ ہوگے سو بھر بچے اور اضافہ شدہ غلام کے درمیان ۱۵۰ مردہ کا کے حساب سے بیائی سو کے حساب سے بھی مرکز دین میں سے ۵۰۰ کے موض باندی ربمن ہوگا ۔

### ر آن البدايه جلدا ي المال المراك ١٠٥٨ المراك المراك المراك المالي المراك المراك

ولو کانت الزیادہ مع الأم النح اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر رائن نے اضافہ کردہ غلام کو بچہ کے ساتھ خاص نہ کر کے اس کی ماں کے ساتھ خاص کیا ہوتو اس صورت میں دین پہلے ماں اور اس کے بچے کے درمیان تقییم کیا جائے گا اور پھر ماں کے جھے میں جو پانچ سوآ کیں گئے اس اور اضافہ شدہ غلام کے درمیان تقییم کیا جائے گا، کیونکہ یہاں رائن نے اضافہ شدہ غلام کو ماں کے ساتھ لاحق کیا ہوگا اور ۲۵۰/۲۵ کے حساب سے ہرایک دین کا ساتھ لاحق کیا ہوگا اور ۲۵۰/۲۵ کے حساب سے ہرایک دین کا عوض ہوگا جیسا کہ پہلے والے مسئلے میں یہ اضافہ بچہ کے ساتھ لاحق ہوا تھا اور وہاں اور اضافہ شدہ غلام میں ۲۵۰/۲۵ کے حساب سے تقسیم ہوئی تھی۔

قَالَ فَإِنْ رَهَنَ عَبْدًا يُسَاوِيُ أَلْفًا بِأَلْفٍ ثُمَّ أَعْطَاهُ عَبْدًا آخَرَ قِيْمَتُهُ أَلْفٌ رَهْنًا مَكَانَ الْأَوَّلِ فَالْآوَّلِ وَالْمُوْتَهِنُ فِي الْآخِرِ أَمِيْنٌ حَتَّى يَجْعَلَهُ مَكَانَ الْآوَلِ، لِأَنَّ الْأَوَّلِ إِنَّمَا دَخَلَ فِي ضَمَانِهِ يَرُدَّهُ إِلَى الرَّاهِنِ، وَالْمُرْتَهِنُ فِي الْآخِرِ أَمِيْنٌ حَتَّى يَجْعَلَهُ مَكَانَ الْآوَلِ، لِأَنَّ الْآوَلَ إِنَّمَا دَخَلَ فِي ضَمَانِهِ بِالْقَبْضِ وَالدَّيْنِ وَهُمَا بَاقِيَانِ فَلَايَخُرُجُ عَنِ الطَّمَانِ إِلَّا بِنَقْضِ الْقَبْضِ مَا دَامَ الدَّيْنُ بَاقِيًا، وَإِذَا بَقِيَ الْأَوَّلُ فِي ضَمَانِهِ وَالدَّيْنُ بَاقِيًا، وَإِذَا بَقِيَ الْأَوَّلُ فِي ضَمَانِهِ وَلِي أَحْدِهِمَا فِيْهِ لَا بِدُخُولِهِمَا ، فَإِذَا رَدَّ الْأَوَّلُ دَخَلَ النَّانِي فِي ضَمَانِهِ ، لِأَنَّهُمَا رَضِيَا بِدُخُولِ أَحَدِهِمَا فِيْهِ لَا بِدُخُولِهِمَا، فَإِذَا رَدَّ الْأَوَّلُ دَخَلَ النَّانِي فِي ضَمَانِهِ ، لِأَنَّهُمَا رَضِيَا بِدُخُولِ أَحَدِهِمَا فِيْهِ لَا بِدُخُولِهِمَا ، فَإِذَا رَدَّ الْأَوَّلُ دَخَلَ النَّانِي فِي ضَمَانِهِ ، لِأَنَّهُمَا رَضِيَا بِدُخُولِ أَحَدِهِمَا فِيْهِ لَا بِدُخُولِهِمَا ، فَإِذَا رَدَّ الْأَوْلُ دَخَلَ النَّانِي فِي ضَمَانِه .

آر جمل : پھراگرمقروض نے ہزار کے عوض ایبا غلام رہن رکھا جو ہزار کے برابر ہو پھر رائبن نے پہلے غلام کی جگہ مرتبن کو دوسراغلام رہن دیا جس کی قیمت ایک ہزار ہوتو پہلا غلام رہن رہے گا، یہاں تک کہ مرتبن وہ غلام رائبن کولوٹا دے، اور دوسرے غلام کے سلسلے میں مرتبن امین ہے یہاں تک کہ اُسے غلام اول کی جگہ کردے، کیونکہ پہلا غلام قبضہ اور قرضہ دونوں وجوں سے مرتبن کے ضان میں داخل ہوا ہے اور سے دونوں چیزیں باتی ہیں، لبذا جب تک دین باتی ہے قبضہ توڑے بغیر وہ غلام مرتبن کے ضان سے خارج نہیں ہوگا اور جب پہلا غلام مرتبن کے ضان میں باتی ہے تو دوسرااس کے ضان میں داخل نہیں ہوگا، اس لے کہ رائبن اور مرتبن اُن میں سے ہوگا اور جب پہلا غلام مرتبن کے ضان میں باتی ہوئے ہیں نہ کہ دونوں کے، لبذا جب مرتبن پہلے کو واپس کردے گا تو دوسرا غلام اس کے ضان میں داخل ہوجائے گا۔

### اللغاث:

﴿ يساوى ﴾ برابر بوتا بو \_ ﴿ نقض ﴾ تو رُنا \_ ﴿ رضيا ﴾ دونو ل رضا مند بو ك \_

### مر ہون تبدیل کرنا:

صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اگر مقروض نے ایک ہزار قرضے کے عوض قرض خواہ کے پاس اپنا ایک غلام رہن رکھا جس کی قیمت ' ایک ہزارتھی ، پھراس نے چاہا کہ مرتبن کے پاس سے وہ غلام واپس لےلوں اور دوسرا ایک ہزار قیمت والا غلام اس کے پاس رہن رکھ دوں تو ایسا چاہنا بھی درست ہے اور کرنا بھی جائز ہے ، البتہ جب تک مرتبن پہلا غلام را ہن کو واپس نہیں کرے گا اس وقت تک تبادلہ نہیں محقق ہوگا ، کیونکہ پہلا غلام قرضہ اور قبضہ دونوں وجوں سے مرتبن کے پاس مرجون ہے اور چونکہ دین ابھی باقی ہے ، اس لیے اس

### ر تن البدايه جلدا ي من المراكز ١٤٠٩ من المراكز ١٤٠٩ من المراكز وي كادكام وسائل ي

کی جگہدوسراغلام مرہون بنانے کے لیے اس پر سے مرتبن کے قبضہ کافتم ہونا ضروری ہے اور جب تک غلام اول سے مرتبن کا قبضہ ختم نہیں ہوگا اس وقت تک وہی غلام مرہون شار ہوگا اور غلام ٹانی امانت ہوگا، چنا نچہ اگر غلام اول مرتبن کے پاس ہلاک ہوگا تو اس کا دین ساقط ہوجائے گا، کیکن اگر غلام ٹانی ہلاک ہوگا تو دین میں سے ایک پائی اور رتی بھی ساقط نہیں ہوگی، کیونکہ غلام ٹانی امانت ہے مضمون نہیں ہوتی، اس لیے کہ رائبن اور مرتبن ایک ہی غلام کو مرہون مان رہے ہیں نہ کہ دونوں کو اور امانت کی ہلاکت مضمون نہیں ہوتی، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ غلام ٹانی کے مرہون بننے کے لیے غلام اول کا رائبن کے پاس واپس ہونا ضروری ہے۔

ثُمَّ قِيْلَ يُشْتَرَطُ تَجْدِيْدُ الْقَبْضِ، لِأَنَّ يَدَ الْمُرْتَهِنِ عَلَى النَّانِي يَدُ أَمَانَةٍ وَيَدُ الرَّهُنِ يَدُ إِسْتِيْفَاءٍ وَضَمَانِ فَلَا يَنُوْبُ عَنْهُ، كَمَنْ لَهُ عَلَى آخَرَ جِيَادٌ فَاسْتَوْفِي زُيُوفًا ظَنَّهَا جِيَادًا ثُمَّ عَلِمَ بِالزِّيَافَةِ وَطَالَبَةً بِالْجِيَادِ وَأَخَذَهَا، فَلَايَنُوْبُ عَنْهُ الْجَيَادِ وَأَخَذَهَا، فَلَا يَنُوبُ عَلَى آلَهُ عَلَى الْجَيَادَ أَمَانَةٌ فِي يَدِهِ مَا لَمْ يَرُدُّ الزَّيُوفَ وَيُجَدِّدَ الْقَبْضَ، وَقِيْلَ لَا يُشْتَرَطُ، لِأَنَّ الرَّهُنَ تَبَرُّعُ كَالُهِبَةِ عَلَى الْعَيْنِ مَا لَمْ يَرُدُ الزَّيُوفَ وَيُجَدِّدَ الْقَبْضَ، وَقِيْلَ لَا يُشْتَرَطُ، لِأَنَّ الرَّهُنَ الرَّهُ عَلَى الْعَيْنِ مَا لَمْ يَرُدُ عَلَى الْعَيْنِ مَلَ الْمَانَةِ عَنْ قَبْضِ الْهِبَةِ، وَلَأَنَّ الرَّهُنَ عَيْنَةً أَمَانَةٌ، وَالْقَبْضُ يَرِدُ عَلَى الْعَيْنِ فَبُضِ الْهَبَةِ مَلْ الْمَانَةِ عَنْ قَبْضِ الْهَبَةِ، وَلَأَنَّ الرَّهُنَ عَيْنَةً أَمَانَةٌ، وَالْقَبْضُ يَرِدُ عَلَى الْعَيْنِ فَبُنُوبُ وَقَبْضَ الْآمَانَةِ عَنْ قَبْضِ الْهَبَةِ، وَلَأَنَّ الرَّهُنَ عَيْنَةً أَمَانَةٌ، وَالْقَبْضُ يَرِدُ عَلَى الْعَيْنِ

ترجی کی از چرکہا گیا ہے کہ قبضہ تجدید شرط ہے، کیونکہ غلام ٹانی پر مرتہن کا قبضہ تبضہ امانت ہے جب کدر بن کا قبضہ استیفاء اور منان ہے، للبندا قبضہ امانت اس کے قائم مقام نہیں ہوگا جیسے اگر کسی کے دوسرے شخص پر کھرے دراہم ہوں، لیکن اس نے کھوٹے دراہم کو کھرے ہمچھ کر وصول کرلیا پھراسے کھوٹے پن کاعلم ہوا اور اس نے مقروض سے عمدہ دراہم کا مطالبہ کرکے لے لیا تو جب تک یہ مخص کھوٹے دراہم والی نہیں کر یکا اور قبضہ کی تجدید نہیں کرے گااس وقت تک عمدہ دراہم اس کے قبضہ میں امانت ہوں گے۔

#### اللغات:

﴿تجدید﴾ ازسرنوكرنا۔ ﴿استیفاء ﴾ وصول، پوراحصول۔ ﴿لاینوب ﴾ قائم مقام نبیں ہوگا۔ ﴿جیاد ﴾عده، بہتر۔ ﴿استوفی ﴾ پوراوصول كرنا۔ ﴿زيوف ﴾ واحد زيف، ردّى، كوئے۔

### مسكله بالامين تجديد بتعنه كي شرط:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ مسئلہ سابقہ میں بیان کردہ تفصیل کے مطابق جب غلام اول کی واپسی سے پہلے غلام ٹانی پر مرتبن کا قبضہ قبضہ کو اللہ مسئلہ ہے کہ مسئلہ سابقہ میں کے بعد غلام ٹانی کے قبضہ کو قبضہ طان بنانے کے لیے تجدیدِ قبضہ شرط اور ضروری ہے یانہیں؟ فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں حضرات مشائخ عِیَراتیکا کے دوقول ہیں:

### ر آن البدايه جلدا ي مسلم المسلم المسل

(۱) پہلاتول یہ ہے کہ تجدید قبضہ شرط اور ضروری ہے، کیونکہ جب غلام ٹانی پرشروع میں مرتبن کا قبضہ ہون ہے تو ظاہر ہے کہ اسے قبضہ ضانت ہوتا ہے اور ہے کہ اسے قبضہ ضانت بنانے کے لیے تجدید قبضہ ضروری ہے، کیونکہ مرہون پراس کا قبضہ استیفاء اور قبضہ ضان ہوتا ہے اور قبضہ ضان قبضہ امانت سے اقوی ہوتا ہے اور آپ بہت پہلے ہی بیہ جان چکے ہیں کہ اقوی اضعف کی نیابت تو کرسکتا ہے لیکن اضعف اقوی کی نیابت تو کرسکتا ہے لیکن اضعف اقوی کی نیابت نہیں کرسکتا، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ قبضہ امانت قبضہ ضانت کے قائم مقام نہیں ہوگا اور تجدید قبضہ شرط ہوگا۔

اس کی مثال یوں ہے کہ سلمان کے ذہے نعمان کے سوعدہ دراہم باقی تھے پھر نعمان نے سلمان سے ان دراہم کا مطالبہ کیا اور سلمان نے اسے کھوٹے دراہم تھا دیے ، نعمان نے اس پراعتا دکر کے انھیں عمدہ سمجھ کررکھ لیا اکین بعد میں سلمان کی جالا کی ظاہر ہوئی اور وہ دراہم کھوٹے نکلے چنا نچے نعمان نے دوبارہ اس سے عمدہ دراہم کا مطالبہ کیا اور سلمان سے لے کران پر قبضہ کرلیا ، تو جب تک نعمان سلمان کو کھوٹے دراہم واپس کر کے عمدہ دراہم پر قبضہ نہیں کرتا اس وقت تک کھوٹے دراہم اس کے پاس امانت ہوں گے ، اس طرح صورت مسئلہ میں بھی جب تک مرتبن غلام ثانی پر قبضہ کی تجدید نہیں کرے گا اس وقت تک غلام ثانی اس کے پاس امانت ہی رہے گا اور اس پر امانت والا قبضہ قبضہ ضان کے قائم مقام نہیں ہوگا۔

(۲) دوسرا قول یہ ہے کہ صورت مسئلہ میں قبضہ امانت ہی قبضہ ضانت کے قائم مقام ہوگا اور تجدید قبضہ کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ ہم اس سے پہلے یہ عرض کر چکے ہیں کہ ہبہ کی طرح عقد رہن بھی تبرع ہے اور قبضہ امانت قبضہ ہبہ کے قائم مقام ہوگا، چنا نچہ اگر کوئی فخص کسی کو بطور امانت کوئی سامان دے دے پھر اس سامان کواس محف کو ہبہ کردے تو اب پہلا والا قبضہ ہی کافی ہوگا اور قبضہ جدیدہ کی ضرورت نہیں ہوگی، اسی طرح صورت مسئلہ میں غلام ٹانی پرمرتہن کا قبضہ امانت ہے وہی قبضہ ہبہ کے بھی قائم مقام ہوگا اور تجدید قبضہ کی ضرورت نہیں ہوگی۔

اس سلسلے کی دوسری دلیل میہ ہے کہ مرہون کاعیں مرتبیٰ کے پاس امانت ہوتا ہے یہ امر مسلم ہے اور چونکہ مرہون کے عین ہی پر قبضہ ہوتا ہے، اس لیے اس حوالے سے بھی قبضہ امانت قبضہ ضانت کے قائم مقام ہوگا، کیونکہ جس طرح امانت کا قبضہ عین ہے اس طرح ضانت والا قبضہ بھی عین ہی پر دار داور واقع ہوتا ہے۔

وَلُو أَبُرَأَ الْمُرْتَهِنُ الرَّاهِنَ عَنِ الدَّيْنِ أَوْ وَهَبَهُ مِنْهُ ثُمَّ هَلَكَ الرَّهُنُ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ يَهْلِكُ بِغَيْرِ شَيْءٍ السَّيْحُسَانًا، خِلَافًا لِرُفَرَ رَحِيَ الْكَيْنِ الرَّهْنَ مَضْمُونٌ بِالدَّيْنِ أَوْبِجِهَتِهِ عِنْدَ تَوَهَّمِ الْوُجُودِ كَمَا فِي الدَّيْنِ الْمَوْعُودِ وَلَمْ يَبُقَ الدَّيْنُ بِالْإِبْرَاءِ أَوِ الْهِبَةِ، وَلَاجِهَةَ لِسُقُوطِهِ، إلاَّ إِذَا أَحْدَثَ مَنْعًا، لِأَنَّةُ يَصِيْرُ بِهِ عَاصِبًا إِذْ لَمْ تَبْقَ لَهُ وَلَا يَهُ لِللهِ قَالِمُ اللهِ قَالَى اللهِ اللهِ اللهِ قَالِمُ اللهِ قَالِمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ قَالَمُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

توجیل: اوراگرمرتبن نے رابن کوقرض سے بری کردیا، یااس نے رابن کوقرض بہد کردیا پھر مربون مرتبن کے قبضہ میں ہلاک ہوا

# ر تن البداية جلدا ي محالية المع يحالية المع يحالية المع يحالي المع

تو استحسانا بغیر کسی عوض کے ہلاک ہوگا ،امام زفر والٹیل کا اختلاف ہے ، کیونکہ رئن دین کی وجہ سے مضمون ہوتا ہے یا وجو دوین کے موہوم ہونے کی صورت میں جہت دین کی وجہ سے نہتو قرض ہونے کی صورت میں جہت دین کی وجہ سے نہتو قرض باقی رہا اور نہ ہی سقوط دین کی وجہ سے اس کی جہت باقی رہی گر جب مرتبن نے دینے سے انکار کردیا ہو، اس لیے کہ اس انکار کی وجہ سے وہ عاصب ہوجائے گا ، کیونکہ اس کے لیے ولایت انکار باقی نہ رہی۔

اورا سے ہی جب عورت نے مہر کے عوض کوئی رہن لیا ہو پھراس نے شو ہر کو بری کردیایا مہراسے ہبدکر دیا ہو، یا دخول سے پہلے (العیاذ باللہ) وہ مرتد ہوگئ ہو یا اس نے مہر کے عوض شوہر سے خلع لے لیا ہو پھر مرہون اس کے پاس ہلاک ہوجائے تو ان تمام صورتوں میں وہ کسی عوض کے بغیر ہلاک ہوگا اور سقوط دین کی وجہ سے عورت کسی بھی چیز کی ضامن نہیں ہوگی جیسے ابراء میں۔

#### اللّغات:

﴿أبرا ﴾ معاف كرديا، جيور ديا - ﴿سقوط ﴾ ساقط بونا، كرجانا - ﴿صداق ﴾ مهر -

#### قرضخواه كارابن كوقرض جهور دينا:

صورت مسلہ ہے کہ اگرایک مخف نے دوسرے ہے ایک ہزاررو پے بطور قرض لیے اور اس کے پاس اپنا کوئی سامان رہن رکھ دیا، اس کے بعد مرتبن نے مقروض کو اپنے قرضے ہے بری کردیایا اس نے وہ ایک ہزاررو پے دائن کو ہبہ کردیے، لیکن ابھی اس کا مربون واپس نہیں کیا تھا کہ دہ مرتبن کے پاس ہلاک ہوگیا تو تمارے یہاں ہے ہلاکت مضمون نہیں ہوگی اور اس کی وجہ سے مرتبن پرکوئی چیز واجب نہیں ہوگی، یہی اسخسان کا بھی تقاضا ہے، کیونکہ مربون یا تو دین کی وجہ سے مضمون ہوتا ہے، لیکن اس کی جہت موجود ہوتی ہے صورت میں جہت دین کی وجہ سے مضمون ہوتا ہے ہیں وجہ سے مضمون ہوتا ہے مربون کی اور صورت مسلم میں ابراء یا بہد کی وجہ سے مربون کی اور صورت مسلم میں ابراء یا بہد کی وجہ سے مربون پر مرتبن کا قضہ تھا اور قصنہ کی وجہ سے مضمون ہوتا چاہئے، مگر چونکہ مربون کی اطاب مضمون نہیں ہوگی، اور اگر چہ بوقت ہلاکت مربون پر مرتبن کا قضہ تھا اور قصنہ کی وجہ سے مضمون ہوتا چاہئے، مگر چونکہ مربون کی کا صفان قسمون نہیں ہوگی، اور اگر چہ بوقت ہوتا ہے اور چونکہ یہاں جو شوت ضان کی ایک اہم وجہ (یعنی دین) ختم ہوگئی ہے اس لیے کا ضان قسم الماب معدوم ہوجاتا ہے ) والے نقبی ضا بطے کے پیش نظر صفان کا تھم ما قط ہوجائے گا۔ (کفایشر عربی ہدای)

الا إذا أحدث النع اس كا حاصل بيہ كما گرابراء يا به كے بعد را بمن نے مرتبن سے شى مربون كا مطالبه كيا اور اس نے و دينے سے انكاركرديا پھروہ چيز مرتبن كے پاس ہلاك ہوگئ تو اس صورت ميں اس كى ہلاكت مضمون ہوگى ، كيونكه ابراء اور جبه كے بعد مرتبن كا حق جبس اور حق منع ختم ہوگيا ہے لہذا اب اس كا انكار غصب شار ہوگا اور غاصب كے پاس شى مفصوب ہلاك ہوجائے تو وہ مضمون ہوتى ہے، لہذا شى مرہون بھى اس صورت ميں مضمون ہوگا۔

و کذا المنے فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے ایک ہزارروپ مہر کے عوض کسی عورت سے نکاح کیا اور شوہر نے مہر کے بدلے ابنا کوئی سامان بیوی کے پاس رہن رکھ دیا پھر بیوی نے مہر معاف کردیا یا شوہر کووہ مہر ہبہکردیا یا نعوذ باللہ دخول سے پہلے وہ مرتد ہوگئ یا

### ر آن البعابة جلدا ي المحالة ال

عورت نے مقدار مہر کے عوض شوہر سے ضلع لے لیا ،اس کے بعد سامانِ مرہون مرتبن بینی بیوی کے پاس ہلاک ہو گیا تو جیسے ابراء والی صورت میں اس پرضان نہیں واجب ہے اس طرح ان صورتوں میں سے کسی بھی صورت میں بیوی پرکوئی ضان نہیں واجب ہوگا، کیونکہ اس کا مہر جوبشکلِ دین شوہر پر واجب تھا وہ مرہون کی ہلاکت سے پہلے ہی ساقط ہو چکا ہے۔

وَلَوْ اِسْتَوْفَى الْمُرْتَهِنُ الدَّيْنَ بِاِيْفَاءِ الرَّاهِنِ أَوْ بِإِيْفَاءِ مُتَطَوِّعٍ ثُمَّ هَلَكَ الرَّهُنُ فِي يَدِهٖ يَهْلِكُ بِالدَّيْنِ وَيَجِبُ عَلَيْهِ رَدُّ مَا اسْتَوْفَى السَّوُفَى مِنْهُ وَهُو مَنْ عَلَيْهِ أَوْ الْمُتَطَوِّعُ، بِخِلَافِ الْإِبْرَاءِ، وَوَجُهُ الْفَرْقِ أَنَّ بِالْإِبْرَاءِ يَسْقُطُ الدَّيْنُ أَصُلًا كَمَا ذَكُونَا، وَبِالْإِسْتِيْفَاءِ لَايَسْقُطُ لِقِيَامِ الْمُوْجِبِ اللَّ أَنَّهُ يَتَعَذَّرُ الْإِسْتِيْفَاءُ لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ، لِأَنَّهُ يَعْفُبُ مُطَالِبَةَ مِثْلِهِ فَأَمَّا هُو فِي نَفْسِهِ فَقَائِمٌ فَإذَا هَلَكَ يَتَقَرَّرُ الْإِسْتِيْفَاءُ الأَوَّلُ فَانْتَقَضَ الْإِسْتِيْفَاءُ النَّانِي عَنْهُ الْوَلَى الْمُسْتِيْفَاءُ اللَّوْلُ اللَّاسِيْفَاءُ اللَّالِيْنِ عَيْنًا أَوْ صَالِحَ عَنْهُ عَلَى عَيْنِ لِأَنَّهُ اسْتِيْفَاءُ.

تنوج بھلہ: اوراگر مرتبن نے دین وصول کرلیا رائن کے دینے سے پاکسی متبرع کے دینے سے پھر مر ہون اس کے قبصنہ میں ہلاک ہوگیا تو وہ دین کے عوض ہلاک ہوگا اور اس پر وصول کر دہ رقم کو وصول کر دہ مخص کو دینا واجب ہے اور وہ صاحب دین ہے یا متطوع ہے، برخلاف ابراء کے۔

اور وجہ فرق میہ ہے کہ ابراء سے بالکل دین ساقط ہوجاتا ہے جیسا کہ ہم ذکر کر چکے ہیں اور استیفاء سے دین ساقط نہیں ہوتا، کیونکہ موجب باقی رہتا ہے تاہم فائدہ نہ ہونے کی وجہ سے استیفاء متعذر ہے، کیونکہ میہ اپنے جیسے مطالبہ کو پیچھے لائے گا رہانفسِ استیفاء تو وہ موجود ہے چنانچہ جب مرہون ہلاک ہوگیا تو استیفاء اول مضبوط ہوگیا اور استیفائے ثانی ٹوٹ گیا اور ایسے ہی جب مرتہن نے دین کے عوض کوئی چیز خرید لی یا رائن سے کسی میں پر مصالحت کرلی اس لیے کہ ریجی استیفاء ہے۔

### اللغاث:

﴿استوفى ﴾ بورا وصول كيا۔ ﴿إيفاء ﴾ ادائكى۔ ﴿يتعدّر ﴾ مشكل ہوجاتا ہے۔ ﴿يعقب ﴾ اس كے بيچے ہوتا ہے۔ ﴿انتقض ﴾ نوٹ كيا۔

### دین کی وصولی کے بعدمر ہون:

صورت مسکدیہ ہے کہ آبراء کی صورت میں تو مرہون کی ہلاکت سے مرتہن پرضان نہیں واجب ہوتا، لیکن اگر مرتبن نے دین کو وصول کرلیا خواہ را بن نے دیایا کسی اور شخص نے بطور تبرع دیا پھر مرہون مرتبن کے پاس ہلاک ہوگیا تو یہ ہلاکت دین کے عوض ہوگ اور اس کی وجہ سے مرتبن کا دین ساقط ہوجائے گا اور مرتبن نے را بن یا متبرع سے جورقم وصول کی ہے اسے واپس کرنا ہوگا، اس کے برخلاف اگر ابراء اور معاف کرنے والی صورت ہوتو اس صورت میں مرہون کی ہلاکت سے مرتبن پرضان نہیں واجب ہوگا۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ ابراء اور ایفاء میں وجفر تی یہ ہے کہ ابراء سے کئی طور پردین ساقط ہوجاتا ہے اور جب دین ساقط

# و آن البدايه جلدا ي المحالية المدال المحالية المدال المحالية المدال المحالية المحالي

ہوگیا تو ظاہر ہے کہ مرہون کی ہلاکت موجب وین نہیں ہوگی اس کے برخلاف استیفاء کی صورت میں دین بالکلیہ ساقط نہیں ہوتا ملکہ۔۔۔
مرتہن کو اس کے دین کامثل ملتا ہے اور استیفاء کے بعد بھی مرتبن کا اصلی حق رائن کے ذمے باقی رہتا ہے، لیکن چونکہ مرتبن کو اس کے
حق کامثل مل چکا ہے اس لیے اب وہ دوبارہ اسے وصول بھی نہیں کرسکتا، کیونکہ جب دائن اپنا اصلی حق مانکے گا تو ظاہر ہے کہ مدیون
ابنا اداء کیا ہوا مال واپس مانکے گا اور اسی طرح جانبین سے مطالبہ چلتا رہے گا اور مطالبہ میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، البتہ اس اصلی حق کی
بقاء کی وجہ سے اسے مضمون شار کریں گے، لہذا جب مرہون ہلاک ہوگا تو استیفائے اول محقق اور مضبوط ہوجائے گا اور استیفائے ثانی
ختم ہوجائے گا اور مرتبن نے جو مال لیا ہے اسے واپس کرنا ہوگا۔

و كذا المنع اس كا حاصل بير به كم جس طرح ايفائے حقيقى سے مرتبن اپناحق وصول كرنے والا شار ہوتا ہے، اس طرح اگر دين كے بدلے وہ را بهن سے كوئى سامان خريد لے يا اس كے عوض كسى سامان پر مصالحت كرلے تو ان دونوں صورتوں ميں بھى وہ اپنے حق كو وصول كرنے والا شار ہوگا اور مرہون كى ہلاكت مضمون ہوگا۔

وَكَذَا إِذَا أَحَالَ الرَّاهِنُ الْمُرْتَهِنَ بِالدَّيْنِ عَلَى غَيْرِهِ ثُمَّ هَلَكَ الرَّهْنُ بَطَلَتِ الْحَوَالَةُ وَيَهْلِكُ بِالدَّيْنِ، لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْبَرَانَةِ بِطَرِيْقِ الْأَدَاءِ، لِأَنَّهُ يَزُولُ بِهِ عَنْ مِلْكِ الْمُحِيْلِ مِثْلُ مَا كَانَ لَهُ عَلَى الْمُحْتَالِ عَلَيْهِ أَوْ مَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ اللَّهُ يَكُولُ لِلْمُحِيْلِ عَلَى الْمُحْتَالِ عَلَيْهِ دَيْنٌ، لِأَنَّةُ بِمَنْزِلَةِ الْوَكِيْلِ، وَكَذَا لَوْ تَصَادَقَا عَلَى أَنَّ لَا دَيْنَ عَلَيْهِ بِهِ إِنْ لَمْ يَكُنُ لِلْمُحِيْلِ عَلَى الْمُحْتَالِ عَلَيْهِ دَيْنٌ، لِأَنَّةُ بِمَنْزِلَةِ الْوَكِيْلِ، وَكَذَا لَوْ تَصَادَقَا عَلَى أَنَّ لَا دَيْنَ ثُمْ هَلَكُ الرَّهُنُ يَهْلِكُ بِالدَّيْنِ لِتَوَهُّمِ وَجُولِ الدَّيْنِ بِالتَّصَادُقِ عَلَى قِيَامِهِ فَتَكُونُ الْجِهَةُ بَاقِيَةً، بِخِلافِ الْإِبْرَاءِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ

تروج بحمله: اورایسے جب رائن مرتبن کو دین کے سلسلے میں اپنے علاوہ پر پھیردے (احالہ کردے) پھر مرہون ہلاک ہوجائے تو حوالہ باطل ہوجائے تو حوالہ باطل ہوجائے گا اور مرہون دین کے عوض ہلاک ہوگا، کیونکہ حوالہ بطریق ادائیگی براءت کے معنی میں ہے، اس لیے کہ حوالہ کی وجہ سے محل کی ملکت سے اس کے مثل زائل ہوجاتا ہے جو محیل کامخال علیہ پر ہوتا ہے یا جس مقدار کومخال علیہ محیل سے واپس لیتا ہے اگر محیل کامخال علیہ پر قرض نہیں ہوتا ہے، کیونکہ مخال علیہ وکیل کے درجے میں ہوتا ہے۔

اورایسے ہی جب را بمن اور مرتہن نے دین کے نہ ہونے پر اتفاق کرلیا ہو پھر مر ہون ہلاک ہو جائے تو وہ دین کے عوض ہلاک ہوگا ، کیونکہ قیام دین پر اتفاق کرنے سے وجوب دین کا وہم ہے، اس لیے جہتِ دین باقی رہے گی ، برخلاف ابراء کے۔ واللہ اعلم **اللّغَاتُ** :

حلِ عبارت سے پہلے میہ بات ذہن میں رکھئے کہ اگر کسی مخص پر دوسرے کا کوئی حق ہوا درصاحب حق اس کی ادائیگی کو تیسرے کی طرف پھیرتے ہوئے یوں کہے کہ میراحق بیصاحب دیں گے اور وہ صاحب اسے قبول کرلیں تو اس عقد کو''حوالہ'' کہتے ہیں،حق

# ر آن البدايه جلد کا کام دسائل کا ۱۳۸۳ کام دسائل کام دسائ

مجیرنے والے کو''محیل''اوراس پھروتی کے قبول کرنے والے کوشرعاً ''محتال علیہ'' (جس پرحوالہ کیا گیاہے ) کہتے ہیں۔

یہ مسئلہ بھی درحقیقت اقبل والے مسئلے کے لیے بطور نظیر پیش کیا گیا ہے جس کا حاصل ہد ہے کہ اگر را بمن اپ وین کا احالہ کردے اور مرتبن سے کہد دے کہ دین فلال شخص اداء کرے گا اور وہ شخص اسے قبول کر لے لیکن اس کے دین اداء کرنے سے پہلے ہی مربون مرتبن کے پاس ہلاک ہوجائے تو فلا ہر ہے کہ حوالہ باطل ہوجائے گا اور مربون کی ہلاکت دین کے عوض ہوگی یعنی وہ ہلاکت بھی مضمون ہوگی ، کیونکہ حوالہ بطریق اداء ابراء اور برائت کے معنی میں ہے، اس لیے کہ اداء کرنے کی وجہ سے محتال علیہ محیل سے اداء کردہ رقم کے مثل رقم واپس لیتا ہے اگر محتال علیہ برمحیل کا قرضہ نہیں ہوتا اور اگر قرضہ ہوتا ہے تو وہ حوالہ میں دی ہوئی رقم اسی قرض کے عوض کا لئیتا ہے، کیونکہ محتال علیہ رقم کی ادا گیگی میں محیل کا ویل ہوتا ہے اور محیل کے ویل کو حوالہ میں دی ہوئی رقم واپس لینے کا حتی رہتا ہے، کیونکہ یہاں محتال علیہ نے مرتبن کا دین اداء نہیں کیا ہے، اس لیے حوالہ باطل ہے اور مربون کی ہلاکت مضمون بالدین ہے۔

نوف: طلبائے عزیز سے درخواست ہے کہ اس عبارت کا بیمطلب صحیح ہے اور ہدایہ کی عربی شرح کفایہ وغیرہ میں بیان کردہ تفصیل کے عین مطابق ہے، اس لیے اسے خوب غور سے پڑھیں، ورنہ ہدایہ کی اور شرحوں میں یہاں خلط ملط کردیا گیا ہے اور صحیح مطلب بیان کرنے کے بجائے ایران تو ران کی کہانیاں لکھ دی گئی ہیں۔ (شارع عفی عنہ)

و کذا لو النع بیدوسری نظیر ہے اس کا حاصل بیہ ہے کہ اگر رائن اور مرتبن دونوں اس بات پر اتفاق کرلیں کہ رائن پر مرتبن کے اس کا حاصل بیہ ہے کہ اگر رائن اور مرتبن دونوں اس بات پر اتفاق کر اس کے اتفاق کو یہ بیاں ان کے اتفاق کو یہ بیاں ان کے اتفاق سے دین کی صورت ختم ہے گردین کی جہت باقی ہے بایں طور کہ ہوسکتا ہے وہ دونوں شام تک یا پچھ در بعد بقائے دین پر اتفاق کرلیں اور دین کی طرح جہتِ دین کی بقاء سے بھی مرتبن مضمون ہوتا ہے، اس لیے اس صورت میں بھی مرتبن کے پاس مربون کی ہلاکت مضمون ہوگی۔

اس کے برخلاف ابراء والے مسئلے میں چونکہ نہ تو دین باقی رہتا ہے اور نہ ہی اس کی جہت باقی رہتی ہے، اس لیے ابراء والی صورت میں فقہائے کرام نے مرتبن کے پاس مربون کی ہلاکت کو استحساناً مضمون نہیں مانا ہے،لیکن صورت مسئلہ میں چونکہ جہتِ دین باقی رہتی ہے، اس لیے تصادق کے بعد بھی مربون کی ہلاکت مضمون ہوگی۔

الحمدللة آج بروز جمعه مورند ۲۲ الرجب المرجب ۱۳۲۸ ه مطابق ۲۷ جولائی ۲۰۰۷ و بیج "أحسن المهدایه" کی بی جلدافتام پذیر بوئی،
الله سے دعاء ہے کہ دیگر جلدوں کی طرح اس جلد کو بھی قبولیت عامہ سے نوازیں اور ناچیز شارح کے لیے ذخیر ہ آخرت بنائیں۔
رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيْمُ، وَتُبُ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ،
وَصَلَّى اللهُ عَلَى خَيْرِ خَلْقَهِ مُحَمَّدٍ وَّصَحْبِهِ أَجْمَعِیْنَ

كبية بيمينه: عبدالحليم القاسمي البستوي